JAC بين با ازابتدائے حکومت ا مولوي محرّ فدا

## فهرمضامین تاریخ وست خبارهم

| ارسخه الصفحه | مضمون المسلمون                                                      | الله |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------|
|              | دبيباجه الم                                                         | ف)   |
| m46.1        | اساعیل عادل شاه بن ریسفتک عادل ششاه                                 | (ب   |
| المساهم      | الموعا <i>دل شناه بن اسماعیل عا</i> دل شا ه                         | ۲    |
| 04/44        | ابرامهيم عا دل شاه بن اساعيل عادل شاه                               | سو   |
| 146 27       | الوالمظفر على عا دل شاه بن ابراتهب ما دل شاه                        | 1 11 |
| AA 1"AL      | ا برارسیم عاُول شاه نانی                                            | A 18 |
| 1.0000       | واقعات منسروعدالت آئين ابرام بيما ول شاه مَا تي                     | ۵    |
| 1.6/1.0      | لاويثياه كالهمشيرة محرقل تبطب شاه كخيسا غزعقه كرنا                  | 4    |
| 111111.4     | عدالت بناه كاتبي خوالان احدِنگر كي التجاكيموافق اس ماك كاسفركرنا-   | 4    |
| 14461746     | عدالت نیاه کا برمان نظام شاه کی مردی سنے احمد نگر حابا اور دلا ورخا | ٨    |
|              | اور حال خار کی جنگ                                                  |      |
| ומף ל"ון אין | التنهزاده أسمعيل بن شاه طبهاسپ كاخروج                               | 4    |
| iorling      | ا راتبیم نظام شاه نانی کافتل اور غلالست بناه کی فرج کی کامیابی      | 1.   |
| loction b    | المغلول كانظام شابي فاك برط كزنا اور دكن من بينية ك لئة فساد برابع  | 11   |

یم سلاطیر. اح کیک عالات میں فولفامر. 11 وكرشابي بران نظآم شاه بن المدنظف امرشاه بجرى 41. 1164 17" ین نظام شاه بن بر بان نظام س 4 - 14 4 1 1 14 4 1 100 نلى نظام شاه برج سبين نظام شأه المشبهورم وتواند ter l' ft 12 PLA L'YEY 14 ل بن بر با ن نظسه MAPUTEA 16 4941 YAY ر بان شاه بن خمسیر. نظام شاه IA raction مأم بن بربأ ن بط 19 m.06744 7. ه.سريا . اسر 11 اام تا ماس مرتصني تطامين شاه على بريان شاه اول ٣ روصنتها ومسلاطين تلجكا منسق حالاستسبير 1415 77 MIN L'mia 44 ماسرتا اسم FO الوصولي أي بالمحل 14 יאשל צושן 46 بأنخوال روحنه عما والملأكم اساسا MA علاء الدين عاد الملكك كي حكوست كابيان العرسونا مرسوهم 19 درياعها دشاه كيحكهم \* my my بالعباعم كالعباسم مه 1"1 747 MMA مس ملمارم لاسلم

|                     |                                                                                                   | <del></del> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Impo /              | چونتھامقال سلاطین گجات کے بیان میں<br>سلطان منطفر کجانی کی حکومت اور طفرخاں المضهور پی ظفونشاہ کی | Inc         |
| marking             | سلطان منظفر كبرانى كى حكومت ورُطفرها بالمشهور بمُظْفُرشاه كَي                                     | pu 14       |
|                     | سيدالبيشور كاعال سيدالبيشور كاعال                                                                 |             |
| 8" 6 1 6" or 10" or | بادنياه جمجاه للطان احدشاه تجراتي                                                                 | ۳4          |
| اعم گام عم          | محرشاه ابن احرشاه کجاتی                                                                           | ۳.          |
| y+6 gu              | ( العنه ) تطب الدين من تحير شأه تجراني ر                                                          |             |
| 1%. [ 144           | رب) سلطان واُودشاً مِن احدشاً ه تُجُراتي                                                          |             |
| مهم تا ۱۵ اسم       | سلطان محمودشاه تحجاتي المشبور سبلطان محود سيكره                                                   | مهم         |
| מוח" ואואן          | ذ كرسلطنت سلطان منطفر شاه بن سلطان مجمود گرانی                                                    | سو نهم      |
| بهامه في الهمام     | وكرسلطنت سلطان مسكندرين سلطيان منطفرشاة تجراثي                                                    | مم بهم      |
| عسونم فادمهم        | وُ دُرِسِلطان مُحوه بن سلطان منطفر شاو گجرا فی                                                    | NO          |
| ابالما يا ما يهما   | ذكرشابي سلطان بهيا مدبن منظفرشاهٔ كجرانی                                                          |             |
| רגדוורצד            | ذ کر میکوست محدشاه فارو فی بر بر به                                                               | 44          |
| מארן"מא             | وُرَسِلطنت سلطان احمِشاه نانی کجراتی                                                              | MV          |
| מקאין גמין          | دُكرشايي سِلطان مُظفرشَاهِ ثِاتِي بِن محود شاه نَا نِي جَمِراثَي                                  | ("4         |
| 0-11-49             | مِقَالَةِ بَهِجُمْ- فُرا نُرُوا إِن مُلَات مالوه و مندوكِ بَيان بِي                               | ۵٠          |
| ارد تاسمه           | دُ کرسلطنت کمپرستندگاب بن دلا ورخان عنور می<br>. ر                                                | ١٥          |
|                     | وكرسلطنت سلطان غزنين المخاطب بمجمد شاه بن سلطان بيؤتناك عورى                                      | 24          |
| 2476274             | و کرسلطنت سلطان محمود ضلجی                                                                        | ٥٣          |
| 22.6244             | و کرسلطنت سلطان غیاشالدین من سلطان محود ملحی                                                      | 24          |
| dartas.             | وكرسلطنت سلطان المبراكدين بن سلطان غياث البرين طبحي                                               | ۵۵          |
| 4.4101              | ورسلطنت مبلطان محودتاني بن سلطان اصرالدين خلجي ر                                                  | 24          |
| الم ويه أما الما    | زوال دولت خلحيها ورسلطان بها در گجراتی دغیره کاغلباس ملکت بهر                                     | 04          |
| 412 412             | اً بازبها در کا الوه مستحضنت حکومت برفار بهونا اور امراسے اکبری کے                                | D A         |
|                     | العقول مِن گرفتار مبونا –                                                                         |             |
| وحصب بينوات         |                                                                                                   | 4           |

| 7            |                                                                                                                 |       |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 4446-414     | مقاليت شهر سلاطين فاردتيه بربان بوركي حالات مين                                                                 | 04    |     |
| مهمله م اسله | أؤكر سلطنت نصيه خال فا روقي بن لك راحبه فاروقي                                                                  | 4.    |     |
| 4246-441     | رِ ذَكِرِ سِلطنت ميزِن عاً ول خان بن تضيير <b>خاب فارو قي</b>                                                   | 4)    |     |
| 444          | ذكر حكومت مبارك خار فاروقی بن عا دل خان فار وقی ر ب ت                                                           | 45    |     |
| 444/444      | وكرسلطنت ميران عيناالمخاطب بهعاول خان فاروقى بن مبارك الأحال نارفيا                                             | 45    |     |
| 4 mal 4 mm   |                                                                                                                 | 40    |     |
| 4291444      | وُرُرُ مِكُومت عاول غان فاروقي بن تصبير خان المخاطب به عظم جابون                                                | 43    |     |
| 444 944      | وكريكوست ميال محديثناه فاروقي بنعادل فأن فاروقي                                                                 | 44    |     |
| 4 hr falsh   | وَ رَحَكَ مِتُ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ الْكُ مِنْ أُو بِنِ عا وَلْ خَالِ فَا رُوتِي                                 | 46    |     |
| 445          | و کرمیزان دامیفکینجال بن مبارک خان بن اعظم بها بین عادل جین ا                                                   | 41    |     |
| 401          | ېرچن ځا <b>ں ب</b> ن نفسیر <i>خا</i> ل بن ماک راحه بن خال جهاں فارو قی                                          |       |     |
| 7001701      | وكر حكومت بهنا درخال فاروق اور دولت فاروقيه برأ بغورمير كاختأنته                                                | 44    |     |
| 484          | سا توال مقاله بـ حکام شرقی اور بور بی کے حالات                                                                  | 4.    |     |
| "            | سلاطين يورني ما واليال تَرِيَّكَالَهُ كَا يُزِكُّا لَهُ كَا يُؤكُّرُ بِهِ كُلِّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُكَا يُؤكُّر | 61    |     |
| 4446404      | محد مختا رکا و لابیت بها را در نبکا له پر قبصه                                                                  | 24    |     |
| ארושר        | ساطلان فخزالدین کا دیاریشرفی کی حکومت برفا کر بهونا                                                             | س ے   |     |
| 440          | على مبارك المُضْهور ببسلطان بيلاد الدين كي حِكومت                                                               | 4 14  |     |
| 444 1440     | حاجي الياس المضنور بسلطات مس الدين تعبنكره                                                                      | 40    |     |
| 4466444      | سكندر شاه بن سلطا تشمه سر الدين                                                                                 |       |     |
| 446          | غياب الدين بن سكندرشاه                                                                                          | 44    |     |
| 444 6444     | سلطان السباطين بن عايف الدين                                                                                    | 41    | ,   |
| 444          | للتمسير الدين ناني بن سلطان السياطين                                                                            | 44    |     |
| APH.         | نراحب- کانس                                                                                                     | ۸.    |     |
| ארד ברד      | جينل ولذكا نسل كمخاطب برسلطان حلال الدين                                                                        | *1    | ,   |
| 444          | سلطان احربن سلطان جلال المين                                                                                    | A # . | -   |
|              |                                                                                                                 |       | ļ., |

| 444      | نا هرالدین غلام کا وارمض ماکب پر خروج<br>نا صرالدین بن سف ه مجنگره | A P    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 444      | انا صرالدین بن سنت ه مجنگره                                        | 10     |
| 42.      | ا باربکسی شاه بن ناصرسشاه                                          | 40     |
| 4611 12. | ايوسعنب شاه ولدبار بكب شاه                                         | 44     |
| 74:      | اسب کندرشاه کی عارست اورائس کاعوز ل                                | AL     |
| 461      | افتح شاه كي حكومت كابيان                                           | ٨٨     |
| 42 12421 | سلطان بار کیب کی حکومت                                             | 14     |
| 464      | الك اندباً صبتني لمخاطب به فيروزشا وكي حكومت كا ذكر                | 9.     |
| 460      | المحودسفاه بن فروزسفاه                                             | Al     |
| 4646460  | سيدى بدرصبنني المخاطب منطفرسناه                                    | 44     |
| 4616464  | تنزلفي كمي المشهور ميسلطان علأرالدين                               | 98     |
| 4691464  | تفيب شآه بن علارا لدين سف ه                                        | 90     |
| 444      | سليم خال المخاطب بسلطان بهإ درست اه                                | 40     |
| 41. 644  | سليمان كرا ني افغاني كي حكومت                                      | 94     |
| 44-      | البيزيد بن سليان                                                   | 94     |
| 447 644. | وا وُوْخَالِ بِن سِلِيانِ خانِ                                     | 91     |
| 444      | إ د شا بان شرقیه کی حکومت کابیان                                   | 99     |
| 444      | سلطان الشرق خواجب رهبأن كي حكومت                                   | 100    |
| 4441444  | ساركب شأه شرقي                                                     | 101 :  |
| 426642   | ا برانبېي د مثاه مثر کې                                            | 1.4    |
| 4916416  | سلطب ن محمود بن سلطیان ابراہیم شاہ شرقی                            | سو ، ا |
| 497149   | محدرشاه بن محمود شاه شرقی                                          | 1. 4   |
| 492649   | حب بر. شاه بن مجمو دست ه مشرتی                                     | 1.0    |
| 444      | الحقوال مقاله: - سلاطير سبنده ارتصفي كے مالات من او                | 1.4    |
| 2.0      | اس مركا ذكر كه اسلام اس نواح بس كيزنكر يجييلا                      |        |
| -        |                                                                    | . '    |

| +1r tz-a       | نادرالدين قباحيركا سنده ريفكرست كرنا      | 1.6    |
|----------------|-------------------------------------------|--------|
| 6) p**         | زمینداران سنده نعنی فرقه سنتمگال کاحال    | lo A   |
| מן וש"ל זין וש | ا جام ما بی بن حام جونا                   | 1-9    |
| 617            | عام متاجی بن عام بانی                     | 11.    |
| سماع           | حام صسلاح الدين                           | 111    |
| سميع           | حام نظن ام الدين بن صسلاح الدين           | 117    |
| الم إند        | ا جام غلى مشسيرت نظأم الدين               | HM     |
| LIDELIN        | ا عام کران بن عام تماجی                   | 1111   |
| 410            | عام تعاق بن جام مسكندر                    | ۾ رر   |
| 410            | ا حام ما رکسیا                            | 114    |
| 412            | جام الكندر بن جام فيمن مكندرخان           | 116    |
| 214 1210       | ا جام المنتجر<br>المام المنتجر            | 11.4   |
| 412 5214       | حام فظام الدين المشهور برجام نندا         | 114    |
| 414 FE14       | ا جام فيروز بن قيام سُن دا                | 17'    |
| 47-6-219       | اشاه سِیکسٹ ارعون کی سلطنت                | 141    |
| 271627.        | انتاق مسین بن شاه سبگیب ار حون            | ırr    |
| 244            | ميرزاعييلي ترخان                          | ١٢٣    |
| 644            | ميرزا باقى كي حكوِّست                     | 124    |
| الم المؤومة    | ميرزا قباني کي حکومست                     | 170    |
| crother        | سلطان محيود بمبكري                        | 174    |
| - 474          | یوا ب مقالہ: بر سلاطین لتان کے مالاست میں | 174    |
| erg liere      | شیخ پرسفن قربیتی کی حکومت                 | 154    |
| 244            | تطب الدين انكاه يكى سلطنت                 | 179    |
| Erocera        | حسبين نتكاه بن قطب المرين                 | ٠ ١١٠٠ |
| EMC COMO       | فيروز بن سين نتكاه                        | 1941   |
| 1 - 4/1        |                                           | 372    |

| 1          |                                                                         |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| عسرء تاسهم | محوریت د نکاه                                                           | - سم ا    |
| threath    | حسين شاه ناني من تحورست و بنكاه                                         | سم سم ا   |
| 404564     | وسوال مقاله استكام شهركم احوال مي                                       | garper .  |
| 2045202    | سلطان مسير الدين كي حكومت                                               | 1100      |
| 44.        | مبسنسيدشا وبرتنمسس الدين                                                | المهما    |
| 6418-84.   | علاء الدين بشمسسر إلدين                                                 | 1342      |
| 4476241    | شباب الدين ين ملطان مس الدين                                            | 1500      |
| 2446244    |                                                                         | ا المام   |
| 4475244    | قطب الدين بن مسسس الدين<br>سلطان سكيندر مايت تسكن بن قطب الدين شا ه     | 3 hv. s   |
| 649 6.444  | على نتاه بن سكندر قياه سبت نشكن                                         | الهما     |
| 6142244    | زمین العابدین من سکندرشا ه مبت مث کن                                    | . المهم ا |
| 4429 AV >  | عاشي فان الخاطب بيشاه حيدر                                              | سونهما    |
| LAKTEAM    | خسب ناه بن حيد رُست ه                                                   | الم الم ا |
| 291662     | محدثناه بن حسس شاه کا ماراول بارشاه مونا                                | 100       |
| 297 6291   | افتح شاه بن آ دم خان کا باراول ب <sup>ا</sup> وشاه بهونا                | 144       |
| 49ml 499   | محدشاد كابار دوم ما دشاه مونا                                           | 249       |
| 29 m       | فتح شاه کا بار دوم با دشاه میونا                                        | 100       |
| 2906298    | محمرشاه كأبارسوم مأوشاه مبونا                                           | 109       |
| 2945,70    | ا برا سیم شاه بن لمحه شاه                                               | 10.       |
| 294        | نازک شاه بن ابرامیمه شاه کی حکومت                                       | 101       |
| A 1 646    | مجيشاه كابارجيارم بإدلشاه مونا                                          | 101       |
| A **       | شمب رالدمن أبرالمبيم شاه بن سلطان محدست اه                              | 100       |
| A **       | نازک شاه کا بار دوم بادشاه بهونا                                        | 10 4      |
| 1.667      | ميرزا حدر تركب كأشمهر مرقابض ببونا                                      | 100       |
| 1. FA.6    | المارك شاد كا بارسوم ما دست و بونا<br>الأرك شاد كا بارسوم ما دست و بونا | 104       |
|            |                                                                         |           |
|            |                                                                         |           |

| <del></del>                             |                                                                                    |                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 11 1 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | حبیب شاه گرستاه که ا<br>غازی سفاه<br>حب بن شاه<br>علیشاه<br>پوسفت شاه<br>پوسفت شاه | 100<br>100<br>141<br>141<br>141 |
|                                         |                                                                                    |                                 |
|                                         |                                                                                    |                                 |
|                                         |                                                                                    |                                 |
| ,                                       |                                                                                    |                                 |
|                                         |                                                                                    | •                               |
|                                         |                                                                                    |                                 |
|                                         |                                                                                    |                                 |
|                                         |                                                                                    |                                 |
|                                         |                                                                                    |                                 |
|                                         |                                                                                    |                                 |
| ,                                       |                                                                                    |                                 |
| 1                                       |                                                                                    |                                 |
| ,                                       | •                                                                                  |                                 |
| ,                                       |                                                                                    |                                 |
|                                         |                                                                                    |                                 |
|                                         |                                                                                    |                                 |
| <u> </u>                                |                                                                                    | 1                               |



## تاليح فرنشتص جهام

' تاریخ فرشتہ جلد جہارم اصل فارسی قناب کا وہ حصتہ ہے جو انسال عادل شاہ کے

حالات سے تروع ہوکر آخر کتاب برختم ہوتاہے۔ ر بہ جلدا گرچہ دوسری جلدول سے جواس سے بل جو پی بین نیم ہے کین قبل صو

وره ارم بن سبع۔ دکن کی این میں خاندان ہمنیہ کے حالات میں کول اور خاندان عاد است ہی د نظام نتاہی کے احوال ناقص گرمفصل اورقطب شاہی وعاد شاہی وہریرشاہی خاندانوں کے

ر، ترصرزب -شميروگيرات ومالوه وبرمان بوريح صالات يا توسل مول بي اور با مخصر گرجا مع و

. مەلدى كىنىخىمەسىما درنىز بەكەسەپىرى بىنىلىيوى كەنطابق كى اس سى جىدال نىروز بھی ہس ہے اسلیے اس جدری فہرست سنین ہیں مرتب میکی کیے اس کی کو بوراکہ نے سے

فېرست تصابين کتاب تحرشروع بين مَسلک کردنگني ہے۔ ٣ نزکتاب بين ملط نامر نجي نتا ل ہے بس بي ابيم اغلاط کنصير کر ديک بي ہے اور مولی اعلا كى سىت بىنى ضما ير واصافت وافعال كاوة تغير شى كى تصييم عام طلبيمى كرشكة بى اورس سف مطلب كي قدم كانغير نبيس مرتامكن ب كنظراندا زكردى كى بونا ظرين اسى نود صحت



المليل عادل شاه [يوسف عادل خراه كي وفات مح بعداس كابيط الملعيل عا دل خراه تخت بن يوسف عادل تساه الحكومت برميعيها ليهجى البالغ سقا اورمهات سلطنت كواحيى طرح انجام ارد اسكتا تعااس لي حكرانى بأك كمال خان سرونبت كي إتهميل اُگٹی۔ کمال خال سلطان محمود ویمنی کے نامی امیروں میں تھا یوسف عادل شاہ نے کمال خال کو بيحتلى ادر ولاسا ديكن اليضياس بلالياا وراسير سرنوبت كيعبده يرسرفراز كبيا تحاتمراج ك معركة مي كمال خال بن فوب جوبه مروائكي وكلها تطيحب سعة ومن كي وتعت عا ول شاكي درياريس اورزيا و هموكي غفرال بينا أيوسف عاول شاه يخابي مض الموت ميس علاده عدده مروبت مح كمال خال كو دكيل سلطنت يى مقرركيا وروريا خال-نخرالملک میزراجها فیکرا ورحیدر سبک وغیره امیرو**ن کو کمال نما**ل محرسا مفاخلوس اور اتخا در كھنے كى سنست تاكىيد كى - ان در ميرول لئے شَائى وَمبيت كى يابندى كى اوركمال خال كو ابناا فسيجكزنا ملى اور مالى مهات كواس كه بائتهيس ويركركمال كو بالكل خو دفمتار مناويا کمال خان سے اُپنی ابتدائی حکومت میں خوش اسلوبی ا درنیک کر داری کواپنا شعار بنابا اورخلفائے راشدین کے نام کا خطبہ جاری کر کے شیعیر نمیب کے رسوم ور واج کو الك سي خارج كيا مكال خاب في عا دل شا بي ايبرون كي تفطيم وتو قيرا ورخاص وعام كو ایناگرویده بنان بیر می انتهاکی گشش کی در نظام خابی قطب شابی ما دخه ای ورا بريدشائي حكومول سيموافقت، دراتجادكيكاميردسكى راستي اورمشورهس عا قلا نہطر مقدر رانتظا مرسلطنت كرين لكا فركميول فيريوسف عادل شاوكى ماسى كے بعد

تلعه کو و ه کام احره کرکے قلعہ دار کورشو ت دی ا در اسلیل عادل نشا ہ کے ابتدائی زمانیں تلعه پرقبعته کرلیا کماک خال سے فرکٹیوں سے اس شرط پرصلے کی کہ تصاری حرف تلعہ پر قالفن رہیں اور نواح مصارکے قرنوی اوقعبوب پرسی طرح کی دست و رازی ذکریں ا در عا ول شاہی حکومت کے اطراف دلواح میں سی طرح کی تشویش نہ بیدا کریں چارخراس وقت سے اُجتک بی قلعہ نصاری کے قبضیر سیے بمال خال اطرا ف ولواح كياميرول اور نبيزعيسا نيول مصطلح كريكه اطمينان محيسا يهوما ت سلطنت كو انجام دیت لگا ماک دا قعات کے دوسرے سال دریا خال ا درفخرالمک سے اس ونيا في كوچ كياكمال خال في ان اميرون كى جائيركوا پيخ بيرون و روزيز و ل سي مقيم كرويا اور برايك كي ليف ايك جداكا ندور باراً وراستان بيداكيا كمال خال ن حدر ربیگ اور مرزاجها لکیری جاگیرون میں سے هی چند بر گنے نکال کر انتیں میں المين عزيزول ا وريد و كار ول سيقيم كما بلكه عا دل شابني الميرين بوكوني فوت بوتا يسى جرم ميں ما خو ذہوتا تھا تو کمال خاب الس كى جاگيہ بھى السين ہى خواہو ك كوتليم كرديتيا غرض کراس طرح کمال خال لیے مخصوط ی ہی مدت میں بہت بڑی توت حاسل کرلیا ور اس نے چا اکت برقبضہ کر ہے۔ اس زماندس وكن كه اميراس روش كوليبندكرات سقفي ا دراس ز ماندنس يه فعل حکا مردمن کے لیے سیارک ابت ہوتا تھا اکٹرائیسا ہوتا متعاکد کا اکول پرخاب آجائے تع سب سے بیلے حسب نے اس روش کاسٹ بنیا در کھا دو تمراح نامرا و تھاتم اج سے سیورائے رابد بیجانگریے بیٹے کوجبکہ وہ با بنع ہواز سرسے قتل کریکے اس کے چھو سے بھائی كوتخت سلط عت يربطها يا وربوسف ما ول شاه كونشكست و سركر اس الا يح كويعي ونسا سے رحست کر و یا اور اکٹرامیرول کو ابناہی خوا ہ بناکرخو دحکرا فی کا ڈیکر بجاسے لگا میساکہ ا دبه تد کورسهوا . اسی طرح قامهم برید ترک اور د ومسرے امیرول بنے محمد د نشاه بمنی کو شلمال بميريكيا بطرا تا دكرر فيتدرف خطب وسكرل بينام كالمكب ميس را تحجج كها بيجلى يتمام وا تعات كمال خال اینی آنكهول سے دیکہ چیكا مقا ا در انھیں اسا و ول كاشاكر و تقا اساب شوكت وشمت مال كرف سے اس العجى قائم بريدكا واس بيواا دراى كا

ہم نوان گیا کال خال نے قاسم برید کو بینام جیماکر تھا رے اس تحلص کے پاس شاہی ابباب فرابم ہو گئے ہیں اب جبکہ ایک خور دسال لؤ کا ام نگر کے تخت پر میٹھا ہے ا در فتح الله عا د ننا ہ دالی برا رحوا نی محے نشہ میں سرشائیش وعشرت میں مبتلا ہے لة عابي كرايت نيازمند كوهى اين مدست دكن كح حاكمول مين شاقى كرا ووا ورايين عُلَقُ كواينا فرمال برواليجفاريين مُك كو وسيع كرين كي أوش كروكه اس زما مذسي بهتر و قست بیمر حال نر ہوگا امیر قاسم بریرجو کدایسے بی معرد ضدکی تاک بی تھا اس با ت کو اس مے قبول کیا اور طرفین سے عہد دیمان ہوئے اور یہ طے یا یا کہ قاسم برید ترک وستوروینا رکی جاگیر پر فابض موا ور باتی ملب سیاید ربرکمال خال دلنی اینا قبضه کرے ا در استعل عا دل شا ، كي الكهول ميسلاني بيهيرك بلكدا كرمكن موتوات كنار لحدمي سلادے اور شولا پورکے قلعہ کو بھی میں پرزین خاار کرا در خواجہ جہاں قابض ہے كمال خال سراذبت ایسے تصرف میں لا دے اس گفتگوا ور شرط کے بعدصول قصود کی کارروانی تشروع مولی اور قاسم برید فیمودشا میمنی کواس کے گوری نظربند کیا ا در فوج مرتب كريك من أبا وكليركر والنابوا يكال خال يخ بعي الميل عا دل شاوكو ا دراس کی ال مساما قراو کی خالون کو ارگ کے قلعہ میں بیجا یو دمیں قید کیا ا در اپیٹے میٹوں کو ان قیدلول کام فظمقرر کرے خود ترے نزک اور احتیا مے ساتھ شولا یورروانہ موا شولا بوركا محام وكرليا ورجب محاصر وكوتين ميسني كازما مأكزركيا اور مك اخرنظام الملك بحرى اورخواج مبال كياس سے كولى مدد نبيونى توزين خال نے جان وال كى ا مان طلب كي ا ور تلعير سا وسع إي يخ يركنون سيست كمال خال كي سيروكرويا ان ساؤھ یا ی رکنول کاتفیلی بیان یہ ہے کرجب وکن کے امیرول نے دالی احراباد میدیر خردج کیاا در سرایک سی کیمی مک برقابض بروگیا توگیا ره یت نینی گیا ره بر کلنے خواجها و کنی ماکم پریند ہ کے قبضہ یں آئے ۔ زین خال برا و رخوا جبہاں دکمی جو طور تو لاہور کا طاكم تفااح أبا وبيدركيا وراس ف بري كوشش سيدايك فرال سلطان محوديمنى معاس منون كا عال كياكة قلديشواليورا ورخوا جرجال كى جاكير كے نصف حصديد زين خال حاكم مقرركيا حاف خواجه جهال ديني سنة احد تظام شا و محرى كى الدا دس زين خال كو قرأن مع قاله و محلط كا معقع شده إا در ابني أوهي جاكياس كم برد

عددجهاره

نکی در صرف قلع شولا ہورزین خال کے قبضہ ہیں رہا ۔ احد نظام شاہ کے مرہے کے بعد یوسف مکا ول بشا ه سے زین خال کی عرد کی ا در شاہی فرمان سے موافق سا ٹرسطے یا پی آرکنے خوا جرجهال وکنی سے لیگرزین خال کے حوالہ کئے لیکن کیر رکنے حن کا محاصل مین لا كومبون تقاجميشه رفظام شابي اورعا دل تنابي خاندانون مي جفكر طب كا باعث مولي حبیاک ایکے بیان بوگا ، مخصر بیک امیر قاسم برید ترک سے قلعہ نفرت آیا دا ورسا غراور انتكرا وربنيز نبريعبور وكاس ياركتام تصبات وركالؤل كوعا دل تسابى قيصه كال ليا دوس أباً وكلبركه كام والربياس انتناليس اس ين سناكة مولايو يعي متح يهو كيا-تاسم ريد المكال فال كوتبنيت المهروا مذكياس فتح سيمال فال كما سقلال ۱ ورغلیه پس ببهت زیاده ۱ ضافه بوگها به کمال خال غرور کے نشبہ یس سرشار بیجا یو ر والبس أيارايك مرتب اسليل ما ول شاه كو كموك بالبرنكالا وررعا ياكو باوشاه كوسلام كرين كى اجاز ت دى اور نے سرے سے اپنے استحکا م كى كوشش كرنے لگا۔ اس لے مغل، میرو*ن کو یک قلم معزول کیاا ورتین ہزار خوا صغیل معلول میں عرف تین ہو* مغل بحال رسطها ورحكم دياكه أكرمعزول غل إيك سفنة كيد بعد نظرا أستنك توجان عال الحا وقف عامرتهما حائيكًا مغل اس بآت سے بيج دمنطربرو تحے اوراً د هرا و حد يريشان درا وأور وبركي كمال خال كوبرطرف مصالمينان بوكيا ورس والمينان نیمی مریف ا در قسمن کا اسے کھیکا ذر ہااب اس سے نظام شاہی گھرا سے کی پیردی كى اورانيا نام يرمعان كے ليے لوگول كے مناصب بي سركن اضاف و كالتروع كياس كھي جوا میرایک بنزاری تھے وہ سہ بنراری ہو گئے اس سے علاوہ عمرد یالہ کورورا کی مددشکاری کی حالے نرض غر مصفر سنگ فی میری کومعلوم میواکیبیس ہنرار دکنی ا و ر حبشی سوا ریشکریش موجو دنی*س کمال خال نکے ایستے یا ر*اون اور مدد گار ول کوسموار کیا ا ورتخت سلطانت برطوس کریانے کی ابت ال سے مشورہ کر سے لیگاتا مشیرول سے مالاتفاق بني كهاكمة طوس ميں كونئ امرا لغ نہيں ہے اس مير صب قد تعميل لك جانے کمال مُفان دُنی سراوٰبت لئے بخوسیو ل کو ملا یا ور ان سے ساعت طوس کی بابت ام لیا بخومیوں نے بڑے فورکے بعد عواب و یا کرسیار دل کی محروش سے ابت موتا ہے كهاس مهينه كيه بيذره ولن موافق نبيس بيراب كوچا بيئي كراس زمار بي إي خالمت كريس

جلدجهارم

ا درائع کے مولھویں روز تخت سلطنت پر طوس کریں ۔ کمال خال تجومیول کے اس بیان سے بیمدخوف ز د ہ ہواا وراینے دل ہیں سو جاکہ جان کی حفاظت کے لئے ارتب کے قلعہ سے زیادہ مضبوط اورمحفوظ اور کوئی دوسری جگر نہیں ہے بہتریہ ہے که دہیں جاکسی مکان ہیں قیا م کرول ا دینوس زما مذکو دہیں بسر *کر ول مختصریہ* ک بيجايوركا انتظام ايتضمعتبر نوكول كيمير دكيا ورخود يخيال كريك كأخداني نوشة بمي انسان کی تدبیرون سے مبی سکتا ہے اس سے ارک کے قلعہیں ایک جفوظ مقام تلاش کیا ا دراس میں فرکش موانجا را ور در د سرکا بھا مذکر کے حکم دیاکہ خاص وعام شبری ا در و بها تی اس زیا زمیس مجه سے کو فی تعلق نه رکھیں صب کو حزورت بیس آئے وہ میرے بیٹے صفدر مال کے پاس جاکراینی ماجت روائی کرائے کمال خال کے اس اُرا دے کی خبر کہ دہ پیندرہ روز نے بدر سو طویس دن تخت حکومت برجلوس کرایگا شا می مل میس مفی بدونی اور مادل شا ری محلات کی بیبال بيحدر نجيده وعليين بروتيس جونكه خداكواس بزرنك كقرامة كانام ونشان ماقي ركلنا منظبور تقاسلیل عادل شاه ی مان مسماهٔ یونجی نماتون کوایک تدبیر موهبی ا در ابيت بييط كے كاكوسمى يوسف ترك كوا ين ياس بلايا ا دراس سے كہاك يوسف تم جانتے موک دنیای نکونی ایمیشد رہا ہے اور ناہیشد رہے گا ورسی نسی طع حیات خداكوربروكرني بي مجعة تم سياميد بي كرتم ايي جان يرتعيلوكا وراس مكار مال نما ل کو نماک و نول کا ڈھر کر دوگئے پولٹ ترکب نئے زمین کوبوسیرد ہاا ور لہاکہ میرے لئے اس سعا و ت سے بڑھکرا ورکوئی دوسرا کا منہیں ہے کاش ایک مان کی عوض میری بنزار مانیس موتیس اور وه سب کی سیب بمتعارے اور رقان ہوتیں تاہن پربتا و کمبالک محص بیس ہنرار و کنی اومیشی سوار ول کے مقابلین کیا رسكناب ا درایسے وین کے مقابلہ سے شرح مازی جیت سكتا ہے يونى خالون من كهاكد أكر تمراين جان اين الكبر تربان كروا وراير استعارج بمعيدايك روز فهدا كمدير كريزا ليركعيل حا وكؤ نهايت فويي كمصها ومكمال خال كاخار بوسكتاب يوسف ترك سيخ مواب وياكه مجينيس وال سيري برار دركمال خال بإدخاه بوكا بمحفزنده زميور المعكالة اليي حالت بي اس سعادت سے برمعكم جلدجهارم

ا وركون سى بات سے كويں ايسے كو ماك يرسے صديقے كرون اورايزا المحي وفا وارون کی فہرت میں اکتھا کرچیشہ کی زندگی حاصل کروں ۔ تم قیمن کو تباہ کرینے کی تکہ بسیر بتا او اک ے جاں بازی کرمے اپنا سرندر کروں اور فدلیے خدا بنکرایت استعیل کے توظی اپنا گلاکٹا وُل ۔ بوجی خانون نے کہاکھیں مرم سراکی اس عورت کوجو کمال خال کی سجی بی خواه ا وراس کی جانب سے اس کئے علی شاہی میں مقرر ہے کہ ہم خواتین کاسارا حال روز اینے کمال تک پہونچائے مزاج پرمی تے بہا نہیے کمال خال سے پاس روا پنکر فی بروں او و و میں اس بیرزال سے ہمراہ کر فی بروں اورائسی مدہم تی مبول کر دهمن تیری ما طرداری کرے اینے استے سے مجھے یان کا بیٹرا د-میں جاسے کہ اِن لیتے وقت اپنے ون سے اپنا چہرہ سرخ کروا و رہمت کر کے روسمن کے بیرے ہیں وتا رکر اس کو یاش یافس کر د ویوسف ترک سے میشورہ قبول کیاد وربدیمی خانون سے اس بیرزال کوبلایا ورمهربانی ۱ ور د نسوزی سے كمال خال كے ليے مراتم يز كمات زيان سے نكامے اوركها كديوسف عاول شاہ كے سرفے مے بعدیں ہمیشہ فکرمندر مہتی تھی کہ میرا بیٹا اسمیس اتھی بچرا ورونیا کے نشیب و فرا رک سے الک اوا قف ہے ایسا نیرو کہ ملک احر شاہ تجری می طرف متقل مو جا کے عادل شابى اميرد ل مي كون ايساسور المه كرمها بت شابى كى باك اين إسلامير ا ورد والتفاية شاتبي كى حفاظت يركرست إند الصلين جب سے كه ملك كا أتظام كمال بخال ك اين إسم من ليك بد فدشد إلكل مير عول سوماتار إ ا دراب بین خوشی ا در اطمینان سے ساتھ زندگی بسر کرتی بمول تکین وقیمین روز سے سنتى بوك كمال خال كامزاج جرمج است بيت سين دياده عزيرب اورست ب اس وجه سے مجھے طری پر میشانی اور تر دوسے میں بارہ بنرا ر بَون مجھے دیتی ہوگ اسے ایسے ہمراہ سے ما اور کمیال خاس کے سریہ سے اتا رکر بیر کم نقیروں کو یا نث ے ۔ بیرزال روا ندیونی سین جندقدم علی ہوگی کراو تنی فاتون فے اسے اواز وی ا در کہا ایک مدت سے یوسف کا کا مج کا آرا دہ کرر یا ہے اور کہتا ہے کہ جبتک خال ماحلین خوشی سے مجھے مج کرنے کی اجاز ت نہ دیں سے میراسفر مقبول نہوگا تم اسے میں ایسے ہمرا ولیتی جا وا ورائسی ند بیرکرد کد کمال خال ایسے اتھ کسے اسے

و داعی یالت عنایت کرہے ا ور پر وارز ابداری اینے قلم سے لکھ اس کے میر دکر۔ حاکہ بزر کی طبیقے آباد کے اہل کا حاکاس کا مزاحم نہ ہوا وراسے کنول مقصو دی طرف روا نہ کردیے یونجی خاتون نے اس خدمت کےصلہ میں ایک گراں مایہ رقم پیزال کیے حواله کی ور پوسف کواس کے مهمرا ه ر دانه کیا پینیرال خوش وخرم کمال فاک د کنی کی خدمت میں روا نة ہو کئی ا ورانس لنے یو نجی خالو کئی مبرا بگیز تقرکر خال صامیہ کونانی پیرال لے مبلغ ذکو رخان کے سرپر سے تعبدت کیااً ورکوسف کا کا کے ارا دۇرخىسى كىمال خال كوا كا د كىياكمال خال يوخى خاتون كى تۇجە ا دربېرابى سى بيى خوش مواا دراب اسے ایسے فرا نر داہو جا گئے ئیں سی طرح کا شک و ضبیہ باتی ندر ہا اور یونمی خاتون کی ونجو تی کے خیال سے اس لنے یوسف کا کاکو اینے یاس ِ مَلُوتِ مِن بِلَا بِالوراسِ سِيرِ *كِهِا كِيكِ يُوسِفُ مِين تَجْعِي بِحِد عِنهِ بِرْ د* كُفتا مِول جب تماس كار فيبركي نيت كرييك مء توتمعيس منع نهيس كرماليكن جهاك تك فكن مروملد واليس أنا ماكم تحفيك الميرول مي وافل كرول يوسف تركب لي تعي ايسخ مالك کی صلاح و دلت کا**نمال کرکے اس قدر دل خوش کن باتیں اس سے ک**یس کر لماك خال دكني بالكل غافل مبوكليا ورمهر بإنى سے يوسف كوربينے پاس بلا يا تاکہ ایسنے باتھ سے اسے بیان دے یوسف ٹرک سنے دکتیوں کی عا دیت کےموافق عمل کیا ا ورجیسا کراس ملک کے لوگ ٹرے اُ دمیوں کا بان چا در پیلا کر لیتے ہیں ایناکیرا بھیلایا اور باعقاکہ جا در کے تیجے جمیاکر کمال خال نے سامنے گیا جب كال خال لغيان ويسف كے لئے ہاتھ بڑھا يا توايك ہاتھ سے ضجر نيكراس مردا ما سے اس سے سینہ پر مارا کہ میٹھ کے بار موگیا ا در کمال دہیں ڈھیے ہو گئیا کمال کی مال کو اس دا قعد کی اطلاع مولی اس سے بیرزال کو بانی فساد محمکرا در یوسف تر کو د دلول کو قصاص میں تلوار کے گھاٹے اتار ۱۱ درایتے اُ دسیول کونٹور و فریا د ا در پریشانی ا ورآه و تاله سیرمنع کها اورکمال خال نوزند دل کی طرح کل مگی کھٹر تی مس تخت رہم اا و معل کے سارے ملازمین ا ورشکر کو مبندوستا ای تی رسم کے موافق قصر کے نتیجے کھڑا کیا اور اپنے ایک را زوار کوصفدر خال کے بلانے کے لئے بھیما ۔ صفر رضال بہو نجا در بای کی لاش دیکھتے ہی اس نے

A

ارا وه کماکہ چلائے بکمال خال کی مال سلے بوتے سے منہ پر ہائھ رکھ ویا ۔او کہائہ فریا دوزاری کرنے کا وقت تہیں ہے کمربہت کومضوط یا ندھوا ور ٹلواکھینےکہ بآپ کئے خون کا بدلہ عادل شاہ اوراس کی مال سے لوا و را س کے لعب ا نخت شاہی رحیوس کرکے عادل شاہی خانداں کا مامرونشان صفحۂ و نیا سے مثاد ہ صفدرخان یا وجوداس کے کیلیس برس کاسن تعالیجدخوف زوہ ہوااوراس یے کہاکہ یہ خون انجی تام اوگوں پر ظا ہر مربو جائے گا! در او گیا،اس وا قعہ ہے الملاع یا ہے بی اوھرا و معرشفرق مرد حالیں کے یشمن سے س طرح بدلہ لینگ میرے ننزدیک بہتریائیے کقبل اس کے کدیہ خسرلوگوں میں فنا لغ یکوا ور فوج بعاراً ما تته تحقوط ہے قلبہ سے نکلکوس کسی طرف بر دانہ تبوحا وُل ال یخاس کولعنظمیت كي ا دركها سبقدر لوك حلقه يس موجو ديس بيه وهمن كود فع كري سي كل في بين بعظم دیے کہ قلعہ کا در وا زہ بند کرایا عبائے اگورتو گھر کے اندرسے ایسے ہی فواہوں ا ور فازمور عمور مينام بعيج كه فان والانشان كاحكم بهي كراسليسل عا ول شاه كا سرلا ڈا وران لوگون کے ساتھ تو تھی جا اوراس کو پیٹوکرا پہنے با ہیں گئے خو ان کا بدلم کے اس قرار دا د کے موافق قلعم کا در دارہ بند سوگیا ا ور لوگون کو اس کی الملاع كردى كُنَّى كُرْمان كاحكم سيت كراستيل ما دل كونتظر سندا ورش كرو ويوجي خالون کا یا وجدداس کے کہ یہ خیال مٹھا کرلوسف کا کا نے اس کا مرکو ادعور اانجام دیاہے ا در سمال خال وحقیقت وال سے اگاری بروگئی سے اوراب د وخا ندان شاہی ہے دريف سي وسمن كود فع كرهن يركرسمت باندهى ملك ك مندل خوا جرسرا كوالن لوگوں کے پاس بھیا جو جوئی اور بھرہ کے گئے دیوانخالیس عمع نتھے وران لوگول کواس عارت کے در واڑہ پر بھیجا۔ اتفاق سے اس روز اٹھیس سین سومغلول کاپہر وسما جن كا وير ذكر مبوكليا سع ا ورتين سونبس دنني ا درستى مبى موجو دست يوكله دريار كي جيو في الدريك كمال حال كم مليها وروز برايد المراد ورصفد رضال ان لوكول دائناها می ا درید د گارسمه تنان تعاان لوگول کے دفعید **ی طرف اس س**ے توجیر بنرگی ختصر پر کمریوی خاتون پر د ہ کے بیٹھیے ہی اور لوگوں سے کہاکہ کمال خال دکنی چاہتا ہو راسلیماک عا دک ارا و کوفتل کریے خود دکھرا تی کرے الیسی صورت ہیں جو تخص و فا دار

حندجيا رم.

ا ورن مک طلال ہوا سے تومس سے متقابلہ میں جاں باری کرنی جا ہمنے اورم سی کواپنی جا اوروه مرند چاہیے که وفا داری کی سب سے بڑی دولت حامل کرے اینے اختیار سے جال جی چاہتے چلا صائے یو کی خاتون کی اس تقریر سے صرف د دسونغل ا درسترہ دلمنی ا درستی حال بازی نے لئے تنیا رہوے ا درسجائی ا ورخلوص کے سامقہ شاہی عارت بیس واحل بڑھ ا وربقیه لوگ بیوفان کرمے چلے گئے یونی خالون اور دلیشا دا غاہلیل عادل شاہ کی یھویی بے جوپوسف عا دل شاہ کے آخری زیا مذہبی دکن آگئی تھی مردا نہ کیاس پھشا اور تیروکمان احویس ا کر شابداره کے ساتھ کال کے کوسٹے پر حوبیت بلند تھا چڑھائیں ان حواتيكن ك مغلول كو تعلى كو تنظف كا وير للها يا ورشام مذلوا زشوك كي نوشخيري سع ان كوجرات دلالي اسى انتناس صفدرخال بھى نىزدىك بىبونى كىيا وراس كے لوگوں کو در دازہ لوڑھنے پر مقرر کمیامغل تیراندازی کیانے لگے اورخواتین سے بیتھ كجيئكنا شروع كبيا ورفلعه نبحاندر بزاشور وغل بهدن لكالاسي منكامهي فصطفا قاردني جو قدیم ز ما منه سے قلعہ کے برج بار ہ کا محافظ تضار درکمال خا<u>ل</u> دکتی اس کوموضیف بجعكران كيرتبا دكرين رتهمي تؤجهي نذكرتا تصابحاس دكني تفنكيمون كوايت مساحة ر عل کے سیجیے آیا۔خواتین عمل من ان لوگول کو دعا دی ا دررسیاں لفکا دیں یہ او کک رسی بحز کر او برج رہ اسٹے اور میدان قبا مت کا نمونہ ہوگیا لؤا کی لئے للول تمسنا اورتنگ کی آوار صفدر حال کی ماس کے کان سی بیرونی دیورت ڈری خال کوکوئی صدمه زمیو نیخ کمال خان کی طرف نینے فوج کو پینا م بقيحاكه بلاوجه لوكؤر كوضامنع نهكرين ا وربري توببين منكاكر قلعه كي عارت كو زمين ا كه برا بركر دس ا دراس وقت اندر به و تكرهوسط را سيسكوت تيغ كر الله ماں سے عکم محے موافق صفدرخال سے لڑائی مؤتوف کی اور فوج کے بساور وکو قلع سے ٹڑی توٹس لانے کے لیئے مقرر کیا اور ایسے سیابیوں کو چشہر میں قیم تھے کھم دیا گ اینے پر سے جا کر قلعہ کے گر د کھڑے بیو جائیس الکہ سلیل عا دل شاہ کی بدو کونیا ا بنرائسے بائے حواتین کل دسمن کے شور ہ سے آگاہ ہوئیں اور انھوں لئے سوحاکما گر توبوں نے آیے سے بیلے کوئ تبرکار گر بہو جائے تو بہترہے ال خواتین کی یہ رائے ہونی کہ مغلوں کو کو سی سے پیچے چیدیا دینا جاسئے تنا پرصف رضاں سے محاکم علی سیا ہی

ملدجهارم

ذا رمو گئے اور تو یول کے اُسنے کا انسطا ریا دیکھے اور اُسٹے بڑھے اور اس جھمرام کوکو لگ مِلک ِ صدمه بِبِوینے خواتین کی یہ تدبیر کا رگر ہونی ا درصفد ر خال بڑی اُسا کیا کے سأتهقل كردياكياأس واقعه كأغفيلي بياك يبهث كتجب غل سابي حسب مشوره جعه کئے اورصفیدرخال اور اس کے بھی خواہ سمجھے کہ خلول لیے زاہ فرارا ختیا رکی بروگ بے تاب موکرلکن مل کی طرف و وڑھ ہے جو تکہ کو نی تحص ان کا مزاحم نہ ہواا تفول لئے تینی د تبرا در تیرسی تن محل کا در وا زه توفرنا نشروع کیا ۱ در یه حوصله مندا در شهرول مورتیں اسی طرح خاموش کھڑی رہیں وشمنول نے اطمینان کے ساتھ دروازہ توڑوالا ا ورصفدر خال اوراس کے ساتھی بڑی فوشی کے ساتھ قلعہ کے اندرائے آور انفول منے دوسرا ور داز ہ تو ٹائنروع کیااس و قت مغلوب کے خواتیس کا اشاره یالتے ہی الله الله کا نعره بلند کیا اور سرطرف سے تیرونفنگ اور پی تقرق منول یر برساناً شروع کیا میونکه جگر بہت تنگ تلی تقرین کے بیت سے عدہ لوک ورتیع مونے اسی در سیان میں ایک تسرصفدر خال کی آ مکدمیں لگا مصفدر خال قضائے البی سے مجور سوكر حيران ويرميشاً ك اسى ديوار كے يتيے أكرينا و كزير بوامس كے اوير اسليل عادل شاه كفرا بوا بتها بدي خاتول المتعل عادل شاه كي ال يخير دوسري مرف كمرسى بونى لوگول كو سرفروشى كى ترغيب دے رہى تھى صفد خال كوبهي نا اور بيث ساشاره كياكراين سائكا افتاده بتمريع كرائ المعل فادل بادجد اس شدیدمرکر آرائی محمیحدالهینان محساته کمط ایوا تها در ماب کا اشاره یاتے بی اس کا سکلب مجد گیا ا وراس بتھرکو یا تبعہ سے ڈھلکایا خدا کے حکم سے وہ بتھ صفدرخاب کے اوپر گراا وراس کامغزایش باش موگیا قیمنول نے سردار کو مردہ ديكه كركمال خال كي كامركا رخ كياليكن جبّ بأب يوبعي بين كي طرح بيجان ديكما توفوراً قلعه كا در وازه كمول كرفرارى بهوے وفا دائر فل بابر فكليدا ورا تفول ك صفدرا وركمال كاسترهم كرك سرول كونينرول برآ ديزال كياا ورسار ع تبريس معتولول كيسرول كوستبركيا شهرك نامى أمير يغنه عمة المكسة ورخان جأك وفیرو معول ال كال مال سے قرابت دارى كرى تعى اس واقد كود كيدكر حس كا سال وگمان بھی ان کے فہن میں نہ تھا اس قدر تو من نہ دہ ہوسے کہ

جاد جرا رم

ربیناسارا مال واسبا بجیوژ کر طبدسے جلید ملئب سے با سر سجعاک کئے استعیل عا ول شاہ ف اسى روزايسة حال باز و جال نظار مين يوسف كاكالاجناز ه بهترين تزكر والمتظام سائتها طمايا بإدشاه خودتهي ښار ه ڪيمراه تعاا وردس سزار ٻيون جويو تي خاتون لخ سا تھ کئے تھے اور ہارہ ہنرار ہوں اور جوئل کی دومسری خواتمین کے دعے تھے اور بیس ہزار ہون اینے پاس کے پوسف کا کاکے نام یرانس روزخیرا ت کھئے با دفته ه كے يوسف كى قبر برايك بلندگنبد بنوا يا ا در ما ور دل كے وظيفے مقرركئے ا در نتیام کے قربیب فلعہ کو ڈائیس ای یا ۔ با دنشا ہ نے اپنی تما م عمر ہر مونیہ اس خیراً ت کاسلسپلهٔ جاری رکها ۱ ورسال میں ایک د فقصب پر دزاکہ محل وا تھے ہو استما بادشاه ادسف كى قبر يرخو دنهى جاياكرتا تها بموزمين لكينته بين كراسليل عا دل شاه ك اس دا قعه کے د در سرے وان تخت سلطنت پر قدم رکھاا ور در بار عام کیالوگو ل نے با دشاہ کے سر پر کسے صدقے اتارے اور فاصل ا در بلینے منشی جن کا سرگردہ نعیا ٹ الدین شیراز کی تھوا اینے زیر دست قلم سے ڈمن کی اور اس کے بی خوا ہوں کی تباہی کے واقعات زنگین عبارت مین خطول میں قلھا درتینر رفتا ر الجیول نے وہ خطوط شا بان دس کرتا کے میر نجائے اور ڈسمن سے بے نام دنشان جوسے ی خرسار ے زما مزمین شهور کردی کمال خان مختطفین ا در اس کے فرند کیمی خواہ جوقب ہوئے تھے یونی خاتون کے سامنے نیملہ ناسب کے لئے ایسے کردار کی وجه سیمیش کیے گئے ۔ او کی خاتون نے اس عورت کی رعایت کی اور اسے حکم دیا کہ سرے آگے۔ کو حلی جانے اولایک گر و ہ کواس کے ساتھ کردیا کہ مداس اسے نقصان نہیج نیا مے ۔ یونی خاتون سے ان بخومیوں کو تھی انعام واکرام سے الامال ا درمعزز کیا جمعوف سے این مهارت کی وجه سے کمال خان کی بابت اس قسم کا حکم ملكا ما تعامهٔ ورثن لوگوب نے كمرائي ما و ندمين شاہى اراكين كا ساتھ ديا متعا هكه نے ان میں سے بھی سرایک کوامل کی یٹیت کے موافق اوازش سے حوث کمیا ور انھیسر منصب ورماكيرت بطأكين حوش كلدى قاسكنديها ورمصطفع أفامقرب خال نظفرخال رود باری داید عنایت کاشی ا و محمسیس طهران سلواری کیمه ترمید سیم ایا ریت کے عبدول پر فا بیز من کئے اور صاحب قوت و شوکت ہوے ۔مزداجہانگر می حیدربیگ سو کا کہنا در

جلدجهاره

ا ور د وسرے امیرا ورسلحدا جو کمال خال کے ظلم وہتم سے تنگ اُکرگرات خاندیں احر بھر برارا در ملنگا نه چلے گئے تھے ملکہ نے ان کی شلی کرنے ان کو وطن والیس آنے کی ترفیب دى ديوني خاتون يخررورك كوجولارى الاصل متعاا درس مضلحت وقب كم كاظ سے ا پینے کو غلاموں کے گروہ میں داخل کرر کھا تھا اسد خان کا خطاب وے کراسے ملکوان اور اس کی نواح کا حاکیردا رمقر کیا۔ یوسف جو غلا ما ن کرخی کے گرو ہیں شامل تھا۔ شھٹ دیوان بنا یا گیا چونکه ملکه ہے اس حا و تد ہمیں یہ عہد کمیا تھاکہ سوامھلوں کے اورسی کو ملازم بذر محيلًى لهذااس كويوراكيا ا و ر ايست عاملول اور كاركنول كو حكم د ياكه جونكه وارى سلطنت نما دمفلوں کی قوت باز دسے قائم ہوئی ہے اور تھیس سے علق ہے لہذا دلنی جسشی اور از دے نوکر مذر کھے حافیل میکم بار دسال کامل جاری رہا ور اس میں سی طرح کی تبدیلی نہیں مردنی یہاں تک کم علوں نے ما ہم الفاق کرکے ایسے بیٹول کولؤکر ر کھانے کی مابت عرض کیا میں معروضہ مہوا اور لمکہ نے حکم دیا کہ افغان اور راجیوت بھی نوكر ركھے جانمین نكیں دكنی ا ورشی كسی طرح بریعی ملازمت لیس مد داخل كيے جانيس بير بہتر قاعدہ سلطان ایراہم عادل شاہ اول کے زمانتک را سجر ماا ورسی مس کی عال نہ تھی کہ دکسنیوں بامبینیول کو فوج ہیں ہمرتی کرائے۔ با دنسا ہ نسخاس کشکر کی قوت سے اكثررا جانون وراطرا ب ونواح كے زمیندار دائ كوزېر كىيا درسلطان مجموديني كودامير ريك جو بیسیں ہزا رسٹیکر کے ساتھ بیمایور پر حلماً و رہوے تھے شکست دیگر نتح سذی اس في اس دا تعد كالعصلى بيان يه ب كمامير ريد في ميساكدا وير ندكو مواكمال خال ک زندتی میں بیجا یورکے اکٹر شہرول برقبضہ کرکیا مقا کمال خال کے قبل سمے بعب ۱ جها نکیم میں نے احد تکر کئی ملازمت جیو ژکر بیجا پور کی نوکری اختیا رکر نی تیمی من **آبا** د کے رکنوں کا جاگیردا رمقر رہو اا ور اس نے امیر برید کے سیا ہوں کو جو تعدا دلمیں چارسو شخفت برد نواً دسسے کماک کر کے نعرست آبا دساغرا در انحریے قلمول کو ڈھمن تے قصد سے نکال لیاا در اس نواح کے سارے شہروں دولست بیجا پور کے بنواہوں سے ہے کرا میر برید سے بھائیول کوجوایت وقت سکے مشہورہا در سٹفے ہوتی گر کئے اندا مك دانس كيا- اميراسم بريداس فهركوسكرزهي سيانب في طرح تويين لگا-ا وروس نے آیسے علم اور جمد دیمنی کی زبان سے والیان وکن کے نام اسے جموار

طلب ا مدا دلمین اس قدر مبالغدا و رمندت کی که بر پان نظام نشاه ا ورسلطان قلی ملی شاه ا ورعلاو الدين عاد شاه نے ادا دي فوج روا نه کي امير قاسم بريدان ارا دي تشکردل کوچ کرمے سل میں جی بی بیجا پورروا زموا ا درشہر کے تباہ کرینے میں اس نے كوني كسرابى ندرهي بيونكه امير بريد كم مهراه محمود تناميني بمي تقايو سفي عادل شاه ن أتح بزففكر متقابله كرنا مناسب تتجعاا ورائ طرح فالموش ببيفاريإيهال ككرتمنول كا بشكراميديوري ببونجاج يوسف عادل شاه كابسالأ بودا دربيا يورك قربب واقع و فرمن نے تما مرہ کا ارا وہ کیا اسلیس عادل شاہ ہے بارہ ہزا رسوار ول کے ساتھ مِس بس اكترمغل سقے شہر سے كل كروهمن برحله كميا- ايك شد كما ويۋو كر بْروا الْي كے لبعد الميرقاسم بريدا وراس كے بمرابي شكست كفاكرميدان بنگ سے بماك عيمًا در محمودشاه بهمنی اور اس کا فرزندا جمشا و فرج کے الاطم میں تھوڑے سے ارکردمن کے ہا تھ میں ترنتار ہو سے ۔اُملیسُ ما دل شاہ سے لواضع کی را ہ<u>سے جن رگھوٹے سے جزین</u> ولگام کے ماحر کئے اور با دشاہ اور شہرا دہ دونول کو سوار کر اُ کے جا باکہ انھیں بہاندرلا کے ا درسلطان محمود کوامیر برید کے نشکط سے نجات د۔ میاا در شہر کے باہراس ملکہ قبام پذیر ہوکراپنے اعضائے بدل کے علاج تمیں جو گھوٹے مے کریتے وقت بحروح ہو گلفے تھے مشغول ہوا با دشاہ کے رقم بھر کیٹے ورسلطان محود نے اسٹعیل عادل شاہ کسے درخواست کی کہ بی بی تی جو شاہنرا وہ احمد کئے کیا ہے ہیں اکھی سے اسے شاعرت ترتیب و پہنے کے بعد اوشہ کے میر دکر دیائے استعمال عادل نے إ د شا و كى تجويز ہے اتفاق كيا، دريہ طےيا مائيسو أبا دُگلہ كئيس مُوهنرت ميدمحرگسيو درا زرج کی خوابکا ہ ہے حاضر بوکرمشن معقد کیا جائے غرضکر سلطان محمودا ورانسل عادل دولوں گلبرگدر وا ندمو نے اور گلبرگه تریف بهو کیکر برے ترک اورا متشام کے ساتھ جشن منعقد مبواا ورستى شابيزا وها خرك مرير دكردى كئي سأعيل عا دل شاه كيا يخزا رغل سوار ا دشاہ کے ہمراہ کرکے احمآ با وہیدرر وا نیکیاامیر قاسم برید ترک اس فوٹ سے کر با دشا ہ انتعال عا دل کے ساتھ ماننج زارسوار کی جمعیت کے اس کو وقع کرنے کے لئے ار با ہے اساب اور نعزا نُه نما ہی اعظار فِلعَد ہند مہو گیا با دشاہ نے ہیمدا کمینان کے ساتھ بلا نا فلو*ل و دب*هر ه دار ول کے دغدغہ کے جندون *نتا*ب نوشی ا دزماج *رنگ*ہ میں

بسري أينيل عاول فناه بإدفناه سي رخصت بوكرا حدابا دبيدر كي نواح سعد والنبوا ا ورا سِرقاسم بریدیے تین یا چار منزا رسوار ون کے ساتھ ضہریہ علمہ کیاا وجسی کے وقت در وازه شهر پرمیوریخ کیا۔ در وازه منے در بان سمعے سفے کرسلطان محمودا ورشهزا ده احمر و دانوں فرمانر وانی کے لائی نہیں ہیں ا در مذان میں سے کوئی اس مارگرال کواطھا سکتا ہو انھول نے تُرہر کے در وا ز سے کعول دیئے ا در بریدی لشکر کو تہر کے اندرا سے دیاایر قامم بريدك بستوركابق جابجا الميضعقد بإسان بطحاك ورمعرابين عبدك برقايز توكسا صبح تومحمو يهمني موضيا رمواا ورسعا مله كو ذكر گول يا ياليكن چونكم اكسے اميروں سے ديجور سنے کی عاوت ہوگئی تھی اسے اسی تسلط کا بہت زیادہ ریخ تہ ہوا। درجو کچھا میرقاسم کی طرف سے اسے سا ان عیش مل گیا اس پر اس نے تناعت کی چید سال پیشیئر شاہ استعک صفوی والی ایران سے ایمی شا بان ببند د نسان سے پاس اسٹے تھے۔ تمرا کے راسلے يهافكرا ورشاه كجرات ايران الميول كوبرى فطيم وتمريم ك ساتحد ايسف ايس فہروں میں لائے تھے۔ اور شائی نہ تھنے اور یہ سے وی کرا کم یول کو اینے تہر سے خصت کریکے تھے محمد دہم تی المجمعوں کو بڑی تعظیم دیکر م کے ساتھ اینے ملک میں لابا تعاا ورتبابي أموا ب كالحاظ كريت بولي جابيتا تحاكه أصي طرح إلن المبيول كو رحصت کرے لیکن ایبرواسم برید بوجہ خالفت نمزی کے با دشا دکو منع کر استعا تھیگی وجه سے محمد دینی د وسال کا المحیول کو رخصت مذکر سکا المجی تنگ آ کئے اور انفول نے استيل عا ول فعاه كى خدست مي ايك شكايت المجيع استعيل عا ول يخا يك خط و جہنی اور امیر قاسم کے ام اس مفہول کا کھا کہ ان ایرانی ایجیول کو اسب زیادہ ر دکنیا باس ا دیب کسیے دور پلے بلکہ لازم ہے کہ اسب ان کی خاطر کمارا ت کرکے ان کو روا رز کرد و ا در تعیس اب زیاده ندر د کوا میرفاسم بریداس بینجام سیسمحاکه بحد ناکید كى كئى بيداس للطاس ك فوراً المي كوزهست كرديا المي بيماليو رروا نه بموسط استعل عادل نشاہ سے بڑی شبان وظوکت کے ساتھ آلیجیوں کا اشتقال کہا ۔ اور اليديورمن قامد سے ملاقات كى العيل عاول شاه نيوجراتحا و ندسب كے ايمي كو عزت وتوقیر کے ساتھ بندر مصطفر آبا دوابل سے شاہ ایران کی خدمت میں وانس کیا ه لی ایران کوهیفت حال سے الحلاع مولی با دشا ه بنه ایست ماریز برایم بیگر ترکمان کو

مرميع كمربندا ورتلوا را در نيزېرترين اور نا درالوجو د ايراني تحفول كيرسا تقاميل عادل شاه کی خدمت میں روا رہ کیا شاہ ایران کا جو خطا ان تحفول کے ساتھ متھا اس*س می*ں سلطنته والحشهة والشوكة والاقبال وتوم تقاال عادل لفاظا ورخطاب نمابى سے جو بادضا عجم کی زبان ا در قلم سے اس کے کلئے تکے تھے بیدخوش ہوا ا ورکہا کہ اب مرتب شاہی بھارے ماندان میں ایا۔ العمل عادل ایرانی رطعی کواس عرت اور شان کے ساته بیما یوس لا یاکداس کی قصل صبیان سے ما ہر ہے با دفتاہ سے فناویا سے با اورايراني خاصد كالباس كي موافقت كاخيال كريجة العبل عادل ي حمروياً مغل زا دہ سیاری دواز دہ شعبہ سرخ تاج سر پر رکھیں ا درستعص کے سر پر اِس تاج نہووہ سلام کے لئے اربابی نہ یائے بکداس سے بار و بھریاں بطور جراک کے وصول کی جالمیں تاکدایساتنخص د و بار ہ خلاف ورزی ندکرے ایسے فص کے سر پرسے مسر با زار یگڑی اتار بی جافی ا وراہل بازا راسے برے الفاظ سے یا دکریں ۔اس شاہی حکمر کی بنایر نسی سیاہی کی یہ مجال رہ تھی کہ بلاتاج مسر پر رکھے ہو سے تسہر میں اُ مدور فت کر لے۔ استیل عا دل نے یہ بھی حکم و یا متعالر عید یکن جمعه ا در نیزا در تمام متبرک دلول میر حلبوں میں شاہ اربران کی سلامتلی کی د عامانگی جائے پہ حکم ملکت بیجا پولٹی تقریباً ستشرسال لعنی علی عادل نما ہ کے آخر ک*ی عبد تا*ک جاری رہا 'دکن کے تا مرموز میں کو اُ تھا تی ہیسے كه العار ال فتاه في بركام مرعقل و فراست كولمو فاد كهاا ورمجي كمن مكار كي ميدا ورفويب یں مہیں ا<sup>نہ</sup> یا ا در تما مرمغرکو<sup>ا</sup>ل میں ہیشہ فتحہ ندر با حرف کنبٹر کے فیمسلموں کی جنگ میں جب کہ یا دشاہ نظرا ہے کے نشد میں مروش اوعقل وضعور سے بالکل ہے بہرہ تحاكم ووغاكا شكار بوا - دكن كے مورضين اس دا تعدكا حال اس طرح للعقي بير کربوسف عاول شا ہے اپنی سیاست کی ملوار سے کنبرط کیے غیرسلم سکرشول ا درو دا ب کاملک بت برستول کے قیضہ سے تکال کر رائح لواینے زیر حکومت کیا ورایک عرضة تک اس ملک کے لوگ المال بحالکر کے ترسی مغوظ رہے ۔ یوسف عا دل شاہ کے مرینے کے بعد کمال خال کی سرشی ا در تاسم رید کی نشکرشی کی خبرسا رے مکب میں پیش گئی ا در تمراج سے را کیورا در مدكل كے قلعول كا جيساكرند كورموا محاصره كرليا اور عبد دبيان كے ساتھ اس بر

فانبض ميوكسا يجونكه آلمعيل عاول فنياه كمال خال دكن كحفتنه وفسا ويصعر يرلينيان فباطريو رمإتضا اوركه بي ايم معتدوس كيمياس باقي ندر با تعادس كيَّ محمول يحري تك تأثيل عادل ن علقو*ل کو والیں لینے کی کو فی کوشش نہیں کی جیک*ر دیگرام من اس كيارًا بي جمع مو كنيُّ ا ورصلقه بكوشول لمك كونكال ديا توانميل عا دل عين موسم مين قلعه را يجو را ورايد كل كو دالس كيينه منے بیجا پورسے روا ندہوائمراج تھی اس کے ارا وے سے آگاہ ہواا ورتھوڑالشکا مقیم ہواتھوڑے میں زما ندمین کنہٹر کے د در درا ز مکوں کے لوگ اندرانیا نواح ے را جامبغوں نے غائبانہ تمراج کی اطاعت کرلی تھی کیکن اس کے دریا ر میں حاخر نہ ہوئے تھے اس وقت سب کے سب بکدل اور بک حال ہو کہ تمراج کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے تمراج کے پاس بہت حیل میشم جمع ہوگیا منابخہ اس کی در یجبعیت بچاس بنرا *رموارا ورچه* لاکه پیاد ول سے ب<sup>م</sup>رط<sup>ی</sup>نی مختصر می*ر*ک نعیل عادل نساہ تمرانج کے جلد سے جلد بیو تخینے اور یانی کے تام گھا لڑل پر قبضہ يليينة اوراس بزاح كي تمامرا حاؤل كي المبالي سي بيجانتا تعاكراس سال ایسنے ارا و ه کومتنے کردے ا درکسلی د وسر سے موقع کامنتظرر سے لیکن حو تکہ سامان سفر ریکا تفاا ورسرایر و تا شاہی ابرنکل حکا تھا۔ اور نیٹرید کیفکسردار وں نے بھی بادشاه کوترغیب دی اس لیٹے عا دل مجبور بوکردشس کی طرف پڑھائعیل عا دل بهات بنار اناع پوش سوار ول کے سا تھ ص س اکٹر غیر ملک کے باشندے تھے دریا کے کتار سے پہونچا ور قسمن کے مقا بلمین حیمہ زن مواای دنوں وہ شامی بارگا ہیں ارا مرکز تا تقااً وریا وجود فینم کے زور کے معرکدا رائی کوائج کل پرالتا تھا۔ اور وقت یانی پڑتا تھا جدیلیا لے ضراب ارغوالی کے نوش کر انتھااک دیمیان اشابی مصاحب کے جو محلس شراب میں بادشاہ کا ہم سین تعایردہ سے وللش أوازميں باوه لوظى كى ترقيب ميں ايك شعرير هاباوشاه خ شعر کوسنگر سرایر وہ سے مکلاا ور اس سے بزم عشرت اُراستہ کرنے کا مماراہ کیا ہی حکم سکے موافق حسین اور ولر بامعشو قرمن سے دیکھنے سے انسان کے ہوش وٹوا*س ک*و

ہوستے تھے کلس میں حا ھزیمدے اور بذارینج اور نوش مزارج مصاحب سیس ٹیاہی میں کنا رے کنا رہے بنیٹھے د ور نسراب کی گردٹس جب مدسے زیادہ گزر آ ا درنشه کے سرور سے دما غ برا بنالورا قبضه کرلیا تو با دشاہ در یاکوعبور کرنے گی تدبير يرغوركرين لكانس لے اركان وولت سے يو جاكتف تيا ركرف مي كيا ويرس حافینشینوں نے عرض کیا ہوسیکہ چیڑے سے منڈھے ہوئے موجو د ہیں اور باقی بھی چینہ واول میں مهیا هو جانیس کے۔ با دنشا ونشهٔ شراب بیر ست مهور با حفادیب مست **باعثی پرم**وارموا اور بلااس کے کئیں کواپنے الادے سیطاع کرے یالی او رمینرہ کی میںر وتفریح کا بہا رنہ رکے دریا کے کنارے کشت کرنے لگا جو نکہ محرکا جنگ میں اُکٹرای یَا تھی پر سوار ہوا لرتا تقسامسلمان سیاری با دشاہ کی اس حالت سے پریشان ہوئے یا وشاہ جمن کے ىشكرىكے تىغابلىرىن يائىك كوس د ور مبوا تھاكەاس لئے اپنا ارا دە بوگول يرفطا بىر كىيا در لم دیاکرمیابی مانتمیول پرسوار مهوکر دریا ہے بارا وتریس اور گھوڈول کو چرئیس ال يرياني كے اس يارك حاليس - يونكديدبات قرين قياس نديمي كه المقى استه طے کرسکنگے لوگ جیران کھٹرے تھے اور کسی کی بیہت زمہ کی ، اتنی کو بان میں والے بیاد شاہ کی عقل پرنشہ شراب کے بیر دے بڑے موے سفتے النيل عاول ن الخير بره كرسب سي يبلي أينا المتعى ياني بين والديا ا ورشا مي اقبال سے اس بے جگریا یا ب یانی ا ورتعنج و سالم کنارے پر بہوریج گیا و و سرے ہاتھی تھی میں کی تعدا دو در موتھی شائبی ہاتھی کے پیچیے انا ہیں اُتریّے اور حسی قندر ے *ک*قفول میں کیجا سکے و و وفعہ کریکے دریا کیے یا*را ترسے اور اس ا*را د <u>یں تھے</u> کہ دو سرے لوگ بھی دریا ہے گزریں کہ دیمن سے سیاسی و ورسے نظراتے مغل اور د و سہے سیا ہی جدور پائے. یا را تر پیکے تھے گھوڑ ول پر سوار ہو کر لڑائی گے لغے سلسنے آئے سکمانوں کی تعداود وہنرار تھی غیرسلم اسی ہنرا رسوارا درد ولا کوپیادوں سے کمرنہ تھے دیکری ما وجو داس کے بیٹی تیل حادل فنیا ہ کڑنے میں امرارا ور تاکم رر ہا تھا معل میاہی کیدل ہو کرادیا ہے ہیں مصرد ف مبو سے ڈس کے ایک سیامی میدان بنگ میں کا مرآ نے اور راجہ بحانگر کا سیرسالا مسلمانوں کی تلواد مذر مهوا اگر میمسلمانون سے ضجا لیت اور جات نتاری میں کوئی تی جیس کی کمیکم

ورووس الترمين المراتوب وتفنك ورووس التشي آلات حرب سيعاجز برييج ا ورتقريباً ويرمه بنزا رسلمان معركة كارزارس مارس كيع مسلمانول كابقيه فوج تعالی جو تکه در با پرسے گزرنے کاکوئی لی ندیتها فراری سا بیوں سے پریشانی میں در مامیں گھوڑ ہے وال دیے ترسول بہا درا ورا مراتیم بیگ جواسمیل عادل شاہ کے يهيم بالتحى بريسوا ريح زبردستى إلى كالمائتي معركاجناك اسي نكال لاسترا ورما کی طرف نے چلے جو نکہ دریا یا یا ب نرخھا سوا با دشاہ کے ہاتھی اور سات تاج لوش سوار ول کے بقیدیما مرا دی ما تھی اور گھوٹا سے غربی دریا ہوئے طا ہر ہے ک اس الرح كاغطيم الشاك مآ د فه تاريخ بير بكر فظر مع گزرا موكا كونی فرما نره انشكری طرفه توجه در کریت اور ایسے زبر دست و تمن کے سفا بلد کر کے اور تمام کی بیابین تواہول کو نذر اجل کر کے فور تنہا پزار مونت د جانفشالی کنارے تک بهویخے۔ یا دشماہ نے اسد تعال لاری سے صب کا ذکرسی وجھ سے او برا میکا ہے مشاورہ ک رورصلیت و فعن کے لحاظ سے اس سے موال کیا اسد خال لاری نے دست لیت عرش كبياك جوعكه اتنابرا واقعشير أيئاب اوثقل من كي كي حالا لخلافت بجالوا کارخ کیا جائے۔ ظاہرہے کہ را نے پیجانگرکٹرست فوج ولشکریرنگام ہند وستال سے راجا ول سے بہتر بھے او مہمنی ساطین ہے باوجوداس وسعت سلطنت سے ہمیشہ احتیاط کو مذنظر رکھا ا در اس کواح شے نشکریسے مہمی برسر مقابلینہیں میموسے اب عا م بی خود بان دولت کی رائے ہے کر بر ہان نظام شاہ بجیری سے و دستی کی را ہ و رسم عاری کی جائے اور بیاہ دشا دی سے طرفین کس لیگانگی ا دراتحا دیں امواس سما بديد ووبؤل توتيس بالهم ملكراميرقاسم بريد كوحواس فتسنه كالإفي بيصمناسب منادمين ؛ ورقلعهٔ رایخو را در مدگل بارقبصنه کریئے کی گوشش کریں ا ور ایس طرح انسانی کے ماکھ ال مكار كافرول سيداينا وتقام ليس غرض كه با وشاه كويه بات ليندآ كى اور ہیں بنے قسمہ کھا نئی کھیں تک کہ راگلے را ور مرگل کو فتح نہ کرے گا کسی طرح کیے عیش و مشرکت سے سروکا رنہ رکھے گائیں تصعتبرلوگوں سے سناہے کمائل طاقع ك بعد المنسل عادل شا والنابي عدر كويد اكبا ورجب كك كرا مجورا ورحل يرتجن تكرابيا با ده نوشي كے كر ولهيں بيستكا اوراس كے بعد مبتك كذنده د با اتن شراب

بعی بیس بی که نشه منط مقل و موش کو کمو د یا مو میند می د نول میں با دشا هدینے اسدخال لاک<sup>ی</sup> ی والے تصم وافق دریا کے تنارے شکوچ کیا ورایت ملک کوروا ند بوابا وتنا ہ لئے اسرخال كوخلعت ورمنصب سيسالارى مصدر فرا ذكياا وراس كحجاه ومرتبه سي وه چندا ضافہ کرکے اس کی یا یہ اور طبند کیا اسد نمال کی رانے سے پر ہان نظام شاہ سے رئة شي كى را ه در تفريرها في اور ميداحد سروى كوبواس سيقبل سفيرن كوايران سك تنے انحار والفاق مے استحام و منبولی کے لیے احد محرروا زکیا جو بکوشاہ طاہرا وریداعم رک میں یا ہمرموافقت تی *سیدا حد کی بڑی عن*رت اور تو قیر کی گئی اور شیاہ طاب رنظا سرٹیا ہ بحر نی مے محمر کے موانق اس گھراسنے کے تما سرار کا ان دولست کو سائند لیکرمیدا حدیجے استقبال نظ كلي اورسيد احد مروى كالقارف اراكم ان سدا در بران الملك سي ملاقات کرانی منفو تیب د نور سے بعد مبکر ما ول شاہی ا ورتطا سرٹرا ہی خرمازوا وُل سے خقا د کتابیت متواتر بهوی توخناه طا هرا و را سدخان هر د کاکی کوشنش سیعقع به صداد بو زیر حوا تدنول سولایورک نام سے موسوم سے و واول والعال لک رہے اکسد و درس سے ملاقات کیا ورط قین سے رایک نے ایک و در سے کے ساتھ دوتی اس سی طرح کی گئ جس کی رجب کی چوتھی رات سنسلف بھری میں حضرت نیا ہ طا بہ استعمل عا دل شا ہ کے قیام کا میں تشریب لا مے ان صرت کے تہے سے کسی شاہی کی زرد درینت اور أد د بالا مونى ا ور باوشاه الفي ايس برت فرند داوخال كريمرا والماية كان سه برميند قدم جاكرضاه طابهركااسقبال كبياء ران بزرگك أيا خاطرخوا وتأثث ورمارات الهليل عا ال نتهاه في ايني ترمان مع كماكدا كركوني يغير إس كاكوني غليف مجوجيس ے گھرمیں تشریف لا کئے توسمی کول کی خاطر داری کرول ٹس سے حق محبت اور بآني كايورااطها ربورشا ولي نواضع اختياري ا درجيد تطيرانس وميت كم ما نے صبری سے با و ضاو کی دمبعی ہودگئی اسی علیس: 'یں تر بیت نقار کا ذکر آیا چو نک . بآت الملحيل عادل كي علين مرسني محي موافق هي شيا بهلا سريوم مورون قبول مهور مزمن كه طرفين سيمكس عقدا ورفعل عشهرت ترتبيب دميني ا ورمريم ملطان بنت يوسف عا دل شا وكالكاح بران نظام شاه كرى ك سائلكرد با - و ولول طرن سے بدیتے ا در مکافکی ا ور اتحا د بڑھا نے والے مخضیش کئے محینے اورو دی اور کوفت

تَا مُمُ رکھنے سنے عبد دیمان کر سنے کے بعد ہر فرما نروا اپنے مکک کو دالیں آیالیکن جو بکا اس نكاح كى فسرط يرحمى كرسولا بور ا دروه سأر هي يا يخيينت جركمال خال سرسران بت يد تن خال برا و زوا و جبان وهن سے لئے عقبے مرتم سلطان کی جاگیر میس دید سئے جانمیں ا در اسلیل عا دل شا ہ اس شرط کے بعد اکر کنے میں بھانجی کو کام میر لایا تبیارس کنیاس قرایت کا مجدا نر مدموا بلکه به جدید رشته مینی ا ورایک مفروط گره برونگی ۔ دوسرے سال رہان نظامرتها و لئے علا الدین کا دشاہ والی برا رہے سائقه، انفسته بریج سلیل عا دل نها ه پر نوانج نشی کی حریف کی فوج **سے سولالد را و** ر تلعه كا عاصره الراياتيمن سن ايك الكسة فاصدا ميرفاسم بريد كم إس مجيجا وراسع مجى اینی مدد کے کیے بلایا سلمل اول کو اگر میدعلوم طحاکہ دولوں با دشا ہو ں کی قوج مل کر چالیس ہزارسوار مقابلہ کے لئے موجو دہیں تکین اس سے خدا پر بھر دسہ کرے باره بنرارشیر دل جوان ساتھ لے کر عمن کی طرف قدم بڑھایا چو مکہ اروائی کی ابت رآ نهربونی استیل عادل و شمن سسے دوکوس سے فاصلہ برخیمه تران موا جالیس روز طرفسن ایک و و سرسید کے مقابلہ میں تقیم رسے اکتالیسویں دن امیرقاسم برید بھی دشن كى مدد برأبهونياً وربر بإن نظا مراشا وسين اس طور برابيت متفقه لشكرى ترتيب دي كمنو د وليب لشكريس قيم بهوالا ورمينه علاالدين عا دشاه او رميه ره اميرواس بريد كيرميروكيا العيل ما ول في مي سيدان منك كي راه في ا وراسدخال لاري لوعلاالدین تا دنساه کے اور ترسول بہا در کو امیر قاسم بر ید کے مقابلہ ہی کھٹراکر کے خودةلب ومكري قيام يذير بواكميل حاول منة نوش كلدي أتاكو بنرار تيراندا زجوالول كم را توسين يرا ورصففي أفكو ايك بنرارجوالول سيم ساته ميره برلطور كمك كم مقرر كيا تاكدالل فرح ومن كاغلبه بويه لوكسه الس سمنت كي مدوكرس المس سيم بعدو و لؤل لشكرايك و وسرے سے فل سنے ا در اوا نى كا بازا ركرم بواسياديوں كى خفرزنى لے تیاست بر یکر وی ا در میدال ایس خوان کی ندیال بنیل اسدخال لاری سن يهبلين كاحلمي علاالدين عاوضاه كوبراركي طرف ورترسون بها ورسام اميرفامم كورشدكي طرف بعريكا وياراتعي اشيل عادل وربر مان نظام شاه لاست بس تضغوا متقد كمصطفاة فاا ورخوش كلدى أخاد ونول طرف سي أتك بطيه الدرياندازول كم

ساته انفول من نظام نهاه بحرى كى اطراف يرعمه كميا ـ نظام شاه اس حكه كى تاب زلاسكا ا درسيان بنگ من بخطاكا - أسدخان الرئ سن اس كاليجياكيا اورلفام نماي علم ير قابض موااس کے علاوہ میالیس ہاتھی اور ہوتھا نہ عا اِل بُٹ اُی قبضتر ہے آیا اور رُشنجر کا لفكرگاه تاماج محوكيا ميدمعركة بلي لزائي سي جونظام ثما ي ورما دل ثما ي فياندا خار مي وا قع بوني ا ودِ فل برب كدارُهُ اني مُناعث على مولايودا ورسا الست ياريج سيت ست عا دل نساه فتح حال كرئے بيجا پور دائيس آيا ورائيك بپراجشن عشرت منقد كيا ا ور ا كم جهينة مك برا برشبن سنا تأر إيوسف ما دل نے كام سردار دل ا درشر فاكو علامت فافرہ زریں مربندا درتا زی تھوڑ سے عنا بہت کئے الفیل عادل نے باریخ بڑ سے ا در تیوجیو طے نتظامیرشا ہی ہاتھی اسد نیائے لاری آبو نیابیت کیئے اورلیشکر تھے تھا م چیمو مسطے بڑول کوان کی سخوا ہ اور وظیفے کی دولی رقم بخابیت کریئے سب کوٹوٹر ا ورراضى كيا ا ورحكم دياكه خاليص على تام تنواليس المثكر مري حيانيس عاصله برا بك شد يد تو تريز الالى واقع بودى اس مرتبه سي بربان نظا مرتمے یا ڈل سیدان بتگ سے اٹھٹر گئے ا درخداجہ جمال دُنی ا در نیز بعض ا ورنطالم شابی امیرگر فتار بهوسنه امدخال لاری کے تلعد برند و مک تعاقب کیاا ورمبل ہاتھی من میں ہر ہات نظامرشا ہ کافیل تخدید بھی شامر پیھا گرفتا ى كونېشىدىنے اوراس كو فرزندىكى خطا ب ئىيەسىرفراز كىياسى رئال ي سيم الله المريدي المعلى ما دل في اسدخال لادى كى بدايت سي ملالدين عا د شاه والى برا مست قصيا ورجان سي طاقات كي اورايتي يهو في بس نعدَيه الما ما ننه نکاح کیا و وازل فرما نردا وٰل نئے دینتی اور اتحاد کے ماہم جمدوبیمان کئے اور اس کے بعد اینے ایسے مک کو دالیں آئے مصفی بجری میں بہادر شاہ مجراتی نے بر بان نظام شاہ کے ملک میں تدم جائے معلی مادل شاہ اند

بر ان نظامهٔ نماه کی *خواہش کے موا<sup>ن</sup>ق جہ ہزا رسوا را در بیں لاکہ ہ*ون امیر قاسم ے ہمراہ بران نظام شا ہ کی بد د کے لیئے روا نہ کیا۔ بہا در شاہ گجراتی اینے ملک کو دالس کیا ا در عاول شاری فواج سے بیجا بور والس بروکرا بینے مالک سے کہاکدا میر قاسم مربد ا عادل نشائ ايسرول سے جونظام منتاه كى مدركوكت منتے كشا عالم تمرلوك كالورميد كك المنيل عادل توقيد كراوا ورهم سباس كالمك أليس مير رادرا يقسم كأس و منكراتكيل عادل بخاميرقاسم بأيركوننبيه كرياني كايوراارا ووسرلهاا ورت می*ں تجربہ کارائعی بر* مان نظام شا د کی خص<del>ت</del>یں روانہ کئے اور اسے پیغام دیا *کام* كى بى ا دبى ا دراس لا كر د فريس ا ب مدى تريا ده بره كيان بن آب لمو كو معلوم مبے کہ اس نے بار ہا سلطان کی قطت مٹیا ہا در پیجا نگریے براجا گری ۔ ادُيْسَ فِي بِيَهِ وَمُنْسِا دِيرِيِّ كُمِّيا سِنَّهِ وَرَمْينِ سِنْسِهِ الْنَ وَا قِعات مِنْسِيًّ کی ہے کی<sup>ا</sup>ن اس زیانہ نیس میبر ا<sup>م می</sup>مرفصد ہیا ہے کدا*س کیے شرکو ہیفہ کیا* گئے و فع كرد ول اس كف كرك ك ساحة قرعي كرنا ا دراسا شيد ك سائمه هروت ب أكرأنييه صاحبول كي ران بهي ميزے ارا ده سختفق برات رئیش کو قرار دانتی سترا دیمیاسکتی ہے بر بان نظا مرتبا ہ اس زماریس الیس عادل کا رمندهٔ انعسال مُود باستاا وَراجَي تك اسب ببها درشاله بجراتی كه نه بشريه بعي بعي یورا اطمینان ندمهوا سلاس میشنگی ما دل کی رائے سے اتھا ت کرلیا و رکہا كمجع برمال مي الليب كى موشودى ماطر خطورب جواب كى مفي ميك دي كيا ئے گارٹی اس بوا سے کومنلز بحد نبوش سورے اور عزت و لوقیر کے سما بھے نظام شاہی وربا رسے رہ صنت کئے گئے۔ املیل ما دل شاہ سے اس موقع کی *اقدر* کی ا ورماره بشرار سرا رسوار ما تي يهكرا حداً إ دبيدر روان بوا ايرق سم بريد واوجه يبيرا مال ك بست كرور موكيا بنها الجرب كي تهموب سے هي الله فطر أما منا این وزیرتمای بهن کیستوره بها اس نیز در می ما نظت ایسنی شرے بلیطائی رید ا درر د سرے فرزیر ول محصبیردگی، و پیورسی طرف جلاگیا۔ اسٹیل عادل شاہ سیدر یسیم نیاا وراهس نے چار ول طرف سے قلعہ کا ٹار پر کرلیاا ورفلعہ کو فتح کرنے کی کوششر ترفع لكاعاول كي طرف سي نقب ا ورمورجه كاجار و المست سي انتظام شرع

اميرقاسم بريد كي جي خواه اس زيار مين شجاعت اوربها دري مين خبروا في ق تحمد ان بریدی طازین کاایک گرده شهرسه با بنکل کراوانی میں مصروف بواچو مکه یه لوگ قلعہیں بنا ہ گزین بیتھے ہی کھول *کر بطی گئے* اور اکثرا و قات بلا*سی بیتھ ہے وایس* ہتے ہتھے اس درمیان مین ملطان قلی قطب ثنا ہ سمے نشکر کی آمد کی خیسہ شہور ہونئ جو پھے یہ نورج بریدیوں کی مرد کوآ رہی تھی علی پرید لئے اس نشکر کی آمدگی مِنكريا يني بنزار وكنيول تُسلح كمياا ورقلعه سية نكل رفينهر محيد مقابلة من صف آرابوا كين الركاسم بريدى زوجه لي جوعلى بريدى ال تحى لمن بعاتى تقال يم الدير الكي ایعنے کو ایک شکرکے برا بریا تنا تھان بھائیوں میں ایک تو سرز اجہا نگیرٹری سکے معرکہ میر ښابا د کليرکريس ناراکيا و د د قبير د د بهاني جوزنده تقيراس دن فوج كے مقابله ميں أكرانيل عادل سے نبروأز مائ كے تحامتكا رہم سے اور امھول مے بلندا وارسے كماككوفى جواترواليساب بوبلامروس دوسرك كيهم عيي وتمنول كم سامخ السف منعل عادل اس آوازسي برائم بهواا وراس في مقابر كارا وه كمياك اسد خال لاری ور د و سرے حاشیہ بیل ما تنع آئے لیکن با دشیا ہ نے ایک نے رسى ا درسىدان كارترارس أياطفين مصايك دوسرے برجوهم عليس ليكن أخركار دونؤل مفرور يك لعدد يكري فاك وحول مين آلود وموسك ووست اوردين مع منه سع نعره أ فريس نكلاا ورأيل عا ول خرا ما ن خرا مان البين لشكركو وايس ایا اسدخال لاری اور و ورسر در مین خوامبول ننے باوشاہ کی رکاب کولور ویا ا وراس برست صدبقے اما مرے ای درمیان میں ایک طرف سے طی قطب شاہ کی قوج منو دارمبولی آئیل عا دل شاہ سے آسد خال لاری کو قطب شاہی نوج کے اورسیدس عرب کو بریدشا ہی سیا ہ کے مقابلہ یں مقرر کیا استفال اوری نے دیر مدہنرا رفل میراندازوں سے سائٹ بلی کی طرح قطب شامی فدج پر حل کیا ا وران کی جیست کویریشان اور شفرق کر دیااسد خال لاری میفه قطب شاهره ککو يراكنده كريم ميرس عرب كى مد دكارخ كساا ورجا رتيمنول كو تدتيغ كريم ال كو تشكست دى ا ورفلدك وروا زه نك مهكًا ديالمنعل عاول ضاه سياسدخال ادى *کنار عاطفت میں د بالمیا ا ورحدسے زیا و ہاس پرعنا بیت ا درنوازش کی ا ورقلعہ کے* 

محاصره ميريما ورزيا و هابتهام ا دركوت ششش كرين لكائه با دفشا ه ي المدونت كے رائت بيند و سبطے۔امیر ہرید اس خبر کو کھر بہت بریشان ہوا اور اس سے ملاالدین عا دشاہ سے مددہ نگی۔ عادل سے اینے تھتیمے محود خا*ل کوعا د* شاہ کے یاس بھیجا۔ اور اس سے یہ ور خواست کی کئا و زنماہ اگر اس کے نئے اور پرانے تام قصور کے معاف کرنے کی عادل قبیاه سے سفارش کر سے حو نکہ عا د کے قبضہ سے انڈ نول مایری اور ما ہو رو وتب كل ميك عقر اورايني آل كارس سيد بريشان حيران تها ايسر فاسم بريدكي طلبي كوانميسل عا دل سے ما قاب كرينے كا أيكب اجعا دسيلة مجعا اور حبد سيے جارا حاكما و ر و ۱ نه رمو گیا عاد نشاه مینانیل عادل شاه کی خوشنو دی خاطر کومدنظر د کھا۔ تلعدا ورگیرندگیا بکد عاول ضاہی فروہ گاہ ہے ایک کوس کے فاصلہ پر قیا م بَدِیر مرموا اسمُعِل عا دل َشاہ ا بسے چند ہی خوا ہو اُں سے ساتھ عا د شاہی *لشکر گا میں گیا اور اس س*ے نے پررسم تہنیت اور سیا رک یا دیجالا یا علا والدین علا دفتیاہ بنے بھی فتنے کی مبارک ما و د کے کرکہاکہ اصلی غرض اورمقصو دائس لورغی ہیے آپ کی ملاقات ہے کیا قام مرید کے گنا ہوں کی شفاعت کرما انداز ہ<sub>ے</sub> سے با ہرہے جا دل شا ہ نے کہا کہ جنگ ہ<u>ں ج</u>تا بدله بنه ليے لوں محصصلح يرفجسور مذيبيجيے علاءالدين عا دضا ہدھے اس كواس ما رہ مصرد مِنْهَا ورئيفرانس يا رسينين كوني ُلْقَتْلُومْهِ كَيْ عَادِتْهَا ه مِنْ النَّفِيلِ عادِل كوريكِ رُقعة اين بارنگا ه مي*ن مهان ركهاا در ايك با احتن منعقد كريكيت*ش قبيمت تحفيميش ہیے رقاسم برید سے جب شاکہ استعیال عادل سنے عادشا ہ کے درخواست پر توجہ کی را كر لعلدسية حلدها د شاه كريشكرگاه كي طرف جلاآيا اور اس سي كهاكمير تمهارا دامن یکراب میری انتاسندا در میری ایت گردینی سرح ممکن **بوشکرا** بيرييه ذرزمد ون الومتعلقين كومحاحره كي تكليف سيے تجات دلوا ؤ علا ء الدم عا دِشَا و بَنْ كِهاكريدادسي وقت مكن بي حبك تم حصاربيد راسليل عا دل محمير و رِد دِيه اهيرة اسم كويه بات تأكوا رسوني اورايتي فمرادرگاه كوجوعاد شاه كي با إرگاه . فسنوس كني فأصله يرواقع ہے والس أيا الميربر يدايسے زېردست دسمن سے قطعاً نه در اا ومنش وعشرت سي تشغول موابر يدى سيامي ا در ملا زم بعي تكان مفرسي مسته بورب فته وه مي ارام وأسايش مي شنول بوسا ولورث

تھوڑے اوگ چوکیداری کے لئے ہونتیا ررہے بلکہ یہ چندا تنجاص بھی ہمقتضا ہے تال النّاس علیٰ دین لوکھم ہے وغدرخ میش و مخشرت میں شغو ل موسلے اتفاق سے اسی روز مربر میر کیے گیے کیے خبرات عادل ثنا ہ نے میں۔ با دشا ہ اسی منسان ۱ و ر اندھیری را ت میں اسدخال ٔلاری کوا کے معتبرگردہ کے میمرا ہ حکمر دیا کہ دھیمن کے نشكر برشنجول ارسے اسدخال لارى قاسم بريدكى فرو د گاه پربيونيا وري تخصر ا وار بھی اس کے کان میں نہ آئی۔اس لئے سبخوں ماریفے سے کنار کونشی کی اورلوگو (کج مت اتدارُی کرنے سیمنع کیاا ورچند جا سوس خیرعلوم کرنے کے لئے قام مجربر مدیمے نشكريس بصبح مرجا سوس والس موسف ورافعول كنے بيان كياكدو إل كوفي شخص محي ہو شارہبر، سے اور قاسم برید ترکب اور اس کے پاسیان س یرے ہوئے ہیں جنا بخہ سم چند یکر ایل اور نلوا رمی قاسم بریدی بار کا ہ سے ایسے بیان کے نبوت میں نے المنے نبیں ار مفال لاری منظ کرکو دسمن کی فوج سمے یہ ارہے رکھا۔ ا دران سے کہا کہ میرگزیسی قسم کی آ واز باجیہ وغیرہ کی بنہ سانمیں ا در تعوری و بر انکل خاموش رئی*ل تاکتونه می کیانشکریس شور و خرباً و به بهواس*فال يە ئىم دىكرچىيىپ مېراز دېنجال بىيا دول كوسا تقەلىكىرا مىيرقاسىم بريد*ىئےنىشكر كى طر*ف چلاا فراس نے دیکھاکہ شرا ب کے گھڑے ہرطرف ا ونمے بیٹرے ہیں اور تین کا به جوکیدارنتی و منه اورنئی حاکت کے سائتہ بھنگگ د شداب ٹے نشقہ میں ، ففلت کی نیندنبود داسیے اسدخال لاری سنے اس قسم کے سیے خبرول کافل کرنامہ دستہ ر در مجعا! وربیا و ول کی ایک جاعت کوان کی نگهها نی کے لئے مقرر کیاا ور تکھ د ماکہ ان میں سے جو کو ائی ہوش میں اگر مراشا ئے اسے دور اسلوا سے دو فکو سے کر رکس ا در نودایک گرده کے ساتھ ایر قاسم پر مدے سہ ایرده کی طرف جلاک اگر مکن بولو اسے زندہ گرفتار کرے ورنداسے قتل کرکے اس کا بیرتن سے جدا کر ڈالے اس فال لاری قاسم برید کے خیمے رہیونیا جیمے کے اندر کے لوگول کا حال ابروالول مصر ہیں زیاداہ خواب یا یا انبذ نُعانِ لاری سے دیکھاکہ فلبس رنداں کئے صد رہیتی امیرقاسم پرید میآوب گر کے ایک کو ندمیں ایک جاریا کی سکے اوپرمست ا وربيهوش فراسه ا درنايضَ والبيال ا درگلف دان منفن قے كركھ ا ور

بعض سراوریا ال و داول سے بے نبر ہرایک ایک نئی دضع کے ساتھ بیروش الے مدخال لاری نے اینے و وستول سے کہاکدا بیسے فص کوفتل کردینا ایحدار ال سے یکن بہتر یہ سے کواس کواسی طریقہ پر سیال سے مطیعی ا دران برستو ل میں کسی کو ف نىيروكالىس مغرضكداش بىيردا ناتجرى كالعنى اسرىدىدى جاريانى اشاكى وربا ہر جلیے اسی درسیان میں ایک عظیمی جیسے دکمن کے لوگس ایونی والد کہتے ہیں اور میس یانبانی ا در *حوکیدا رکی خدمت سسم*ر دکی جاتی ہے ہوشیا ر بوا- ا ، ر اس نے چا اکرچلا نے اردخال لاری مے جلدی سے اس پر دارکر کے اس کار رائر جداكر دياايى فوج مى ميونيا وراس في ينبيب دغيمسة تنداركول ميربال یا در کهاندایمی د و بپررانت باقی سے اگر ہم مکل ا در غار تکری میں شفول ہو ا ورنیمسلمدیں تمینر نَد ہوگی ا درصیح تک بہات ہے۔ سلمان عنائع 'بورما'س کے لو پرهنگه و باشدهٔ آئیا به پر سناساسه به به یک سمتر خون کاخیال نهرس ۱ و ر المنفي المرامي الكرك الكرك الكرك مدمت ايس حاطر بول عام براميول يل ار منال کی دائے سے اتفاق کیا اور قاسم برید کو جاریانی پر لا وائے ہوئے آگے برست نصف دا ه سطے بوئی تھی کہ دبوش ہوا ب عفلات سے جا کا اورا پیتے کوا یک ب حال میں مبتلایا یا -گرفتا رمصیبت کوید د ہم ہوا کر جنول کالشکرا نیے ہیں لفي حامل ميدادد است عجيب طريقه سي خريا د بزارى فسرورة كى اسد حال لا د ي امنے آیا اور اس نے اطمینا کن دلایا کہ رُندہ میت کواسٹھا نے دالاتین جہیں. بدخال لاری بیدا سدخال شن سادا قصه سیال کریما میربریدکو بحیس، یت کی اور کہا کرغینیم سمے پڑ وس میں ریکریا دیجہ دانس سن وسال کیے اس د ت میرسانته باد ه نواری نوای او ن از این تقی - امیربر به گوشرسندگی ا در ا تغیال کی وجه سیسے سوا خاموشی ا درکوئی میار ہ کارنظر تَبراٌ یا اسدُخال لاری سیح کوانعلیل ها دل کین*د مست میں بیونجا با د* شیا ه من*اسنهال کی کارگزاری پر اسکی* <u> چهنگوله میخوشی اوراسدخال لاری اس نوا زش سے اورمعرزا ورقابل مخربه و ا</u> المنيل فاول في إمير بديسي بوجها كداس كمرو فسا دِكا كيا سيب تحقا اميرفاسم بريد من بجوجواب مذوياللكه شرمندكي سسے گرون ينسي جعكاني.

الم انع الميربريدكو اسدخال لارى مح حواله كباكتس وقت اللهب كر قیدی کواس مے مصوری حاضر کرے آمکیل عادل نے دوسرے روز آپیہ بڑی کلس منعقد کی اورا سدخاں سے فعاہی حکم کے موافق قیدی کے ہاتھ اور اس کی گردن بانده کر با د شاہ کے سامنے بیش کیا۔ اسدخاں نے دوکھنٹہ میر ہریا کو وصوبيث يب الملعل عادل كرسامة كعيزاركها حقيقت يرب كرسي أكل أيول كمتاب ميں ایسا غریب قصہ نظرسے ہیں گزرا کیسی صاحب سکہ وخطبہ فر ا نر د آد قیتم اس طرح اس کی خوانگاه سے اطفاکر لے آیا ہوا ور اس کا لشکر دشتم خفلت گید دم کھی گئی کام ندآ یا ہو۔ اسلیل عادل شاہ امیر برید سے بیجد نارافش تھا۔ بادشاہ سے اشار دی کا میں اور اسلام کا دشاہ سے افرار دی کھا ہے اور اور ایک کھرے افرار کے کھا ہے اور اور ایک کھرے کے مار دی کھا ہے۔ اور اور ایک کھرے کی مار کے کھا ہے ۔ اور اور اور کے کھا ہے ۔ اور اور اور کے کھا ہے ۔ اور کے کھا ہے ۔ اور اور کے کھا ہے ۔ اور اور کے کھا ہے ۔ اور کہ کھا ہے ۔ اور کھا ہے ۔ اور کے کھا ہے ۔ اور کھ برید کے سرپرمیوفیا۔ اور تعیدی لیے عاجزی کے ساتھ آہ وزاری فسروغ کی اور لہاکہ یوسف، عاد کُ شیاہ کئے و تت ہے لیگراً تبک جھے سے بہرت سی لیے ا د با بنظ أنفعو رمه ز دمبوئے میں لیکن اگراب کھی خیاب میراقعیو د توبي وراركة بالهول كهاحلأبا وبيدر كاقلعتيس يرآجتك سي صاحب اقتدارك ب مبوائع تما مزمزا بذك اور دفينو ل مح ما دخياه كے مير دكر و ونگانگيل ما دلّ نے بیجیال کیا کوشفواقتے مندی کی دکرہ سے اپیرفاسم پریدکا کمپنا قبول کیا ایرفامیر في أبك فاصدابيت يول كم ياس بيها وران سي فلومير وكريف كي نُونُوں نے جواب دیا کہ تولوڈ م*عاہوگیا ہے ا* دینے پیپ کتا رکھ م*یں ہ* د بول کی زندگی کواتینا عنه پژر کھنا کہ یہ زیر دست قلعہ قیمن سمے حوالہ کردیا جائے بانکاعقل و دانش کے خلاف سے اس جواب سے برید کے فرندول کا بیمقصود تفاکض طرح ہوسکے امام گزادی کریں اس صاف اور صرفی انکار کے لبعد اب سفایک مقبراً دی کوجیجا ورات کهاکداگر تو دیکھے کو بہا رہے باب الى بلا قلىدىمىردىئے بوئے سى طرح مكن بري ہے توبور سے قيدى كوشلى ديم ولي ياسيردگي كا قرار كريد جبروا رايسا مذ بوكه باكست باب كوكو في نقصال بيبو سيخ س ميلول كااضطراب ويهمكر مليه ي علاروا يه بوا قاصده باب يمويا ور . اس كف مبرقاسم بربديك كملاجيم المعلى بريدا ويقعاري ووبيري بيالوك

مجھے تعمارے یاس بھیجا ہے کواکر گڑا ابوا کا مرسی طرح درست مذہرہ توٹی قلد کے سردگی ر لول اورتهمیس کس طرح کالقصال زمیر پیج ر کی شکایت کی سایر ا ورا مکسست ج مير عيمون كالتين بع أيجا كركم أكرة اكرس فودان ف ست كوبور سے طور برتام كرد ول رامير المواس متواضول من كماكم مم أيك شرط سي قلود عاول شاه كرم روكر ويتليدا وروه بیرک اسدخال لاری بیال آسط ا و دفلال در داره کے یابر کھٹا امہوا در عبد کرے کہ نی تخص بها رسیم بحو**ن ا** در عور تو**ل سیسی طرح کی بازیرس نه کر**ے محا ۱ و ر را او دور تون کی تلاش ا در ان سے پر پرسش ندکی جائے کہ و ہ ایسے ة تلعه سے كون سامال داسياسيد باہر ليٹے بھار. ينية بيول وه السي طرح حيح و سالموا ل كير ست قبول کی اورا درا ساخال لاری کو تکمر د یا که قلعه ک ت. كى نگهدا شىت كېرے كە امىرى دىكى مىيتلول رمع آلات ا دراشر نیاتی دولوں کو دیدیں ناکہ یہ عورتیں اس مال کو ہر قع کے میا*کریا ہر حلی جائیں ۔''معیل عا دل ش*یا ہ اسی *روز قلعہ میں* داخلی ہو اا و رخد ا کی مارکل دمیں سی وشکرا داکر نے سے بعد اس نے شاوان بہمنہ کی ہم م**اه بن**خشار نزا ده ملوخال ا مرم ماہ کے یا س بیسجا وراسے اَبسے یا س بلایا اس کی تعور کی دیر ک بعد با دشاه النشا بنرا و ، عبداند ا درشا بنرا و ، علی کویم و ادشاه کے پاس ر دانه کیا معادالدین عادشاه النم با دشاه کا التاس قبول کیا ا در شابترا و ول کے بهراه ما دل شاہی قیمے کی طرف چلاء ما دشاہی بار کا ہ کے قریب پردیا اور عادل شاہ کے

وروازه تب اب كاستقبال كياا درايي فرما نردامهان كواين كلب مي بيها كرمفل كي رونق ا دره و بالا کی سنیل عادل نے عادشاہ سے سا مینے تا م ذمیرہ اور قلعہ کے تمام نعز اسلے جابرات ادرموتی ادرسوان ادر جاندی کے برشن ادر وسرسیتی قیملت کیاے ا در ساً مان؛ در باره لا که بول نقد ی تجبتی سے نمایی سے علا والدین عا د شیا ہ سطمے سأشنے رکھدینے ا دراس سے کہاکہ جوجیزا سے پیندائیے ملاتا مل اٹھاسے عاد تنا ہے۔ التعريز اكرايك بطراؤ منرجيك لياس مح بنداستيل عادل فاستقال لارى ي كباكس الكومون علا الدمن عا دشاه ك ملا رمول كوتسيم كر و ساور ا مك لەمبون نشا ہزارول ئولىينى ملوخال . الذخال - ابرائىم دىردا بىلىرى خىدمەت ئىس أكريا ورخو وبهي انبى مح برا برايك حصد كي ادشأه كني كاس بنرار مول سيه على قبال كوعنايت كييئة ماكه سيدصاحب بيرر ديبيخف الشرف كمربلا سينتعلى اوير رمقدس کے زایرین کوقیم کریں اس کے علادہ کیاس برآ رمون بدا مدبروی د من كل يدرقم يها يورا والشكرك على واورفاصلول كويبونكا وي حاسم اور ان نوگول کے علاوہ بارہ بنزا رہون فقیرول اور طابت مندول کعد مے طائیں ا درنقبه رقم سام بول اورابل نشكر كوعطاكرديك في با دشاه من ساري و د لست اس طرح مسلم کریمے رہنے گئے ایک حبدا درایک دینار پزیوڈاا ور دامن جافکا ا الله كار الهو البيت إي كدمولا التهديد شاعر في جوابيت علم وكمال كي وجه سے بے نیازہیں اسی زیانہ یں تجرات اُ نے ہوسے تھے ای شاع کا ں ملنداً وارز ہ موسنے کی و جھ سے باوشا ابی فلس میں بہت قر**رب** ومنارلیت يتم با دنساه نے ان سے کہاکہ خزا نہ جاکر میقدرر دیبیدا طفائمیس انتظالیس چونکی مولانا ریخنفری وجو مص ناتوان بورس سقے الفول سے بادشاہ سے براکہ میں ر درس گرات سے شاہی استا مذکور وا مذہبوا تھا دس وقت موجدہ طاقت سے و دلینی قوّت میںسے بدل میں تھی کیا اچھا ہو ااگر غربیب بعدا و رظم خینا مس با دشاه اس عطیب سعوس وقت مجھے سر فرا ز فرما تا جبکہ طاقت اسک میبرے بادل ہیں عِدِدِكُوا تِي مِا وشاه مسكرانا وداس في كباكهم دوم تبه خسنوان جاؤا در جركها شاسكوك أوجونكه يدهكم مولا ناكافين مدعا تعالشا عرمي زمين بوس موسط

اوزوش وخرم تما بی کلبس سے اعظے اور خزا نہ سے د و مرتبہ کر کے نہیں ہزار طلائی مون بے آئے خزا نددار نے ما دشاہ کو دا قعہ سے اطلاع دی با دشاہ نے کُماکْہُولا ٹا نے تیج کہا تھاکدان کے بدل میں طاقت بہیں ہے۔اس حکایت سے ہاد شاہ کی نزاکت طبع ۱ در کلام کی باریکی نا ظرین حکابیت پریخونی ریشن مردگی اسکیهٔ که با دنساه کا ارشا وخوش مبنی ہی ہوسکتا ہے ا درعالی تہتی پر بھی محمول کیا جا سکتاہے - جو نکریس نجلس میں با د نشاہ کی سخا و ت کا دریا بورے جوش میں مقا آئیں ل عادل نے ٹادشاہ کننے سے ایسررید قاسم کا قصور تھی معاف کیاا وراس کواپنے ایبردل کے گردہ یشکلیاں ۔ ا دوگیرا در تام قدیمی پرگنول کوسوا احدا با دبیدر کے اميربر يدك جاكيبس بال ركياية تبرط كى كتين بنرارسوار ول كيرما قدما وشاه مح سائقهٔ رہے اور قلُعه رایجُور و مرگل کو عا دلی میا ہے ساتھ ل کر بیجائ گر کے فیرسلموں محقبضت نكال ليا وراس مح بعد تلعد الموركا عاصره كرك است فتح كرس ا **کلدیما دخیاہ کے میبرد کرد سنے اس کے بعدد دلؤل فرہا نروار دا نہ ہو سے تاہما ہے ہارا یہ ا** احاكا دبدر كوار بدفال كي ايت محيموا في مصطفط خال نميرا زي كے مبد دكيا وس ز تمارج فوت بوجيكا تعاا وربواح بيجا فكرك راجا وك النة تمارج كيربيش امراج كي اطاعية اكلاكيا تصااس طوائف الملوكي توجه يصيحانكرس فتنه وفسأ دكا مالا ركرم تفا لنے بادہ لاشی کا دورشسرو ع کہا۔اسد خال لاری کو بھی رسی روزایت ق سر عله دى اوتين بياك بعر بعر كرايين التعسا سدخا ب كو سكيا جائے آسيل عادل نے مرت بنرب بآكرا بنا بمربدا لدكها وركهاكدا بمضمون والعرصه كل ( ان *کاجِوعُهَا اس کاکتاہے*) صاد تی آگیا عاد نسا ہ قابل ا در محد دار تھا۔ با د نساہ اس لطيفه برمنسا ايسربريدا گرچيمطلب نهيرم مجعاليكن عا د شاه كے منسف سے اپيربرا اثر

ا در اس کی انکھول سے اکسو حاری ہوگئے ماعل عادل امیریر ید کے رونے سے بجدمتا فرمواا وراس ميع مرباني سع كهاك انشاء لتربيجا يوريبو فيكراهما دبيدري تبيرس حوالي كردو كالمستنيل عادل سفايك مبينيه برا براتن نذاح لمين قبيام كميا ا ور مام جهات كوسرانجام د كرو بال سے وائس موا-اس درسيان مي بار با مواكة بإدرشاه كجراتي حدو دكن يرطدا ورمبوسنة والاسهاس ليفه البرركي ههم لمتوی رهی تنی ا در علا د شهکاه برا رر دانه بهداا در آنیسل عاد**ل سنه ب**یجانگرکی راه لی ہتے میں کداس سفریر سنعیل عادل مناوالدین عاد نشا ہ کے مکان پرگیا عادشاہ نے ، سے معین عادل کی مبان داری کی ا *ور جی خ*وان جوا ہر د ل سے بھرے ہو سے باوشا ہ کے الاخطیر گزراتے سیزونوں سے بعد عا د شاہ أتنيسل وا دل کامهان موا۔ عا دل نتها ه منظلس کے قریب ویه ور باره بنزار معل موارتا ما ما زوسا مان سے ا*زا بستہ ہمان کو دکھلاسٹے اور کہاکہ ہیں۔* جرکچه خو داینے ز'ہٰ نہ سلطنت ہیں حال کیاہے یا جرکچھ بچھے باب سے میراٹ کی ہی دہ نبی ہے ان گروہ میں سے ہرخص جواتی بہا دری ا در مردانگی کے ا سفندیار کو تھی نکا ہیں ہیں لاتا تھا کہے لئے ہے حس کسی کو تمریبند کر دار کمش کرد دنگاء عاد نشاه نے بیجار تعریف کی ا درکہاکہ اگر میر سے یاس ایستقیس جاہرات ہوتے تو ماہور کا قلعہ دینے ہاتھ سے ناکو تا سٹیٹ فی بھری میں امیر برید نے قلا مكاندل كي هي تقيمي - با وضاه ك كليال ا ورقندهار كے قلم ا دا ده کیپا ا در د پلینز و در سرایر د ه نسابی بیجا پویهست با به بیجهاگیا- ا میسربرید نند رئیجی بر ہان نظامرشاہ کے یاس مجیحا ا دراس سے مدد ہا تکی ۔ ہر ہان نظام شاہ نے بنجا يورمين فاصارا والناكبياذ ورآنليل عادل سيدرخوا سست كى كرجو نكرا بيكربربيد لنف اسنی سفرمیں سیرسے ساتھ بڑی ہدردی کی ہے اس لیٹے اس طرف لشکرشی کاخیال ترک کریے ایسے ہی خوامول کومنون احسان بنالیں ۔آنیل عادل۔ جوا ب دیاک<sup>ت</sup> و قت تمرا مور کا قلعہ *نتج کرنے چیلے سکھے میں لئے* تم۔ انسی درخواست مهی نهیس کی کسین مبرحال میں نے تعمار اکہنا تبول کٹیا ا در ابنااراده ترک کیالیکن جونکداب جاؤے کا ذمان شروع برموگیا سے

گریں بریکار رہناِ بیجھے منظور نہیں ہے اور اینے طک کی سرحد کی نصوصاً تلد ر کئے۔ ا ور شولا پور سے دیکھنے کا معمارا د اسے چاہئے کہتھ ارب سرحد کے ایسر کو فی دوسرا ِ خیال نکریں۔اور میں طرح کا خو ف ایسے دل میں نہ لائیں ۔ َبر ہا ن شا ہ کوبہاد<sub>ی</sub>رشاہ کجرانی کی طرف سے پور ااطبینان ہودیکا تھا اور وہ نشاہی کا خطاب حال کریے۔ صاحب چتر بھی ہوچکا تھااس لنے جواب دیاکہ بہا در شاہ گھراتی لئے الکت برا ر ا ور احداً وبدر میرے میروکر دیا ہے بہترا در مناسب یبی ہے کہ میر سے کسنے كے خلاف أب كل نه كري ا در موجده ا در آئيده ز مالؤل كو كرفت و قبت كى طح مذخاك كرك كوششيني اورسلامتي كوسب برمقدم اورسب سي بهتر مجويس نظام شاه كايدميغا مراس وقت بهيونجا جبكة النيل عأدل بيجا يوريسيء وارزم وكركر ی علی میں مقیم تھا۔ یہ بیٹیا مرسنتے ہی اس نے مغرب ا درعشا کی نما ریڑھی اور قور اُسوار ہوگیا۔ اُ و سرے دل شام کے قریب جار سونل موار ول اور چالیس بیا دول کے ساتھ دریائے نلدرگ کے کنارہ جو قلعہ کے دا من سے نزر تا سنے خیمہ زن موا۔ یا د شاہ سے پر بان نظام شاہ کے ایمی کورفصت کمیا اس ہے کہا کہ جرکے میں نے تیبرے ساتھ کمیااس کا چھے اتنظار ہے تا کہ اس کو اب طا ہرکر تھے جیساکہ ہرمر تبدولا وری کے میدالن میں میں لئے جولائی کی سے اسی طرح اس مرتبہ بھی میلان کاروا دیں ایسے خبر و تمشیر کے جو ہر دکھاؤ ل گا۔ بر ہان نظام ضاہ بحرکی سلنے اپیٹے خزا نہ کی تمام د دلت صرف کر دی اوکیس ہزار وارجه كركي لؤب خابذا ورسا مان حرب أكفاكيا اورامير قاسم بريدكوسا عذتبيبكر ابق شكست كي حيال سے عبد سے جدر استعبل ما دل شاه كل سروركى طرف روانه بردا۔ انتقال عادل فنا ہ بھی بارہ بنرارسوار سا تقالی کرفینیم سے ملنے کے لئے آئے۔ برسله ما د شاه سنا سرخال لاری کی مانحتی میں اینی فیل ترتیب دیں ا در روا بی کا با زارگرم بهوااس مرتبه وه معرکهٔ کارزار دا تع بواکه اس کے تقابلیں سلی روائیاں روکول کا کھیل معلوم بوتی تھیں جسب کے کہ باد وک میں قوت ا در ترکش میں تیبرر ہے اس و قبلت کے برا برخوان کی ندیاں بہاکیں اخرکار رسم زما يه محيمواقت ايك فريق مخ شكست كما يئ ا ور د ور ك فقع بوني

اسلمیل عادل نتاه کامیاب مبوا اور شهورنظام شامهی امیرینی خور مثید خان مرکز شاگ میر کام آیا ۔ بربان نظام شاه بریشان کے عالم میں احر تکر کی طرف مجا گاس کا تمام آثا نہ شای تو بنیا نہ اور اپنی اسلعی*ل عاول لٹنا ہ فیروز جنگ کے قبضہ میں آئے ۔*اس وا تند کے بعد سُلعیل عادل اور بربان میں لونی معرکہ آرا وُ نہیں میو دُل بلکہ ائیان لاک سے ایا*ٹ گروہ نے دربیان میں پڑ کرصلے کرا* ذی اور وونو*ل فرما بنروا و کے سرحدیر* باہم لا قات کی اور پیر طے یا یاکہ سلطان فلی قطب شاہ اور ملاآلین<sup>ی</sup> عادتناه کے لکک برمعی قبضہ کرمے دولوں تا جدار ایک و دسرے کے دوست اور بہی خواہ رمب ۔ اسکیل عادل نے امیر برید کو اینا بنا کر سنگ ہیجری میں برید کے ساتھ تانگا نہ کا سفر کیا المتعيل عادل تنفسب سيصيبط نكنثره كاج لنكانه كامشهو رقلعه سيسا ورسرمديره اقعب معاقره كيا بسلطان فلي تطب شا دبهي منتياط كومد نظر ركھ كے سيدان خباك مين خورنبيس نويا اور اسينے دارالملکب گولکندرہ سے نہ ہالکین اسنے تشکر کے بہت سے سوارا ور پیا دسے اہل حسار کی بمرد کوروانه کفتے ۔اسدخاں لاری اور ایل حصاریں بار ہام حرکہ ہر ان ہوئی اور ہرمرتبدار رفتح تصبیب بہوئی ۔ ال قلعہ انکل ایوس ہو گئے اور خربیب بھاکہ قلعہ فتح ہوجا کیے سکین تقدیر اللي سينسانة منه دياا ورتهب دمهُوا كي خرا بي سيسة المبيل عاد ل كامزاج نا درست موكيا با ورشا ه يحرائخوا نطبيعت نيريال كسطول كعينياكه المعيل عاد ل ضعف كي وجمه سيرهما حية فراش ىبوگيا - با د شاه ىغامىر قاسم بريدا در اسدفاڭ لارى كوچۇنلىگانە كى غايگرى مىر شغول متقي قلد مصحباد الما یا دران امیرول سے کہا کہ اس الک یک اب دموامیرے موافق نہیں ہے جیری رائے سے کہمی تم لوگوں کو طنکا نہ کے فلعوں کی سنچرمیں مجبور دن اورخو د حسنا یا ڈفلبرکہ حیلاما ڈل اورمزاج درست موسف كولجد معروانس الول دان امروب سعا وربط إياكه وسرسعون مبیح کو با د شاه کو یا لئی میں سوار کراسے اس طرف ر دا خر دیں لئین جہا زسنسبنی<sup>ک</sup> رہز سواجھ ہیں ال<u>ی ۹ میری کواسلعیل عادل نے و نیا سے کو چ</u>ی اورازا ان کا بازا سیمین کے لئے شندا مى ركه كراس بريروه والاا وررات محيوقت جنا زه كو قصيف كوكي روا مركها باكه المعيل بينه . ے کے پہلوئی وزنی کر دیا مائے ووروز کے بعدا سدخاں لاری نے بوایک بوڑ مطا و تجربخار يرمقاامير قاسم مبريرا ورودسرسك متمرامبرون كوبلايا ادران يسياس حادنه كاذكركيا بشانهزوه ابراہیم اپنے بڑاہے ہمائی نتأ ہزادہ ملو خال کی مکومت سے راضی نہ تھاا ورمنیز یہ کربہت

بلدچارم جزو دم

سے اسر بھی پوشیدہ لمور پرنشا ہزادہ ابر اہم کے ہم خیال نتھے اسد فاں لاری نے بیگانے لکہ ب مرفوم بادشاً و سعد مانغین کا مغرر کرنامسلمت محملاف دیجما اسدمال کے بوسندہ رپرہرایک و پیغام دیا کہ اس زمانہ میں ساعت اچی نہیں ہے حنا باد کلبرگہ مینکر خضرت ب وهر تسبو دراز رحمة امنَّد عليه كي روح مبارك سے امداد طلب كركے تخت مورو تى برماوس كرنامة ، ورمناسب ہوگا شا ہزا دوں ہنے ہیں بات کو قبول کیا، ورّفلورگاکو نکنڈو کے حوالی سے روانہ ہو کیے اسدخان لاري منے شاہزاد وں كوكسى نه كسى مكمت سے صنا يا دگلبرگه بيرونيجا يا ا ورخود ہى شاہراد ہ ابر أيم كوشخت حكوست برئمجها مازيا وه پيندكريا مقائلين جركه لوخاك فرزند اكبر تقا اور بادشاه یے اسلے اپنا و لی عجد نمی مقرر کر دیا تھا مجبور ًا سدنماں نے شاہرادہ ملو کو تنت محکوست پر مجھا اور ابراهیم کومرج سے قلع میں قید کر دیا امیر سید ہروی بیان کرتے میں کہ سلطان المعیل عاد ل برُد بار کریم اور منی سخااس کی عالی مہتی سے ماک کی ہمدن اور اخرا آبات کا فی ندہوتے تھے با و شاه معفوتگفتیسراورخطا کار و س کے گناہ برحیثیر بوشی کرنا زیادہ ببندگر تا تعاعمہ ہ کھانا کھا لئے ا درا جها کیزانیسننے کی کوشش کرا متعا۔ با د شاہ فماش الفاظ کبھی اپنی زبان سسے نہیں بھا تنا متعا اوربه يغد عالموك اور فاصلول تسكيه ياس ثيميتا اوران كيمرتبه كواحِفي طرح سمحمتا تعا. علم موسيقي اور شاعری کوسمبیل عادل مبہت و مست رکھتا مقا۔ باوشاً مکانتخلص و فائی مقیا اور سکے یہ ہے کہ ، کن سمے کسی با « شاہ نے ہٹلعیل عاد ل سمے سمالطیف اور تئین اشعار تظام نہیں کمئے <sup>س</sup> الهميل عاول شاه مے وميت كى تقى كەشا نېراد ولوغان كواس كا جانشين مو عادل شا ه مغرر کریں ۔مجبور اً اسدفاں لاری نے ملوکو شخت مکومت پر پیٹھایا اسميل عاد ل شاه ا سد خان منے ملوکی داوی ملکہ یونمی خاتون کو با دشاہ کی خبرد اری کے مائے نصیحت کی اور خود اپنی جاگیر نگوان کو حیلاگیا۔ ملوعا ول سے میدان خالی یا یا ورشراب پسنے اور ایح ورناک بین شغول ہو۔ نوعمر خرا سروا جوانی کے قرمیب پہبورخ کچاتھا اس کٹے شاب کی بے عنوا نیوں ا درنا عاقبت اندکیٹی کئے اس کے ولَ مِي إِنِنَا كُلُمِرُ لِهِ اوررات ون سواكھيل كو دا ور دوسرے امناسىپ حركات اور انعال تنفي جو برگز با و شاہوں بھے شایان شا آنہیں ہیں کوئی عمدہ کام اس سے سرزونہیں بهوتا تقسام غلوق اس سے بالکل ناراض برگئی۔ ان حرکات کے علا وہ ایک نیار شوق تبحى ببيدا بهواا ورنوعمرى كى الممكِّ لينطلقُ الغناتُ فرا نُسرواً كوصاً صبحسَ وجال الزكول

کے مع کرتے برائل کیا موفال کے اس شوق نے بیان تک طول کمینیا کرشھر کے شرفا اور ہا وفار اشخام کے لڑ سے اسینے والدین کی آغوش سے زبر دستی مداکر کے بادینا ہ کی محلس میں پیزنجائے مانے نگے اس جروظائم کا سلسله اور آگے بڑھا اور یوسف ترک دیوان جو عادل ٹائی ٹامیت امیر تفانس کے فرزندگی باری آئ با دشا ہ نے یوسٹ کے بیٹے کو ایکاا ورشحہ و بوان مانع آیا۔ با د نناه نے عضمی میں کر حکم دیا کرسرکاری ملازم لڑھے کو زبر دستی بیاں ہے ہیں۔ اُگر توسف شمنه درمیان میں ما عل مونواس کاسرتن سے مداکر دیا جائے یوسف سمن و بوان سے جوامرائے ناجیوش میں تنا عادل شاہی سیاہیو *ں کتنبیہ کریے اسی روزیے خوف خطر شھر* سے با تیز بکلاا درا پنے اہل وعیال کو سائٹر کٹیکرا نبی جاگیر مینی فقسیہ گھو رہ کو روانہ ہوگیا وسف کے قصہ نے کا وہ ایمنگر کی دامستان بھڑا زہ کردی شمعرے اکٹرباع نت ہو گول نے اس کا سائقەدىا ـ تېمبىل مادل كى ماس بوغى خاتون نوعر بوت كے مركات دىچكى تربىجىدە بول اور اس مغدارا وه کرایا که لوغان کوسفرو**ل کرکے ش**ل نبرات و ابرائیم کوشخت سلطنت بریکھا و۔ پونجى خاتون منے يوسف شحمة كو يوشيد و طور بربيغام دياكہ ملو ما دل نتاو فرانبروا ي كيے قال نہیں ہے اس کو تفت ہے آ باز کرشا ہراد و ابر آہیم کو عادل شاہی مند حکومت برسیما ہے۔ يوسف شحنن اين ايك رازدار كواسدخال لارهي كي يامن ملوك روا مزكيا ا وداسس سارسے مال سے املاح دی۔ اس خاں لاری منعجواب دیاکہ میں اس کیے ناپسندیو المودري وجهسيع بيحا يوركا تيام ترك كرجيا مهوب اوربيا مقيم بهوں يونحه تمام لوگ نُوعاد ( شا ہسیے نغرت کررسیے میں اور اس کی *حکومت سے راحتی نہیں 'ہمپ نبتہہے کہ عاول ش*ابی ناندان کی بهتری اوربهیو دی کا نیال مرنظر رکھ کرنگ یونمی خاتون کے فراک سے زائور<sup>ا</sup> ىنەكىسە . بوسف ئىشىمە اسدخان كى غجو يزىسى كىلىمىن بوگىا اوركا يياپ دامرا دىنىھىر كو دابىن كا پوسف پ*وخی خاتو*ن کی را کسے سمے *موافق ر*وسوسوار دک کے سابغ بیجا پور بہونیجا اور بلا تامل کے قلعہ میں آمس آیا۔ قلعدار نے قلعہ میں آنے سے منع کیا۔ یوسف نے قلعداد کو نه تینغ کیا ا ور اوعاد ل سشاه کو فید کر سے یو بنی خاتو ن کے حکم سے ملو خال اور اس کے ما در زا دہا ک از فال کی آنکھ تیں سلانی بھیری اکور شاہرا رہے ابرائب بمرکوبلو کی منگھ شخت حکومت پر بٹھا یا ۔ ملوفاک سنے مجھ روز جھ میننے حکومت کی ۔

جلدجهأرم جزدوم

مورخین تکھتے ہیں کہ ابراہ بھی عاول شاہ ٹر ابہا در تھا۔ اپنی مردانگی اور شبحاعت کی وجہ سے کسی ہائے کو نیال میٹ ہیں لآ ماتھا اور سیلاب کے بن سمعیل عاد ( رشاه انمند نشيب مهويا فراز سريث ووارتام واجلاجا تائقاراس بحي فهروض ی شهرت مبی <sub>ا</sub>س کی برد<sup>ی</sup> ماری اور خلق کی طرح د نیا*کے ہرگوم*ٹ یر سیلی ہوئی تقی میں وقت سے کہ اس سے فرا نیروائی کی باگ اینے الم تقدیس لی اس قت سے مرتبے دم تک بہیننہ نشاکشی اورصف آرا ٹی میں بسر کی عیرمعتبرطریقہ پریمیعلوم ہواہے اسلعیل عاول اپنی مکوست سے زما نہ میں دس محرکے نظام نٹائی فوج سے اور اا ورسرام دلی میں خود نشركيب ببواا درم مرنبه يورى شجاعت ا درمر وانكل سيسه كام ليالبكن جؤنحه اس كانتلارهٔ ا تعال او پارمیں مثنا سوا قصبهٔ ورخان کی پیجنگ کیکیسی دوائی میں میں السسے فتح نہ ہو گی رابر ایم طادل پہلا شخص سے حس نے باپ دا دا *کے تدہیب سے کنا رہ کمشی* کی اور دواز وہ وكاكر المم الوحنيفه كالنهب جارى كيا ابراسم لتة فرفتا المبدكة تمام رسم درواج مطرفه كئے اور حكم رياكية المج سرخ وواز دہ گوشنہ جواس زما مذلميں فرقدا ماميد کا تمغا کے افتخار تھا كوئى ً کھے ۔غیر علی امیروں میں سوا اسد تماں لاری ۔خوش ملدی آ فاادر شحاعت نماں بالمرموقوف كيا اورامارت كمصر تنبه سيصعزول كيارا براتهم بني وكنيول اور بشیو*ں کو ان کی مجمع مرک*یا اور نظام شاہی ا در حاد شاہی فا ندانوں کی پیروی کرکے کورہ روہ<sup>ت</sup> مقرر کیا اس کے ارکان دولت نے تین ہزارغیر ملکی خاصے کے نوکروں میں جوہمینٹہ او ثناہ محداً خدا إكرت تقديمارسونوكرون كواسيني سائغرگها اور باقى كورضيت كرد با . بدالازم بے روزی ہوکر رمینیات اور براگندہ فاطر تجرات دکن اور احد گرروانہ ہوئے اراہم مارل عناری ران کو دفتر سے خارج کرتے مہدی اس کی مجھ رائج کی۔ ابر اہم عادل نے برمنوں توما حب اخ**یتاً رک**را اور پوسف عادل اور المعیل عادل کے تمام ضابطوں اور قاعدوں **کو** وخ کردیا دربیجاً بگریکے راجہ رام راج نے پوشیدہ کور پر فاصابیعیجا دربہت سے عل رواروں کوشلی اور دلاسا وے کراپلنے پاس ملایا اوران کی رضامندی اور دل دی کیے لئے حکم دیا کہ بچا گرمی ایک سبحد نیا دی جائے۔ را جہ قرآن پاک کو اپنے پہلو میں روزانہ ایک رس پررکونینانخاا وزمنوں سے کہتا تھاکہ تم لوگ مجھ سے کوئی سر بھار بنررکھو بلکہ اپنے کالعزب *کے ایکے سرحیکا و بیلوس کے دوسرے سال ابر اہیم عادل نے بچا پوڑ برنشر کشی کی اور کامیاب* 

جل جيام جز دوم

وابس آیا اس نفسه کی نشرح به سه کرسیورائے والی بیخا گرنے ص*ل ندان میں سات سو* سال سے فرا شروا دی کا سلسامیلاتا امتعا فوت ہوا ۔ بیٹیا باپ کا جانشین ہوائیکن میں عالم جوانی میں وہ بمی ایب سے جالانہ چوان را مرکے مرجانے کے بعد اس کا چھوٹا بھا لُ تحت برسطالیان تقدير الياسيمي حكران كالعنو يتين ويا وراس نعمى دنياكوخير بادكهاس راجه كأسهابه روكو وليعبروبهو إتمراج جور المبييجا بكر كاسعتدامير تفاصاحب اختياً رموااس أننامي صاحب تخت بابغ ہواا ورتم اج ہے اسے مین رسر کا پیالہ لاکر تہمیشہ کے لیٹے رضت کیا اور ایک دوس ف کار اڑ کے کومند حکومت بریٹھا یا۔ متو رہے دنوں کے بعد تمراج بھی فوت ہوگیا اور اس کا بٹیار امراج باب کا قائم مقام ہوا درام راج نے سیورا کے کی ہوتی سے شابی کی نماندان حکومت کے بیوند ہے رامراج کا ستقلال صدیے زیادہ بڑھ کیا اور اب اُن خود خراری کے خواب دیکھنے نظروع کئے رسروار دیں اور اعیان الک نے را مراج کے ان مرجی کے سے اکار کیا ناچار رامراج نے را بہ کے خاندان سلفت ب رئے کو تحت پر بیٹھا یا اوراس اڑکے کے خالوسسی مجموع سزیل راج کو جو فی الجامجیون بھی تقا اور میں کی د ماغی تھی اوس کے نام سے خو د طاہر ہوتی ہے امیرالام اسقرر کیے اور بهوج زل سے قول و قرار کرکے رام راج نے نا بانغ را جدی پرورش ای کے سپروگی اورخودای نے ہر مرہر سے سرکش امیروں کو فاک ندلت میں لاکران کا نام ونشان بھی نه باتی رکیا- رام راج کنے اپنے ایک عندلام کومیاحب اقد ا وربهجا نگر کی حکومت اور نا ایغ را مه کی حفاظت اور پرورش اس -ايك جوارفوع ايسنهما وكيكرنيو والن راجا ؤك كوتبا ه كرينة جسسلا جو انس ك عمران مي حايل ہورہے ہتنے چندایتے مغالف راماؤں کواس نے تباہ کیااور ای نواح کے ایکر محاصره میمتنول ہوا۔ اس معاصرہ لنے طول کھینجاا ورجو روبیہ اس سے اِس تھا وہ ص بوگيا ـ رَام راج ك اينے غلام كو مكاكريات لاكه بون تبيجد-المولالكين جيسيه ي اس كي المحد خزامذا ورخوا برات پريژي اين ايس سيام روگيا اور اس من علانیه بغاوت اورسرکتنی کردی علام نے اجرائے کے بیت کومکا ن نے باہڑ کا لا اور بھوج زیل سے ماز بازکر کے اپنے سے لایا اور غیل و شم پرقبضیہ کرنے کی فکر میں ہوا جور ام کررامراج سے خوف زدہ تنفے وہ وارٹ لک *سے تاکر ل کئے* اور ایک ہیت

بڑا مجع بیجا گرمی موگیا مجوج زل راج نے اس غلام کو اس مبیانہ سے کہ رام راج سے ل ہے اور بجروسہ کے قال نہیں رہا تہ تینغ کیا اور خود صاحب اقتدار ہوگیا۔ رام راج نے دیجھا كرتعب برست برُعدًا بيات إس نے سلم كار او مير لياا ور درستوں كے ايک گروہ ديتيج میں پرکئاس شرط برسلی کرائی که دار الخلافت بیجانگر را اسے زا دہ کے، زیرحکم رسپے اور حن شمروں پراس وٹٹ رام راج کی حکومت سے وہ اِس کے قبضہ میں دسلے و نسے جامیٰ ا رامرائع مجبورة فأموش مهور إا ورجتنے را جہ تنے سب کے سب ایٹے اپنے ملک کودان سنئے راکسے زاد ہ کے امہر این اور دلواسے اموں کے دل میں خو دمختاری کا ولولہ بیداموا اور استبیدا د کاد م تجرینے لگا۔ ببیرا وگرہ موں نے بہن کی یا دگار کو ہمیشہ کیے لئے سلا دیا ا ور ف در المد شاہی برجھے گیا ، محدج نریل نے غرور دیخوت کو اینا بیٹنیہ نیایا و شعر سے چھوٹے برے کے ساتھ بدسلوکی شروع کی اعیان فکب ہموج نر ل سے برگشننہ ہمو گئے اور لوگوں نے رامراج مکے دائن میں بنا دلینی شروع کی اور اس سے شھر پر مولم آور ہونے کی درخواست كى بعويج نرل كوان وا تعالت كى اطَلاح بوكُلُى ا وراس في مجد لا كمه مون ا ورو مسرس تحضا بکے اور اوس سے مرد کا طابر اہم عادل شاویے ایس بھیجے اور اوس سے مرد کاطلیکار موا - را مراج لے عہد کیا کہ ہرسزل پر ایاب لا کھ نمون با و شا ہ کے لا خطر میں بیش کروگا۔ ابرابهم عاول سنائه فسه بمجري مين بيجا تكرروا مذبهوا مرام كوا برابهم عاول شاوكي مشكركشي كأعال علوم بلواا وراس نصد مكاري سيب كام ليا مبوج نرمل رائسے تحيے إس ابک خطرروانه كيا ست طاهرک اور آینده سے لیے اس کی اطباعت اور و فاشعاری کا آوار باا در تکھاکہ اگر مسلمان اس زمین برقد*م رکھینگے* توان *سے گھوٹر وں ک*ی ٹاپ سے ہم*ارے* ز النے میں مہی ہماری قوم کھے شریف و دسیل سبھوں کے نیے سیا اوں کے یا نذمی گرفتار ہوجائیں محصیرے نزدیک بیرنآسب سے کدایک معزفام مجینی کرابر اہم عادل سے وابین جانبے کی درخواسٹ کرواورمیں اس کے بعدسے ہمیشر تمبارا فرا نسروارا ورمطیع ر بوائلًا عبوج تر ل راج بونحة على مسه بسير بهره تغارا م راج سفيد الم مُركّا نشكار بوگياغرس بندون كى رسم محموا فق البرسي ميدوسيان موسه اور مبوج زل في واليس لاكه مون ابراہیم عادل شاہ کی ضیات میں بھیجارات سے وائیس جاسنے کی در خواست کی

برجارم جوه وم

اربهيم ماول شاوكا الصطلب مبوج زل كوفائده بهونيا ناورروبيكا طاصل كزاتما مندويه كايد بنيام سنكروابس بواامبي درياك كرشنا كوعبورس نركيا تفاكدام راج ك البيت عمد وسان كوتور ااور بجلي اورمواك طرح جلدسه صلد بها محربيون فالشخرسك اندون سپاہیوں اور ملازموں میں تعین کو لا کے دے کرا ور معینیوں کو فررا کر تھوج نرل-خرف کرادیا وریاط کیا کہ بیجا گرکے نوگ بھوج نرل کو گرفتا رکھے رہم راج کے سیر د ردین ناکه موج زل را مے زارہ کے انتقام میں تلوار کے گماٹ آبارا جائے بیمے نل نے دیجیاکہ تیر کمان سے کل چکاہیے اور مجاگئے تار است ندرہے حکم دیا کہ تام گھوڑوں کے پائوں فلم کر دکے جامیں اور اعتبوں کو اندھا کردیا جاکے اور ص قدر المانس زبر مدادرموق بشتها بيشت كيرجع كئے بهويے بي ملى ميں وال آئے كى طرح پیس و اسے مائیں۔ را مہ کے حکم کی میل کی گئی اور حس و متت در بانوں نے شمر کا وروازہ لمولا بموج زل في خيرا بني سيناس مبوكك كرمان دسددي اس واقعه كم بكديماج بلائسي مزرمت بيجا نكركي تنخت حكومت بير فيفكر ستقل ماحب اقتدار موا -ابرائهم مادل كو حتیقت مال سے بھا ہی ہوئی یا د نتا ہ ہے ارد خاں لاری کو اپنی تنام فوج کے ساتھ تعوداوه فاكن شخر كمه لئے روانه كيا اس اثناميں ونيكنا درى رام اج كے مبلا في نے مبتار سوارا در یادے ساتھ لیکر سدفال کی مراضت کے لئے قدم اسمے بڑھایا۔ اسدفال الک نے عاصرہ سے اِنتہ انتایا اور دشمن سے لئے کے لئے ایکے براما ایک شدیداڑا ای کے بدار بغال منظراه فرارا ختياري اورېند وس مناست کوس کس اس کاييما کيا اسی آنامی رات کی بیآی مجیلی اور نیکنا دری نے شکست خور د و نشکرسے ایک گوش کے فاصلہ برتیام کیا اور فتے کے نشاہی سرشار اینے لبتر پر سور ہا۔ اِسد فاں لاری – بمار بنرار سلاح بولش مردميدان سوارون كوسائة سكرنيكنا درى كم تشكر يرشبنون ارا بنايو لے جات کب ان سے ہوسکا سلمانوں سے جسکا را حامل کرشے کی کوشش کی مگرن آخراار لمانوں ک<sup>ی م</sup>شیرز نی سے عاجز کرے اور انتخوں نے راہ فرارانتیار کی بیجا گرے تام بالتى ورنيكنا درى كي زن و فرزند اسدخال كے تبغيہ ميں آھے ۔ استفاق نے ميدان فری کو تشکر کا و بنایا ورنیکنا دری نے سلم اوں مے تیام کا مصیم کوس کے فاصلہ یوا ہے تحبير والني نيكنا دري نئے سارا مال ايك خطيب الحوكر رام اج كوحتيقت وا تعد سے

اطلاع دى اوراس سے مدد كاطلبكار مواررا مراج نے نيكنا درى كو جواب دياً كەمجھے انجى اطراف وجوانب كراجاؤ س سے اطمینان بہیں ہواتھیں جا سے كر حبطرے مكن ہوا ر فال لاری سے ملے کرکے اپنے زن وفرزند کو تیدسے نجات دلوا ؤ۔ نیکنا دری کے ایک قاصدار دخال محے اِس بھیجکر صلح کی درخواست کی۔اسدخاں لاری بے اپر اہیم عاد ل کوختیفت مال سے اطلاع دى اور با وشاه كے مكم كے موانق ئيلا دري سے ملح كركے براك تزك وا متشام كے ساتھ بیجا پوروایس میوا -ابرام بیم عادال شاہ نے نیکنا دری کے گھوٹرے اور با نتی اسدماں لاری کو عنايت كريحاس كى قدر ولمنزلت كودوبا لاكيا يوسف شحنه ديوان جومير حيله اور دكيل مطهات تقااسدخا بلاری کی عزت اور و تعت سے دل میں ہیجہ صلا اور رٹنگ کی آگ ہے جوہیں موكراس فضلوت ميں إو نتاه كے كان مجرف شروع كئے ابراہم عاول شاہ سے كہاكہ اسدخان لاری بربان نظام شاہ کا ہم زہیب ہے اس سے اس کے امب کی امجیت اور و خاداری کا دم بھڑا ہے اور اس کا ارادہ سے کہ ننگوان کا قلعہ نظام شاہ کے سپردکرکھے اس کی مگات ا جوا اینی گردن میں و اسلے۔ ابر اہمیم مادل سے بلا تحقیق حال کیے ہوئے برسف کی باتوں یقین کراییا اور اسدخان لا ری کوبلے درست دیا کرنے کا اوس سے متورہ کرنے لگا۔ پرت تحمة نے کہا کہ نتا ہرا دہ علی *کے رسم خ*تنہ می*ں مترک*ت کرائے کے بہا نہ سے احمد خال کو ملکو ات سے بلانا چا سے ورمب رہ بہاں پہونے جا سے تواسے یا بہز بخررے قید کر لینا جا سے اور الا المراح اس محد و فدفه سعة منات ما صلى كرنى جاسية له يمشوره فاش بوكيا اورار زمال اری نفراین مفاطمت میں ورزیادہ کوشش کی ۔ باد شاہ کا فران ملبی رید ماں کے نام بہونچا ورا سدخاں نے بیاری کا عدر کیا اور نہ آیا۔ ابر اہیم عاد ل کے یوسف سٹی کے شورہ کے موافق اسدخاں لاری کے دوستوں اور ہم نشینوں کو اس ٰبات پر آبا ، ، کرنا چاہا کہ بیاوگ يوشيده طور برا سدخان لا ري كوز هركا بياله لا دي - إس كوشش كا مبي كجي يتحه نه موا آخيس یہ قرار یا یا کہ پوسٹ ترک کونگلوان کے اُظراف میں جاگیرد سچائے اور ایسے میرجما ہے جمدہ معمِعزول كركموجاكيريرمان كاجازت رجائه اكريسف شحد موقع اورمل باكرار فال ارى كوزنده كرفتاركرك -اسدفال لارى يختركاراد وعقل مندامير عقارين طرف سے سيد بوست اربتا تنااتفاق سے ایک ون استفال اینے باغ کی سرکرنے کے لئے سوار ہوا۔ یہ بلغ نگلوان سے چھ کوس کے فاصلہ پروا تع تقادسد فال کے ساتھ صرف بیند

نوگ تھے برسب مبلدی سے باغ کی طرف ردار ہو کے ۔ اسدخاں نے اپنے ایک مبشی ملا زاس فدست پرمقرر کیا تھا کہ چارسوآ دمیوں کو اپنے ہمراہ کیکروالک کے پاس آئے یوسف<sup>ک</sup> تحذ کے جاسوسوں نے اسے خبر پہونچان کراسدفال تنہا سوار سوکر باغ کیا ہے یوسف تعمنہ نے دو ہزار سواروں کو ساتھ لیکرا سدخاں کو گر فتار کرنے کے لئے اس پر دھاوا کیا۔ یاغ کے حوالی می دونوں نظروں کا مقابلہ ہوا اور لڑائی ہونے بگی۔ اسدخان نے دشمن کو بیسیا رینے کی کوشش کی اور طرفین سے تلواری جانے لگیں ۔ اور مف شحد نے اسدخاں تھے حملول کا بڑا ويا وزنابت قدم رياحس كي وجه سے بہت خونر سزالوائ داتع مون اوربہت سي جانيب منابع مولئي اخريس اسدخال فارى كوفتح مهويئ اوريوسيف تشحه پريشان بهوكردشمن كمانع سے بھانگا۔ ابر اہم ماول شا وسنجب دیجھاکہ معالمہ دگرگوں نہوگیا ہے تواسد فاں لاری پرانی مهر إن اس طرح ظام رک که یوسف سخه کویا به زنج کرکے اسے اسدماں کے یاس بھیجہ یا اور كيلاجيجاكه اس كى بيداد بى سى يى بهت أزرده موں جا سينے كه تم اس كومنا سب سرا دو . استفا*ن حقیقت مال سے پورئ طرح وا قف تقا*اس نے جواب میں با دشاہ کو الكماكتفورميراس زكداس كالبيدكه يوسف كى خطامعات كى جاكے گا اسدفا س يوسف ترك كوارب وخلعت وسے كراسى رضست كيا . يا عجيب تفد بر إن نظام شاه كے كانون تك بہونيا اس في محت على سے اپنى محكس من كرر سركها كدار دفال لارى نے مجہ سے عہد کیا تنفا اور ہم سے کہا نفاکہ مادِل شاہی لاّے کو فتح کریمے اس کی ولایت بهارسے مبروکر دے گا۔ اگریس وقت ہم فرج کشی کریں تو بدمعا لرانسانی سے طیہوجا کیگا اسى زاينه يصف محلك وبيجرى مي سربان نظام ساه ن آميرة اسم برير تذك سيرسازش کے احد گرکی راہ لی۔ پرندہ کے نواح میں امیر اربدا ورخوا جہال دلنی عی اِسے ما ہے اور برسار اگروہ آگے برحان لوگوں سے زین خان سے سائزسے بارتح پر کنے جو پہلے شولا پورمی تنے عاول شاہی عالموں کے ہائندسے سیرخوا مہجاں وکنی کے کمانشوں تئے مبر در کیے بر بان نظام شاہ ملکوا*ن کے نواح میں بہونچا اس*فاں لاری کوان وا تعاب<sup>ت</sup> سے بالکل الا می نمی کمین خصلت لوگوں سے انتظار سے ڈرا اور جی برار سواروں کے سائة مجبوراً بربان نظام سے جامل بر إن نظام شاه كواورزياره تفوست مامل مولى ا وراس نے مادل شاہی ولایت کو تا خت و ما رائے کرنا مشروع کیا ۔ ابر ہیم مادل وشمنوں

برسر یکار نه موسکتا تنا اور اس منے صنا آباد گلبرگه کی راه لی - اسدخاں لاری نے گردش وزگار سے حیران ہوکر علی محد برختی کو ملا الدین عما و شا ہ کے ایس برار روانہ کیا اور اسے شام حال مصمطع كرميرعا دفناه كوبيغام وباكه أكرخاب برايم عادل كي مددكرت تحريئ ابي ملك سے اومور دانہ ہوب تومی می آپ کی خدمیت میں ما قرام و کرخاب کواس بات کی تخیف دوں گاکہ برسے الک سے مجمد ہوڑھے مکنوار سے تعبور کومواف کرائی ای خطا کے ساتھ ى برايم عادل غود مى بهويغ كيا ملاالدين عاد شامن فراكوي يا-بران نظام شاه ك جوارك بيجا إدر ك فلع كم محاصره من شخول مقاارك كيم ما م محرون من اس نعال نگائ درامیرقائم بریکے ساتھ کلبرگر کی طرف رواند ہوا۔ اسدفان لاری نے راستہ ی میں بربان نظام ثباً وكا ما عة جبوز ااوراین فوج کے ساتھ ملاً الدین عما د شاہ سے جا ملا اور اس نے بهاكه يوسف سميندن اي داقي مقامد كه لئ إداثا و مكان بجرس تق اورعدالت يناه المويقين ولايا تماكداس تكوارك كا مكريا وداغ سے اسنے دامن كو آلود وكيا سے اور يها بتاب كربر إن نظام شاه كاملة مجوش موما ، اس تهمت سے بادشاه كامراج محدسي منحرف بروكيا تناا ورلس وقت اورموقع كالمشغلر بناكه مدالت يناه سيحقيقت مأل بیان کرے باوشا و کے ول سے غبار کو دور کردوں کے دفعظ امیر برید اور نظام شاہ نگوان کے زاح میں بیونے کئے اور تمام لوگوں کو مقین اگیا کہ یوسف شحنہ کا بیان میجے سے اور بیاوگ بيريد مي افغار وسع على ورموسه بي وان واقعات سعير سخت حيران بموااورايي مِأْكُيرِكَ مِغَاظِت كے لئے میں نے زہانہ سازی كی اور متحوارے دنوں وشمنوں سے طار ہا<sup>ا</sup> موتع بإكر باد شاه كي خدست مي ما ضرموا مور ، ورجو بيان واتعي تقا اس كو گزارش كياميه بجعه امیدسے که الک کی قدمبوسی کرکے میں بری جو جائو تکا اگرمیراسع وضرفبول ہوتومیری میکنجی ہے در زم طرح منظور مو محصر مزادی ماشے اکرمیرے اس مال سے دوسرول کو عمرت ہو خصر پر کہ علاً الدین عاد نتا ہ نے بلاکسی شمری تحریک اور بینیام وسلام کھئے ہوسئے اسفال لارى كواكيف سائته سيادر ابرابهم ماول ك إلس آيا ورجومقيقت مال اللدفال الارى سيسنى تعى اسطرح عادل ثناه سے بیان کیا که ابر اہم ما دل نے استفال کو بے تصویح مکراس کو شام خطاؤ كسيرى كرديا اورامدها ب ك وشمنون كا كرو فريب بادشاه يروري طرح مل كما ا براسم عاد ل نے اسمفال لاری کوسینہ سے لکا یا اور اس کے مرتبہ اور عزت میں اور نیادہ

جارحهارم جزورم

ا ضا فد کیا . ابراہیم عادلِ شعے اسدخاں لاری اور بر بان نظام شاہ کی راکے سے بر ہان نظام اورالميرقاسم بريركسيه معركه آران كااراده كياب برمان نظام شاه اورامير بريدعاول شابي قوم کے سامنے نوٹھ پرسکے اور پر گنہ بیٹرر وانہ ہو گئے۔ ابر آہم عاد ل اورعما دیشا ہمی وہاں، نیا تھے زامن<sup>ا۔</sup> تشجيعا وربالا كمات وولت آبا وبط كير رابهم عادل أورعا دشاه اعرى كمول كراس نواح كولولا اى درميان مي امير بريمض الموت مي گر فتار بهو كرونيا سے رخصت بهوا . بالاگھاٹ دولت آبا و یں دن*ن کیا گیا۔ شاہ طا ہرخریقین کے درمیا* ن میں واسطہ سنے اور ایھو*ں نے اس شرط پر*صلح ئى تچوزكى كەنىظام شا ە شولايو رىمەسا راھى يانى يىڭ ابرايىم عاد ل كووالىس كردى اور آيندە سے بھر کسی تسمیر کے افتر و فسا دکا ارا وہ نہ کرسے غومن اسی شرط رملے ہو گئی ا درہر فرا نروا اپنے ے کوروا ندہوگیا۔ دوسرے سال بعنی منصف ایجری ہیں ابر اہمیم عادل شاہ نے رہ جسلطان ڈختر علاالدين عادشاه سيخطئ كيار بربان نظام شاه جوغيرت مند فرالزو التمارتن فاني سارس پایج پر گمنوں کے وابس مہومانے پر بیجد پر بیٹان تھا اس نے کھا ناسونا اپنے اور حرام کرایا۔ اس درمیان میں ابراہیم عادل اورعا د شاہ سے درمیان کچھ رنجش پیدام کھی اور نظام شاہ نے تعوقع یاکر امراج اورحمبنی دقلی قطب شاه کومبل اور بهایه سے ایناموافق نبایا اور علی برید اور خواجرجاں ئے سائز ابراہم عادل نٹاہ سے فکس کی طرف بڑھا۔ بر ہان نظام شاہ نے راڑھے بانے برگزیں يرقيف كراياه ورسولا إدرك قلحه كامحاصم وكريم بهت سي سرحدى تعروب كوغارت اوراراج كيااور ار الهم عا دل کے مفکر کو جواس کی مدافعت کے معے آیا ہوا تھا جندمر تنب شکست وی جنید تلی قطب ثناہ نے می نظام شاہ کی تحراب سے بیجا پور پرشکرکشی کی اور کا کنی کے پر گئے میں ایک حصاری بنا ڈائکراس کے تمام کرنے میں کو شاں ہوآ اکر جس طرح مکن ہوگلبرکہ پریمی اینا قبضہ كرك ادر بتكريحة تلعه كام عاصره كرك رامراج نديمي الي طرح بربان نظام شاه ك اشاره س ا نیے بھائی دنیکنا دری کوایک مجرار مشکر کے ساتھ رائے درمے طعہ کونتے کرنے بِمقرر کیا۔ ابر اہم عاد ل این حکرانی کانتی کو چاروں طمرف سے بلامی گرفتار دیجیکو بیجد حران بھا ونگوان ا بدخان کومشورہ کے لیے ہیں نے ولیا ۔ اسدخاب نے بڑی مکراورغور کے بعد کہا کہ ہاراہلی د عمن توبر إن نظام شاه سے دورووسرے تواس کے طفیل میں ہم پر حملہ اور ہو کیے ہیں سب سے پہلے بریان نظام شاہ کا علاج کرنا جا سے اور اس سے بدار و مسروں کی خرینی جاہیئے برہان نظام ثاہ کا علاج اس اِت برخصہ ہے کہ سائرھے بانج پر گنے وزَّاع کاباعثَ

ملاجيارم جزدو

ہیں ہیں کو دید کئے جا بٹی اور اس کے بعد جید اخلاق اور توانسے کے ساتھ ایک فطار امراج کو جو اندنوں باقتدار فرما نر واسے اور اس نواح کے ورسرے راجا کول کے ام نعیس اور بیش فتمیت نوں اور بدلوں کے راتھ حرب زبان المحیوں کے ہمراہ ردا نہ کرنے چا ہمکیں اس کمے خفوٹرے سے من سلوک سے نوش ہوکر تہاری دوئتی کادم بھرنے مگیں گے نصبوماً رامراج حس<sup>ل</sup> کا طالب امبی دشمنو *ں کے خدرشہ سے یاک ہی نہیں ہ*و اسے اورجس کے وهن اطراف وجوانب ك مكرال موجودين اس زكبب سے ملائم سے ملح كرا كا حريقت ان دِكُوں كَا خطرہ جا الرہے كا توجینٹ تملی قطب شاہ كولیہ۔ ا بر رائیم عا د ل شا ه نے اسدخا بلاری کی تدبیر کوبیت پیند کیا اور ای سے مطابق عمل ابر ہم عادل کی یہ تدبیر اسدخان کی رائے سے موافق را ست ای اوراس سے بعد بادشاہ سنے ار رفان لاری کوایک جوار مشکر کے ماند جمین تلی قطب شاہ کی سرکونی کے نئے اس طرف رور نركيا - ايريزاب لارى نے يبلح سين قلى تے مير كرده تعليكا كنى كامحاصر وكرايا - اسدمال ليعين مار ہے میں قلور کوزر رستی فتح کر آیا امد اس کا نام و نشان تک باقی نه رکھا ، اسدخاں نے اب وتمر کارنے کیا جیش تعلی نے متعابلہ میں کوئی فائدہ نہ دیچھا اور کلنگا نہ روانہ ہوگیا د سدخاں لاری فے تنا تب کیا اور قطب شاہی فوج کو جو اس سے برسر پیکار مہوئی دو و فعد شکست فاش دی جیشد علی *شاہ سے پریشا ن ہوکر قلعہ گو کھنڈہ کے نواح میں خو*دصف آرائ *کی ایک شدیدا و*ر خوز بنرار الأشمه بعد تلنكي فوج كوشكست بوئي اس مركدمي اتفاق سيح بينه تفي اورا سيفال لارى کامتفا بلہ تہو گیا۔ اور بغیراس کے کہ دو نوں حریف ایک دوسرے کوپیچانیں طرفین سے دعمن پر سمنير وخخرسے حما کیا اَسدخاں لاری کامیاب ہواا درجمشید قلی کے جیرے پرایک کاری ڈھم تكاجمش وقلى كوتنام عمراس رخم سے تحلیف رہی اور كھانے ادر پینے میں ہمیشہ اس رخم میں در دموا ٔ رہا ۔ اسدخاں لاڑی کا میاب اور امراد بیجا یوروائیں آیا اور پیجا یو رہے تمام مہات صب لطے ہو گئے ابر ہیم جاول نناہ کو دشمنوں کی تفکر کشی سے اطبینا ن ہوا یاد نثاہ ہے امیروں ک ٔ جاگیر پر روه نه کیا مشفیک چری می بربان نظام شاه نے دامراج کے اشارہ سے حسابا د محکیر گھ پردهاواکیا ا در قلعه کامحا صره کرلیا - ابرایهیم عاول نے بمی مشکر جمع کرسے وسمن کی طرف رکنے کیا نہر بیورہ کے کنار ہے کہونچا۔ بریان کظام شاہ کی فوج سامل دریا پر قامبن متی عادل شامی مشکر دوتین میں دریا کو یا رند کر سکا ابراہیم عاد ل شاہ تناک اگیا اور اوخ برساست

یکسی ندگسی طمرح دریا سکے با راترا فریقین فوج از اسسسته کرنے میٹنول ہوئے ادر بڑی نوزیج اورسخت لرائی واقع مہوئی ایس لڑائی میں ہیلے معرکوں کے خلاف ابراہیم عادل کونتے ہوئی اور بر اِن نظام شاہ کمے باغی اور گھوڑے شمن کے باتھ آئے ۔ اس غیبی نتے ہیں ابر ایم عاول نے غرور ڈیحبر کواپنا شغار نبالیا اور ایک رات شراب کے نشہ میں سرشار بربان نظام شاہ کے المجيوك كصرا منحان كح الك كوبرا الفاظ سع بادكرك ورسخت اورست كهرا تأاس ك علاوه بادشا من برشيوه اختيار كرلياكه جيوش ميوس تصورون براميرون اوراركان دولت كوقيداورقل كياكرًا تعاسمه في جرى مير بان نظام شاه في بريد ك لك بر نشكر في اورا وسه قند مار اور اود كري تعليون كوسركر في مي متعول بوا على بريد الحكيات کا قلعہ ابر اہیم عاد ل کے سپر دکر کے اس سے مدو مانگی ۔ ابر اہیم بیجد غرور کے ساتھ علی بریر کی مدد کوروا مذاہوا چھوٹینے میں دومر تبہ معرکہ ارا کی ہمو انی لیکن ہر مرتبدا کر اہمیم عادل کونشکسٹ مون اوراس كا تمام سامان حكوست وتمن كي إمند لكا - ابرائيم عاول في تنكست كو الهين ط شیرنشینوں اوراملیروں کے نفاق برجمول کیا اور دوہی بینی میں تفزیباً چالیس برمہنو آب ا ورسترسیلما نول کونته تینغ کیا خلق خدا با د شا و سے ظالما نه حرکات سے آس سے مخرف اور خوف زوه موكمي ملكه بعضوب ندارا ده كياكم ابراييم كم بعائي شامرا ده عبد الباروس كي جُگُوتخت محومت بریجُها بیک - به سازش قبل اس کیملی مامه بینے با د شاہ برکھل آئی ۔ ابر ہیم عادل نے سیا ست کا باز ارگرم کیااور کنٹیرمانیں باد شاہ سمے غیظ و فینب کے ندر موکنیں . شا ہزادہ عبدا ملائے شری شکل سے جان بچائی اور بیجا پورسے بھاگ کر نیر کو و میں ہیں نے عبسا کیوں کے دامن میں بنا ولی نصرا نیوں نے عبداً کٹار کو بڑی عزت اور وقعت کے ساتھ اپتے یاس رکھا۔ اسی زمانہ میں ابر اہم عادل باکسی قصور کے استمال الارى سے برگان موا اور البنى بيئے در بينے كى شكستوں كو الله خال كے نفاق كا نبتح سمعا۔ بإ ر شاه بخه اسدخاب کو بر وارژ انتفات اورمیوه بھیجنا بند کر دیا ۔ اسدّفاں لاری نگورن میں تھا ہیں نے اس بات کی کوشنش کی کہ اپنے ضلوم کو الکب برطا ہرکرسے۔ اررفار نے نو تازی کھوڑے اور نو ہائتی مع دوسرے بیش قیمت تھوں اور مدیوں کے ایک خط مے ما تھ ابر اہم عاول کی خدمت میں روانہ کئے بیضط اسرفال لاری نے یا تفاکا تکھا ہوا تھا مِس کامضون یا مقال بل فرمن سے جو کیومیرے قصور یا د شاہ سے بیان کے ہیں ان سے

مد یا صدنریاده میری خطایش بی سکن اس تبت سے باتل بے خراور مطاقاً بے گناہ ہوں شہب سے باتل بے خراور مطاقاً بے گناہ ہوں شہب سے بیان شہب سے بی میں بیان بیان شہب سے بی میں بی اور شرمی اس خدر دیر کا بیان سے تعلق اور شرمی اس خدر دیر کا سبب بھی محض و تنمنوں کی مفرت سے اپنے کو محفوظ رکھنا تھا میری اس انجام اندیشی کو دشمنوں نے مجھا اور شرمیت اور تمکو اور سے تمکو ادر سے دامن کو آبودہ کیا اگر شاہی مرصت میں بوڑھے کے اور شمنوں کو مفرمندہ اور مدیر کو گورہ کی مرصت میں بارکاہ کی ہم شاہی بارکاہ کی ہم شاہر اور مجھے کے دیا جا کہ نے سے اسدخاں پر عزایت اور فہر بانی کو سے اور اس کے متعلقین کو عمدہ طریقہ پر نگلوان جھوائے کہ نے سے اسدخاں برعزایت اور فہر بانی کرسے اور اس کے متعلقین کو عمدہ طریقہ پر نگلوان جھوائے کہ ذات میں بارکاہ کی ہم من التو ایس بڑگیا کہ نے میں شاہرادہ عبد التر ای فیستہ منودار ہوا اور باد شاہ کا یہ اداوہ معرض التو ایس بڑگیا کہ ذات و معرض التو ایس بڑگیا کہ دور میں بارکاہ کی میں نہ با ہے سر نہ با ہم سر نہ با ہے سر نہ با ہم سر نہ با ہے سر نہ با ہے سر نہ با ہم سر نہ با ہم سر نہ با ہم سر نہ با ہے سر نہ با ہے سر نہ با ہم سر نہ با ہے سر نہ با ہم سر نہ با ہم سر نہ با ہے سر نہ با ہم سر نہ با سر نہ با ہم سر نہ

تنا ہرادہ کا تصدیمب ویل ہے:۔ تنا ہرادہ عبدالتند مجائی کے قہر وغضب سے ڈراا ورمجاگ کراس سے بندر کودہ میں نیا و لی نصرانیوں نے نتا ہزادہ کی ہیجہ آ وُ مجگت کی اور اپنے پاس رکھا۔ ایک مت مے بر بیا پر سکیفن بوگوں کی تر تیب سے نتا ہراد ہ نے بر ہان نظام نتا ہ اور مشادقی قلب نتاہ سے خصوصیت بیدائی اور بھائی کے منفا بلم س ان نوگوں سے مدد کا طلب گار ہوا۔ یہ فرال روا خود ہی ابر اہم مادل کے اطوار اور اسدفال کی رخش سے پوری طرح آگاہ متھے بر ان نظام شاہ ر ورصبتیار قلی قطب شاہ ہے ابر زہیم عاول کومعزول کریے اور شا نبرا دِ ہ عبیدا سُدکو شخت نشین کرنے كرك يالاتفاق اراده كرليا اوراسيني إبني لك سيروانه موكربيجا يور كي طرف چلاك یا د نناہوں مے نصرانیوں کے پاس فاصر بھیجکران کو پیغام دیاکہ نتا ہرا رہ عبدا لٹد کومایدان کے پاس روانه کرویں آکہ یہ لوگ اسے بیجا پور سے شخت پر چھامٹی تصرانیوں نے ان کا کہنا مان نیا ا ور شاخراد ه عبیدانشد کے سرپرچیز شانبی سانینگل ہوگیا۔ بر ان نظام شیا ہ اوئیبینیڈنی ہے ایک منض كواب دفال لارى كے إس بَيجا اور اسے بيغام دياكه ابراہم مادل كي ناكوار حركتيں اب حدا ارجكيس بي اورتم خود بي اس وجها الساس رخيده بهو بها را اراده سي كتم الك ر براہیم عادل کی شکھ بریشا ہراد و مغیدانٹا کو بیجا پور کے شخت حکومت پر مجھا ہیں اور تم شاہر آوہ عبداً ننڈ کے آلین موشفیں جانب کے ملکوان سے روانہ مور جلدسے جلد ہما رہے اس بیونے کا اور اسدفان لارى بران فظام شاو كجي لمي سي سختى كرا عديش آيادوركما كداكر المراكرة

برانهو اتویں بنجے تابیغ کر دُالاً بر إن نظام شاہ ارمدخاں کے بہوار مولئے سے ایس ہوگیا ہی دوران میں اسدخاب لاری کی بیماری کی خیر ظلمهور مہوئی اور بر بان نظام شاہ ہے تیجانا مراک ريهن كوايك كثير تم كه ما تغربوشيره طور يزلكوان ميجا تاكة تيا ابل مصارسك ما زش كرركم ىرخال كى مرشّع ئى ال قلو حصار كو بربان نظام شاھ كے مير د كرديں ۔ اسدخاں لارى بیاری کی مالت ہی میں اہل قلعہ کے ارا وہ سے اسکا ہ ہوگیا اور اس بریمن کوجو ایک رعایا کے كعرب بوخيده تفاكير كرسترا وميوس كعيما تذجنعون ليزر شوت ليكرغدارى كاوعده كياتها تة يّنغ كُرُونيا - اسدخال كى يە كاركروا ئى تمام لوگول اورا فسران فوج برخلا ہر ہوگئی، ورسمبول كوسلوم موگیاکه استفال لاری ابرانهم عادل کا طرفد ارہے ان لوگوں نے شا بنرادہ عبد المثل خدیست برنعه كاراده ترك كيااور نتا لمزاده كيميت جوبندر كوده مي مع عي بالكل متشربهوكر اكثر اس كاعبدالشدسے مداموكيا واسدفال لارى كوجب يبعلوم مواكداس كى بربيارى مرض الموت ہے اورا ب طبیعت میں یہ قوت نہیں ہے کے مرض کو دفع کرسکے تو اس نے ایک خطابینے التوسے ابرائم عاد ل سے ام محما ادرا سے اپنے یاس بلایا ۔ ابرائم مادل نے بشری اسی میں دیکھی کدا سدفال کی رائے کے موافق عل کرے اور ملاق ہوی میں صلاح روا نه موار باد نثاه را سنه ی میں تقاکدا سدخاں نے دنیا سے کوح کیا ابر ہم مراسی رات ملکوان بہونچا اور اسیدخاں کے وار توں برمبر مانی اور نوازش کرے ماری کے تیام مال اور اسیاب پر خُود قَابِض مُوْكِيا بنصرانيوب ليخبِ وبجِها كه شانبراده عبدالله كي مبيت يريشان مُوكِيٰ تَوْ اسے نبدر کورہ کو دائیس کے عکمئے نظام نثاہ اور قطب نثامی اپنے اپنے لک کو روانہ ہو سکنے ا سدخا ب لاری مقل و فنجم کی زیا و تی اور تجربه کاری میں بی دشتہور تنا اور افسران ملک کو ا بنے قابومی رکھنے اور مہالت سلطست کوام پی طرح انجام دیے میں ایناسٹل نبی رکھتا تھا بیجائگرا در درسرے ممالک کے فرما نرواؤں لنے اس سے دوستی اور نرمی کا طریقہ لمحوظ رکھا ا در بهیشه است بکرمے اور خطوط روا نه کرتے رہے ماہ ومثم کے سامان اور رو بیڈا درجوا ہرات اور نقدی دولت جس قدر اسدخان کی سرکار میں جمع تقی اس کو عدد و شمار کے ذریعہ سے حاب میں لا نامشکل سے سومن چاول بچائس بجرے اور ایک سومرنج روز انداس کے با ورجنیانه م*یں کا م میں آتے ہتھے اسدخان* لاری کی ایجاد قبا اور زریں تخرانباک وکن می مشہورہے۔اسدخاں بیملاشض ہے میں نے اس کی پیلے پرزین کمیاا درنکام اس کے مندیں بج

ا تنی کو اینا مطبع نبایا بسکین جونکه پرسرکش حیوان سرکش می سے اور لو ہے کے دیا نہ سے نجر بی تا و من بنیں اتا اس کئے یہ ایجا وشہو رنہ ہوئی اور مقور کے بن دنوں کے بدنسوخ ہوئی مورضین ت<u>کھتے ہیں کدا</u>بر اہمیم عاول نے اپنی بیٹی مساۃ مانی بی بی کوعلی بر بدیکے کائ میں دیجر براد کوانیا ہمنوا بنا لیاتھا . بربان نظام ثناء نے جرب ربان المجبور کو بیش تیمت تحف اور ہرکے *کے سابقد را مراج کے این میکوایسے اپنا و وست نمایا۔ رامراج نے بنی اس مے جواب میں* تحضاور بدئے نظام شاہ سے باس کیجارت واور خلوم کا اظہار کیا۔ ابر سم عاد ل تے پیٹے سزکر بر بان نظام شا و کے المجیوں سے جو بیجا بور میں تھے شکامیت کی ۔ بیراوگ کون زوہ ہوکر بيجا تكريحاك ككئے اورائنو ب نے رامرات سے كہا كہ چونكہ ابر أہم عاد ل نظام شاہ اور پيجا تكر مے بغیر مسلموں کے اتحا ، کی دہرسے ہمارے قتال کا ارادہ رکھتا تھا ہم شے بڑی کوشش او ہوت سے اسنے کوام شھرمیں بہونچا ایسے مرامراج غیرت مندفرا نروانخان نبرکو شکر فعسر میں المااوراس مضربان نظام منا وكوبيغام دماكه على بريدك ابنة إب كى مادت بِصَالا فِتعارى موافقت برا براهیم عادل کی دوستی کو ترجیم دی سے اس لئے مناسب یہ سے کدا س کی تبنید کردنے بر پوری طرح تیار تمواجا کو اور کلیان کا قلعه ایسنے قبضه میں ہے آ وُبر بان نظام شاہ اسی اگ من تبیجا بواتھارا مارج کی رائے سے موافق کلیان کا قلعسر کرمنے کے لئے اس نے وج جم ی اور بڑی شان و شوکت کے رائے کلیان بہونچ کر قلعہ کامحاصرہ کر گیا۔ ابر اہم معاول اِ اِ کی قلمہ تومعيست سے عيم النے كے لئے بيجا پورسے روا نرہوا اوربر إن نظام نثاہ كے نشكرے دوكوس ے فاصلہ برخمیہ زن مہوا۔ بر بان نظام مثا ہ تے محاصرہ ترک کریے لڑائی کی ابتدا نہ کی ابر ہم مادل ينا بن الكركاه مح كرد أياب والوكيني اورتزكي اميرون كوجوتا خت وتاراج كرفي من تمام دليا سي شهورين بريان نظام ثنا مي نشكر پر تقرر كيا - نظام شايمي نشكر مي تحطا ور د با نمو دار بو نم اورلوگ ببیدیر بنیان ہوعے اکثر لوگوں کی بررائے ہوئی چونکہ آفوٹرے بہت کمز درا درخراب ہوگئے ہیں اوران میں مقابلہ کرنے کی طاقت باتی نہیں ہے اس لئے بہتر سے کہ احمد نگر وابیس ہوجانا جا سے میکن جیاک نظام شای وا قات برتفیس کے سابقہ بان کیا گیا ہے میدالفطر کی صبح كوعادل تنابى فازم برم والون كرسائة بشن سيباعل غافل عيد تح سامان مين مشغول شے کہ دفعیمیر سیف میں الملک وغیرہ امیروں بنے خیمہ اور خرکا ہ پر دھا دا کیا ا ور قتل د غار گری میشغول مهو گیا ما دل نتایمی سیای گلیرا گئے اور اعنو س سنے راہ فرا را فیتار کی

الايمام جم ووص

ابزائهم طادل عيد محصل مرتشغول تتطابا وثنا ه كبطرے بھی انجی طرح به بہن سکاا ورسرا پردہ دیے ہا لِ برأ ل نظام شاه نے آئی دن فوج کہ استہ کرکے فلہ کلیان کائے کیا ا در مسمح کھا کی کہ اگر الل قلو الدرسيكا والتوليد الربهم عاول شاه كي شكرت سيدير ل بور من تقد النوار الخدامان عائل كريك مصاريران نظامرتنا و تحصيبروكره إاس طرح أديا بريان نظام كوابك. ون مي نين عيدب نصيب بهوكمين - ابر مهيطم فأن ل جو لم عنى اور توبنيا ندشمن كوسيرز بُريكه و لها كا تعا نظام شامي ر، داخل بودا ورجار لا كه مون رعایا سیخسین گریمه ای نے تک مح دیرا ن اورتباهٔ کرلند. سب كول كسر باتى نبيس ركمي ابرايه برفاه ل يصحبرو كعالم من يرنده كت تعدير بهوتيا با وشاه من تلعدكا وردازه لعلاموايايا ادرسير سطرك اندروخل بوايا اور فلحكوخوا جدجهان وكي كالوكوب سے میں کرام سے اینے تبضہ س کیا۔ یا دنٹا ہ نے اس منبوط تلعہ کو دکن کے ایک با شندے كوجوبها درى مين مهرروهروف تنفائهيردكياا ورخود بيجابور دابس آيابربان نظام شاهاور نوام جہاں و تنی نے یہ فرالمیان سے نواح میں سنی اور العہ کو دائیں۔ لینے سے لئے اسکے بڑھ ہے۔ ب بربوگ قلعہ سے مبیں کوس کے فاصلہ برہم چنے تو وہ دکنی بیاد رتعلقہ کو جبور کر معالگا وبیجا پور كبيب اس منده مرايا وشاه حال الدين الجونت عربه بان نظام كالمحصر بهراس وكني تحفرار ہونے کا تصد اس طرح مرتوم کیا ہے کہ رہاں نظام شاہ کے روانہ ہونے کی خبر اس دکئ سے س اور سی رخوف اورخطره اس کے دل برجیا گیا اور مجاگنے کی فکرس کرنے لگا۔ اس کنے اسٹ اراف سے کسی کو آگا و نہیں کیا ایک وان اسٹ محل میں سور یا تفاکہ محیفر کی مبنجسام ے فرجی باجوں کی آواز سمجھاا ورہے تخاشا جا کا اور حیرانی سے عالم میں در واز و کو کھول کریے ہویا ك كايقله كرمنے والے مبی اس كواليا پرانتان و كيد كراس كے پيچھ بعاكتے تيجے اور تلعہ لوخالی جیورُ دیا۔ ابراہمیم عادل نے اس دکنی ہا درگی گردن اری ادر طعہ کو والیس میشی کی فکریر لرائ لگا- بريان نظام شاه اس اراده سے آگاه مواا دراس مخاب نيك کورامراج کے باس مبیما اورا براہیم عادل کے اراوہ سسے اطلاع یاکرٹری گفتگو کے كياكه حواكى رابيمورس الاقات كريحة حوكارر دائي مناسب ومنت بواس برعل كيا ملاسي للشالجة؟ می دامراج ایک جرار نظر کے سائٹ رایج در داند ہوا بر بان نظام بی اسٹے مٹے واٹل سائغة ابراً أميم عادل من فكب سيسكزر كربيجا تكرك را جدسے الا اور أيه قرار يا پاكدوا كچا و يدگليُّ

قبضه کریکے شولا پور بر نبو ومتصرف مرحائے ۔ دونو اے فرط سرواؤں رانے بیلے رائم ورکے قلع کا مما صره کمیا اور اُبکِ مدت محرُ بعداس کوا مان سے فتح کرلیا ۔حصار برگل کےرہنے والو ل نے میر خبرستی ار د فلحہ کی کنی معی رامراح کے اس بھیجدی ۔ دامراج نے فلحہ اپنے معتبر لوگوں کے کیاا وراسیت موانی کواکیس بہت بڑی توج سے ہمرا مربان نظام شاہ کے ہمراہ کر دانیا آگر مشولا بورك قلعه كوفيح كريح بريل نظام كرير وكريس رامراج البين لك كودابس آيااور بربان نظام ٹاہ بیجا نگر کی فرج کی مرد سے سنر ل بمبنزل کوچے کڑا ہوا نلعۃ کا بہونچاا ورمسار كاس فعاصره كرابيا يربان نظام شاه ف سكين نويون كى ضرب سے قلعد كيرج واره مادكريك المسي مركيا اورميم نئ سرك سيع حما ركي تعيركرا كي قلعه أس ك ايك ايك رامیریے سیہ دکیا اور فو داخمہ گرروا مذہوا بریان نظام شاُہ کی و فاٹ کے بعدار کا ن دولت ل موشش سے ابراہے عادل اور صبین بنظام شاہ میں را بطائر دستی عیر پید ا مبوار د نوں فرا زواد ے ووسر کیے سے الا قامت کی اور عہد دیمان کرکے اپنے ایٹ لک کو داہیں گئے لیکن بہبت حبار میر ووسنتی وشمنی سیے بدل گئی اور خوا جہ جہا ں کی تخریک سے جو صبن نظام ممے ، سے بھاگ کرار اہم عاد ل کے وہمن ہیں بیا پور سی بنا ،گزیں تفاشو لاپور کے قلو کے ب كريف كى فكرمين سرگردان ہوا۔ ابراہ بيم عادل نے رامراج سے دوستى كى را ٥ ورسم بڑھا كى اور بر إنظا بيد مالارسيف عين الملك كوجراس سے خوف ز دہ ہوكر عما گامتنا اور برارمیں بر إن عادمًا، الماس تعمیر تا مسید اورول خوش کن وعدوں سے این یاس بلایا ،ابر ایم عاول سے عین الماک کوا سدخان لاری کی حگر عزایت کی اور است سیف الدو لهٔ القا بره عمندانسلطندالی، امیرالامراسیف پیس الملک سے خطاب سے مرفرا ذکیا اور اسسے بان ۔ ائین تنکری اوردائے بأغ حاكيرمي فرايت كيا- ابرأهم عادل تصيف عَين الملك كوزر نقدي عطاكيا اسى دوران مي ابراهيم عادل سفة واجهيا ل وكني كي مشوره سنع شا نبراده على بن بر إن نظام شا و كي سرير جوا ندنون الرابيح مادل كے ابن ميں يناوگزي تما چرفره تدمي ركھا اوربيدار او و كيا كه يہلے على بن بر ان كواص مرائع تحت مكومت بيني السيادراس كي بعد سولا بوركا قلد سركرب مفضربه كرجنگوك اهبجايورسے روايز مول اور شاہزاد وعلى كو دو نرار نظام شاہى سواروں كے راتہ ج اس زانین سین نظام کے اس سے بھاگ کریجا یو در بنظیم تھے اپنے آھے سرمد کی طرف دا يا الرابيم عادل في نظام شأيى أميروف اور اركان دولت كي نام تطوط أروا بند كي اوران ك

غوش *آینده عاست کریسکھے شرخا اور امیرون کواٹ یا ت کی ترخیب ح*ق کرٹی بنے یا ان کواٹ<sup>یا</sup> يا و شاة مليم كرس مه ابر أيم ماه ل محمة خطول كأنجمه الثرية مهوا اوكسى امير سيني شارَ إو « مل أنا رنه توجه . : بن نظالم شاه ن به خبری مین اور بران عاوشا و شاه که ایدادی نظری سازی ما از مدكي طرف روانه موارا براتهم عادل مضايني عادسته كحفظاف مول دیاد ورتفریگا محلا کو بهون مسیلمیون کونشیم کریمے سیف مایر اس سند مراسم ارال كايازاد كرم كريلغ برباكل تيارم كي رابرة بم عاول بلد كتص بلاس برأي طرفسه ووزير المرافعين يخ شوالا بوشے ميدان كو مبلك كا و قرار ديا فادل ماميند يرصين الملك كنواني او أنحس فار نوا وزميره بر پورخان اورا فام الملاک کومقرر کيا اورخو د فياصيفيل کا مشرسراه کے زفلسب النکريس قيام ندير بريبوا وبرابهم عاول في سيف عين المراكب كوبراول في مقرر كيا حسين نظام ال مجى جيهاكداس كم مال يرمرقوم بوكا است ملكركو و تيب وياحسين نظام بنان زان بجرى خاں احدا خلاص خان كوعاً د شاہى تو ج كے سابقہ إول مشكر سقر كيا ادراً تشار زى كئه مادسة ليح سيف صين الملكب ابني جوافروى كي أظها ركرسند اور خدم شكا مجرا بجالان سے لیے میل سے مبلد وشن کی جانب روا نہ ہوا ، در پہلے ہی حلہ میں نظیام شاہی تو پنجانہ پر قابض ہو یا ا و فوج كے براول كوج نظر كا بہترين أوجى تفاشكست دست كر قلب نظرسے جالا مين نظام شاه بحرى جرخوا جهكه بشكرا درنبل مست ام ايب ماتني ريسوار ابر زميم عاد ل سيم الرسي كي سك ينا ر تفاسيف مين الملك برحمله كورجوا اس وصاوست سي ببت بروا شده اورنو زيزم وكرجاس ے گروہ کی طرفین سے مار اُنسب ما قربیب بخا کفام شای نوج کا تلب بشکر در گمگا کرادهم او دهم پریشان موجلت که و تعتق معض نظام شای امیردا. مینی رستم خاں دکنی جہا نگیرخاں مبشی - اور مستفرخاں مثیران کے جوعاد ل شاہ سے میسرہ کہے جنگ ري شكست كما يُلِ تنفي نظام مناى علم كوائني بكر برنده يحيكراب فالكرك مع كريف من شؤا، ومکیها که دوسری نظام رشایی نومیس می بهوی کیس اور ابراسم مایل کی طرف سے کوئی تازه مد نبيس آلى تومجبور أانسك ياكل ميدان وكيك سي العرائي هما ورايني مادت كموافق ن كا عليه و تليم ريا و ه بركيا ا ورعين مع كه خاكب مي كعزا بهوگيا يسيف مين الماك كاس فعل سے مقصد یہ مقاکہ بہا در رہ جا ہیں کہ معین الماک کا کیمقعد نہیں ہے کہ معرکہ خاک سے

جارحياهم حزدوم

بيطاعكما يسى عالمت ميں يا ترمروا ما بيا ہئے اور يا نتح حاصل كر نى جائے۔عين الملك اس وقت ہی گھوڑے سے انزاا ور میدان جنگٹ مبر کھٹر اموگیا ۔ ایک ناسجی وی لنے ابر ایہم ماول کو فیبردی لدو المراجع المراجع المراجع المقامين للفائي التحاسب ويجمأ كرسيف عين الملكم ، تر ااور ائینے برائے ، لاک سین نظام نتاہ کوسلام کرکے اس کے انفہ سے یان کا بیٹرہ لیا اور اس سے سے مورکریا ہے میں تو کا کر تھا کر کے صبی نظام شا ہے سبرد کروی ۔ دبر آئی مرداول شاہ فعل سے کام نہ لیا اور بلا آن کے کہی اور حبوث میں تمیز کرسے پریشان ہو کرمبدان جاسے بيجا يور كي طرف روانه بهوا بسيف غنين الملك نب جوانميلا نيا مد كرنشكر كيه مهراه نظام شاي فوج سے مقابلہ کررہا متھا اور قرسیب متھا کہ رسمن کو بہیا کرے ابر ہمیم عادل کے فرار موسے کی خبر سنی اوراس فعى ميدان نبرد يمنيمورا عين المؤلك في اين بما في على المركب کاری زخم کوا کر تھوڑست سے گر دیکا مقا ایک رون کے محرف میں لیٹیا اور ابر ایم عاول کے السيحيين خودمي رواية موكيها وسيفه عبن الملكب كامقصور يتفاكه ابر أيحرعاد ل كومجاكية سنطنع كرسه ا وز وشمن کو یا مال کرنے کی نوشنش کرے ۔ ابر ایہم عاول کی محا ہوں الماک کے جینیڈے پر بری اور سیمها کومین الموکم است گرفتار کرفتان کے لئے ہا اسے ما براہیم عاول اور تیزی سے ۔ تنہ بطے کرنے لگا اور بیجا یو زیک کہمیں ہس نے دم نہ بیا۔ عین الماک بمی ابراہیم مادل عرض کیا کہ سار مال و اسباب کھو کر مرف کھو رہے اور نجی کو کیر خدمت میں عاضر ہوا ہو اس پاس خیر اور خوا بگاه مبی نهبیر ، ہے کہ اس میں بسرکروں اگر مجھے نقدی دو لٹ خزانہ سے طجائے تواپنا سامان مجدد ریست کی نام شرب میں جا ضرر موں عدالت بنا ہ سے دور رہنا نہیں جا ہتا ا براہیم ماول اپنی ٹکسٹ کاسب یعیم الیک کے پیمنی اور شخن سازی اورا فسری کوسمجنیا متنا اس کو است اس است سمن كما اورواب كملاجيجاك محكاتم عارا جيبا خراب نوكردركار بنس س تمعار اجهاب می جاہے جاؤلے سیف عین الماک نے سواجان نثار کی سے اور کو فی تعبور نہ کہا تھا اِس بینیا مهسے حیرت زوه بروا اور عرمن کیا میں ان نظر عمر ! ورجان نثاری کریے تا بیدار تی بركر بالمرحى أورقرميب تجدموا بيفعون وبركع اميد برقربان كطورا بنا سارامال وامباب انتف مس كمويا - اب ميرار شائيسانهي سب كركسي دوسري مكرما وك عدالت بناه جابي يانه جابي مي تواب بي كا نوكر اوراب بي كاغلام بون اوركبي دوسرى ملكه ما وي كا-

به بین**ام اگر چه خلوص برمنبی تفاسکین «بر بهرمه عا**ول اس جواب کربھی سرکتنی تهجھاا : رمیغا <sup>مر</sup>ایجا و الے کو طما بخہ ارکر باہر کرنے یا حین الملک نے ما یوس ہوکرصاحیا لناہم و فراست لها که اب اس با دیشاه کے حضور میں دوبارہ عرف معرون کرنے کا '' جی خہیں ر یہ ہے کہ ولاہیت۔ مان میں جاکر خریف کا محصول ہم وصول کر بن اور اس سے اپنا سامان درست کریں بعب نشکر عاول شاہی ہجاری تبنیعہ کے لئے نامزد ہو تہ حبطرف منا سب ہم ہم کوچ کریں یسیف عین الملک ہے تھم نشینسوں کی راکھے کو بہند کیا اور نواح بیجا دِر يت يوج كيا . ابراً عم عادل كو تقيقت عال ليسي اطلاع مويي اور اس سنة اينه إيك امبراً پاینچهزار سوار دن کے اساعد اس می تنبید اور سرکو بی کے سلے روانه کیا ۔ عاز ل شاہی امیر نہراک یے ''نارے بیونیا ملابت خا<u>ں بنے</u> بلوا جا زے مکن المرک*ک کے ہونگے بڑھکر شا*ہی **وج س**کے منفِالمركیا صلابت فاں سے عاول شاہی نوج كو برے مالوں تيجيے بحكایا اور باو شاہی اغیو اور گھوڑ وں پر قابض پرگر! مسیف عین الماکب کو اور زیادہ جرات ہوئی اور وہ آنہ مے علاوہ رہیع کے محاصل بھی حمر بیٹھا۔ عین الملک اپنے پر گنوں کے علاوہ مرج و وغيره شھروں پر بھی قابض بہور۔اگر البھم ناول سنے مین الملک کی تنہیہ کے لئے ووالیا کیا۔ لٹے ا وس بَرارسُواروں اور بیادوں کا مرشب کیا یا دشاہ نے یہ فرج و لاور خان بیشی کی ماتحتی میں طعنت مقرر کیا گیانتا بڑے بہا زوسامان ہے سائفہ روانہ کی امریہ ت مَا ن من وون كوار است كرك حوالي صنا أيا د كركوب لڑا ئى كا بازدگرم كياا ورغىنىم كوشكست مبوئ - ان يوگوں نے دلاور خارج شى كا جس كے سرا ورم · پر کاری زخمر لنگے موٹے تیجے چار کوئ تاب تعاقب کیا اور بہت سے عادل تناہی آومیو ل کوفاک وخون میں طایا اس قدر باتھی گھوڑے اور ال واسباب ان نوگوں کے باتھ آیا کہ این شکست. اوراینے افلاس کابہت ایما معا وضركر كے بيرسية سرسے سے قوى اورمضوط موسكة از د تشکراد خیل وشمرکے حاصل کرنے میں شغول ہو کہتے بیمین اَلماکب وغیرہ نے پاپنجمزا رحمہ ہ به اور بائتی اور تو بخانهٔ حاصل کرلیا ، ابر اسم عاول نخیم ہزار سوار مرتب کئے اور بہت سے ہاتھی اور تو نجا نہ ہراہ لیکرمیں الماک کی سرکوں کے خو د روانهٔ مهوا - ا برنهیم عاد ل و لامیت ما ن کی نهرتے پاس ببومنچا اور استے معلوم ہوا کہ سف پرلیک

ابنے سبامیوں کوم کے مورے قبل ان س تنہم ہے اور کبیں بھا گانہیں ہے اراہم عادل ئ بندر در نبرك كذاره فيام كيا سيف البن الملك جوابين الكركوجيع كريك عباكية يز متعد واثنا باوتناه كذائل قيام اورًا في سنة است البيث كو مجوسمها عين المؤكب في بناارا ده ترك كياا ور ترسينة كمصيلت تيارجواا وتبين روز برامراني فوج ب كوار است تدكر كم لؤال كالخو غابلند كرناعظا رورا برایم ما دل کی نشکرگاه کی طرف جا آ ا در الا نبائب کئے ہوئے واریں آیا تھا ،اس وجسے عادل شابی فوج کے امیروشریف تین روز کا استخصار بندیج سے شام تک مگروشہ کی میلی يرسوا كعرث ربت اور رأت كو يقطما المرساء البين نميوس كي طرف والبس جات مفي جوت رومي نسته کی ا ور عا دل شای تشکر کی طرف متو*حیم*وا ب بنے اپنی فوج آرام إرت كيموانق تعين الملكم باپورئ سے ن کھے آج بھٹنے کومغمولی گردش کے سواا ور کھٹنظور نہیں ہے ۔ مرجید قراول يتف يخبرُ رُنِيْو مِسف عين المؤكب قريب الكيانكين كو يُ سوارنبين مرّوا تقا اور ايشرم. بهضیها زمیس سجستها عقانه اِن مک ندسیف مین الملک کے بشکرے آثار اور علایق نظاہر ہویک ا بر آنهم ها دُلْ بُهُ بِرِرْمِ اللَّاسُ سُكُمْ مِنْ شَيَارِي اورا حنيباط بريتے اور فوجوں كى ترتبيب مہودشمن كى جانب برها. سف عبن الملك مقابلها ورازان سه دُرا ا وراست مم نشينول. مشوره کیا عامت یا نظینوں النے جواب و ایک من فوت کے ساتھ چیتر اونٹاہی جواس سے نواز نا چاہئے ،مزنغبی خان انجوننے جو غیرت مندسب پر بھا اور جس سے عیکن الماکسب مرید اند سلوک ارّا شاکها که میرمزنا سید نبیس کرآ اس کا اوب لمحوظ کمنا بے معیٰ ہے عین الملک کے سیامیں یزاں کو ٹیکٹ خال مجھا اور قتال و بدال کے سانے کمبوٹر سے برسوار ہوکھے - یا پیخرار موار ایک جگه این بوشیده اور ایخول سنے عاول شاہی میمیندا و رمیرہ پرنظرؤالی اور جس جگرگ نمودارتنا وبن محاسور موسئة بمولف تناب ليغمز ابيك سيأي سيح جواس معركه من شركا تفاسسنا سنتے کرمین الملک ہے تھوڑا دوڑ رہا اور یا بخبر ارسسیای جواس کے سابقہ ، اخوں نے بخیارگی آبر اہیم ما دل کی فرج خاصہ پر دماوا کیا بیان پیابلائے کہ سپاہی س علمہ کی تاب نه لائد ورب اختما رسب إلى المرائد والراهيم عادل بيجا يوريبو كوتلعه نهد بوكتيا عادل شامي ميتر اور إنتي اور ّو بخانه اورتها م أياني شايي مين الملك سنة أيمّة لكانه عادل شأبي حكومت مين ملل پیدا ہوگیا اور مئین المائک کے نورد وٹی جربیجا پورسے دو کوس کے فاصلہ پرواقع ہے قیام کیا اور ایر آئیم عادل کے اکمر شہروں پر قابض ہوگیا جین المائک محسب ہا ہی روز اند بیرون ہرمیں نوٹ ملہ کیا کرتے اور طرح طرح کی تحلیف ہیونجائے یہ لوگ غلبا در چارہ کو غہر ہیں زمانے وينة تف -ابراهم عادل شاه ف مجبور ارامراج كامها كالموا فراناكه وشن كي شرسه ايت اسك بحاشه مابرا بهم فأول عدمات لاكوبون رامراج كي إس بحيح مرامراج مقاب معان ' ننکنا در ی کوایک حشرا نبو ہ فوج کے ما بقہ دستمن کے دفع کرین کیلئے دوائد کیا ۔ سیف عین الملک نے اسدخاں لاری کی تعلید کی اورجا ہاکہ بیجا نگر کے مشکر سرجینی فن ارہے۔ تشکرناً دری کو اس اد اوے سے اطلاع موگئی اور اس نے شکریے چوٹے بڑے سب کو سمرد یا کہ موسسیا ری کے ساتھ اور قابت بسر کریں تنکنا دری ہے کم ویا کہ ہرسیا ہی ڈوحا ٹی گز لا نبی نگروی ہرا کیس کیڑا لِيْجُ اوراس كويتل مسي تركر المصحب وقت كامنور مند بوتر تام متعليس روش كردى جابيب -سیف صین الملک، اس تدبیر سبے بالکل فا فل مقار اس نے دونیر ارمتحرب سیاری اپنے لئکرسے پیشنے اورمسلابت خاں کے ساتھ شبخو ں ارہنے پرستعدم وا۔ بیجا گرکا شکر بیجا یو رسسے تین کوس مے فاصلہ پر ہیںونچاا ورعین الملک نے شخور ہے او الیکن جب رفتہ رفتہ سکرنے ورمیان ہونجا توخاص دعام سیموں ہے اسی طریقہ پرجاغ روش کردے اور رات روز روش کی طرح س موگئی۔ بیجانگر کے بیادے برطرف سے بھوم کرنے دشن پرحل اور موٹے اور تجھرو مکونی تبیرہ تفائک کی ضرب سے ریچھتے ہی دیجھتے رسمن کے ہزارسپاری خاک وخول میں آلاد سیف عین الملک اورصلابت خا*ل بڑی تنکل سے اس طو*ُغان سے نکلے اور ہے اختیا ۔ بحام اور پریشانی کے عالم میں اپنے بشکر گاہ کا رامست بھول کئے اور دومسری طرنب جانتكے ۔ اس رات ہرسباً ہی کئی ناکسی طرف چلا گیا۔ اور دوسو اومیوں سے تَر یا دہ کو ٹی نا جب میں *مجر را*ت گرزی اور میں الملا*ک کا* بتہ نرجلا توا*س کے ارسے جانے کی شی* ہور ہون سٹارے چھو تمے بڑے رہنیدہ ہوئے ادر جس کا جڑھ میٹاک سایا اس طرف جِلا كياء سيف عين المركب مبح مون كرو قت وإلى ببونجا اور اليئ سشكر كا نام ونشاك تكب نه بإيابيت الملك البيني و وسوسا تقييوں كے ساتھ فرارى مواا ور ما ك كسر سے نظام ثنایی فک کوروانہ موگیا مین الملکب کا حال نظام شاہی وانعات میں ا بیان کیا جائے گا۔ ابرام بیم ماد آل اسی زمان میں مملف امراض کا شکار موا اور ناسور و بدامیرا تنظیوں کی خوابی اور وور ان سرو خیرہ بیاریوں نے اسے تھیر اوبا و شاہ نے اپنے قابل اور تعروسہ کے طبیبوں کو من کے ملائج سے اسے کچھ فائدہ نہ ہوا الوالد کے قال مل جهارهم جر- دوم ملاجأ

أنار د ما نوست بيبان نكب ببيونجي كه بيجا يورك تمام حكيم حبلا ولمن مهوستك اورو و إيسجينه والول مے اپنا بیشہ ترک کریے دو کا بین تبدکرو ہیں۔ با دیشا ہ کی بیماری نیے دوسا ل طول مینجا بیاں تک کرائے ہے۔ ہجری میں ابراہیم عاد آنے اس جہان سے انتقال کیا اور قصبہ کوئی اصاط تین حبیب م*یدر دی پی*لوی میں اپنے الیہ اور دا داکے بیبلو میں دفن کیا گیا ابر اہم عادل لے ووبیشیے اور دومیٹیا ف یا د کار میچوٹریں بیبیٹوں میں ایک شاہزاد د ملی جود لی عهد بہوا اور دوسر ا شا بزاده طهاسب حب كا فرزندا برابهم عاول ثناه آن بسي بيلوب بي ايك بين سماة ٔ با نی بی ملی بریدگی ز و مهرمتی اور دومسری لینی بهربه سلطان مرتضی نظام شاه کیے جا ایُر مقد میں تائی ۔ ابر ہیم عاد ل نے کچھ او برچوبیں سال حکومت کی ۔ ا بوالمظفر على عادل شام مورمنين تعطية بن كه عادل شاة مبين بي سے دسن كاتيز مقا ادراسكي ٔ طبیعت میں مٹوخی اور دہم و فراست میں جورت تھی۔ ابرائیم مادل شا ه ملی عادل شاه سنتیز کو بهونیما در ایک روز اس که بات ابرامیم مادل ف اس بات برنداكا شكراد اكياكه منداف ابرابيم كويه توفيق علاكي لہ، مسننے یا ہے واو اکے دین کو ترک کرکے ذہبہ سی حضرت ایام الحظم رحمتہ اولتہ علیہ کا اختیار کیا اور مشرب اما مید کے تمام رسوم کوایسا مٹایا کدان کا مام ونشان مبی اب ماک مین بیں ہے ۔ علی عادل شاہ اس کلبس کمیں موجو دعقا اپنی طبیعت کی مقومی سے منبط نہ کرسکا اور اس ننے بای کو جواب دیا کہ اگر آبا واجداد کا مذہب ترک کرنا اچھاہے تو تمام بیٹوں کو بلسين كدايسا بى كرس ماول شاه كوشا بزاده على يرخصه الاور دهيما كرتمعارا كيا لزمب ب علی تے جواب دیاکہ اس وقت نک تومیرا اور باوشا می ندمب ایک ہی ہے اس کے جعفدا ما شخ كيا پيش آئے۔ اراہم ماول شاه وس سوال دجواب سے سمما كر على ماول شاه ہے۔ ابر ہیم عادل سے شالغرادہ علی کے زہبی احتقاد کو اس کے استاد خواج فرایت اللہ زی تعییم آاز سما اور ملائے بندے نتوی سے مطابق خواج شیرازی کوتش کرایا الما فقِّ الله صيرازي المعروف بنجار على عادل شا مك جوان بولتے براس كا استا ديمااتفاق مسي شيرزى تثييد زمين منا منا ليكن زا بذى ملمون كالحاظ كري ابن كومنى المديب بناليارين وجرمتى كرملي عاول خوا مبرشيرازى كوسجد عزيز اورمعز زسمحشأ متها اوراس كأجد المحرم كراعنا اتفاق سے اى زائرى ارام ماول كى مائے شدن فوں كے ايك

گروہ نے پوشیدہ طور پر سازش کی اور بیہ طے کیا کہ جاشٹی گیرے ذربیرسے ابراہیم عا دل کوزیم بلاوی اوراس کی مبگه آبر اسم کے بھائی شاہزادہ عبداللہ کو تخت حکومت بربیٹھا بیٹل دردوازدہ الم منے نام کا خطبہ جاری کرش۔ جاشنی گیریگا نسخی تھا وہ اس سازش میں شرکے۔ نہ ہوا۔ ابرائبيم عادل كواس ارا وست كى اطلاع سَوكَى ادبراست معلوم موگيا كه ابتدايي خوان سافاه مجى اس مازش ميں شريك مطاباد شاه كيسبھوں كومناسب سنرا دى .ابر ايم مادل إ مانتاتا كداس كا بمال ك كناه سي ليكن با دشاه شابراده مردالله كي طرك سع ابها بداكما ن هواکه حب وقت ابراهیم عادل خلعه بیناله کی سیرو تغزیج میم شخوک تعاننا هزاد و عبدا دلندایک بژی ژم سائفه میکر نبدر کو ده کی طرف مجاگ گیا یعلی عاول شاه کی جو ان کاله غاز متحاابر هیم عادل کورس کی طرف سے ایسا وہم پیداہوکہ ابراہم بے شاہزاد ہ کومع اس کے ہستا دکے مربع کے فلعہ میں بهيحكها- ما وشاه لے لنصار کے قلعدار سکندرخاں کو تھھاکہ ننا ہزا د وی حفاظت میں کوٹٹسٹس ارے اوراسے نشیعوں سے میل جول نہید اکرنے دہے ۔ من اتفاق سے سکندر خال اور اس كا دا ما د كامل فار د كنى جو المليل عادل شاه كا برورش كيا بهوا تتما شيعه ينقط ان دونول في ول وجان سے کوشش کی اور علی عا ول کی فدرست کرنے بر کمرسمت اِندھ کرس کورامنی کرنے برجان دول سے كوشش كرنے تكے . عادل شاه بستر من برلينا اور دور و ز ديك سموں كو معلوم ہوگیا کہ باد شا و مرض الموت میں گر فتار ہے۔ علی عاد ن شاہ نیا ز کے وقت خود منبر پر جا ما اور شيتوب كي طرح نماز كي إذان ديا منا - شا نهرادةً ملي مبي كم يكا مل خاب كواس مدميت برمفرر کرا تھا کہ اس طرح نماز کی اوان دے ابراہیم عادل نے بیاری کے زمانہ میں تمام واقعات سنے اور جا باکہ اپنے چھوٹے بیٹے نتا ہزادہ طہاسپ کو اپنا جانتین کرے۔ ار ہم عادل کومعلوم ہوگیا کہ شاہرا دہ طہا سب سی ا بنے تھائی کی طرح شیعہ مہب پر ایل ہے اوشا کا بيحدر خيده مواا وركما كرمي دبيه ووالست مخلوق فيداكى باك ايك شيعه ك باعدمي كروكا دوں ابراہیم عاد ل لئے شاہرا دہ طہما سب کوئی نلکوان کے قلعہ میں قید کر دیا اور جا گئے شابى كوخدا پرهپلورد و اسمجيدار از كان دولېت اېرابېم ماه ل كى زندگىسے ايوس مومۇ اور محرکتنور خان جولیفن پر گئوں کا ال تحصیل کرنا تفاکتیرا تم اپنے سابر سیر ملی عاد ل مثله م ى خديبت بي ملد بيروني كيا موكشور فاس ت سكندر فاك كونخما كدار ايم ماول كي زندگي كائن بى كلىمي خاتمد بوك والاسب اس بات كا قرى سنبدى كد كر كي والارم اور

حدا زنگودن کے اطراف وجوانب کے جاگیردار نتا ہزادہ طہار ب کے گر دحیع ہو کرنیا دنہ بریا ریں مناسب بیہ ہے کہ علی عاد ل نشا ہ سے سِر پر چیئر باد شاہی سامیڈ مگن کرکے اسٹیے تعلقہ سے روا س کروتاکہ تعبہ مرح میں قیام کرے اور لوگ اس کے پاس جن بہوجاً میں اور عب ابراہیم عادل دنیا سے رضت ہوتر شا ہزادہ با د شاہی جا ہ وحثم کے ساتھ دارالخلافت کارخ کوسے سکندر کال کو كنور فان كى رائ عبيدا بدائي اورجيروا فاسك أيراور ووسرے بوازم بيا مي كودرمست کریے کا بن خاں دکی ابنے وا ماد کو نٹا ہمراد کا سل کے سائقہ کرکے فلعہ سے روا نہ کرویا ، کشورخاں باتا بل على عاول كى خدىمت بب بهونيا اوراس ك روبيه شابتراد ه ك مبر د كرا ورسيد مالاي كر بهرست برفائم كانورفال بهوسشيارى كساتة وكول كوعلى عادل كي طرف السند نظار كال غال دكني كوام برا لإمراكا عبده خيايت مهوا - يرخبرا طراف وجوانب ميسجيلي اولاطراف ونواح من مبل سیجاً بورک نشکرمکی ما د ل کی خدمت میں حاضر ہوسے سکے ۔ وار الحلافت سے بھی جاسی اور خاصر خبل و غیرہ کے لا کھو *رہے ہا ہی حلد اس کی خدمت میں بہویجے سکتے ۔ اسی درینا* میں ابر اہم عا دل نے اشغال کیا ا در علی عادل حلاسے جلد بیجا پر رہیونچا ۔ نشہر کے شربین اورار کان واولت علی عاد ل کی خدمت بی حاصر ہوئے اور بادشا ہ برصد تے آثار سے محکے علی ہادل نے مخدکتنورخاں کے باغ میں جو بیجا پورسئے ایک کوس کے فاصلہ پروا تح ہے خت سلطست پرصلوس کیا۔ ۱ بالبان شهرا درمها دات اور فاضبئوں نے با درنٹاہ کے عضور میں حاض ہوکر مبارکبا دوی علی عادِ ل ہے اسی ساَعت جو نجومیوں سے تنقر رک بھی سیجا یور میں داخل ہو کر تخت حکومت پر قدم رکھا ۔ علی عادل نے شہرے با ہرص مگہ کہ پہلے علوس کیا تھا ایک قص ا و الله اوراست شاه بورک نام سے موسوم کیا ، علی عا دل نے مجی این اجدا درینی بوسف و المعیل کی بیروی کی اور سلوس کے ون دواز دو امام کے نام کا خطبہ طرحااور سجد دل ا ور سعبدون من تعفظ على ولي الشدا في ان مين اضا فد كيا إعلى عادل بيخ اير ابيوب كو ونطيف د بسا ا در ان او مکم ویاکه سبحد و ب اور با زار و ب میں بار عام مے وقت بلاکسی اندینشد کے اینا کا م سمرته على عاول ہے میدوں مالموں اور فاضلوں کو مقرار کیا اور ان کے منصب ا بنی پر دی بہت اس بات میصرف کی کہ عجدہ اور تجربہ کار لوگوں کو اپنی بارگاہ میں مع کرے مقور سے بی زانہ میں ایران توران اور دوسرے مالک سے بہترین لوگ آکر بیجا بورمیں جمع ہوئے اور عمبرایک جنت بن کیا علی عادل نے جو خزامنہ اسٹے میرات میں ملا متعاًاور

جارجها رم جرزوم

جو در مرمه کرور مهون متما مجنور سے بی زما ندمیں لوگوار کوتقسیم کردیا غریب و دمیر تنبری اور دبیات بجعوث برب غوض كرم سخف اس ك خوال ست فيفياب م واعفاء بنا بني ما سب سفم كى اّرز واس سخی فرا نروا کی نخششوں سے پوری مولی کسی شض کو ضرورت یا فی ندر ہی کلیف (ور ظلمری بنیا دمثی اورعدل وا نصات کادور دور ه جواعلی عاد ل لئے <sup>ا</sup>یسا رعایا سکے و**ل کو اسی**نے ا عداميك يا كمالك كالمربيت زياده برصيفه مادل فران أو بريزين معات مجھ دکن کے باد شاہوں اور ر عایا سے عدہ برتا ؤکیا اور اپنی تدبیروں سے رائٹجورہ مرکل -در نگل کیلیانی به شولابور ۔ اوونی ۔ وصارور اور چندر کونی کے قلعہ رئے دیگر پرگنوں کے بوکسی زمانے میں مجی پٹنایکسی باد نشاہ اسلام سے فتح نہ ہوئے تنے بلاکسی رنج ومشقست *کے محض* من ت سے آئینے قبطنہ میں کیئے اور ٹاک کا دائرہ اور زیارہ وٹینع ہوا۔ علی عاد ل مٹے کافیہ اورمتوسط اور میندکتا بی علم طاهم منطق اور حکمت میں استاد سے برط صیرما وراکٹر علیم کے مائل ہے کا نی مہارت ماصل کی۔ ملی مادل خطائشنے وٹلٹ ورتاع بہت اجھی طریع کلفتا تفااورا بنصطفي بهوس نوشتول كي نيجي ابنا نام السطرح محتامتما كر تمتيه على معوني قلند يه باد نشأه درويش صفت مها حب دوق اورضو فی نمثل خویش اورمهاف نظر متعا- با د شا، کو عشق کا بمی دوق تھا۔ ملی عاد ل ا مل علم سیص عبت رکھتا تھاا دراس کی محلب سے رہزویت مهنوں اور ائیته رخمار معشو قوں اسے معمور رہتی تھی یا د شا ہ کہی کم بی بیشمر پڑمتاً تغا۔ اسم رہیں زمز مرعتق فغانی ؛ پیداست که دیگر بجب بنورس علی عادل طبوس کے پیکے ہی سال میا ہتا تھا کہ شولا پورا در کلیا ن کے قلد نظام شاہی مالا کے باتھ سے ترزاو کرائے ما و شاہ نے ممرکشور خاں اور شاہ ابو تراب شیرازی کو ایمی نبائر را مراج کے اِس میمی آاور نگائی اور مجت پیدا کی محرصین صدیقی اصفهان کواخرنگر ردا نے گرسکے انتحا د اور اتفاق کی کوشش کی۔ رامراج سٹے بھی دوستی کو مرتظم رکھ کرا کچمیوں كي تنظيم كى اوراينيه ايك ماست بينشين كونتهنيت اورمباركبا د حلوس كے لئے الجيول کے ہمرا وعلی واول کی خدمت میں روان کیا حسین نظام شا وسے ایلچیو ل پریزخرا بیت اور مهران كي أورندكي كومباركبا وكمصل يحيها ملكرهم راج سيداتما وبيدا بنوسك كي خرسى اوْر مقعب محمد کرنجش اور کردورت کا اظهار کیا علی عاد ل شاره نے آبری مهت اس بات میں مرف کی کرم حزالی اس کے باب کے وقت میں بیدا ہوئی تھی سے فابور اتدارک

عليتها رص بعزد وم

لرسعه . بادنناه منذرم راج . سر ابعلا اتحاد بربطان مي اورزيا . ومبالغ كرز الله عاول ك اس الله الحربيال السوتري في المرين في المدين المراج كاليب وينا بواب كوري موب مقا وسند به الزبلي لول في بيم محركت و رفال كي راكب اور رامنا كي سير حراً بيشا ور د نيري سه بيه كاهم ليااور سوسوار» ن ئے ما تقعبتیں ٹوکشورخاں مخاہیجا نگرروانہ ہو اا ورد فعتیّر رامرا چیکی محاب سے کمیں سا صربهوا اورنسزیر ترکزیم مراج کے بدن سے مانجی لباس آنار ۱ ، ورجوفاعت ۱. پینے ت<sub>ا</sub>راد رکبگیا تقا وه استهینا و اسراج کی زویه منج اجراک کی نسل سیمنی ملی عاد ( رسیم نا و منایی کیا مبکه اینت مزسسه عادل گومنه او لا بیشا کهار را سرایج سے نبین و ن ای ای داد ( کی مها زاری کی ا در مده اور ایانت کو دعده کیا رضبت جوانے کے دست کرام را برجانے یا دیناہ ک را جزیر دورم طبخ كى زمست كوارا روكى مبك ابنے مجاميكون اورعزيزون كواس خدمت يرمفرركيا على اول نناه کو یہ بات، ناگزارگزری اور اس نے بدلہ لینے کا ارا دہ کرلیا رسیم بسلمت وقت کے کماظ سے اس وقت مبه. بهور با اور دقت اور موقع کا مشتظر ریا بهان مک کستن سر بهجری میں یا و شاہ نے ا پنا کام له رای علی عادل شاه بیما پور واپس مها اورسین نظام شاه کیے پاس بینجام مجیجاگه دنیا جانتی ہے کہ کابان اور مشولا پور کے قلعہ عادل شاہی فاندان سے تعلق رکھنے ہل یونکہ اتفاق سے ار آپی ماول کے وقت سلیلت میں خرابی پیدا ہوگئی تنی اس کئے بیرووتین تطلع نظام شاہی تعرف بن المكئ ينت الراب كومنطور به كه نظام شابي ا در عا دل نثابي خا ندانول ميں درستي اورائخار ښارسېسے تو کليا ن ا ورمثولا پورڪي خله پهيل ورئيس کرديں ا وراگر دو زرن طعوں کاوليس ارنا دسٹوار مرتو صرف کلیا ن کا قلعہ دائیں کرے میرسے جیسے ورست کو میشہ سے۔ اسمان نبا بنر، - نتأه مبين الجوبے جومسين نظام شأه كي حلبس كامصاحب متعا بريند جا إكر ممان *حدا براههم ما دل کو دایس کردیا جا کے لیکن نجر فا*لگره نه بوا جگه روز بروز فتنه دفسا دکی اگ ا ور جع<sup>ۇ</sup>كتى گئى نوم<sup>ۇ</sup>ت يېلا*ت كە*ب بېرىنجى كەعلى عا د ل ئەسىدىلى نا مى ايك قاصد كوروبار ەسىين نظا<del>ة</del> ئ خدمت میں احد نگر بھیجا ا در ایک نامراس ضمون کا تکھا کہ لیسے ضروری کاموں میں لٹرائی اور ا نعلبت *سیے کا مرلینا مقلمن* و ل کا شب<sub>و</sub>ہ نہیں ہے *اگر*انجا مرکار پرنظر کرکے دو تو *ل قلعے میر*۔ سپرد کردسیسے جا بیئر توالبتہ درستی ا وراِنحا د کی بنا مضبوط کر سیے گئ و گرندیقین جاسے گھیر سوار اوربیا دوں کی گاب وووسے اسپ کی رعبیب ناورائپ کے لاکس کا براحال موكااوربهت، برا نستنب فوضا و ماكس بنس بريابهو ما كي كا

مين نظام شاہ برى اس بيغام سے بہت خصد موالور ايس سخت كلمات: ابان سے كالے كه ان كا ذكر زُلِون بِهِ لأنا نا كوارسيم على عاول شاونجي برُكِنته برگيا . با و بشاه منه استنجع ندرس كومس كازرور نگف عا بدل ديا اور باف اي كانظام شا بيون كي طرح ب انساكا علما فيتاركياا وراسه بيغام رياكه اكرتم سه بيوسك توانيا نشال جميس جيبين لوحيت بينا ک دکن میر بیابهم سے کہ ایک۔، کا نشأ ن اورعلم دوسرا ہنیں اختیار کرسکتی ہے۔ بیکار ہوکراڑا کی کا جیلہ کوہونڈ سٹا ہے وہ ایساکرتا ہے ناکہ نزاع کی آگ روش ہوا ورسم کرفتا کہ كرم أو جدين نظام نناه من جعشرك وجه عن وفظام نناميول كالأمن بين يريشان موا اور شكر طبع كريف كارك نگار على ماول شاه النامي سنشك يهجري بي راملي كوردك في بايا اور الى ك ما يو احد كرروانه بوا ميرنده معيمين لك ادرا حد كرست دوست آباذ كسم مورى المرزباق راب بيجا نكرك غيرار يضورا لهامال ك اسى امرك خوابان تحقیری کھول کردست در ازی کی اور اس شھورے رہے والوں کی عیش وعشرت کو فاک بی بجدين إورقران حلادمك حسين نظام شاهت أبينك مي مقابله كي طاقت نه یای اور قاسم بیگ حکیم شاه صفر براور شاه طابیر نیاه مین انج اور دوسه به ایکان رواست کے مشورہ سے کنیا نی کا فلوطلی عا دل شا ہے سیروکردیا اور اس مال الا ان کو کویا ملتوى كره ما ننى عادل شاه اور رامراج البين البين كرسك والبي كمك حبین نظام شاه مجری معلیس عردسی ترسته کرمے بی بی جال کا عقد تطبیلها که

حیین نظام شاہ بحری مختل سے وزی تراست کرتے بی بی جال کا عقار قطاب الک اور شاہ ابوترا سب خیرازی کو بیجا نگر بھیجا اور شاہ ابوترا سب خیرازی کو بیجا نگر بھیجا اور راہ دارہ دارہ بالکہ اور شاہ ابوترا سب خیرازی کو بیجا نگر بھیجا اور راہ دارہ بالکہ باخیرا در وزی سائقہ مکر نئر کی تحقیقود کی بیا دول کے ساتھ مکر نئر کی تحقیقود کی بیا دول کے ساتھ مکر نئر کی تحقیقود کی مطرف روا نہ بہو کیے اور فقلب شاہ سنے کو بیارہ با کہ باجو دعجہ دو بیان کیا اور بوری مرد آئی سے کام لیا کہ باجو دعجہ دو بیان کی کو بیدار بہوا اور فقلب شاہ بوری کیا اور بوری مرد آئی سے کام لیا کہ باجو دعجہ دو بیان کے ہی دوس کا دیا ہے اور فقلب شاہ بوری کی بیارہ با کہ باجو دعجہ دو بیان کے ہی دوس کا دیا ہے اور فقلب شاہ بوری کی بیان کے ہی دوس کا میں نظام شاہ بوری کی بیادہ کی بیدار بہوا اور فقلب شاہ کو ایس کی کی اور میں دیا یا ہے گیا ہوں کی بیارہ کی بیادہ کی دوس کی اور میاراج کرتا ہموا حوالی احرب کر گرار وا نہ موگیا حسین نظام شاہ سے تلواور دار انجالاف سے کا میں نظام شاہ سے تلو اور دار انجالاف سے کی اور میارہ کی تا ہموا حوالی احرب کر گرار وا نہ موگیا حسین نظام شاہ سے تلو اور دار انجالاف سے کا میا کہ کرتا ہموا حوالی احرب کر گرار وا نہ موگیا حسین نظام شاہ سے تلو اور دار انجالاف سے کا میا کہ کرتا ہموا حوالی احرب کرتا ہموا حوالی احرب کرتا ہموا حوالی احرب کرتا ہموالی احرب کرتا ہموالا کرتا ہموالی احرب کرتا ہموالا کی اور میار سے میال احرب کرتا ہموالا کی احرب کرتا ہموالا کی احرب کرتا ہموالا کی اور میار سے کرتا ہموالا کی اور میار سے کرتا ہموالا کیا ہموالا کی کرتا ہموالا کی اور کرتا ہموالا کو کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کرتا ہموالا کی کرتا ہموالا کرتا ہموال

وخيره اورغله اورسخر سركار آوميون يسع مفسوط اورشحكم كيا اورحنيركي جانب ردامنه وركيا يملي ماول وغيرون احدنكر كامحامره كرابيا اوربهت سے اميرون كواطراف شهرين تعبيحكر كا وُل اور و بیات مین اوی دو رسرٔ سبزی کا نام ونشان تک نه باقی رکھا ۔ بیجا گرکے غیر سلموں نے عمار توں کے وصالے اور ملالے عیں کو تا ی بنیں کی اور طرح طرح کے فیا و لکسیس بریا کئے ہند و مسجده ب مي هس عميرً ا ورکھوڑوں کومسجد من با بدھ کرمچھتایں اور جوچیزیں مکڑی کی نفیس ان نو خرب مبلایا۔ ایسی درور ان میں بارش ہوئی اور تیجیڑوول ل کی وجہ سے علیہ کے تیہو پنے میں کئی ہمانا ا ورنظر می معاش کی نگی پدیه ابو ئی تنظب شا ه پوینیکه و جسین نظام شاه کی رعایت که لاتر اور غله اورتمام خلعه داري ميضروري ساان ابل قلعه كونبنجا اا ورحصارت إست نده رك تكريران موسط ويتا تفاعل عادل نتاه سطان باتون كواجي طرح سمجه ليا اورمضبوط ولبيلون اور براہین سے احد گراور ہوا بی قلعہ شو لا **پور سے عما** صروب کی حزا آبی رامراج کے زہمن نظین کردی ا در مبطرے می مکن ہواس مبلکہ سے رام ان کے سائھ کوچ کرگیا ۔ علی عاد ل اور دام اج نے ایج یا جے منزل کی طبی کرمحد کرشور خاں سے بیجا گر کے مبلد ؤ آپ کا تخلیہ دیکھیکر علی عا ول سے کہا کہ اس وقت ظعمة تنو لا يوريك حما صره كرين كا وقت نبير، ب اس سك كد اكر قلعه فتح مهو جاكس كا تو يقيني رامراج مساربر قبنه كرك كي طن كريب كا التحليل ال مي مجيد دخل ندموكا عبكه اس كالالح ووسرت طالك كاطرف مي برسي كا ورببت برا نما ديد ابوكا ببتريه سهدكم بمان ارادك كوترك تریں اوراس کی مدد سے الدرک میں الگ تلعہ بیمد اعتمام کے ساتھ تیا دکریں اور اس جدید حصاري مروسي رفته رفته شولا پوركا قليدم كركسي وعلى عاد ل سيّ إس راسي كو بهندكيا اور طرح بمی مکن بهدا مراج کو نارک می طرف کے کیا اور میں مگر کہ قدیم زمانہ میں نل اوثاہ مندر کے شطے الے تلعہ بنا یا تقا اور فی انجاراس کے نشان اور اس کی ملامتیں باقی تقیس آرام اچ كَا التَ كَيُوافِقُ مِن قلعه كَي بنيا دِركَى اورموسم برمات مِن اس كى ديواري اينت اورتبع ک لبندا شائی اور تصار کو تنا مورک کے نام شے موسوم کیا تبینوں با د شا ہ ایک دوسرے سے رخصت ہو کے قطب شاہ اور امراج اپنے اپنے اکک کوروانہ ہو کے اور علی عاول بیجا بوروانس کیا۔ رامراج نے ای سال مغلت کے بردے ابن آنکوں بروال سلے اور ابنى برننى كى دمست چنداىسى باتى كىرى سىملى ماد ل كامزاج جن سىمنون بوليا رامراج فياسيناعال بلى وجهسه ابنى سلطنت كى يىخ كنى كى اورز ما من الع جلدسسي عكدات

سسب سنراد بیے دی خِانجہ تفوڑے ہی زما زمیں دامراج اوراس کے ہم ندہ ہے۔ بنارو کے خون کی ندیاب برگئیں۔ اب وا تعایت کا تعضیلی بیان یہ ہے کہ پہلی مرتمہ برطی باول مین نظام شاہ کی لاان سے تنگ آگیا وراس نے رامراج سے مدوطلب کی علی عاول ا وررامراج میں بیعبد و بیان ہوئے سنتے کہ بیجا گرکے ہندو دبنی مدادت کی وہ سے لما نوں کو نقصا ن فربیونیجا ئیں اور رعایا کے مال کی لوٹ مار اور ان کی گر فشاری سے پرمبنر *کریں* اورسلیا نوں شنے نتگے ونا موس کو تھے گز آند نه بیرونیا می<sup>ل د</sup>یک<sub> اس جم</sub>ر کے خل<sup>ان</sup> مند توک نے احر نگر من سلانوں کی بریادی عزت ریزی اور ہمز اِر رسان سی کو نی دتیقہ الحفا نهيس ركها جيباً كذاوير بيان كيا كياب كرمند وسجدون مين فسن أيساه ودنداسك ھے بیں انفوں نے باہم بخالے اور بتوں کی بیستش کی عادل ان دا تعات کوسنگر بيدر منيده مواج نكراس كوخالفت كرنے كاموتع نرسخا تغافل كے سائد بسر كراشان اس سنفرسے لوشنے کے بدر امراج کے غرور کا برعا کم ہوا کہ ندہب اسلام کو اس فار مقبرا زروبیل سمصنه لگاکهسلمان بلیمیو س کو در بارمی آنے نہاں دیتا تھا دور اگر کیمی عنایت کرکے ان علا قات کرتا تو دینی عادت محے خلاف ان کو بیٹھنے کی اجازت نه وتیا تھا اورجب مجی سوار ہو تا تو بڑے تلبت ہر وغر در کے ساتھ مسلمان بلچین کومبٹ دور ب بیاده این سواری کے ساتھ دوڑ آتا تھا اور بڑے انتظار کے بعدان کوسوار موسف کا حکم دیتا تقار اس کے علادہ جب دوسری مرتبداحد گرسے کویے کرکے لارک روانہوا تو رامران کے تمام نشکری سلمانوں کا مضح اُڑ اتے تھے اور اُن کوحفارت کی نظر سے د کیفنے نتھے ۔رامرالج تنبھدراکے نواح میں تیہونجااوراس کے طمع کی ظلمت اور زیا دہ ترہی رامراج نے عادل تناہی اور قطب شاہی ممالک پردست درازی کا ادادہ کیا اور "نبکنا دی لویے حماب سٹار کے ساتھ جس کا ندازہ کرنا تقریبا محال ہے دونوں فرا نروائوں بے شهرون بردهاوا كرف كے كے ردانه كيا عادل اور فطب شاہ فياس سال جونگ نظام شاہ كو ايا اشمن محا أوراس سے مقابلہ مرکسکے اس کے اپنے اپنے الک سے پھی حصے رام اج کود کر سبت فروشی مے ساتھ صلح کر لی خانچہ علی عاد انج ابتکرا ور ناکری کوب و سے رصنے کی اور تطب شاہ في قلعه كويل كنده - يا نكل اور وكنوز نبكنا ورى ك سيرة ارك ال حيايت اينا بقيداكمه وعمن سے بیایا۔ اسی دور ان میں حبکر رام اج نے مسلماک با: شاہوں بُد فوقِیت مامل

ریحے پورانلیہ حاصل کر لیا تھا دیبا ٹیٹے قلعہ پورکل الم ی. یونکه باغی کا گھر قلعہ کے اندر متمامہما نی اور حتن کے بہانہ تشایهٔ دار کوقتل کیا اور قلعه برخایض بهوگیا علی عادل بیجانگریکی قریر ۴٫۰ سنے کی وجہ سے س ستوری منعقد کی به ملک ے عرمن کیا کہ باد نٹا ہ کی رائے خود مائٹ سے اور اگر چر کھی وش بها - ابر أيم قطب كأول خور بي بياً نگروالوك كي طرف سي ملايوا مثا اس. نه اليءا دل اورسين نظام كے درميان واسط بهوكردونوب كوبا بهم المار تيكا اور شولا يور کے تلکہ او بریا مٹ فیا دہے صین نظام شاہ سے علی عاد ل کود اوالو ہے کا تعلب مثاہ تصفیفے غاں اردستان کو جو میح النسب سیداور اس معرالے کا بہت بڑا رکن تھا

بيجايد رينجاكه اگرعلی عادل ایسنے بینجام کے موانق ارا د ہ پرنجیۃ اوراس میں مصر بموتون پر ين المدنكر وانه دكرار تباطأ ويل ميد كرن كيم بيدا مطاف مصطفى خال اروستاني عادل شاه کی کلبس میں بہونجاا وراس کوایہ نے ارا وہ میں مصرا ور تصبوط یا یا۔اردستانی احد کرر دا مز ہواا درخلو بت میں میں نظام شاہ بحری سے اس نے کہاکشا وال بہنیہ کے عبدي حبب يحساره ملك دكن ان كحقبضه اقتدار ميس تعالبعي سلان مندونو ل رغالب ائتے تھے اور مھی بیما بھر کے مبند وسلما لوں کونیما دکھاتے تھے کیس بنی سل لیس اکثر بلا ی نتج *کے لا*ا کی موقون کرویتے ستھے اور بنجا نگرکے فویسلمول کے كا برتا وُنُرِتِ تَقِيلِ البِجِيكِ لِكَ وَكُن حِينَهُ فِي مِنْ الْمُقْتِيمُ مُوجِيكُ بِيهِ تُوْفَقُل كَالْقَتْفَىٰ يه <u>سیے ک</u>ر کا مسلان با د فعان فق مو کراتھا دا در دوستی سے کا مرکم یا کہ زبر د سر ضرر سے سلطنت محفوظ رہے اور بیجا مگرے را جہ کا قالوا و نفلیمس کے تابعدار کرنالکہ بحة تأم مندو فرا زوابی اسلامی مالک پر نه بموادر رعا یا کوجو خداکی دی بهونی بالسبع دا مراج جیسے زبر دست وتمن سے جو بی د طاقب و دا در دلیر ہوگیا مے اور جو بار با ان ملک پر دھا واکر ہے سے خیرہ سربور بائے فقو فارکسی اورسلا لؤ ل کے گھرول کواٹ ہندوؤں کامکن نہ بننے دیک حِسَین نظام شا ہ ریدار دستانی کی واست گوئی سے بحد خوش ہوااس کی صائب رائے کی بیاد تعریف کی میدار دستانی فے بعظرکے اعمان کا معنی قاسم بیگ حکیم تبر نیری اور ملاعنایت الند قامنی کے ساتھ ظريگانگست و رقرا برتداری بدر اگر نظام شاه کرد کیا اور به طے یا کا تحمین نظام شاه بجری ا بن ملى جاند بى بى كوسلطان على شا و كے حالا عقد من دھا دراسى كے سابق شولا يوركا قلعه نشا بنزا دى كے جمئيم يس حواله كرے اور على عاول ابنى بنون بديرسلطال كوسير نظام کے برے بیلے شاہرا دو مرتصنے کو بیاہ دسے اوراس طرح کیدنی اورات اوریداکرو یا طلعے ۔اس کے بعد میکول إ دفعا ورامراج برفوج می کرسکے خدا کی مذو اس كے غرور و كبركى را مراج كومناسب منرا ديں . ملاعنا يت التُد مسطفط حاك اردشانی کے ساتھ ایکی نکریے یورا یا ورجو جدد کیان ہوئے تھے اس کرخدیر سول مح ساسقه متحرکها چناننی ایک بی ارکیج میں دونوں طرف عردس و رشادی كى كلىيىن آراسته بتؤمن عرضكه مينسرا بن كے تام رئيس انجامَ بائيس َادر جياند بي بي ملطانه

بیجایدرائیس اور به بدسلطان نے حراکر کی را ہ لی ۔ اس تقریب کے بعد علی عادل شاہ نے اشکرا در باکری کے پر گنہ کو دالیں لینے ا دررائجو را در مگل کے قلعوں کو ڈسمن کے بنجه سعة وًا وكرا لين كارا و وكياعلي عا دل ني را مراج كيم ياس زَلْحَيُّ بَيْجِكرا س سسے یہ محال طلب کیئے۔ را مراج ایلی کے ساتھ نمتی سے بیش آیا اور اس کو بیجا نگر کے باہر کرد یا بلی عادل نے بورے طور سے اس کا فرکے تبا ہ کرنے پر کمریمت با ندھی ا و ر حسین نظام ضاه- ابراً ہیم قطب شاه اور علی برید کے ساتھ غیر سے الاسنے بر اً ما ده بهوا بنا پُخه سنن هن بحري مين قرار دا د ڪيموا فق بير حيار واب فرَ ما مز و احوا ني بيجا بود ر میں ابس میں ملے اور تعمیری جا دئی الا ول ملت میر کونتا مسلمان با دخیا ہ دست کی طرف روا نہ ہوئے سفری منزئیں طے کرنے کے بعد سلما نول کالشکر دریا مے کرشنا کے كنار ً به النكونة بيبوئيا جو بكراس لواح برعلى عا دل كا قبضة تتعالبا وشاه لغايين د ولول فرامزوا مها نواب کی بهاک و و بار ه صیا هنت کی علی عا دل نے تا م مالک محروسه میں فران روا مذ كي كا منوريات كى تمام چنري لشكر كاه مي اله أوين ايسًا ما بول يا سن كالشكراو ل لوکسی م کی تکلیف ہو۔ را جربیجا نگرنے مسلان یا دشاہ ہوں کے اتحا دا دراسلامی کشکر کی روانگاه در آمد کی خمری کسکین مذ توکھ پر پیشان ہودا ور نیسی طرح کی عاجزی کا اس نے اطہارکیا لکدان سے جنگ کرنا ایک اسان کا مرمح کرسب سے پہلے اسے چولے مها نی تمراج کوبس بنرارسوا را وریایخ سو انتهی ا ورایک لاکه بیا دول کی جمعیت سے طدسے جلدروا ند کیا تاگر تمراج دریا کے تام کھالوں کاراستہ بند کردے بتمراج کے بعددا مراج سنے ایسے متحصلے بھائی و تنکنا دری کو برے سازوسا مال کے ساتھ ر دا ند کیا ۔ ان نگول فیر ال میبا پر قبضد کر سے سلما نوا کو دریا کے یار اتر او شوار کردیا سب ك بعدرامراج فاطراف وجوانب كے تام راجا وُل كوما تعد كرجرار فوج كے ساتدخود بمی ننیم کی طرف کوچ کیا۔ اور نبر کرشنا کے کنا رے جیمہ زن ہوا ۔ بیجا انگر کے ہند دووں سنے ہزائس جگرجہاں کہ مسلما بول کے لئے دریاسے اتر نامکن تھا۔ اس طرح را ستے روک دیئے ستھے کہ دریا کوئسی طرف سے بھی یار کرنا مجھی نات ا تعاصلمان إدفها بول في ايك كروه كومقرركياكه ياني كي سطح يرميس جاليس كوس جلكر فيميس التحقيق كرين كس طرح سے عبوركس سے ياكرده بردى تلاش اورميتجوك

بعد دائیں آیا اور اس نے ان بارشا ہول سے کہاکراس دراے یار کرنے کے دویا مین راستے ہیں جس جگر کہ پانی کم سے اور ادا با وراشکر جہاں سے دریا کو یا رکر سکتے ہیں دہ دہی جگه ہے جس کے مقابل مبندو فردش میں اورائفوں نے ایک دیوار قائم کررکھی ہے ا ورطرح طرح کی آتشبازیاں و ہاں نصب کی بین سیلمان با دشیا ہوں نے کلبس <del>ت</del>ر منعقد کی اور دیر یک حام محل کے لئے غور وفکر کرتے رہے آخر کار بیطے ہوا کہ ایک گھا سے کے دریا فست بروجانے کی خبراز الی چاستے اوراس فرودگا ہستے ووسیمن اوج بے در یے کئے جائیں جب شیم وصو کے بی آگر ہیں سررا و گرفتا رکر سے کا ارا دہ کرے اور این جگہسے کوج کر جائے اور اس اصلی گھاسٹ کو چھوٹر دے تومسلمان ا دشا ه جلدسے جلد بلسط كرائي مقام سے درياكو إركر جائيك غرض كراس طرح تین کوچ ہے وریے کرنے تے بعد دریا کے کنایا سے فاصلہ پر بیرونی گئے وسم اس ورہم میں رئیس حریف دوسری حکرسے نہ یارا تر حاسئے اپنی اسلی فرد وگاہ کوچیوڑ کرحلد سلے جلد یانی کے اس طرف سلماندل کے مقابلہ میں روا زیروا ۔ یونکہ خداکی مرضی پہنچی کدامراج مے خاندان کا حاتمہ ہوا در حکومت اس کے گھوانے سے بؤمندوكوب في احتياط عد كام مذليا ورايين شكر كي سي حقد كوهي اس مكا الله ير مسلمانوں کے دفعیہ کے لئے زخیوٹرایسلمان با دشاہ ہوں سے ایسنے منصوبہ کو کامیاب دیچه کرامل کزرگاه کا رخ کیاا در د قرمین روز کی راه کو بار بگیندمی<u>ن طے کر کے گھاسٹ</u> پر ببريخ كتضع يين كالشكر بهى يبال مك مذببو نيا تقاميلها نول كا ايك كر اطینان کے ساتھ گھا ہے۔ اترا۔ اس وا تعد کے بعداسلامی نشکر جی آئ طرح کھیا ہے کوعبور کریے میدان میں آگیا ہی کے د تست ساری نوج را مارے کے فتکر کی طرف جديا كالموس كے فاصله برخيمه زن تھا روا نه ہو تى - اگرجه اس كارروائي-ید د وُں کے دلوں پر ماس اور ناامیب می پھاگئی کسین بریں ہے اری رات نوجی تباری میں بسری ا درایت نشکر گاہ کئے ر بے مسلمان باوتنا ہوں نے بھی دواز دہ ( ، م نے علم دوسرے دن آراستہ کیے اور ابنی صفول کی درمتی میں شغول ہو گئے میمندعلی عادل شکاہ کے میپر دہوا اور منيه وعلى بريدا و را برا ميم تطب شاه كاور قلب حسين نظام شاه كو كه يا گسيا -

ا تشازی کی از وا زینه زنجرول سیمفه وطبانده دئے گئے اور مست حبی فرا کا مقی **ف**ولاً آنین جنگ سے مطابق ما بحاکھ ٹرے کردئے گئے ۔ سلمالؤں لیے خیا پر بھیروس ر مع حریف پرفسد ید ملد کیا را جدیجانگرانے بھی اپنی نوج سے افسرول کوبلایا اورانکو آثنده کے وعدہ بائے انعامی سے ول شا دکیاا ورہرطرح پر ان کو مطمأ رج خوش مرکے راجہ نے اینا اسلمہ خانہ کھولا اور فوج کو ہتیا کُٹٹیسم کیئے اور اینے نشکر کے درست کرنے میں تصروف ہوا۔ ہند دنشکر کا میمنہ تخرا ج کی حفاظت میں دیا گیا تضاا ذروه ابراریم قطب فها و کیے مقابلہ میں ایستا دَ و ہموا۔ ا تنكنادري في ايناميسه وعلى عادل نساه كي ساسف آداسته كيا اورلامراج نودقاب لشكريس میس *نظام شاه بحری کا مدمقابل بهوا - ر*ا جه دو مه*زا ر* پانتی ایک هزارارا به تو پخ<del>اد ای</del> بمازاميدان جنگ ميں لاياعين دويبر كے وقست راجہ خود بھي سنگيلاس پر سوا ر بروكر میدان کارزا رکی طرف چال بهریندا عیال د ولست مینشگهاس برسوار بهوسند ہے ، و کالیکن تمراج غُرورا ورکبر کے نشدیمی سرشار سخان نے کسی ابیر کی با ہت نہ منی دور کہاکہ لڑکو آپ کی نٹرا کی میں گھوڑ سے پر سوار ہو نا بہا در و ل کی کسٹشان ہے حرلعیت تو ایمی ساسے سے فرار ہوتا ہے عرض کہ بہندوا ورمسلمان ایک دمرمه سيكوخاكس ونون ميس طاسلغ نكئے اوركہمی ايکس اوركہمی د وربه افراق حرایف كويائمال كرنے ليكا يوانى كا يہ عالم تھاكہ بيجا تحريك بيا وے باربا ربيحاس بزاريان ا ورتفنكت سلمالوب برجلاته أ در يحييكت تقرا وربهند ولتكريك موارح ببشترانج بندر سمے إنند سے متعظیندی الموار سے ایسے حرافیب پر شد یده کررہے ستھ تربيب تفاكيسلانول كونسكست بموكه د نعتة را مراج حسين نظيام نساه كى توش سے اس سے ایک سیاہی ہے یا سقد میں گرفتا رہوگیاائس اجال کی فطیل یہ ہے کراماج تے جیب و کیماکڈ سنلمال اس سے نداز ہ اور خیال کے خلا ضب جنگ آز مانئ میں هنول میں تو ان سے میچ<u>ر خو</u> نب ز د ہ ہو کر سکھا سے ينجح اتزاا ورايك مرضع كرسي يَرِ بيطها زر و درزي ا در فل كَيْشاميانه جن کی جہا ارس مولی اور مبدا بسرات اویزا اس متعے اس کرسی پر لگائے گئے لاج کے حکم مسکے موافق اس سے چار ول طرف ردیے اختر فیال اور متوبول کا گو ہیر

لكا دياكيدا حد ف اثنا من جناك مي رويدا شرفيا ل بغير توسيم الشامير ال سارميع ك كونتسيم كزاشدع كيس ادريدا علان كياكه جونخف كامياب ميسري إس أميكا وہ انتہ فیوں اور لیجا ہرات کے طبق اور جوا ہرات کے بھرے بموے فی بلے انعام پائلیگا۔ دکن کے سیاری اس خوشخری سے بیک خوش ہرد ئے اور تمراج سلنے وتنكتا درى وغيسده اميرون أورسا دسيول فيسلانول برشديد حكركيا اس مرتبه سلما نون کامیه میزا و رسیسره اِلکل پریشان هموکیا ا در میدان کار زا ر ست کانمو ندبن گیامیلهان با دشاه نیخ نستطعی مایوس برو گئے ا و ر د ل شكسته بموكرا ينفارا دول مي دُركُكا كُنَّهُ بس حالت بين سين نظا متناه بحرى ين جوا *نمردی مسئ*ا مرایا و ربا دجو و اس کے که داہشنے اور بالیس کوئی ساہی ٰاقی نہ رہا تھا دین كى ط ف سے ہرو تنت بزائل بان ورفنگ جيموٹ رہے تھے اور حريف جي دراست بسرط ف غالب آچکے مضحیین نظام شاہ بالکل خوفسار دہ ندرموا او م حله کے لئے آگئے بڑھا ٹیکست خوروہ امیرول اور عادل نساہی مقد میکسٹ کر مخائشه رخاب ني جب نظام شا ، مي علم كو كمند د مكيما تؤسين نظام شاه كي خدمت میں بیرد کیج گئے صین نظامہ نیا ہے جگم دیا کہ تو ہے میں بیسے علم کر دعمن کی طرف جعووي ادرووثوق شبأه ترسي أكر برعاا وردامراج كي تشكرخاصه برحملانا بهوا حسين نظام فياه كيوس المهسدا مراج كالشكرير ليتنان موكيا وامراج جوا*سی بین کا بو دها برو چیکا تھا پر ایٹیا ن ہرد کر عیستگھ*اسن پر بنیٹھا اسی دورا ن میس سیس نظام شاہ کا ایک مست ایتی علائلیٰ ای سکھاس کے قریب بہونگگیا اور لوگوں کو یا مال کرنے لیکا مینگرانس ہے مزد اور جن کوجعو نی کہتے ہیں مکھواسٹ کومع را مراج کے زمین پر بھینیک کر بھاگ۔ گئے جو نکہ بیجنگ مفلو بہتی تسکوراج ہے جال کی خبر نتھی اور را مراج اکیلاسیدان جنگ میں پڑار افیلیان کی نظ مرضع سنگهاس بریز کی اور اس کی طبیع میں ہاتھی کو اس طرف بڑھا یا۔ ایک برہم جس نے دست کے دامراج کی خدمت کی تھی پیمجھا کوفیلیال تھی اس ا طعان آر باب اس نے عاجزی سے یکا کرا جدا مراج اس پرمواد تھ ا داب زمین پریزسٹے ہیں۔ داجہ کے لئے ایک گھوٹرالا دوہ اس خدمت کے صلیمیں

راجه تم كوابين اميسرول كے كروہ ميں واحل كرے كا فعليان فرامراج كا نا م سنتے ہى سنگھاسن کوخیرا وکہاا کوررا جہ کو ایسنے اعظی کی سونڈ میں لیمیٹ کر حلمہ سے حلہ نظام شابى توبيناً نعم انسروى خال كى خدمت مير بيرو تيج كياروى خال في را جدرامرا ج كوسين نظام شا و كے سامنے بيش كيا وردا جركا سرتن سے جدا ر کے سیدان کارزا رمیں ہیلینک دیا گیا ہندو ڈل نے راجہ کا سرد مگھ کررا ہ فرار اختیارتی اعتسلمانوں سفائکا تعاقب کرکے ہزار استدو وک کوتش کیالیک روایت كيه وافق اس معركه مين تين لا كه مندوته "مغ كُنَّ كُنَّ كُنَّ لَكِين صحيح يه هي كرساد \_ معركهٔ كارزا رسي سب ميس مقابلها ورتعاقب و ولؤل واحل جي ايك لا كمد مندو مارے گئے جو نکدمیلان جنگ سے اناگندی تک جو بیجا نگرسے وس کوس کے فاصلہ پر بیے سارا میدان بندو کول کے کتنوں سنے بھر کیا مسا اوں کو زر بوا بر کھو اوست او نت خیر و خرکا دان شری اور تملام اس کشرت سے باتھ أشفركه اس كاشار شكل بيع سلمان بارتنسا بهون سلفاس فتح برخدا كاهكراوا كبيا ا دریہ کلم دیاکہ مل عنیمت میں موا اِنتیوں کے اور کو نی چیز سیا ہیوں سے نہ لی جائے بعید جویر خس کے احمد آئی وہ اوسی کا حصد سبے اور کسی شخص سسے اس بابت بازیرس زبو-اخبار نوسیول نے قس بتخنام بريبار جانب روانه كيية سلمانول بنے بھائگر كيے نواح ئك، بيرظّد ترخا ندا در لبندعارا مت كو رسین کے برا برکر دیا، ور اکثر قسابو ل۱ و قصبول کو تباہ و میران کمیا نشکنا در میات دا مراج في ومورك بين مستحيح وسالم فرا ركر كما يك مكرهميا بواتها اللجي ر دا د کے اور بیجد تفرع اور داری سے ال کا خواستگار ہوا تک ناد رنی نے عادل شاہی ا در تسطیب شابی قلعدا در پر کننے والسی کیلے اور سین نظام شیاه کو بھی لیف سے دامنی ا درخ ش كيامسلمانول في بي اب خار تكرى سن إمتدا كلما يا ورايت ظلك ر دا نہ ہو سے میں معرکہ جنگ میں تمراج نے مادل خداری سائہ عاطفت میں بناہ لی بتراج نے باوشاہ مصعرض کیاکہ گئنا دری بہست توی ورمدا حب افح بوكرا مراج كا جانشين بروكيا سها ورجو بكما مراسط مكسبي اس كم بهي ا ہو ۔ کئے ہیں لہذا میری فزارض برسی کہ مجھے قلعدا نا گندی کی حکومت معلی

مصعفا فات محصطا بمور بارتماه فاس كوملنن كياا دراس فززند كخفط برفرا زفر ماکراسی دن تراج کو اثا تأسلطنت ا و چتر حکوست معطّا فر اکر تشرا ج ک قلغًا الندى كى حكومت بردوا ندكيا اور تكناد رى كولكهاكتمراج جارك سے حکومت کے لئے آر ا سیمھیں جا سے کہ اس کے مزاحم نہ ہوا واز ا گندی ا وراس كيمف فات كى حكومت اس كيمير دكر: وتنكنا دركى التعميل يفاد كيموا اوركي جارة كارنه ويكعا اورا ناكندى يتي كيريردكيا الاتمراج عي صاحب حومت بروگیا بینا نے اس وقت سے آجتک دناکندی کی ریاست کے الک تسراج کے فرزند بیں اور بیجا نگر پر تنکنا وری کے فرزند عکراں میں ا ورجو ممک ببست تعور المك وولول خاندالول كے زير حكوست أر بكيا ب البخار راجگی ئے لواز ماستشکل سے انجام یا تے ہیں کرنا ٹک کے دوسرے ملکو ل بر طولًا دعرضاً ديكرا مراسئ وولست قابض بوكرخو دنتارى كاوم مجرر كيس يين غرشكدمار علك بي طوائف الملوكي بيلي بولي بيدا وركوني سي كابرسان حال اوردست نکرنیس ہے ہی وجہ سے کہ اوائی کے بعد سے مجر بعث و تو س سي سلمانول كوكوني تكليف مبيس بيهويخي على عادل شاه في قلعه شكايد ركوبوسلفان بهنيه كيازما مذي بمبى فتح بوجيكا تفاسع مصارج نؤكوني ليسخ أخرزا مذي دوباره مع كيا-اس كے علاوہ عا ول شاہ في قلعداد وني كوسى سب كى فتح كرينے كى بہني خاندان كم مرفر الرواكواً رزوتنى ابنى سعى اور تدبير مطيع خركيا - اس كے علاده جو و وسرے لمك متح ہوے ان کا بیان عنقریب اس کتاب تیں ندکور ہو گا نیم بیجا گراس وقست میک جوس<mark>ناند بیجری سے خ</mark>راک اور دیران پڑا ہمواہیے اور وتنگنا دری کی اولاد ي صلحتاً اس كوا با وبنيس كميا بي ورظ من من من مركوا نيا تخت كاه مقرر كم ہے را مراج سئے الد بہری میں مثل کیا گیا مورخ فرفتة سمے والدمولا نا فلام کل مثالاً في بطريق مميديد مرج كي من كايد صرع تاريخ موز ول كبيا سيم ننهايت خب دا قع محشت قتل دا مراج مستصفرین کراس نه ما ندم مسین نظام شاه بحری نوت بعدا وراس كافرزند اكبرتفكي نظام شاه بحركا إب كافائم تقام بواعلى عادل شاها اس موقع سے فائد والحماً یا ا ورانا گندی پرشکرشی کردی اس لعله کامقصدیہ تعط

41

که تمراج دندرامراج کواکیت م کی تقدیت حاصل بهوا در و ه نگرنده کاشتمل فرمازدا بروجا سَئے با دفتا ہ کا مقصد یہ تقاکد را مراج کاسی طرح صنی کر کے حودانا گندی کو تعباً ہ ار کے بیجا نگر پر تبصنہ کرے۔ بنکنا دری با دشاہ کے اس ارادہ سے واتف ہوگیا ا وراس کی مرتضی نظام شا ہ بحری 1 وراس کی ماں خو نز ہ ہما یوں کو لکھا کہ مین نظام ٹنا آ نے یہ ٰلک مجھے عطاکیا ہے۔علی عادل ٹیاہ کو طبع دامنگیر ہوئی بيرا ورده الل مك كومير سي قبصه سے نكال كرخو داس يرمتصرف بونا جامِتًا سے بھے اسید ہے کہ آب لوگ ایسے وست گرفتہ کا خیال کرے میری مدواور عایت کریس کے اور مجھے اس باسے نجات حامل ہوگی نوننرہ ہما کو س سف لا عناً يست التركيمشور ه سب مرتعني نظام شاه كوايسن ساتھ ليا ا و ر بيها يور بريشكرشي كي در زمبركا على صرة كراكيا على عادل شاه سن مجبوراً الأكندي سے است الله الله يا اور بيجايو روائيس جوا۔ ميندر وزا طراف بلده ميں طرفين ميں الرًا نُيُ بهدائي ا ورُمْرُ فَعَلَى نَقَام احْدِ بُكُرُ والبِن كَياسَتك في يَجرى مِن حوسز وَ به آيول کی خوارش کے مطابق علی عادل شاہ اور نظامر شاہ کجر کی نے موافقت کر کھے ر پرنشکرش کی ۔ موتم برسات میں حملہ کیا گیا اور علی عادل حدود برا پر کوتیاہ ر کے رہا یور کو دائیں آیا لی علی عا دل نے بھا یو زمیں ایک حصار چونے اور یتھرکا بهركها · انشرد ع كيا به بيحصاً رمحه كشو رخال نخيرا مبتها مرتبي تبين نسال مخيّي اندُر ی ہو کیا نوززہ بھایوں کی حکومت اور مرضلی نظام نشاہ کے سیا ہمیو ل کی ت سے نظام شا ، سی بارگاہ سے روکن اٹھا کمی تھی۔ علی عادل نے جا لا كراحد نگر كي يعض ملول يرقب في كري با دشاه سنة محدّ كشورخال كواسد خال لاری کامنصب و علم عنایت کیا ۔ اس علم پرشیر سرکی تصویر نقش تقی ا و ر هياف يحرى مين على فما دل نے محد کشورخال کوہيں بنرا رسوار ول کی مبعیت کے ساتھ سرَحد نظام شاہی کی طرف روا ندکیا ۔ محد کشور کھاں لیے ایسے ستارہ ک را قبال کوعروج بریا یا اور معن نظام شاہی پر گنوں پر قسب کر کے مک کو قصبهٔ لج يك بو يركن بيشريس وا قع سيمة تبضه كرليا كمشور خال في الن نظام شارى ا ميرون كوجواس سدرا و بروسي بيسترس شكست دى ادر د وسرب يركنات ير

قبض كرف كے اللے اس يركندي ايك مفسوط حصارى بنياد والى حصار تھوور سے ہى ز ۱ مذیں تیا رہوکردار درکے نام سے موسوم کیا گیا مختکشورخال نے اس حصار الوتوب وتفتاك مصصفبوط كركم دوسال كأفيصول اس نواح سے وصول کیا ا ورجا متنا تھا کہ دوسہے اور للنول اور پر گنول کی تینجر میں کوش*ش کرسے ک*ہ نا کا و مرَّضنی نظام شا و نے اپنی مال کے مینی تصونہ سے آز دی ماصل کر کے مُؤکر شورخال کی مدانعت بركم يملت بانديني مرتفني نظام نثا ومحك يربحري مير كشورخال كي طرف عرصا ومحركت ورخال في على با وثباه كالتقاله يركم بهت باندهي او رفلعه كم برج د ما ره كوآلات حرب أتشارى مستحكم كرك وعين الملك أنكش خال اورافرخال کے ساتھ جن کو علی عا دل نے مدد کے لئے بھیجا تھا او نے کے لئے متعد ہموا ان امیرول سے یالو کم بہتی اور یا محد کشورخال کی مخالفت کی وجہدسے بلا ے ہوئے را ہ فرا را ختیا رکی ا در فراکشو رخال کے پاس بیغام بھیجا کہ ہمکو مرتفانی نظام سے لڑنے کی طاقت نرتھی اس لئے ہم تم سے جدار مو کر ح لیف كي يأ من تخلت احد نكريس فتنه ونساد رياكرتي بي الس كاررواني معيم بعارا مد ما برہے کہ مرضیٰ نظام نساہ قلعہ داری سے اہتدار ملاسے اور ہارے تعاقب مِن بِهَا نَكُرُ كَيْ رَاهِ لَهِ مِنْ وَاقعُهُ بِيهِ تَقَالُهُ مِلْقَامِ شَاهِ تُحَكِّرُ شُورِ خَالَ كَحَفْتَهُ كَافْرِدُ كُرِنّا ب براد کی اور مقدم مجتما محفا با دشاہ سے سے پہلے محد کشورخال گی طرف قدم برُمعائے محکم متورخال نے چند خاص ساتھیوں کے ساتھ تھنی نظام شاہ كامعًا بله كميا لمُتفيِّى نظام شاه ني تسمركها في تقى رجبتك قلد مرمد كرليكاركاب ہے یا ڈل ندا تارہے گانظا مرشاہ لے استہ طے کرنے میں فلعہ کا رخ کیا اور اوجود اس کے کہ ہرمر تبیہ قلعہ سے ہزار و اس تفاک اور ضرب زن سیورہی ہیں کی على بهست إ د شأ ه كوكسى طرح كا صدمه نهيونيا ا درابل كلعه جان سي منكر آنگیخمی د نست که نظام شیآه کیمنل میابی حرایف کے لشکر پرتیرا ندازی ہیے تھے اتفاق سے ایک تلیم کھرکشورخال کے جا لگا محکشورخال جنگ کانما شد یکور اعجا برنگتے ہی محسندا ہوگیا دور سے ساہیول سے سردار کومرد ہ دیجہ کرفلعہ کا درواً ز و کھول ریا ۱ وررا ہ فرا راً ختیا رکی ا دراس طرح کا محکم قلّعه مع سازوسا ال

نہابیت اُسانی کے ساتھ علی عادل کے تبضہ سے تکل گیا قلعہ کے ساتھ بعض مقبوض يركنانة بعي عادل نيا ہي حكومت سے نكل كئنے بنوا جدميرک وبهيرا صفها ني جو أتفريس جنكيزفال كلقب سيموسوم كياكياا ورافواج نظامتها بيكا سردار مقرر به وکرعیس الملک ورنورخال کے تعاقب میں احد نگرروا نہ کیا گیہ الواح شريس وولول شكرول كاشاله بهواا ورايك شديدنو نرميزى كي بعد خواصريرك د مبیر اصفهانی کوفتح بونی - ا و رعین الملک مقتول ا ور بورخ**ا**ل تیدم بو اا درآ دعالشگر <u> کال خراً ۔ بچایو روایس آیا ۔ اس سال عظیم انشان نقصان انواج عادل شیا ہی کو</u> بيونخاا ورنام كوشش بيصودا ورسيكار بوگئي-اس دوران مين على عادل بين كو و ه سمی تسنیرا و رنصاریٰ کی تباہمی پر کمرست اِندھی ا دراس طرنب روا نہ ہوالیکن اوجرْ اِس کے کہ بے تمار ما دل نساہی ساہی میدان جنگ بیس کام آسٹے گر او شاہ ہے نيل مرام والبس آيا- شاه الوالحس ولدشاه طابهركي بدايت كيموافق إدشاه ك قلعاودني كأشيم كاارا وه كياا ووني كاقلعه وعظيم حصار سبيعه كهنسا بإن بببنيدكم باتعواب بھی کبی قتح ند ہوا تھا۔ علی عا دل نے انگس خال کو اٹھے ہنرا رسوا رِ اور بیار دول کی جیست اور بے ثنا رتو یخا نہ کے ساتھ اس طرف روا نہ کیا اس قلعہ کا صاکم را مراج کا ایک ا پیرتفامس نے آخرمیں ہالک سے نبیو فانگ کرکے خو دمختاری امکتیار کی بھتی آ و پر ایت نام کاخطه وسکه ماری کرد کها تها - ما کر تلعه سے مربیف کی دافعت کی ا در انكس كمصتعا بندمي كمنى لوائيال لؤاليكن حيائكم مرمعركدين مغلوب بروا غلبرو ا ذو قد قلعدمیں بیون کا کر حود بھی صداری ہوگیا حصار کے عاصرہ کوایک زیا تہ گزرگیا اورحا کم قلعه من بریشان موکرا ان چابی ا ورحصا رحربیف تحصیرد کردیا و دن كاقلعه ايك ببالركي حوثى يرواقع بصحصار بيجد دسيع اور رفيع الشان بيحبب بي خوتسگوا رحیصے اور مرفالک عارتیں ہیں شیورائے کے اسلا ف میں ہررا جیسلمان افتابوں كي فوف سيداس ولعدكوسخ كرا ما تقا ورحصار كر وحصار تيار بهونا تق سال مك كد فتح كے وقعت اسل قلعه كے كرد كيار وحصا رفضي بوے تعيما إط ا ورنقب اورتوب سيداس معاركونتم كرنا محال تعاطول محاصره سيداس سخرمکن تھی جیساکڑل ہے آیا بلی عا دل شا واس قلعہ کے فتح بولے سے بی *زوش* ہوا

ا در با و نشاه نے دو سرے قلعول ا ور برگنون کی تسیخر کا اراد ہ کیا علی دادل نشاہ سنے بہلے ابوائس ا ورخواج میرک و بہراصفہ ان کی کوشش سے سرحد پر ترفنی نظام نشاہ سے ملاقات کی اور بیہ قرار یا یا کہ نظام نشاہ برار پر قبضہ کرے اور بیا قاری نظام ناہ برار کی دست کے فاطنت کی وسعست او در کی دست کے فاطنت کے دست او در سلطنت کے درقبہ کے اعتبار سے کوئی فر انروا دو سرے سے زیادہ عسہ بر صحرال نہ ہو ب

سلشاند بېجرى مى على ما د**ل شاه بنے قلعه طورك**ر محمرِ تبغيه كرسنے كا ارا د ه كياية قلعه رامراج محموكول مي اس كالقرف سينكل كياتها ورفلعر راكب معمولى سيايى حكومت كرر إحقا إشاه سنة بإي فيميية فكدكا محاصره كرشمي تمام إلى حنسار كوتنگ كرديا ماصره كے زمان ميں ايب بہت برى توپ توك كى بل قلعداس واقعه مسفخوش بوكي المرسيم كرحصاركي ولول اورمفوظ بوكيا على عادل في اس واقعه كوشاه الوالحن كي فعلمت برممول كرك اس كومعزول كياا ورصطف خاب اروساني کوجورا مراج کے قتل کے بعد مدالت بنا وکا الازم بوگیا تھا میرعل اوروا ساطنت مقرد کریسکے سلطنب سے سا رہے مہا سے اس سے سیرو سکیئے مصطفے خال کے تندیم سركيه في يحد كوش كي ا در دوسية يس اول قلعدكو عاجر و بريشان كرديا عصاريك انتندے ان کے خواستگار ہوسے مصطفے خال نے پیشرط بیش کی کرائل تلعه ونکنی ا وربسانی ا وران کے فرزندول اور تعلقین کو قید کریکے اس کے سیبرو كردين توا الرجعماركوامان ديجامة كى- الإليان قلعه منه اتفاق كريك ونكتى اوراس كحاعزه كوكرقنا ركرك مصطفيخال كيسيردكردياا ورخودا بين الاورال دعيال كوسانة ليكر عصادك إبهر حطي تكئے باد شاہ كے دنگھی ا در اس كے عزز و ل کوطرح طرح کی تفتیوں سفے سائے قبل کیاا در قلعہ کی حکومت العتبرلوگول کے مبيرة كري منصطفة خال محيمشوره كيمطابق قلعدوار ورير عله آ دربوا وايور كرنا فكسكا شهور ولعدسه يدهما راس زما يثمي دامراج شح ايك امير سك قبضه میں تنعاج بسرسال کچھ رتم ا ورجند إلتی تنگنا دری ا وربسی از تج کو د سے سحر صاحب قوست ورشوكست بروكليا مغا - باوضا وبهال بيونيا درمي مبين كال فامره كه

جاری رکھایة فلع بھی مصطفے خال کی کوشش سے فتح ہواا دراہل فلعہ لئے ا مان حاس کی علی طاول فے سامت مہینے یہاں کڑا رے اور انواح کو باغیول کے وجود سے پاک ومدا ف کر کے مصطفلے خال کے مشدر ہ کے موافق حصا رہنکا پورکی تسخیر کے نئے بڑسے ساز و سا مان کے ساتھ قدم اُ کے بڑھایا ۔ بلب وزیر نے جو رامراج كأتبنول بردار تتعارا مراج كيقتل كله بعداس فلعد برقابض بوكرياعقا ا در قلُور بده ا درمیندر کو ای کے را جداس کے محکوم تھے با دشاہ کی آمد کی خبر سن ا ور قلعیں بناو کریس ہوگیا ہے لیب نے اینے بیٹے کوایک ہزار سوار اوروس ہزار بياه دل ئ جعيدة... يستطيك وركوبستان كور دا ذكها ما كديشكر موقع ياكرسلها ن لشُكْرُكُوٓ ؛ خست و تؤرج كريس اوراليسااس كاسدماه جوكها ذوقها ورغله أن يكب ندیمونیفنے یا وے بسب سنے ایک نامہ تنکنا دری ولد تراج کے نام اسس مون کا نکھاکہ میں ایسنے مالک کی مخالفت سسے بیحد شرمندہ اور ناوم اور ایسے قصور کامعترف ہوں۔اس وقست مسلمان فرمانروا بیکا پور کا قلعہ فتح کرسلے کے النفار إسباراس وقست ميرس قصوركومعاف فرماكراس فو وا وبركا رخ کریس یا ایسنے کسی سردار کومیری کد دیکے لئے روا نہ کریس لو امید سبے کرمی سالول كے شروفسا د مسے محفوظ ربول كايى وعد وكرتا بهول كه بسرسال رقم معين خزاية میں داخل کرتا رہوں گاا ور مجنی فرمانی ا درسکشی نہ کرونگا نفکنا دری استے اس خطاکا پیرجواب دیاکه تبیرسے تمروا ورسرشی کی شبامست و وسرسے تنکخوار ول پریمی سوار برونی تو را مراج سیم تقریب در با ریون سی تھا شیری نکوائی کی تقلیدا وروں نے بھی کی حبن کی وجہ سسے تما مرملک ہنارے قبضہ سسے تکل گیا بلکندری اور چندا کری محص شهرسلمانوں مفامیرے لیئے چیدور دستے ہیں میں انھیں کی حفاظت بنیں کرسکتا اگر تبیرسے نرویک بدمناسب ہو توزر دجو اہرست کا مرکے اور البيسغ تخبل ورزر برسي كوبالا في طاق ركه كره ولست كوخزا ندسية نكال أوحير طرح مكن برو صلح كرايرا در أكرانسي صورت مسيح صلح مكن ندبرو تو مرط بقدا در برحيله مص ایسنے قرب وجوا رکے راجا وُل کوابسط سے راضی اورخوش کرا ور وہ تدبیر کرک دوسرے اطراف کے فرا نروا کھی تیرے فرز ندکے ساتھ ہو کروقت دہے والت

سلمانوں کے نشارگاہ برجیاہے ارکران کواطینان دا را م کے سابھ نہ رہنے دیں تم لوگ ایساائت لل مر و که تمعاری نوج کے بیا دے جو رہ کرسلمالوں کے لشکامیں جائیں اوٹسبر مملی کو بھی یائیں کطارہ سے اس کا تا ممردیں۔ ہیں اس باره میں د وسہ سے را جا ؤل کے نا مجھی فرامین جا ری کرتا ہوں اور ان کو تاکید کرتا ہوں کہ تیری ایدا دکریں اگر وہ میرا حکم مان لیں اور تیرے سائقتفق بردكر كامركرين توقهوالمرا دوكرنه يدامرقيين كبيح كدنها يوركا قلعيه م ہونے کے بعد تا مخلھ اُساتی سے سلمالوں کے قبضہ میں اُجا ہم سکے۔ اس جواب سے بلب اگرجی ناامید ہو گیالیکن اس مے مجبوراً دارث ملک مے حکم کی تعیل کی اورجیرہ اورجیندر کونی کے راجه اُوں کواپنارفیق طالق بنایا تاکہ بدلوکٹ بلب کے فرز نگر کے ساتھ المکرد اجد کرنا فاکس کی ہدا بیت، کیے موافق لما**نوں کو تنگ کریں اس کارر دائی سے عدالیت پنا ہ کیمانشکریں تم**عط کے اُنٹار نمودا رہوسئے اور ہررا ست فوج کے سی نڈسی گروہ سسے فر یادگی آواز حتائی دینے آئی ہرطرف بھی شور وغل مقاکہ جور ول منے فلال فلال آتفاص کو تد تین کیا۔اس بدبیرس کامیا بی کی و جدید تنی کد کرنا فک سے پیاد سے تعدیر کے ہی طبع پرجان پرکھیل *جاتے ہتھے*ان لوگوں کا دستور تھا کہ ایسنے کو حریف كى كرفت سى فحفوظ ر كھنے كے لئے يہ بيا دے اسے جم برايك فيم كاتيل ملتے تحقیمس کے اٹرسے اِنتہ کھیسل جا استفانس طرح ایسٹے کو ہمن سے مامون مجعکرجب تہیں کہ موقع لمتا تھا گھوڑے اورانسان نسب کوکٹار سے بیجان کرتے تھے ۔اس کے علادہ یہ تھی مشیور ہے کہ کر الک سے اشندے جاً دوگری میں بھی مشاق ہیں ا وران کا زبر دست افسول یہ ہیے کتمب جگہ ا پيغمرو ول كوجلاتے ہيں و إلى كى خاك اپنے ياس ركھ ليتے ہيں اور صرورت سے وقت اس مٹی برمنتر بڑھ کوسس گھر یا خیسہ بر ڈال دیتے ہیں وال سي الرام عافل برد جات بي اكرافسول زده التخاص بيدار بوعبي جات يين ا ورجور دن كو ديكه يحى ليته بين توجبتك سارنا رمرا يهد ندكي بول سكتي اورزا والمكرابي عكرس كهيس اورجاسكتي فترب كم

جدیمیارم ترو دوم

إ دشاه كے نشكر ميں ايك عجيب بينكا مدبر يا بهواا ور قربيب تقعِاكه مسلمان کو ج کرے دائیں ہوجائیں کم مضطفاخال نے سلمانوں کو معاکنے سے روکا ا ورجور ول ا ورقحط کے دفعیہ کی یہ تدبیرکی کہ بیرکی امیرول کو جو غیرسلم بیباکس ا ورببا ورتقے اور ابرازمیم عادل کے وقست سے علی عادل کے زیا منہ کا ا مارت کی زندگی مبسرکر سلیے عقے حکم دیا کہ بیالوگسے جن کی تقداو جبہ ہزارتھی مندوول كوالشكرك مقاطيت قيام يذير بروكر حريف كواس باستركا موقع نہ دیں کہ غلہ اورا دُو قبہ کی راہیں مبند کرسکاور آٹھ ہزا رسادوں کے کشٹ کرایک كزيج فاصله ستعين كياا وران كوحكم دياكه نشكركي حفاظيت مي انتها في كوشش كرس ا در اگر کسی و ثبت غافل مرد حالیس ا ور حریف کے چورکسی مسی طرح ایسے کو لشكريس ببردنجا ئيس تونشكركاه كحبس طرنب شور وغل كي اوا زملبند بو مه نوكب امر سمیت کارخ کریں ا در بسررا ہ کھڑ سے ہوکر جوشخص بھی کشکر سے نکلے آ سے نور اُتفتل کریں ۔اس حکم گی بنا پرگوائی مخص بھی را ت کے دقبت انتکر کے با بهرمذ جا تا تفا حربیف کے بیا دول نے اپنی عادست کے موافق شخول ما رنا شروع كيا يجور لفكريس أيسه ا و رسلمان بيا د ساة دا زسنتي كان کے سر پر بہو یخ جاتے بھے اورچوروں کے بھا گئے ہی بیادے ان بر طهر کرتے اور ان کو تہ تینے کرڈا لئے تھے مصطفے خال کی اس تد ہیرسے چور دل کیشرسے نجاب ملی ا ورغلدا ورتا مضروریات زندگی کے سِا کان اطراف دجوا نب سيسلما نول تك اس كُثَرت سيربيع في سنتي كم صدبیان سے با بیر تھے۔ الغرض ایک سال کا مل برکی امیرو س اور ملب كے فرز تد محے در سيان معرك كارزار قائم ر إ برمد وزشد يد اوا في بهو تى مبس تیں طرفیین سے آ دمی کام اُتے تنظیمسلمان اطبینان سمے ساتھ تلعہ كانحاصره كنظ بوس تقعا وربرروزالوافى كانا زار كرم كرست تق ائل قلعه تمبی بیجد جرانت ا در بها دری محکے سائھ آلات آتشبا ز<sup>ل</sup>ی ا در نیز دیگر طربقول مصحرفين كي مدا فعت كررس متح كراسي و دران مي بلب وزيك فرزند في اين طبعي موست سع و نياكوفير ما وكياس سانحه سعال قلقه

د ل شكسته بهو گلئے اور خو د بلب پر بھی غم كاپيها ٹەلۈپ بڑا ۔ نما صرہ كی مدت كوا بيكسال تین بینے گزر گئے اطراف وجوانب سلمے راجامی پریشان اور تنگ اکر ایسے ایسے فک کور دانہ ہو گئے ال حصار سے عدالت پناہ سے ایسے اہل وعیال اور عبال و مال کی ا مان چاہی باوشا ہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کی خواہش کے موافق ایک عہد نامہ لکہ کران کے پاس بھیجدیا جس وان کراہل قلعہ ایسنے مصار کوچھوڑ کرجانے والے تھے اڑ دحام کے خوف سے مصطفئے خال اینے خاصہ نے *لشار کو ہمر*ا ہ لے کر قلعہ کے نزد یک کھٹرار ہو گیا ۔ بلب وزیرا ور اس کے تام میا ہی اينا ال واساب ا درايسفال وعيال كوسائة ليكرحصا رسف عل كراط اف كرالك میں آ دا رہ وطن ہو گئے۔ علی عاول شاہ ایسنے چند مقرب در باریوں سکے سائة قلعدين داخل بودا ورمو ذن سنة الميد فرمب كيم موافق ا وال دى دراسى دوزايك بهست برامتها مه تور كرسيدكي طرح والى كني عدالست یناہ اورمصطفے خال نے حصول سعاد ت کے لئے اپنے ایسنے ماتھوں سے خاتہ خداکے بنیا دی بتھرر کھے اس فتح کے بعد مطفعے خال کی شوکست اور عظمت د ویند بهوگئی ا ورخلعت خاص <u>سیم</u>شر*ف کیا گیا یه و هخلعت تھاجوکشونوال ف*اسدخال کے علاد جمی د دسرے امیرتو اس خاندال میں نہ ملا تھا۔اس کے علاوہ بے شمار بر سین ا ور قرئے اس نواح کے صطفے خال کی جاگیرمی و مے گیمے مصطفہ خال كاستقلال انتبائ كمال كويبو يج كيا ورسش ليند با دفناه سنة تام ملى اور الى بهاست اس کوربیرد کریکے اپنی انگشته ی بھی مصطفلے خال کے حوالد کر د'ی بادشاہ نے تصطفاعا ل کو اجازت دی کہ کمک کے تمام مبات اپنی رائے سے میل كرسدا ورسى معا ماير يمي إوشاه كى رائے حال كردے كا انتظار مذكر سے جا رميسينے سرر نے کے بعد نبکایور کا قلعدیور سے طور پر تبضہ میں آگیا اور و إل تی ر عایا نے خوشی سے باد شاہ کی اطاعت قبول کی بارشاہ منے خود قلعہ میں قبام کیا ا در مصطفح خال کوبسی بنرار سوارا درخزا منها در تونی نه اور تورخا مذعنایست كرك اسع جره اورميدركون تي حصار فتح كرنے كا حكم ديا مصطفى خال قلعد جره سے حوالی میں بیونچا حصار کا حاکم سی ارسب ناکی اعاجزی کے ساتھ بیش آیا

ا دراس نے فراج ا داکرنے کا و عدہ کہاچونکہ یہ راجہ بنکا یور کےمعرکہ میں مصطفے خال کو تتحفي اور برياي بيجكر دوستى كى را وكعول حيكا تصامصطفي خال سفاس كى وزواست تبول كى اورخراج كى رقم وصول كريس جند ركونى كى طرف برهااس قلعه كاراجه صلح پر راضی نه بهوا بلکه این قوت ا ورقلعه کے استحکام اورمنگلول کی کشرت سانے ه سع ایسا مغود که یاکر دیف کی مداقعت براً ما ده اور آلیا ربردگیا رمصطفه خال ا ور وسرساء مرأن حصاركا محاصرة كرلياا دربركي اميران غيرسلول يحصمقابلين متعین کئے کئے جاطرا ف وجوا نب سے چندرکونی کے باشندوں کی اعاشت كمفيك للخ أستة بيوك تتف سلمانول ف فلدى رسد بندكردى اوراس طرح ہرتدیسرسے دس بھینے میں اس قلعہ کو بھی سامھ ہجری میں جو بھی سلمالوں سے قبضدين دايا تعافي كرابيا ورنتي امدادشاه كي خد مست يس روا ندكيا -على فادل نظ اس قلعه كى سيركر في كارا و ه كيا ا در بيكا يورسيداس طرف ما خند و آ كويري ريسند كميا غرضكه تيس سال ا دريمه تبييذ ال يحابيد ما دل بيجابد ر دایس آیا با دشاه سنایتی مرصطفنال کے پاس میووردی ا و راست چندرکونی ا وراس کے نواح کی حفا ظست کا حکمرد یاعلی قادل لے مصطفے خال کو يسجعاد ياكه أكركوني فران اطاعت ال داواني كويبو يخ ادراست بجابورسي چندر کونی رواهٔ کریس تو اگراس فران کامعنمون مصطفافخال کے نزر کیا تعمیل لایت برد تواس بد بارشا می میرکر کے دارالملک کو دالیس کردے درنہ اس کو بیکاریجفارینے پاس رکھے وور سے سال معطفے خال کا خط اوشا و کے نام اس مضمول کا آیک قدیم ز با رزمی جیندر کونی کا قلعدا یک دیما ظرر دا قع تعا اس قلعه کیسار بردی کے بعد اس اواح کے بعض را ماؤل نے ناماقیت اندنعى سع دوسراحصار دامين كو ومي ايك مسطح زمين يرتنيا ركسيا تكخاركي صلاح به بهے كہ جباك ينا وتشريف لايس ور بالاً نے كو وكا منظر الماحظ فر اكر الرمناسب عواودامن كومكامعار ماركي عصب وستورسابي إلاسف کو ہ قلع تعمیر کیا جائے۔ علی عادل شا وجند خام معرب دربار یوں کے ساتھ

چندر کونی بیونچاا ور مصطفے خال کی رائے سے اتفاق کرے بالا سے کو وقلعہ بنانے کا حكمه دياا ورقلعه نلگوان كے را ہ سے بيجا يو ر دائيس ايامصطفے خال لے اپني و فا واري ليلخاظ مصحابك برمس مي نياحصار تبيار كرلبيا وربا دشاه يضطفط خال كي التمام يرموافق بيرحندركوني كاسفركساا دراس اميركي وفاشعاري ادرسن خدمات بیمدخوش بمواانس زمایذمین صطفے خاں گئے تلع کرر سے راجا شنکر نا کے کے یاس جرچندر کونی کے نواح میں حکمرا ل تھاا یک قاصدر وا نہ کیاا وراس کوادشاہ کی اطاعت قبول کرنے کاپیغام دیا اس راجے نے اپنی خیراسی میں دیکھی کمصطفرخاں ست کو قبول کرئے تنگرنا یک با دشاہ کی قدمیوسی کے لیئے جا صربرہ ا ا ور با دخنا ہسے ایسے ملک کی سیر کرنے کے لئے عرض کمیا علی عادل نے اپنا لشكر حيندركوني مين جيوراا ومصطفاخان تحربهمراه ياهيج يا جهد بنرار بسوارون کے ساتھ لیکر کر ورز وا نہموایہ قلعہ ایک کوہستان نیں واقع بیتے ہیں میں بیٹیار درخت ہیں اس قلعہ کو آلنے جانے کی را واٹسی تنگ بنے کہ اکثر حگر بسوارسے زیاوہ جانبے کا راہتہ نہیں ہے۔راستہ بادشاہ سے بہت سے ہمراہی خوفناک ہوئے اورا مفول لئے والیمی ارا دوکیا با دشا ہ مٹے اسٹے اراکین کے مشورہ کے موافق قلعہ کی حکو مست شنکرنا یک کوربیردگی ا در مو دجیندر کونی والیس آیا مصطفط خال نے ا ب بھی خيرخوارى يسيركام كبياا وزننكرنا فيسيسي كهاكه أوظها ومتعارسا وراس نواح ر دوسرے را جا ڈن کے ملک پر تعبینہ کرنے کامعم ارا دہ رکھتا ہے اس وقت میں نے بڑی کوشش سے تھھا رہے ملک سے والیس کیا ہے اگر تھ ا بن ملامتی ا ورخیربیت چا بیتے ہو لو باج و خواج کا داکر نا قبول کر دا در ک<sup>ا</sup> و دمسرے را جا ڈل کو بھی اس بات بررامنی کمرلو تاکمیں باوشا ہ سے عرض رسے اس کے خیال کو دل سے نکالہ ول شکرنا یک لے اطاعت ہمول کی اور حاکم قلعه چند جیره ارسب نایک اوربهره دلوی حاکم تلعه کنا رآ ب اور علوی حاکم قلعه ساحل عمان اور دا جه بند ر باسلور و با کلور و با وکلابهون کو تقیمت کی که با دخا می اطاعت قبول کرکے ادائے خراج کا اقرار کریں

ان تلم را جا وَل سن الكيكي نصيحت قبول كي ا درسب كيم يناه كي صند رمين حاصر برمو في ا درسيا طه لا كه يجاس بنرار برون بطؤرّ تنكيش بادشا لاحظام گزار نے اور یہ طیا یا کشکرنا یک بہرہ دیوی اور برے را جرسب مکر ہر سال میں لاکھ بچا س ہنرا رہون خزانۂ شاہی میں واخل کہتے رہیں ان میں ہرایک خلعت شا یا بنہ سے سرفرا ز ہو کہ طلنس ا ور خرش حال ایسننه ایسننه مک گور دا زیروا اور علی عا دل شا ه کے تمام عبد فرماز دا کئ میں ہرسال ساڈ مصے تین لاکھ ہون برابر ا داکرتے رہے اس رقم کے علا و ہ په مهند دراج فخفی طور پرمیس میزا ربهون ا و رموتی زبر جدیا قوت الور د در منطفا خال کی حدمت می میش کرے این نجات اورسلامی مناتے رسی معتزی کی میں وقعت راجگان ا در رانیاں عادل شاہ کی *ت یک حاضر بودیس ا در با د شا*ه م*نصحول کوحلعت سے سر ذا ز*کهاتو پیم دیول اور حلوی کھے کئے زنا مذخلعت سا ہنے رکھے گئے ان شہردل مُور تنو رُبُ فيزنا مذ خلعت قبول كرسنے بسے انكار كيا دركہاكہ بمارى صورت اگر ج عوراة ل كى سبت كىكى بهم ضرب تمشير سے جومود ول كاج برہے ككس إر حكم انى ہے ہیں! دشا مکوان عورتوں کی تقریر بیجد کیا دراس نے ان رانیول کو بھی شمیر مرصع اورانسپ تا زی کے ساتھ مردا پہنچ مست عطا زہایا سے ایسے ایسے لکوں میں حکومت کر رہی ن عالک کی بھی رسم سینے کہ فر ماٹر وائے وقعت عورت، ہی وهرصرف امرأ وميس وأخل بوت ييس اورامورهباناني سے ان کومطلقاً سروکارنیس ہوتاً اور روز اربطل د وسرے ملازمین سمے رانی کی خدمت گزار ی کرتے میں غرضکہ دیگرامرا کا ورحکام اور نور توبر و ب لميع ببو كمئے تو علی عادل نے بندری بینڈ ت کوجو خا ندان عادل شاہی کاموتہ ملازم ا درقوم كا بريمس تتفا ان صولوك كا ديوان ا ومصطفيهٔ خال كوان مالك كا حاكم ا اختیار مقرر کمایا ا در حما ماقعطاح اور علک مصطفی خال کوبیر دکریے نفنل خال زیرازی

منعسب وكالست ا ورمير كلّى عطاكيا ورد وباره بيجا پور داليس أيام <u>صطفح</u>ال فطرةً و فاشعا ریخها و ربمیشه اس ککری*ی ربها تعاکه شورشا* کی کا بها درا به مشغ**ار بمیشه حیا ر**گی رہے۔اس اہیرنے ان اطراف کا انتظام کرے ایسے ایک مقیم امیرسی علی خال کو ما دل شاہ کی خدمت ہیں روا نہ کیا اور باشاہ سے مگنٹہ ہ کو فتح کرنے کی التجا کی ينتبركن فكسكا يائي تخت تفاصطفي فأل كامعروضه خود بإشاه كاعين مدعا تعا علی عاول نے فوراً تشکر کو تیار ہرونیکا حکمہ دیا۔ با دشا ہ لنے بڑی شان وٹٹوکت سے مائه ببجا بورسي سفر كمياا ورسب سيريلك قلعدا دوني كاتمات ومكيد كرقدم أسكر بإهايا بيكايور كفحوالي من تقطف خاس اليسف لشكرا ورتركي اميرول كيم بمراه بإيشاه كى خدمت ميں حا ضربروا على عا د ل مغ ايسنے تما قربمراميوں شکے منزل بمنزل لگنظه روا نه بمواتنکینا و ری سلمالوں سے مقابلہ نه کرسکتا تھا علی عاول کے آسے کی خبر منكرها جدنے ملکنڈه کا قلعدا پینے ایک معتمدا میر کے سپرد کیا اور خرایة اور ہاتھیوں ا درانا تأسلطنت كوساته في كرحلدس جلد يندركيري كور وا مدرموكيا-علی عادل ملکننده میرونجاا در با و فتیا ه نے پہلے اطرا نٹ تبرا درقاعہ کو ایسے امیروں پر قسم *کیاا در ہرا یک شمے لئے علیحدہ مور حل مقر*ر فر ما یا تین مہینے شنے بعد قر*بیب مق*ا ، الراخبترننگی غلدوا ذو قه <u>سعه پریشان بنو کرا</u> مان <u>گیخ حوامتنگار</u> ببول ۱ و رغملعه بادشا ہ کے سیرد کر دیں کہ تنکینا دری کواس حال سیے اٹھاہی ہو گئی ا در اس سے اُٹھالا کھ برون اوریا تیج بڑے اِتھی ہندیارتم نایک کے یاس روانہ کئے ہندیا متم ها د ل شا همی برگی امیروب میں ایک برا اسردار تفعانس رشیوست کا مقطعوديه تتفاكه مبنديا نايك ايسنے الك سيے بيوفائي كركيے با وشاہ كے مقابلہ یس علمخالفت بلندکرے اور جیار ہزا رسوار وں کے ساتھ سلمانوں سے علىحده بوكرايين مورمل سے فرائر كرے بنىديا نے تكراى پر كربا بدهي اورايسے دا رول کے سائند مورمل سے فرار ہوکر با وشاہی کشگر کو نقصاً ن بہونجایا اور عادل شابى فوج سے جدا بوگيا ۔ دوسرے دان مند ياكى ترفيسب سے دوسرے چار برگی ایبرول نے بھی را و مخالفت اَختیار کی اور پایخ بنزا رسوا مر ول تح سائه مندیا سے جا ملے۔ پرگروہ چوری اور ڈاکرزنی میں مُشاق اور

بے نظیر تھا ان کمحرا مول نے سرقہ کر ٹانشروع کیا اوراسلامی لشکر کے اطرا نسہ وجوا نب کی نما رسکری میں شنول ہوئے فلدا ور جار ہ نشکرسے جوا سے میں المفول نے بوری کوشش کی ان وا تعاب کی بنا و پر علی عاول اور مصطفا خا ل تے بحاصرہ سے دست بردا رہو ناضر دری خیال کیا ا درکوچ کرکے موالی بیکا پورم*یں پیوینے ب*او**ننا ہ لئے <u>تصطفا</u> خال کواس لواح کے انتظام س**ے لىئے بىيكا پورسى چھوڑاا ورخو دسلنش<u>ە يېجرى م</u>يں بيجا يو روانبيسآيا على عادل شاە كا معلوم بهواكه بركى اميهرول نے اپسنے اپسنے قطعوں پر جوشہر بچانگر كى سرحد پر وا تع بیل باغیا نه قبصه کرکیا ہے اور فشاہی اطاعت مسے انکار کرتے جیں اسنے مرتضی خال ایخوکو برگیول شکےاکشرپر گناست کا حاکیردار تقرر کیا ا و راسیے تین هزار تیداندا زموار ول ا در دکنی ورسشی ایسرول گےایک گروه **کےسات**ھ آن بے وَفا دُلَ کے وفعیہ کے لئے روا نہ کیا ۔ تعنی خال سیف میں المکر مع المرابع المرابع المربع المر ا مرامیں داخل ہموجیکا تھا۔ مرتضی خال ا در یا غیول کیے درمیان اکٹرمعر کے ر موسے اور اگر چیه طرفین <u>سے بے شمار لوگ کام آئے لیکن لوا ان</u> کا میتح کلاا درغالب دنغلوک میرتمینر کا ہونا دشوا ر موگیا جب معرکه آرا بی کی یہ نوبت ہیروننی توم<u>صطف</u>ا خال سے 'جو قلعہ سیکا پورسیم قیم تھا کلی خال کو **مار**ل ش كى خدمت تميں روانه كيا ا ورء من كيا كەلشكە كونچور ول كے بقا بلديس روا مذ ارسے اس طرح بندگا ان حداکی جائیں تلعن ا در اپنی قو سن کو کم کرناآئین فراست مع بعید سرح مناسب یه سه کدان باغیول کوحیله اوربها نه سه بنجا پوریش طلب کرلیا جائے اور اس کے بعد حومنا سب ہوان کے مائ ملوک فرہ یا جائے ۔ علی عاول نے اس رائے سے اتعاق کیا اور اسو بینا است كوئجو تومظ بربهن تتعادومهر مصعتدا تنخاص كيحسا بته بارإ باغيون كياس بحيجاج الممقصودي تفاكرمب طرح سيريعي عمن بو باغيول كودلا سا دسيم بحایدری کے اسٹے ہندیا فایک بیجا بورکی روائلی کو خلا فسصلیت مجما اور اس في ايك علس مشا ورست منعقدى ا ورسروب ايك دائع بوج ل

دِ يونا يك اورتمنا يك دغيره دومس*رے سردار*ان قوم مسے بن ميں ہرا يك بر کی امیبروں میں واحل تھا پر کہاکتیں زِ ما نہیں کہ سا را کر نافک ِ فتح ہوکر اِ دشّاہ کے صنه مي آنے والا تھا اور واقعات ِ کی بنا بریقین تھاک*ر کا ایک کی حکومت* را مراج کے خاندان سے عاول نشاہی کھرانے بین تقل ہو جائے گی اس وقست ہم نے با دشاہ کی فحالفت کی ا دراس کے مقاصد کے حصول میں سدرا ہا درجارج ہو'ہے اتنا بڑاگناہ باد شاہ کے دل سے کیونکر نحو ہرو جائے گاا دراتنی بڑی تقصم وہ ا بے س طرح ہم سے راضی ہو گامیراخیال ہے کہ سلمان ہم کو دھوکہ دے کر بجابدِ رکئے جاتے ہیل تاکہ دہاں بیرد بچکر ہتم سے ہماری بیو فائی کا بدلہ کیس۔ ان امیرول نے ہندیا کی بات منسی اور بنجا پور روا نہ ہمونے پر بوری طرح تیار برو گئے۔ مندیانا یک ان سے جدا ہوگیا اور ملکنڈہ جاکراس نے تکناوری كى طوز مت اختيار كرلىسب سے يسلے جو ترائے بيجا يو ريبرد تخاا دربار شاه نےاسے خلعت ا ماریت عطا فرایا تویہ نیپر دور دوزشہور بردنی اور دوسرے باغى امير بعى عبد ديمان لي كريجا يد ربيو تحكيّ ن غرصك سارے كنه كاريائ تخبّ میں جمع بُرد نے علی عادل سمیے عصبہ کی آگئے بمطرکی ا دراس نے جوت رائے کی انتکھیں نکال طالیں اور بھو جل *واقع*ے دیویا بک اور منا بک کو بدترین عذا ب کے ما تق قتل کیا ا دران سے کمٹ تو ل کو تخو*ل پر لا دکر سا*ر۔ نشت کرا یا ور اس طرح ان باغیول کے فتندسے نجات حاصل کی علی عا دُل کے کونی ولاد نریند نہتمی باد شکاہ نے ماہ شوال سند فیہ بھری میں ایسنے بھائی کے فرزند یعنی شیا بنرا دهٔ ابراهیم بن نشا هطها سب کواینا دنی عبد مقرر کنیاا ورامیرول ا<sup>ک</sup>و ر ار کان دولت سے تہاکہ میرے بعد تھا را با دشاہ یہ ہوگا۔ علی عادل سے اس مہینہ بیں ایک بہت بڑا حشن عشرت منعقد کیا اور شاہزا وہ ابرا زمیم کے رو نمتیهٔ سے فراغت حال کی لقل ہے کہ شب صتبہ کو دکن کی رسمیہ کے موافق کشاہزادہ مرخ لباس بہنا کر شیری شنت سے لئے کل شاہی سے با ہر شکا لاآلٹ یادی سے درخت ا درنیز ہرتسم کے گولے وغیرہ سڑک ہے د دانوں طب رفت لگائے عمي تعمالفاق مع التنبازي من أكر لك تلى ادرتقريباً ساست سوادى

نذراجل ہوئے نسکین خدا کا شکرہے کہ شاہزا دہ عالی مقدار کوئسی طرح کا صدمہ نہیں ہیونجا ا درا ول ہی سے یہ باو نتیا ہ صاحیقرال مرنی خاص و عام سب کے لیئے موجیک رحمت البی ہمواا در فک اور فلعول کے فتح ہمونے اور مبشی ادر برکی امراکی گوشمانی کے بعد با د شام مجی توخلوت خاص میں مجھکو آرام و آسالنش سے اپن زندگی کے دن مر كررا تتفاا وركعبي تخنت سلطنت يربيط عكرريا يأكومسرورا ومطلئن كرا تنعاربا دنساه مي تمام صفات جریده جمع تھیں لیکن با وجود جا مع اوصا ف بھو نے کے علی عا دل حسن پرست ا در شیدای جال تعااس با د شاه کوخوبصورت خواجه سرا کول ا د رصا حب شس د جال فلاموں کے جمع کرنے کا بیمد شو ت*ی تھا۔ علی عاد ل نے ایک* قاصدامبر برید کے پار جیجاا وداسے پر بینیام دیاکہ تھارے پاس دھین ا ورصاصب جال نو ا جرسرا موجود ہیں ان وولول کوجلد سے جلدمیر ہے پاس ر واندکر د وعلی ہرید لنے چیندر و ز توصیله و بها نه میں گزا رہے اسی زیا نہ میں مرتفائی نظام تنیا ہ بحری لئے برید برحار کیا ادر علی برید نے عدالت پناہ سے مدطلب کی باد شاہ لئے و و ہزارسوار برید کی امدا دے کے لیئے مدا نہ کئے امیبر برید سے اس زیا یہ میں عادل نٹیاہ کوان خواجہ سرا ول كابيى يشتاق بإيا ور دولوحيس غلامول كوبريدر سيم بيجا يور وانه كرديا. خوام ُمسرا بيجا يورمبرد يخيفًا والنسين ايست بهال ميرد تخيف كي وجهمعلُوم مو يُ الْ ُ فلا مول میں 'سے ایک نے جوسن میں این مانعتی 'سے بڑاا ور*من* میں *اس یا* بهتر تقاا کیب چا توا یسنے شروال میں عیمیالیا۔ د دلوں خواجہ سرا با د شیاہ کے صنورتیں بیش کیئے سکتے اسی را سب کو بڑنے غلام نے جیا تو سے کلی عاول کوال لیا علی عا دل سے بخت سنہ کے دائسیسی کی اس صفر کھٹ کا بہجری کورط ست کی اس سانحه کی ناریخ مطلم دید مشهور ومعرو ف سیسے ملارضاً نی مشهد تی نے علی عادل کی وفات كافرتيه موزول كيا- ثمام اعيان مكب وراراكين و ولست ا س سابخ تعاست خيرسي بيدر تخييده ورملول بروست ملكى خال نساه متح التدخيراني شاه الدالقالهم كخرجو بإدشاه كمصاحب ادر نديم متصا ورميمس الدين اصفهاني ا وردومسر السادات وعلما جواطراف وجوانب سي آكرها كستديناه ك ساية عاطفت بَن زندگی بسر کردست منفی تجهیز ویشن می مصروف بوسط ا و ر

خازه نتا با نه آواب ومراسم كيسا تقداطفاكر بإ دنشاه كوايك منظيرة يس جونمبركي ندر وا قع ہے د فن کیار خطیرہ ہن و تعت روضه علی کے نام سے مشہور کہے اس دانعہ مے دومسرے دن ابراہمیم عادل نساہ نانی نے جوعلی عادل کے بعد فرانر والے ب بهوا و ُونو*ن غلامول کُوتنگ کی*یا بیمجا بور کی جامع مس*یدا در شدا میور کا تأ*لا *ب او*ر آب کارنخ ہوتما مرعا یا کے لئے وقف ہے اور علی عاول کے عبد میس کما کہ شور خا ہے اپتما مرستے تھیں کو بیونے اس باوشاہ کی یاد کارہیں۔ علی عادل بڑاسٹی تھا ا برا میم عالمل ا ول نے ایک سرورطلائی بمول ا ور بیے شما قسیتی جوا بسرات ا ور موتی خزا رزمیں جھوڑ سے محقے علی عاول لنے باپ کاتنا مراند دختدا ورکنیز حو د اینے عبدی تمام د دلت ایران ولڈران عرب وروم الررویگرمالک سے نَّفُهُ لِانْتَتِقْدِينَ کُوْعِطا فِرادي له يوشاه کې د فاست کے د تست خزا پذمين سوا زر کرنا فک کیرد آنری عِد میں مصطفے خال کی کوشش سے حاصل ہوا تھا اور ه فئ د ولهت موجود رنه تقی مکر<sub>ا</sub>س رقم کانجهی ایک بهدست براحضنه در وشیول و د مخاجول مح ندر برديكا متفاعلى عا دل محي عهد حكومت سي دوالمحى اكسرا، وشاه محی ختلف، و قات نیس بیجا بور وار دیرو نے با د شا ہ لنے د و نوآل قاصدول ا بیجدا پر از داکرا م کے ساتھ نتہ ہیں بلوا یا۔اکبر کا پہلاا کچی حکیم علی کمپ کلانی کو بیش قیمت تحفی اور ایرے لے کر تنہر سے دانیس کیا آور دور اقرام حکمتیم میں الکک مِنوزيجا يوريي مين قيم محقاكه ما دشياً فتَنل كبياكيا ورعتين الملك بُلاكسي ا بارگا واكبرى كودايس گيا-ا برایسیم عادل شاهٔ تانی علی عادل کی دفات کے بعداداکین و ولت ا براہیم عادل شاہ کو تخت حکومت پڑتکن کیا یا و شاہ با دجو داس کے کہ پورے دس سال کا بھی نہ تھاںکین ایسے فیطری جو مبرحکمرانی سے اس نے ہرامیسرکونہایت ہوٹرا درمناسب تقریر سیطیش کیا۔اہل دربار لئے ر دیبیدا درانندنیان با دنشا و کے سریر تحصا در کئے اور خداکی بار گاؤمین سجد کا نمسکر ا در رسے با دختا ہ عالی جا ہ کے نام کم تقطیہ بڑھا و دکا ندار وب سے نظہار ختا دبانی ا ورمسرت میں اپنی د و کا نول کو بهرر تگف کے دیدا در رکشیم اور خدا ما در فرتگ

کے طرح طرح کے قیمتی کیٹر دل سے آراستہ کمیاا و رمبندوستان کی رسم کے موا ہ 'ؤوکوس**فن**دوظر وفٹ گلی کونقکہ حنبس سبے پر کر کے با و تنیا ہ کیے *سر*یر کسے تصدق بيا بيرور دگار عَالْمِ سِ عظيم الجاه النسان كَيْلِيُّ مِرْنَبُهُ فرا فروا بي مقدرُ فرما ما . ئے ویہلے ہی کیے ہرطرح کی خوبیاں اور سعادت عطافر ا تاہیے جنایخ باوشاه دین بناه لنے اوائل عمر ہی میں سواری اور نینرہ باری جیئے آلات پرر کی شق اوردها رِ ست حاصل کی ا *ور قراک یاک کی تلا درست ا* در دیگیرعلوم کی <sup>آنو</sup> میں نبہر لی ورسی طفل مذہبو ولعب کے گردنییں تھٹکے اللہ تعالے عدالت کو ہر طرح کی دینی اور دنیا وی سعادت مرحمت فر مائے۔ وا قعات خسىرو علالت أيمن إ وشاه كے ابتدائی زما ندیں جیز معتبر ملازمین ليے ابرائيم عا دل شاه ناني المليره الركر سلطنت كونمام بهاست كوايسة اقبفئه اقتدارمس ليے ليا چوبڪة ان انتخاص كاؤكرتاريخ میں درج کر نے کے لایق ہے لہذا اختصار کے ساتھ بدیڑناظرین کیا جا تا ہے واضح بو كه كالل خال دكني بدعا و ل شارى خاندا سكے امرا كے امرا كي رسي تھا علی عادل نشاه کے عہد یحومست میں برسرافتدا رہواا ورفلعہ مرج کی سخیرمین نایال ت انجام دسے رُتام مالی ا در ملی ا مور کا مختاً رکائل بن کیا۔ کال خال کے ایسے معتدحا شیشینوں کو با دشاہ کے گر دمقرر کیا اور قلعہ کے تھانہ دار کو بھی این فیال بناکر ہرس ذاکس سےمسلوک ہوتار بیتا ہتھا۔ کامل خاں نے یا و خیباً ہ کی بیت حیا ندنی بی زوج علی عا ول شا ه کے سیرد کی ا در تام ممالک، محرو سدمیں ، طبینان بخش فرامین جاری کیځ سواچیارنشه ننه آ درهبعه کیے بهرر و زعداً لت بناه م مرا سے با میزنکالتاا درتنیا با به طریقه پر در بار از راسته کریے خاص و عامر کو نی ک*ی اجا ز*ست دیتاا ور ما د تنبا هٔ کے حصنورمی معاملات *بسلطنت کوا*م مائتنتقيل كرتاكتن كوايسة تنمن سے نقصان بہو شیخے كاا ندیشہ دیمقا کہ دومہینے تواس طرح گزر سے لیکن اس سے بعد کال خال کے دماغ میں نشنے غرور نے اپنا گھرکیا اُ ورا پینے استقلال پر مغرور بہو کر اس لیے جا مدنی بی کے ساتھ بےادبی کی جاندبی بی اس شوخی سے بی فضیناک ہوئی اوریکم لے

عاجی *کشورخال دلد کمال مطال کوخفیه بینجا*م و یا که خان اب لایق د کولست مهیس یے نیں جا بتی بول کدیہ خدمت تھار کے ریے وکروں تم حس طرح مکن مو كالل خال كا قدم درميان سسه الطها د دا دراس معاملين حول وچرا تول كرتاخير ن ر د در نه اگراس کی توت اور زیاده هو جائیگی توسعا مله شکل سیمشکل ترین بروجائیگا حاجي كشورخال أس مزوه سے ایسے جامے ہیں بھولا نہ سمایا وراشراف مک کے ربک گروه کواینا به صیال نبالها ا در جارسوا د میون کے بهمراه جورسب سمے س مشلح يقصاس وقبك تبهو نجاجب كنكامل خال مبزمحل مين بيطها بهوا ديوانداري رر بإئضاكشورخال دفعةً تلعه نبين بيبونخيا ور درواز هاندُر سے بندكرلىإتھانە د ا ر بدكر كي منزعل كي طرف برها في الن حال حواد ت زما بذي بع بخريطا اس حالت كوديمينة بي حرم مراكي طرن اس خيال سعد ووراكه جا ندلي في اس كى محانظت كريكى آلفاق ئىسے خواجەسراؤل كادەگروه جواس كانبى خواھ تعاام مقام يموجو دعها بركرده كالل خال تے ياس آيا وراس كے كان میں کہاکہ بیج کھے انبور اسمے یا عمر بی بی کے انشار ہ سے سے اس سے مردکی اسدر کمفناعقل سے بعید بنے کال خاب دریائے حیرت ہیں غرق ہو گیا ا وریمعلوم کرکے کہ قلعکا دروازہ تئمین کے تبصیبی ہے عاریت شاہی میم عقد تلعدي ديوار رشرط يكباا وزفنته بانسوزكا خيال كرسحاب يخوايك لبريز خندق بن كراويا ا درتیمرتا بروایار از گیاد و بحد ابھی اس کی زندگی کے دن اتی تحفظ تہر کے باخت دل یے اسے زہری نا کال نیال باغ در دازہ امام میں جوقلور کے تعدی کے قربیب وا تغیب بهرمنجاا در درختوں کی بنا دہیں آبواکی طرح دولاتا ہموا حصارتیهرم ہو قریب ار ، گزشر عی بے بلندہے بہونج گیاا دراس کے جا پاکھارسے نیھے ہے کال خاں سے بلائس غص کی مدد کے دمتارا ور کم رہندہ ور وش اندا زشال توايك دوسر سيس با بيعكم كنگوره بركمندكي طرح با ندهااً وراس كي مدس نيج اوترااس و فت كوني شخص بهي اس سمه پاش نه ۲ يا اور اس طرح برايشاك ادر بدحواس اینے مکان پر جو تمہر کے با ہروا قع تفایہو کے گیاا ورفراری ہونیکا سا مان كرين لكاحاجي كشورخال دغيره كويه كمان منه تفاكه كال خال اكس قدر

عجلت سنے کام لیگاان لاگوں سنے تقریباً ایک ساعست بخو بی کال خال کواس عادیت اور قلعین تلاش کیالئین آخر کاران کومعکوم ہوگیاکہ کامل خان جان کے خوف ۔ *حصارا در قلعہ سے بنیچے اوتر کراہیے خیر کا ان ایم ویج کیا ۔ان لوگوں نے بالاتفا ق ایک* کردہ کواس کی گرفتاری سے لیئے نا مزوکیا کا ل خال اس ارا دہ سسے آگاہ ہو کیا۔ اور نقداور دولت ایسنے ساتھ لے کرسات یا آتھ اومیوں کے ہمراہ احد تکر کی طرف بھا گالیکن ابھی د دمنزل بھی نہ گریا ہو گا کہشور خال کیے آدمیوں سے ہاتھیں گرفتا ر بوكيان تيدرن والوك في يغيال كرك كريس كالل خال ك لازم دببي خواه عقب سي اس كو كيالي كے كئے مذا سے جوار دا اس كا سرتن سے جداكر ديا اوراس کامال و دولت سب ناخت و تاراج کرویا به اس دا تعه کے بعد حاجی کشور خال نے کا ال خال کے بہمات ملطنت كوابين إتعين لبيا ورجاندبي بي سلطان كيمشوره سيقتمام معاملات كوبيحد استفلال ا در اختیار کائل کے ساتھ میں کرنے لکا ۔اسی دوران میں معلوم برداکہ ببزا و فکت توک مرفی نظام شاه کا سرسیر نوبت بند و پزارسوار ول کی جمعید سر صد ما دل تسایسی سر معض برگنول کی کینی کے نیئے آریا ہیں سور خال نے بادشاہ نواس واقعه كى اطلاع وى اورفشا إى عم كي مطابق عين الملك اورائحس خال اور دوسر مصبتى اميرول بعنى اخلاص خال ا در دلا ورزمال دغيبره كوايك جرار لشكركم ساتعة تظام تنابيوں كے مقابل ميں دوار كيا۔ يه امير حوالي نشاه در كيا بيں بہو كيے اورجندروزا كفول مضاس مقام برآرام كهاا وراس كم بعدجنك آزباني كااز کریے نظام *شاہی لشکر ہرجو* پانچ کوئس کے فاصلہ پرمقیم تھا دھا واکبیامس کی و<del>ر</del>یسے نقارہ ادر نفیر کی آوار ملبند ہوئی بہراو ملک کوان کے درود آئی اطلاع ہوئی اور اس نے بھی آئین جنگ کے موافق ایسنے لشکر کو اگرا ستہ کیا۔ د دلو ک بشکروں کو جنتی و تبرکے دودریا تنفی آلیس میں ملیے ا در ان کے شکم پر بجائے یا نی کے آگ دوشن ہوئی اور نون کے نریال بھے تلیں ایک نوزر اُلوائی کے بعد عادل شاہی فوج کوفتح ہوئی ادر حرایف میدان سے فراری ہوئے۔ إمرائے سلطینت سے فتح آار آبادست ا مس*تے حصنو رہیں دوا نہ کیاا در تہر میں متع* کی خوشی منانی کئی نوبت کے

علاده ارابول برشكر لادكر كوچه و با زا رس شربت تقميم كياكيا يشورخال في اطبا شا د ان سے بعد جاند نی بی سلطان سے حکم سے ہرامیر کوخلعت و کمر بندا ور لحام زریں دمرضع روا ندکیا ۔اس واقعہ کے بعدکشورخال نے ملاجا ندبی کی کے مشور مے امیرول کے نام فرامین جاری کیئے اور جو ہاتھی کہ نظام خناہی کشکر سے ان سم يا تقالم في متع دوأن سه طلب كيدًا مر الفيل واللي كرف سها الكاركيا ا در ایک علبس شودلی نینفقد کریمے اس میں صلاح کوشورہ کرینے لیکے بیفغول کئے لهاكه ايك مويضه هبرمين اصل حقيقات مرقوم بهوجا ندني في سلطان كي تعدمت میں روا نہ کیا جائے اور اس میں بیاستد کا بوکہ کشورخال کومعنرول کر کھے بجائياس سومسلف خال كالقرركيا جائية يعض اميرول كى يه رافي ووي كەرىدىمىنى ماك، بىزارى ئىكسىت كى خېرىنكراپىنےلىنكرى ساتھ بھار سے مقابلہ کے لئے آر باہدے سناسب یہ ہے کہ ہم اس کا انتظا مرتبی اور نظام شاہی ہم و کال طور پر مطیر کینے جو دیشت گا ہیں حاصر بہوں اور چاندسلطان کی را نفے سے موافق اس معا مله کویط کریں ۔ان امیر دل کا راز فاش ہوگیاا وران کے ارادہ ی خبرشورخال یک بہر بھی اوراس نے بے و قت چا ندسلطان کی معرف مصطفاخان كيفتل كافران حاصل كرلياا وراس يرمهرتما بي تبت كرك ايك ن زا دہ سمی محرّامین کے ہا تھ مرزالذرا لدمین محرّ کے پاس روانہ کیا مرّالفرالدین تنهدى سيد عفاج معركة حنگ ميں گرفتا ر بوكر مصطفط خال عقي حسن م شابی ا مرامیں داعل بوگیا تھاکشورخال مے مرزانورالدین کو پیغام ریاک تعقل کے بعد اس کی املاک ا درجا گیر کا مالک لورالدین بود ندرالدين لينسيد مصطفاخال كيصحوس احسان فراموش كروين اورممكرا يمن كأ فلعهي روانه كركے إلى قلعه كوميغيا مردياكه مصطفے خاك كا امادہ سے كدا إلى مصار كا تنل كرمي حصاركرنا نايك كے منيرد كرے ا درخود علم مخالفت بلندكر يحے حاكيم پر فيف كريد تمكوچا سيئك دفر ال كفضمون بركل كردا ورا صطفاخال سع با ب وخطر منظر وزیادتی مناصب و ماگیر کے فرامین منقربیب تم تک بلید عظ جا <u>ٹینگے محمرًا میں ش</u>ام سے وقعت قلعہ میں بہونیا اور <u>مصطف</u>ے خاک کوا طَلاع کی کہ

وه ایک ضروری فرمان کے کرحاصر برواہے مصطفاخال سنے اس کے قول پر یقین کیاا درایک عمدہ سکان میں اسے ٹھہ ایا مخلامین نے کہاکہ پررات کا دقت سیمیں بھی و دیوان خانہ عام میں فرمان شاہی پڑھ کرتنا وُنگا پٹسپ کرتام لوگ خواب میں بستلا بموشے اور مخترا بی نے کرنا نا یک اور بڑے بڑسے راجا وُل کوزیب دمیوان سب کو مصطفرا خال کے قبل پرراضی کرلیا علی الصباح جب کہ وہ سید بزرگوار نازسے فارغ بروکرا ورا دو فالف فی تلا دہ میں شغول تعمالان سنگدلول کے اسے ٹرمہد کر دیا۔

لتتقيير كينكايدرس ايك ضعيف التمرنزي متعاجر بهست معييتين كوني کیاکر ہا تھاا ورجووا قعات کرائندہ ہونے دللے بوے ان کوو ویا تین سال مینیته بیان کردیها تصایفایخهٔ قبل اس کے کرقلعہ پیکاپوسلما نوں کے ہاتھوں میرہو اس نے کم لگایا تعاکداً نجے ہے ہیں سال بعد پیرصا رصطفے خاں ای ایبرگی کو لمانوٰل کے قبضہ میں اُھا ئیگا۔اتفا ق سے اس بخد می کاحکم سیحے بکلا اَ وربیوافقہ مصطفة خال سے كالول كك بھى بيوى كا مير نے نوى كواپينے ياس ملاياا وراستے ا بنازا بيم منواكراً ينده واقعات سخ بارسي من موال كما بخوى في الوار توبيان ارسے سے گزیز کیالیکن ہیمدا صرا رکے بعد مجبور ہواا ورکماکدا حکام مجوم۔ ت موتا ب کرفلاں سال تخت کا ہ کا یک شہورا پرسازش کے جوتمه ها رامحل مسه ت سی*ت تم کونتل کر لیگا بیکن و*ه خود بهمی تعوری بهی دادل . بعد تحنت كا وسي فرار كركة ملنكا يذهن ينا و بسه كاا درويال ايك يخص التمسية عنول بوگا آخر كارجواس تجومي نيظم لگايا ده جيم تكلاا ورتمام لوآ اس کے خطل دکمال کے قائل ہو گئے کیشورخال کی تیا ہی کا قصہ پیجکہ میں تی شها دست کی خبر بیجا بوریه و کنی اورچا ندبی بی سلطان جومحب سا داکت تنی اور سيدزا دون كوجان سنه زيا ذه عزيز ركفتي تتفي مصطفط خال حبيسي عالى منسب سيك ل ہو نیے سے بیدر بجیدہ ہونی اور کشور خال کی عدا وت اس کی دل میں *جاگزیں ہوئٹی یہ ملابعض او قابت نہایت درخنیت او رسخنت ا* کفاظ <u>سے</u> اكشورخال كويا دكرتى تقى كشورخال فيضيد دلول توسجا بل عارفا نه سي كام ليا حلبيم أرم جزووم

ا دراس کے بعدجا ندسلطان پریتہمت لگانی کہ یہ مکخفید طور پرایے ہے بھائی مرتقی نظام نشاه كويبال متعمه حالات كى اطلاع ديتى سبيرا وراسير مرحد عاول فيارى بي قبفه لران کی ترغیب و یمی رمتی سر بهتریه سرے نرجندونوں چا ندسلطان کو تلعهٔ ستارایس نظر بند کها جائے اور نظام نما ہی جھگڑوں سے اطینان حاصل کرنے کے بعد بھے قصر تنکا ہی میں والس بلالی لجائے۔ یا دشاہ اپنی صغرسی کی وجہ بسے اس لمار نین کیا و انتها دراس قسم کے معاملات بین وخل نیکن و سیسکتا سخفا شورفال في اين ارا ده ميس اصرار كليا جاندني بي حرم سراسه بابر آسفيز رسائل ارتی تقی ا ور نسا بی خوا مهرسرا ا در بوره صی فور میں بھی ملکہ کوجبرا ورزبر دستی سسے اہم لیما نے میں ، نع آتی تھیں کشورخاں نے ایسے خاج سراؤں اُور عورتوں کو تساہی تصر کے اندر بھی اور ملکہ کو زبر دستی محل ثما ہی سے با ہر نکال کریا لگی پر سوار کیا اور قلعُه ساره کور وانکردیا کشورخال السی مبدو ه حرکست کرنے کے بعدا ورزیادہ ابسے استقلال يبمغرور بهواا ورمسيال بدوايت ايك معتدا يبرشا بي كوا مرائع مسرحه کا سرلشکر مقر رکبا اور اس کوا یک جمعیت نشیرا ورمیل دا سب سے س كى طرف روا زكيا - دكمني ا ورصبني اميرول مصحيم شرمبريني إ ورسيان بدو تحصاستقبال سے کئے روانہ موسے اوراسے نمایت عرب محصالت لاکا میں لے شے میاں بدوجهاں ویره اور تجربه کار مرو تفااس نے میر گرده ایبر بینی عین الملک ا در المحکس خال کو اٌ بینده کے و عد و ک اور شن سلوکب سیے کشور خال کا بھی خواہ بنایا ورلشکری امیسرول کومفلوب رکھنے کی تدیرسو یکنے لگا کشورخال نے ایک فران سیاب بد دیکے ام ر دا ندکیاجس کاعنمون بینتقاکه علوم بولسے کرنشکری اید بيحدُ مغرور مِو كَنْيَهُ بِينِ ا در با دشا ه كي اللَّاعت يورب طور يزنبيل كرتے اور نيزيد كه مرانظاً م سنا ہیوں سے مقابلہ میں کابل سے کام کیتے ہیں تم حب تدبیر ب عكن بهواك كومقيد كركيح قلعه شاه وركب بين نظر نبدكروا وران تطحاسب وليل شامی استا مذیرر دا ند کرووا وربه کام بیداه تیاطا در دواندنشی سے انجام دو میال بد وخود دما حب دعوی تقاا وربیجا بتنا تفاکینسب سیدسالاری پر فاکز بومایخ اس فیصید خوال ا درا خلاص خال کی تبابی کی فکری اور بداراده کیا که وعوت کے

بہانہ سے اپسنے میکان پر بلائے اوران کو نظر بند کرے اس گردہ کو بھی اس سکے اراده كى اطلاع بموكنى ا دران لوگول نے اپینے معترصبتیول سیے مشدر و كہا ورہب <u>طے یا ا</u>کہ میال بدو کے ارا دہ کے طبور کے قبل ہی اخلاص خال نعود ایسٹے سکا لی بر وعونت کرکے میاں بدوکو مقید کرسے اور اس کے بعد تا ما میر تخت گا ورواز ہو کر تشورخال كاقدم درميان سعاطها ثيس الوكسي معقدل ملزشكر كوايينغ تهمرا وسلي كرمهري والبس أثين ورنظام شامبيول كي مقابله مي صف أ را بمُول - ا خلاص خال ... میاب بدوکواس بها نه سے ایسنے مکان پرطلب کیا کہ بچا یورسے خبرا کی ہے کہ اس کے گھر میں فرزند بیدا ہوا۔ ہے خس کی خوشی میں اس نے جشن منعقار کیا۔ ملام خال کے برطا ہر حید تمل بزرگ شتخب کئے کرمیاں بدو کو بطور تھے چھٹے ہو کیکا میاں بدو گریجے حال میں گزنتا رموگیا -ا درایسے چند مخصوص ا ورمقرب درماریول كے سائقة حميدخال كے سكان يرا يا ورج كھے اس فيصبشيول سميحق مي الأوه یا تفااخلام شخال نے وہ خو داس کے تنتے پوراکیا ان امپیرول لیے میاں بدو ومقيد كريمي بالاتفاق بيحا يوركارخ كبيااس حالست مسي لشكر برأكوره موكيا عین الملکب ورآنکس خان دومسری راه سسے اپنی حاکیبر ول کوروانه مرموشکیتے ا مدکشورخال نے یہ خبرتی ا وراگرچیقلیقت میں مبنتیوں سے متفایلہ نہ کرسکتا تھا ليكن ظاهريمي ان بيسے جنگ آنها فئ كرنىكا ارا د ه كيا - كشورخال ما و نشا ه کے دل میں جگہ پید*ا کرنٹی غرض سے معا*لت بنا ہ کو ایسے مکان لے گیا ا درایک ت بڑا حشن منعقد کر بحالفیس تحفہ او شاہ کے ملاحظہ میں میش کئے کیگوں اس کارر دانیٔ سسے فائدہ نہ ہوا ا و کمنٹورخاں جب کوجہ و بازارمس مکلتاتہ عوا مرتبر میال کک کرعورتیں اس پرلعنت کرتیں اور پر کہتی تھیں کہ ہی من المنطقة خال جيسے سيد زرگوار كا قاتل سے اوراسى سياه روسانے جاند بى بى اطان كوسيداد بي سي سائد مقيد كياست كشورخال ينسجد لياكر مايا الكل اس سے برگشتہ سے اورا سے معلوم ہموا کہ اصراب عصبتی اور بیجابیر کے درمیان اب ایک منزل کا فاصله اور سے کشورخاں با د ثنا ہ کوشکا رکے بہا نہسے جنبہ کے با ہرکے گیا اور کلاغ باغ میں تھوڑی دیر قیام کر کے بادشاہ سے کہا کہ آج ہوا

گرم سینے ننسکار کو د و مسرسے دان پرمحول کیا جائے ا ورجہاں بنا ہٹہ ترمی آتہ لے جائیں میں شاہ یورسٹے با فات کی سیر کرکے خدیست نشانی میں تما بهوجا و نتكا - إ دشاه قلعهٔ اركب مي تشركيف لاسف وركشورخال جا ر سوا ر دل کے ساتھ ہی لقد و دولت ساتھ لیے گرمس میں سیسٹنیۃ حصیتیا ہی خزانه کی مکیت تھا پینے ذان و فرزند سے کنا رہ کش ہواا درا حمد نگر کی طرف ر دا نەپوگىيا د د حلىدىسى جايرىفركى ئىنىرلىس طەكرتا بىوا سىرحەنىظام شابى تك اس نے ٹیس قیام ندکیاا وراس طرح مکبشیوں سے ہاتھوں سے سکا تا ت یا تی۔ نظام ثنابى ميركشور نمال كحصالات سنكراس سع بنزار تحفي كشورخال ك نظام شابى مير قيام نه كرسكا قطب شابى تخنت گاه گولكنظ و كوروانه برداا دربهب اليستحف كرات سيصطف خاس كانتعاميس فتل كياكيا ور بخومی کیشتیں گوئی بائکل مطابق داقصة ناسب رمونی ۔ سرحدى لشكركة مينول اميربيجا بورسيو يخيا درشايي ملازمت سيبهروا نمدوز مِوكِ خلعت أَنْ خره كَ عَطيه مع مرفرا رُكْخُ كُنْ في أن البيرول مي ا خِلاص خال حبتى وكيل سلطنت مقرر بروا اورككي اور ماني مهات كوفيك كرين لكا- اسى دوران میں فرمان شِاہِی صا در ہمواا ورجاند بی بی سلطان تلعۂ *متتار*ہ سے محل شا بی کو دائیس ائیس اخلاص خال نے دستور قدیم سے موافق با دشاہ كى تربيت چاندىي بى كيىسىردىي مېنيدا كئى كامنصب انفىل خال نريرازى كو جواس سے پیشتر علی عا دل کے و توست میں مجھی اسمی عبدسے پر فائم زیمقاعثایت بوداا ورينشت بريكن كوجو انصل خال كالخلص اورببي خواه تتفامنصب استيفا عنايت كرميراس كوصدر محاسب مقرركيا اخلاص خاب يخيوا ندبي بي مے دل میں حکیوکرلی ا دیغربیول کی طرف سے بدگمان مہوکرحاجی کشورخال

كى طرح ان سے بدسلوكىيات كرفے لىكايت كاخيال تھا كەغىرىكى اميرول كى وجه سے اس کے منصب و کالت میں تغیر ہوگا اخلاص خال کے سب يهل فضل خال تميرازي اور داسوينائيت كوكتل كياا ورانضل المتاخرين شاه

. تنخ النَّدْتْيِرازى شاه لاِوَلقاسما درنساه مرتفى خا*ل الجوو غيره امرا او داكاريَّن لك* 

وراشرا ف مسلطنت كوبيجا ليور سيے خارج البلد كركے حميد خال اور دلا ورخال ل مريسه مجات سلطنت توانجا م ذبيت لگا ـ اخلاص خال يه نظير الملك وا*س کی جاگیر سے طلب کیا عین الملک سے فر* ما*ن شاہی کی نمیل گی*ا ور بيجا يورر وانه تهواك ان اميرول في اس كاستقبال كياعين الملك. اخلاص خال وغيره كے سائقا بك فليل جاعب بيدا وراس وکالست کی طبع میں اُن لوگون کو گرفتا ر کر سے یا بەز بخد کردیاد قبین روز کے بعد عین الملک سنے شہرمیں داخل ہرونیکا ارا وہ کیا ٹاکہ با و شاکہ کی تدمبوی کا تشرف حاصل کرے اس نے ابینے لئکرکوارا ستار کے اخلاص خاب وغیرہ کواسی طرک یا به زنجر بانتی پرسوار کرشے ایسے ہمراہ لیا اور قلعہ کی طرف روار آبواعر اللک ، در دازه الایورسی قدم رکها تھوڑی دورگیا تھا کہ اخبار رسانوں نے اسے ردی که معن شایی غلامول سے دستورخاں کھا مذوار کواس جرم میں کہ وہ *ر سازش ر کهتاب مید کریے قلعه کا در دا ز* ه برند کر' لیا به ، اس خبر کوسنگراسقد رخو نب زیره بهواکه مقیدا میبرون کی جوانقیول پر برنه لی ا در دانسی رس میں این خیر در کھی ۔ا تفاق سے ایک غلام شاہی مقصودِ خال ما م سنے ای*ک گروہ کے ساتھ ان کا تعا* ق**یب کیا** یہ لوگ مہنوز نتہر سے بابهر ندشكيمه تحقي كرووجار بالتقي حن يركه مقدحتني اميرسوار تتقيم قصود خال نخي فانته أكنة السكة ان إنقيول كونشبر سنع بالهرينه جأيئه ويا اور فوراً اميرول ونيح اتاركران كوسندقيد سعة زا دكرديا مقيدا كيهر بادنتهاه كي خدمت بي يهويج كنيخ ا درمين الملك اين حاكير كور دا نه بمواعين الملك وأينا بهي خواه بنايلا وران كوعيشيول كيا طاعبت يسيم جو د ويار ه بربسرا فتدار بموضيح مانعت كى اس خاريجى سي تخت كا دمير طوائف الملوكي ميل كئي ا ورحکام دکمن جو موقع ا ور و قست کیمنظر ستھے پہر عا دل شیار ہی پر کنوں تاراج اور ندح كرے يوستعد بهوسے ـ چنا بخِدبِبزا دالملک نے جوشکست کھا کرحیٰد منزل پر فروکش تھا یہ نھے

سی اور مترفنی خال امیرالا مرا سے برار کے ساتھ بھیر دالیس ہوا۔ موسی ہجری

میں بیاہ میم تبطیب تنیا ہ فرما پڑوائے مکنگ نوت ہمواا و راسکا فرزند محمرُ قلی شا ہ صغیر سی کے زما مذمیں بات کا جانشین موامحد قل قطب شعا و سنے ایک اکابرین لك سي متوره سيماتحا وكرك عدالت يناه كي يركنول يرقالفن بهونيكا ارا ده كرليا \_ مرتفى نظام سن ببزا دالملك ا درسيد مونى كے بمرا دسب سے پہلے نتاه در ک کا قلعه فتح کمیایا وربعد کواس گروه کے ساتھ ارا دہ کمیا کہ قلعتہ گلبر کہ پر بھی قبضہ کرلیے یا د نشا ہ بیجد عمیل کے ساتھ گونگنڈہ سے نشاہ درک بہونچا ا وُر ببزا داللكسا ورسيد ملفنى سيخصار ندكوركا جوسدسكندر كيبرا برتفا عاصره كركيا ورنفول نيتمن طرف سے توب اور خرب ان اوجوہ نی قاعد پر نصب کدیا ور کتابج سے شام یک جنگ اُز اُنی میں شغول رہے اور تبرمکن ظریقیہ سے قلعبر کشائی كى تدبيركرتےرسے - محداً فانا م ايك غربي لنے جو قلعه كا تفانه دار تھا نك نمک علالی کی ورتیمنوں کی مدا فعد سے اور اور با وجو داس کے کیزیجا پورٹرس بنگامہ م ابردا بخدا در مجِداً قاكونسي قسم كي ا مدا د تخت كا ه مستربيس مل سكتي تقي اس كن منى طرح بمي وسن كوالسيف الوير فابونه بإسف وياا ورآلات آتشازى سس روز در نظام شابی اور تسفی شنابی جاعت کو بلاک کرتا تھا۔ ہر تیند تطب شاہ ا درنظام شاه في محرف على كونا م خطوط روا زكية ا دراسي آينده كو شال لا بن وعدول برغداري كي ليخ المحارالكين محمر قلى في بيشدان خطوط كايمي جواب ویاک میرے مالک سے مجھ براعما د کریکے الیسا سرحدی قلعدمیرے میرو کیا بعدا در میں اس کے احسان سے ہی دوش ہول اگرائ می خیا نت کرنے کھارات کے سپر دکر دوں تو کل خدا ا در مخلوق دولوں کے سامنے شرمندہ ہو گا اور آ ہے۔ لوگ بھی دنیا وی صلحتول کالحاظ کر کے چند دانوں تومیری عزنت کرینگے اور بعد نو محجکو تک حرامته به کرمبروصول او میزامیول کی طرح مجھ سے برمیز کریں سکتے عصر بارشام ول الني اخلاق كرياية سع الهيدي كداس و عاكوس اس أس مى اميدنه ركفكراس طرح كى تحريرات سے مجھ معاف فرائيس - قطب شاه كنے تهايز داركا يدام تقلال ويكها اورا وهرما صره كناس قدر طول مينيا اوركامل جار مسيخ كزر كلئے بادشاه مرز اصفهانى برج اس كة أنيكا باعث بواعقا بيذها موا-

بېزا دالملک ا درسیدم تصنی تهی اس دا قعه سے آگاه پردی تھیچو نکه پیاوگ دِل میں محاصره کی طوالیت <u>سے پریشال تھے قطب شاہ کے ہم</u> اُ وازین *گئے*اور انهول كنن كهاكه بهم كواس فلعه سب إنحه اطفاكر بيحا يوركا رخ كرنا جابين ظابر ہے کہ عادل نما می تخنت گا ہیں ہنگامہ بریا ہے اس لیئے بحائے بیال کے بیایدری مرگرم کوشمش بونایها رسے کیے زیاد ه مفید بوگا قطب شاه كون كرين كے كئے بيا مذه معونڈر إنتقاس نے فوراً اس رائے سے اتفاق كياا وره ومسرم ون سب ل كرنتها ه درك سے روانه ہو سے دین ب کوتاراج ۱ وربر با دکرینے میں کوئی وقیقدا تھاپنییں رکھاا ورجالیس بزار مسلح سوار ون کی مجمعیت <u>سے حوا</u>لی بیجا بو رمیں یہو کیکر شہر کا محاصرہ کرلیا فئت گاه میں صرف د ویاتین بهزار خاصنهیل کے سوآر موجو دیتھے حریفیول نے بنے جیسے نصب کئے اور خیال محال میں گرفتار ہو کر حبائک اُزمائی شروع لتراوقات عادل نساجميول اورقبطب ننسابهي اورنيظام نساببي فوجوركس يجى بروجاتى تفى عبتيول في قلعمي بنا ولى ادر برج لوماره كومفيدور نحکم کیا حرایف کوفلیه بهو تا ریا اور بارش کمی کشرت سیے ملعه کی دادار تعِي تقريبياً بيس گزرگرنگئ -شابي فرمان تحيه مطابق عنين الملك كنياني اور المنكس خال بهي چهد بنزار نعاصتهل سوار ول كے سائغ بيجا يوريبو پنج كيئے اور در وا زه الدبوركي طرف مقيم بروسي عين الملك ا درانس خال توسي ا بيرون دف وخطره تعايد لوك سيد مرضى سيدل كئير بهزا داللك اور قطب شاه نے ادا دہ کیا کہ ملیج کو جنگ شامی کر کے قلعہ پر دھا داکریں لیکن سید مفلی سیسالد بنزاداللك سے آزر دو متناس لے اس تدبیر کوایک دن علی می ندلانے دیا الوصر عادل شام بول كومو فع ل كيا ورائفول كي قلعدكي ديواركود درست كرابيا ائتراماً اورا رکان د دلست مبتیوں کی حکوست سے نارامن ستھے اور ان سے قولاً وَرُحُل يربِهِر وسه نه ركمعت تقيم مبثيول ليزاس بات كا اندا زره كر قسم جا نرنی بی مسلطان سے عرض کیا کہ ہم توگے فلام ہیں اور ملک کے اعیان اور اشراف باری محرست سے اراض بی عادل شاری ما حران کی

بهی خواری کاتفا ضربهی مید که ملک کی حکو سبت تشریف! و رعالی خوا ندان اهرا کے سیر دئی جائے تاکہ نظام سلطنت میں رولت بیدا ہو ۔جا ندبی بی نے ان کھ للام کی تصدیق کی اور آخیس کے شورہ سے شا وابوالحسن ولد نیا ہ طاہر کومیر علیہ ر کما میدا بوانمسن نے متمنول کی مدافعت بر کمر سیست یا ندھی ا ورا مراسطے بركى كے تام فرامين استحالت يېزرو قاصدول كے باعدروا ندكر كے الحيس بجابدرآ لنظى دعوت دى ورسيد مرتفني كوجوشا ه صاحب كے خاندان سے عقيدت ركفتا تفاخط لكهاجس كامضمون يدمقاكه بإدنها وكي قوت اوراسكي فوجي طا قست ا درا قبال اس سيكيس زيا ده بلندا وربر ترد سب كر حرايف اس پرغلبه حاصل کرے تم یہ بات قطب شاہ اوربیزا والملک کوسمھادو كداس فليل فوج سسے وحوكا شكفائيس منقربيب مالك محر وسد سے جرا رشكرول کے دستے کے وستے تخت گاہ کے گر دجمع ہو جائینگے ر نماہ الوسن نے مید عرفعلی و پر معی لکھاکہ برکی امیر جو علی عادل نشاہ کے عبد میں حوف زوہ اور ہراساک مور تخت کا ومیں آنے سے یر بہنر کرتے تھے اور رائے بیجا عرکے دامن می یناه گزیں ہوسے تھے با دشاہ کا قراک یا تے ہی جلد سے جلد یہاں یہو بیخ فالسنكاسي حالت مي تمهارايهال سنے واليس جا ناتھي وشوار برو جائيگا یماں کے قیام کاکیا ذکر ہے سید متھنی اپنی ائتی سے دل میں ریخبدہ تھاا و، چا بتها مخطار قطلب شاه اوربیزا دا املک ی کار براری نه بهو با دخیاه تی دولت خوابهی پزستند بردا دراینی تدبیری شهروع کر دی سب سیم از. ده بردگر الک کے ساتھ کک حرامی گرنا آئین شیرانسک -شرىفيدل كوايىن مالك سىء س طرح بركشة موكره وسردل كى ملازمت كرنا ی طرح منا سب نہیں ہیے تک حل فی کا تقا جند سرے کہ اب جبکہ میشی امیر رسمرا فتدارنبس رسيرا ورزأه مسلطنت شاه ابواسس كيم إسخميس أكمي ييح توعمه والملك شاه الولمسن براعتما وكركي ابينغة قديم الك كي وفا داري كو دمين وونياكى سعادت جانوعين الملك، ورأكنس خال اس صوره كوقري على

مستمجے اور شب کے وقت کو چ کر کے در وازہ الدبور کے قریب دو إره فروش ہوئے اور انھوں نے با و شاہ کی اطاعت اور فراں برداری کا اِظہر اِرکِ اسی طرح ملک سے اکشرا میراس خبر کو سنتے رہی ہما پوریں جی ہو گئے برکی امیر بھی گردہ كے گروہ عدالت بیناہ كيے حفورس حاصر ہوسے اور شاہ ابوائسن كے سن اخلاق سے ويك بهيينه مين مبيس بنرار سوار ونكالمجمع بهوكياا ورنظام سلطنت تيومض وطانستكم بهوا بادنناه كے عمے كوانق سب سے بيلے بركى ايسرول نے حريف كے لشكاركو -اخت و تا راج کرنا نشروع کیاا وران کوایسا تباه کیاکه تفور سے بی زما مذ<sup>ی</sup>س انکھ الشكرين محط بالكيا تينم بيجا يور كير محاصره سي مجى نشاه وركب سلي حله كى طرح تسرمنده بهوئے۔علالت بناه اس وقبت صلح پر راضی نه بموسلتے تھے حرافیت این آل کارمیں پریشان ہم نے اور احتیں نے دانسی کا ارادہ کیا اور ببطے یا یا بهجو بكهاس وقست بيجا يوركي سخرا ورصلح كاوا قنع بهونا وولول ا مرمحال نظراً لينة ہیں اس گئے ساسب ہے کہ تطاب نتیا ہ اپنی جمعیت کے ساتھ صنا کا د شاه ورکے کارخ کر ہیں ا وراس کڈام کونظا مرتثا ہی ملکت میں واخل کرلیں اس منوره کے بعد حریف نا دم اور سی ان بغیر کے قلعی ایدرسے اقدا تھا کوانی این سست لوردا من بو محك فظام تنابى كرده كولة جيساكه اين حكه مرتوم بدينا و ورك جانا ا ورو إلى قيام كرنا تفييب نه بمواا وركلمرا ورمريج كراست مك كوتا راج تے موے احد محکم والیں گئے لئین قطب شاہ نے استرمی امیرسد زسسبل سَنَرًا اِدى كوجوا مسكم معزز المازمين كے گروہ ميں داخل تقامصطفة خال كاخطاب ديا ا ورایک بخزا رلشکر کے سابخہ روا نہ کرکے عدا لیت بنیا ہ کے ملک کے ایک حظمیک ركرنىيكا محكم ديا قطب شا ه مصطفط خال كو حكم ديكرنيح دگولكناره واليس آيا و ر ر َ وعشرتُ بین مصروف بهوا ـ عدالت بینا ه کوان واقعاست کی اطلاع بونی با د شاه سَننا خلاص خال محصشوره سسے دلا در خال صبتی کوایک آزمو دہ كارنشكركا ميهرنباكريبا درميا بميول ا وركه ويمكر إحقيول كي حبعيت بيحسا يقتيمنول کے صدر مقام تعنی گلبرگر کوروا نہ کیا ۔ ولا ورخال جلد سے جلد دعمن کے سمریہ

يهويخ كيا اوراس في تشكر كاميهندا وميسره ورمست كريمي حريف كيهمقا مله ييس جُنگ، آنه مانی کی شاہی اقبال نے اپنا کا مرکبا دلا درخاں کو فتح ہوئی اور قطب شاہی فوج نے دا ہ فرار اختیاری بیے نمار مان عنیات دلا درخال سے اعما آیا ور ویندر ، قطب ثنایمی میل بزرگ با دشا ه کے قبضیس آ ہے۔ وا قعات عالم سے خبرر کھنے والوں بربیوشیدہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہموانحض شاہی ا تبال کی برکت سے وقوع می آیا ورنہ ہرصاحب عقل حا نتا ہے کہ جالیس بنرارتخربه كارسام يول كالحلعة يجاليورك كردجمع بهوناا ورتهرين صرف دوياتين بنزار سوار ول سعے زیادہ کامجیع نہ ہونا ور کھرایک سال کال محاصرہ کے بعد حریف کا ناکا مرایبے ملک کو والیس جا ناا وران کے ہاتھیوں اور دیگراسا سکتے كاعدالت ينا وسلي قبضه مي أناسوا في اقدال شابي كي اور يوميس كبا جاسكتا دِلا درخاں کو بیرفتح نفییب ہردئی ا دراس سے مرمیں سو داسا یاکہ د ہ منصب میر جللي برفائز بهواس امير يخ حيدرخال تهايز وارقلعدارك كوخفيد بيغام دياا وراسي ائندہ کے دلفریب وعد ول سے اپنا ہی خواہ بناکراس ارا دہ کو لیور اگر نے کے لنظ جلدسے جدر گلرکہ سینجا یور روانہ ہموا مفرکی منٹرلیں طے کرکھے دلا ورخال سف در دانه الدبع ريس قياً م كياً ورايين معتدبين خوار بول كوا خلاص خال كمياس روا بذكر كے فائدا شامداس قدر جايلوسى ا ورخوشا مدا ورنيز اخلاص كے ساتھ محمدى كاظهاركياكه اخلاص خال ننے فافل بہوكر دلا درخال كوايك جزوضييف سمجھاا ور حصاري مفاظت مين طلق كوشش نه كي اوراسي بيغام وياكتمس وتعت موقع مناسب ہوگا یا دشاہ سے عص کریے ال سے اجازیت حامل کردیگا ا در تم كوخد مت سلطاني بير سيس كرو نكا - ولا درخال ايسنے حصول مقاصد كااور زیاده اسید دارموا ایک روزاخلاص خال دلدانداری سے فاغ بروکرایت بسترراحت برآرا م كرف كم النظ ليشاه ورولا ورخال كواس كى اطلاع بمولى ا وروره فوراً است فرزندول ا ورسات سوسوارول يندره إلى تعيول ك سائق يجا يورمي واخل بمواا درجلدس جلد فلخدارك بي جوبا وشاه كا قيام كا هس بیونی علالت ینا ہ کا ترف قدمہوی حامل کرنے کے بعد دلا ورخال سنے

اخلاص خال سے مقا بلہ کرنے کے اسبا ب فراہم کرنے نشروع کئے اور قلعہ کے اندرجابجا المينيغلقين اورحا شيشينول كومقرركركي بحداحتماطا وربوشاري سے کا م لیا ۔ اسی دورا ن میں معلوم ہو اکدا خلاص خال نتوا ب عقلت سے بیدار مرواا در وا تعد<u>ے طلع بروتے ہی مین یا جار ہزار سوا</u> ردن کی جمعیت سسے طرے فیظ و غضب کے سائھ قلعہ کی طرف آر ہا ہیں۔ ولا ور ضال سے حیدرخان ا دراین فرزندول کی مدوسے قلعہ کے دروا زہ بند کر لئے ا ور برج وبارہ پر توب وتفنگ چڑھاکر تھمن کے ما فعیں شغول ہمواشد پیر ا در فونر يزلط أني واثقع بمو بي حبن كاحال به تقاليهي تواخلاص خال كآكروه ایسنے نثیر نتار گھوڑوں کو دوڑا کر نون کی ندیاں بہاتا اور تعیی رلا ورخانی جاعت توپ وتفنگ سے میدان جنگ کوائشیں سمندر بنا دیتی تھی اور ۱ ور تو پورس کی ضرب سے ہر مرتب جستی ۱ ور ہندی جوانحرد دن کی ایک جاعت لوخاکسننکردیتی تقی مختصر به کرنسام کے قربیب کہ تقریباً پچاس اِ سامھ جوا نمر د لاص كيمقتول (موسئة اورالل للعدمي صرف ايكسينص بلاكب بمواعزوب اٌ فِتا بِ كے بعد اخلاس خال اپنی قبیا م گا ہ كو دائیس اٌ یا ا ورببل خال كو جو يهلة مصطفيا نهال كاغلام اوراس كالوكر يحفاا وراب اخلاص خال سيوبي خوابول مِن واخل بوگیا تھا قلعد کے محاصرہ اور غلہ اور ازوقہ کے سیدود کرنے رہین کیا لمبل خال نے بحا صرہ میں سی سی کونا ہی نہ کی ا ورتقریباً ایک ما ہ کا ز ما مذا<sup>ا</sup> طرح گزر کیا کر را بردیعیب سے لڑا تا اور و وست و دشمن سب کی زیان سے صلائے احسنت دا فریس سنتا تھا۔ دلا درخال نے خفسیہ طور پرایک شخص کو بمبل خال کے اِس روا زکیا اوراس کو وعر اِسٹے دلفریب سے اینا رسی خوا ه بنیا یااخلاص خال نے خدست محاصرہ ایک د ومیر۔ ی ورخو دایسے سکان میں دلواندار دلوانداری ا درانشطا م مملکت کرتا ا بمبل خال دُلا ورخال كافيق بناا وراس بنا ويرخاص مل بلمه اكثرسيابي بوجه اس کے کہ بادشاہ دلا ورخال کے یاس تھاا ور نیبرید کہ خزا کہ نشا ہی بریمی اسی كا قبضه عدد خلاص خال كاسائته مجبور كرميدوبيان كركنے تے بعد دلا درخال سے

حاملے ان دا تعابت کی بن پر دلا درخال کی قوست زیا ر ہ بڑھ**ن** کی اورپہال *تک* نوبت بہوی کی که ولا ورخانی جاعت لبل خال کی سرداری میں قلعہ سے یا ہنگل کر جنگ وحدال کرنی ا وراکٹرا و قا ت اخلاص خانیول کیر غلبہ حال کرکھے ان کھے رجوں کویسیا کر دئی ۱ ور فکہ ا درر دغن اور دیکر ضروریات زندگی الن سے چھیں *بر آفلعہ شیمے* اندر کے جاتی تھی اس طرح پراہل قلعہ نے محاصرہ کیٹلی کیات یائی، وران کور فاه وامن تقییب بهواً بغرض که جار ماه کال سی سنگاه ر ۱۱ در نبهرمیں ایک شور توبین بریا ہوااکتراپیا ہوا ہے کہ بیجا پور کے کوجہ وہا زار میں خانہ جنگی دا قع مولی سے افریبیت کسے مکا اسکلولہ اورضرب زنگی د مران را در تهاه بهر گئے ہم نگین ما وجو داس کشت و خوات کے نیتحد کا بمعلوم ببير بروتا تقارا مراا درتما مررعايا سبب تنكب آكئے اورببل خال ى كوسيوں كسے عام ايسروب كے اخلاص خال كى د فا قست تركب كى اوراين ا بنی جاگیروں کو روا نہ ہو گئے ۔اخلام نھاں تنہمار ھاگیاںگین ہا وجو داس نے بخبى اس كني بيالورسے قدم كالنااين كسرشان سجهاا ورايين مكان بي ميں تقيمر ما دلا ورخال في المنظم المناس ا ا ور ادہ اسے گرفتار کرکے ولا ورخال کے ایس لے آئے ولا ورخال سے حق دیربینهٔ کالحاظ ندکی<sub>ا</sub>ا وراس کی د دلزل ن<sup>نی</sup>فیس کالبین دلا ورخال نے حمیاضا مبتى كدجواس زمايذي اس كامصاحب خاص بروگيا تحا بن ابرصلحت چندروزا ینارنیق کاربنا یا اور بعد کواس سے بھی خوف زوہ برد کو مبتی کو تلعمين تظربند كرويا وراب اناولا غيرى كادم تجرف لكا اورايت استحکام مس کوشاں بھوا۔ ولا ورزماں نے تاقی ا ورمعزز امیروں سے قرابت ل کواینا بی خوا و بنایا وراین اولادی تربیت کرکے ان کومادشاہ کے ردمقرر کیا دلا ورخال کا فرزندا کشمی محدخال نا می ا مراسکے گر وہیں داخل بروكر بادشآه كومفحف شريف ا وكلسنتال ا وربوستال كي تعليم ويسخ يرمقرر لياگيا \_ د ومرا فرزند كمال خاك منصب سرسرنو بتى برفائز بموكرلغيب أ چوگال با زی میں با دنشا ه کا نشریک کا ر بنائٹیریت خال امریخطیم الجاه کی

جلدجيبارم

سلسامي داخل موكرعلالست يناه كاياسبان مقرر بمواا ورعب القا دركوبا وجوم ا مارست کے قلعہ ارک کی تصانہ داری پر مقرر کیا گیا ہے تکہ عبدالقاد راہ عمر تحصا ولاورخال نے عدالقا در کی طرف سے یہ فدرست رونی خال وہنی کے سیر و کی ۔ ولا درخاب في بنبل خال كو نرزندكهاا ورنا ي ايبردل كي كر و ه يس و أحل كيا. ولا در زمال نے ایک لا کھ غیر کملی باشندول ا در سائھ بنرا حیثیول کے علا وہ جو صاحب دونوی نه ستنے باتی تام توگول کو عادل شاہی دایر و حکومدے مسے خارج ار دیا نیسا ہ الوانمن اخلاص خال کے حکم سے ایک قلعیمیں نظر بند ستھے ۔ دلا درخال ان سیخوف ز د ه بهواا دراسی قلعهٔ پر ال کی آنکھول میں سلا ٹی مجھ د لا درخان منف، اسی شقا دست یاکتفا ندکها بلکه میند دلول کے بعد حسی بسب سيحس كا علم خدا كوسيداس قلعهي سيدصا خب كوشهر كرديا حاجي تورجه متسام بيزمهرمي متنازا ورعلى عادل نتباه كاسرا يرده دار تصامحض ديمم كي نباءير ایت عبده سیمعزول کیاگیا، دراس کی تثبیت ایک معولی سیابهی کی ره گئی۔ ولاورغال نے جاند کی بی سلطان کی قوست حکومست، ہمیست کمرکروی اور ایسیا انتفطام كياكداس سے ياس كو تئ دا دخوا وجھى نہ جاسكے ۔اس ايمسر نے دلا ورخا ب تفانهٔ دارافلَعهٔ اودنی کو**جواس کا نخالف تنفاخسن تدبیر سینمغلوب** کیاا ور ایسین تابومیں لاکرد دسرول کی عبرت کے لیے اس کی دونوک انکھیں بکال لیس ولا ورخال في نميس الماسيكارواج لك سيماسفايا وراحكوم نربسب الرسنست کوجا بری کمیاغرض کدان تمام دا قعاب کی بن براس کی تفعیست بالكل خو دمختا ربوگئی ا وراطمینان كے سأتومها ت سلطنت كوانجا مر دين لكا دلا ورخال من مثل ميري يس كمبل خال كوراجيًّان ما إرسي مقا بله بي جنھوں سے مصطفے خاک سے بعدا تبکہ ہواج نہیں ا داکیا تھا ر وا نہ کہا۔ اوراس سال صلابت خال تركب سيع جو ترفنني نظام نهاه كا وكبل سلطنت عنها نامه ويبام كركي نظام خدا ميول سيدرابطة التحا وكدي مستحرا ويعبوط كيا. ولا درخال نے یادشا ہ کی طرف سے قاصدا حد تکرروا نکیا ۔متھنی نطام شاہ نے مجست اورا شخاد آميزام مدالت يناه كوروا ندسي ورباد لنناه كي

تاریخ فرست تر نارغ نر شر رز طالب عرد افعان بر طرح العالم

يىرە خەرىجىىلطان المعروف بەراجەم ئىدىسە عقدكى ايسىنے فرزندمىرال شاۋمىين ميرسا تأه استدعاكي رامي سال قاسم بيك حكيم ولدقاسم بزركب ورميرز الأحريقي بصرى بیجا پیرآ کے فردیجہ سلطان کا کا ح ہواا در فنا بنرادی کی یالی پیجا پورسے احر مگرر وا مذ بردني جاندبي بي سلطان جوابيت بهالي مرضى نظاً م شاركو ويصف كي بيمداً رنومند متى شا بزر دی سے مرز ۱ و حرکر وانه بودئی چند دنول ال نوگول سے شا ویومی تعام كيا درحَب كة فاسم بنگِك ا ور مرزا مختلق وغيره ا مرا ئے احدَّكُر خلفسين قَا خره اور سيها كے تارى معامرصع زين د كام سے اورنينرر ديبيدا وافسرفيول كے فتا كئ عليات سے رحصت اکر ثناہ پوریہو پچے کیے نوخد کے بهجری نمی احر گریبو نیج کیا مهاص گریس دو باره شن نرویی بنعقد كماكميا ا وراس كي معدشا بنرا دي ميران مين شاه كي على مي داخل برد الله-نتيخ قامم عرم تحقنى ا ورفيات بيك قز دمينى الخاطب جنگيز خال ا در دور سي افيان لے ہمراہ مسلّع کے شاوہ ال اور امرا دوائیں آئے اور دوکست راست بنا ہ کے عقد کھٹن نشا طمن تقد کرنے میر با د شاه کا بهشیرهٔ محد قل ۱ رس مهارک زمایهٔ نهر با د شاه ویرب بنا ه نسفه امشادنه عن بانساه كيرمانتي عقدرنا صلى الله عليه ولم كن ميل كارا وه كرسي عقد سعة فراغست ما *حل کرنا جا یا مدالت بن*اه سے توا عد مبت اور دوستی کو ما كا و ك شام يركا يك كرده ميدرا با دكوجوبها كسي تكر رر دا ندکیا اس تقریب کا مرعا به مقاکر ملطان نفرال نیا ه شاه ي در ترنيك امترطٍ ند بَى بن توجِواس و تعيت ايسطَ برا دركا مُكَار محروقتی لتطب شاہ کے سائیہ عاطفت میں برورش یا رہی تھی انہے عبالۂ عقد بالاسطے مضام ہارگاہ کویا وشیاہ کے نیک الادہ سے اطلاع ہنو کی اور سیسے بیجذ حوش ورنشا دیال بروسئے۔ اند نول دلا ورخال تمام مورس اس نے اس نیک ارا دہ کے بورا کرنے کی تمدیسر شروع کی دلا ورخاب سے بنے محرقلي تعلب شاه يه سرسل درنعائل ا درگفت وشنيدسے بعدخاصه سل سم

ایک روه کوخوا جونل طک التجار شیرازی کی ماتحتی میں متعددا جناس کے بمراہ حیدرا با در دا ندکیا اس گروه سے سفر کی منزلیس مطے کیں و رنانگا نہ کی سرحد میس داخل بهوا\_ قطب نتياسي سيرحد ميرس سيونجيكر بهرمقا ما وربيرمنسرل يران كاشتقبال ا در اسا اور مها نداری بردیت کی پیشر و میدرا بادی فریک نهونجاله و ر ان کے لئے خیبہ وخرگاہ آراستہ کئے گئے اور تمام نسر فاءا دراعیان مکب سے ان كاستقبال كركے بيحد عزت اور حريست كے سالتھ اك كوتىبر ميں لاستے اور یلدہ کے عدہ سے عدہ سکا نول میں ان کو فروش کرایا۔ان لوگول کوعلم ہواکہ اعیان عادل شاہی کے درود کاسب کیا ہے اور شاہی امیرون سنے نہایہ خوشی کے ساتھ بیغاً منبست قبول کر کے خشب مشرست آرا ستکیاا درنیک ساعت میں مقد سے فرائنٹ مامل کی ۔مرتضیٰ نظام شاہ اُ درشاہ کلی صلابت خا ں نررك كواس دا تعدى اطلاع الدنى حوكه يه عقد بلان كمصنوره كحكياكما تعا المحول نے محد علی تطب ثنیاہ سے تنکا بہت کی۔محد علی قطب ثناہ سے ایسے باب کی ومیبت مسے مطابق خاندان نظام نساہی کا یاس دلحاظ کیا اور مکرجیسا فسو رخصت كريف بين الم كرف كاعلالت يناه سنط يددا قعا ست سفا وراس فتنوكو دفع ارنا بینا فریصنه بیمانشگرکوحا صرا درجع بونیکا حکم دیا - ا میرا درسردا دنشکرحا خربوستے . يا دشاه وهه في سيحرى مين مهرسے روا ندرموا خوبحد يدم عدائيت بناه كى بلى *جنگ هی بهی نحوا بان د ولست سخه مینین درا شرفیان با دخیاه بر سے لضدق* کیں دلا ورخاں کی را مے کیے موانق عالم خاں نے سرحد نظام شاہی می قدم ر کھا اور قلعہ دنیر کے نواح میں تیام بذیر ہوا ۔ امیران سکر نے قلعہ کشا تی کی ا تد بیریں احتیار کیں اور شولایور شاہ ڈرٹس اور کلیان سے سامان حرب طلب كيا مرتعني نظا مرشاه كومعلوم بنواكه عدالت يناه كي كلفت كاسبب صلابت خال سے نظام شا کھلاست خال سے اس سے اسبق جا ہم کی وجہ سے مجی انوش تفاصلابت خال يا بزرنجر كركيم مقيد كرو ياكبا ورميتيواني كامنصب قاسم بگیک وعطا بهوا-عدالست بیناً و منظام شنا قلواس ورجه با مروست یا یا اور قاسم بیگ کے خلوص اینرو نضے تھی با دشاہ کے ملاحظ میں عزر کے

عدانت بناه نے نظام خیابی کلت سے استحالتا طھا یا در تطب شاہی کلمرد کی طرف ہونے کھیا فطب نتابى رعامان حبر كوننكر بيحد يرمشان بهوني محقل تطب شاه كوعلوم بوگيا كه عدالست بيناه نے میں دجہ سے *اسطرف کا رخ کیا ہے ا* در با د شاہ نے حاریت جلید ملکہ جمال کی مالگی مع تام سامان جینیرکے روا نه کرنیکا حکم دیا سلاق پیری میں ملکہ جرال کا محافہ ت غيبس اوربش قيميت تحفول ا در بدلول كرحوالى قلعه كليان من علالست يناه ، پاس بېرىنځ گيا<u>مصطف</u>ے خا*ل استرا با دى نظام نتيا و گيطرن* بسے محافنه سَاتُهُ أَيا - عدا لست بنا و نے تام ارائین دولت کولیائی کے استقبال کے سلتے روا مذفر الميا وروس كے بعد خود ملى خرا مال خرا مال رواند يهو سفے اور مكل جمال ونشكرين ليے آئے چار روز لشكر ميں محلبن شي دنشا طاگر م رہى اور اس مسلے بعدهدالت يناهين شاه درك كارخ كيا-طازمين لأركأه سنحسش عقد مرتب كناا ورايك ما وكالم عيش دنستا طاكا دور دوره ربا-اس ز ما مذيح معديا و شاهف ملكيمال سے الاقات كى در كام خدا م سلطنت كوا نعام داكرام سے الا ال فرایا عیش دعشرت سے فراغست حاصل کرے اوشا ہخست کا ہ رتشر بفیب لا یا در مصطفی نفاک استرا بادی کور د بار ه نشابی نوازشون -ر فراز قرایا اور دول بزرگ آ ورجو ره بانتی رسی باره بنرا ر بمون نقدا و رایک بندا درسر بهج مرسع سع زمين ولحاه اور ويگرنفيس ا درنتي قيميت تحفظ وربديين دكراس رخصت كيا-اس كتاب كى اليف تك كمرجال كيطن سيتين ز زندا در د دوختر محل شای میں بیدا ہوئے جن میں سے ایک فرزندا ور دواول بيتياك بقيدهات بيك يروروكار عالم شل نشابي كو عدالست ينا و كمسايه عاطفست يس عمر كراى وراقبال عطا فراست -عدالست بناه كابهي نحوا فإن اسى دوران بن مرتفني نظامر ثباه كي بيشوا لي كامنص ہم کر کی انتا کے مدافق قاسم بیگ کے سپر دہموا چونکہ لیکھس نیکس اس مک کا سفرکرنا اکمآلار مقارس خدمت پر فاکر ہونے سے کھ زیادہ خوش ا درراضی نه بهوا -اس کارروا نی کامتیمه به بهوا که سفله مزاج اشخاص حركا أووخرا ورزين أسلان مبر تمينر نه دسے سكتے تقيم مهاست

سلطنت می قبل بوگئے اور انفول نے برطیع کے حیارا ور مکاری \_\_\_ اسسینے کوصاحب اختیا ربنا ماان و مانٹول سے خاسم بیگسا در دوسرے اعيان سلطنت يمطرح طرح كتهمتين باندهين اوربعبغول كو قيدخالول مس كُرِفتا ركبياا وربينول كواحَد بمُرسي خارج البلدكرا ديا معرَّصني نظام شاه پرولوا بكي کا غلبہ تھااس کی گوششینی ایویہ عدم تدجھ کی وجہ سے ان ارا ذل نے ماک کے بڑے بڑھے عبدے کیس ٹریفیم کرالیے ان واقعات سے نیا ندان نظامہ با ہد بالكل بيے رونق ہو گیا۔ مرتفنی نیفام شاہ جوایہ سے فرز ندمیرا رخسین کا جاتی جمن تقاان دلذل درزيا رهاس كخيل مي ساعي درگوشال بهوا- مرتضى نظامرتناه نے ایسے ایک معتمدا میر آئیل خال و کنی کو نشا ہنرا و جسین کے قتل کی ترغیبہ دی میرزدخا*ل دلدسلطال جسین نمیرا زی جوا ند*لذک فاسم بیگسکا قائمی قام عمّا اس دا تعد سے آگاہ ہموا اور اس نے اطاعت تماہی کو بالاستے طاق کھیا ۱ *دریدا دا ده کر*دیاکه مرتفای نظام نشاه کوتخت سے معز دل کریے میرا*ل حسیس ک*و فرا نروا بنائے۔ چونکہ یہ اہم کا مربغیر عادل نتا ہی ار کان دولت کے مشورہ ئے نافکن تقاائیمل خال نے اینائیک معتبر قا صدر لا درخال کے پاس بیجا بدر روازكيا ا دراسے ايسنے مافي الضمير سيے اطلاع دي دلا و رخال نے العمل خال كايبغام عدالت بناه كصفنورس عرض كيا - چونكه عيل خال كابيغام ميرال منین گی نجاست ا ورخا ندان نظام شاہی کی بقاسے دابستہ تھا با دشااہ کے اس کی درخواست تبول کی اور دلا درخاں سا مان سفر کی تسیاری میں مشغول ہموا ۔

مت و فی سامت بیس سرا پر در شامی تکالاگیا و د نیک سامت پس باد شاه سنے بیجا پورسے سفر کیا باد شاه ابسته خوا می سے سامتد احمد نگر کے قریب بسونچا وراس کے ورود کی خیر میرزاخال نے بھی سنی ا دراس سنے احمد نگر کے امید ول کولینا ہم خیال بناکر مرتفئی نظام شاہ سے کہنار کشی کی اور قلعہ دولست آباد کور دانہ ہموا شاہزا دہ میرال حسین باب سے حکم سے ہی قلعمیں مقید بھوا حدمیرزا خال سنے میرال حسین کو قلعہ سے نکالا اور اس کے ساتھ

، حرنگرروا نه بهوا ـ و وسری طرف عدالت بینا همیں بنرا رسوار ول کے ساتھ سرحد يرنده سے كوج كركے احد نكركى طرف فربھ تاكد لوك مرضى نظام شاه ك كر دجع بهوكر شابنراده ميرال صين كي تخسستنيني مي مزاحم نه بهول جلس دن کہ اوشاہ نے مائورس جواحم نگرسے یا کی کوس کے فاطلہ پرسے تمام نرا یاسی دن میران سین نے احر مگریہونکر باب کو مقید کریے تخت حکومت يرطبوس كيارا براءتهم عادل في شابنرا ده كوسا رئف با د دى ادر با دفت ا كاخيال تھاکہ میران سین کی ملا فات اوراین ببشیرہ سے دیدار سے مخطوط ہوکراینے اک۔ لو دائس آئے کہ ناگاہ یہ خبرشبر و رہونی کہ میراک سین سنے بنی نا دانی ا در کم عقلی ی دجے مطلی نظام کو بد ترین عذاب سے نشل کیا اس مال کاسبب یا ہوا مرزاخال تے جوسرا پر فسا و مقاع دیگر گراہیوں کے جود دلعت، آیا دیس اس کے گرد جمع ہوئے تھے میرا حسین سے کہاکہ تمعارے باپ نے ایک مدت تک فرا نروانی کی ہے ا ور ملکوں کو فتح کیا ہے حبت تک کریمٹی شاہ برقید حیات بنے فرا نروائی کاسف مصی سارک مذہ موگا میرال سین الم میندل سے مریس آگیا اور کغیراس کے کہ عدالت بناہ سے جو سرطرح اس سے عزز ترب سے من اس حرب ایک در سنع کروالا مدانست بنا واس خبر کد ظر بحد مجید ، ہو کے درسین نظامہ تناہ کی ملاقات کے ارا دہ کوفسنج کرڈالا اور کیوسین کرد کو جینیام رسانی بی بجید دلیرا در بے باک مقابطور قاصداس سے پانس روام<sup>ن</sup>د سا وریه بینام د یا کرمیرا میااس سنگرشی ا در بفرسے یه تحقاله مکوتخت حکومت می سطهاؤن ورتصار سے دالد مرطنی نظام شاہ کوجوا سے گوشتین موگیا ہے مہین خلوت خابدا ودفلعدي نظر بندكر دول تاكرتم اطينان كے ساتھ فرا زوائي كوسكو لئین اب پزجبری گئی ہے کہ تم نے خون خدا کو بالائے طاق رکھ کواپ بم اینا استه ما ف کیا ہے اگر تھیں ایسا ہی خیال تھا تو یا توغریب یدر کومیرے سير ذمرد يابوتا الكرس المصحفاظت سعدين ياس ركفتكا ورياس ونيب کونابنیا کر کے اس کے و خد غہ سے نجا ت حاصل کی ہوتی اس امرکولیس مجھکے بات كاخون رنك لائتكاا درتم خداكى باركا وين معتوب بمنكر طلك يست طلد

ا پینے اعال کی سزایا و کے بہر نوع تھار سے معاملہ کو خدا کے مبرد کرتا ہوں اور اس وقب تماری حال سے کیو نوش نہیں کرتا تاکہ لوگ یہ منسجویں کہ میری لینکرکنی کا مد عا ملک بر قبضه کرنا سخا - با دشا ه سنے میرات سین کو بینچام دیا ا مدامی حکید مرتضیٰ نشطام کی زیار ست سے فراغت حاصل کرکے ایسے ملک کو والبس آيا - ها است يناه كوي الدرب و يكل به معلوم بواكه ما بارك را جرباج وزاج كا داكرفي سرال كررسه بين أورجور قم كه ان راجاؤل فعلى عادل غاہ سے د تست میں مسطّفے خاب ار رستانی کی دیساطت سے قبول کی تھی ا ہے اس سے اداکر بنے میں کسی میش کرتے ہیں! د نشاہ نے بلبل خال حبیثی کو ود بنزار موار ول كي مجيت مع اس اس جانب دوانه كميا تاكداس بواح كراحا دل کوتلوا رہے زورسے زیر کرے ا قرمین سال کا خراج جوالیس لاکھ بچاس ، ننزار ہون ہوتا ہے دصول کرسے اِ مراگر راجگان ند کور رقم دینے سے انگار کریں لُڈ الن محقطعول الرثيم ول كو فتح كرك الك محروسيل واخل كرسك رحسن اتفاق سے ایک سال کا عوصہ تمبی نہ گزرا مقاکہ با دشاہ روش مقیمہ کی رامے کے مواثق جاك خال مهدري سين تظامر يرسلط بوكيا إ دراس الخ باكتشاه كومثل مرسم سارس بشرس مبدوى مرسب كوراج كياا ورفيرهى بانند ول كے سائة زمى و در مدارا ست مستنش آنے لگا۔ بیضری تیمری تیمری اور میں مجی شہور ہوئی اور إد نشاه ف تطام شابى خا تداا كى اصلاح ا در چند ديگر ضرورى اموركى عميل كاراده اعد المرام می اعد مگر کارخ کیا - با و شا ه ف جید تاکیدی اور ضروری فرایس مبل خال مبتی اوراس لزاح کے وو سرے اميردن ادرانسسائن نوج كيمي نام ر دانه كينے كه اس فرمان كويا تے ہى جى قدر جلد قلن بموایت کو با د شاهٔ که به پیرونگیائیس ا و تعبل اس سنے کرلننگرشا ہی نظام شاہی ملك مي دائل مو بسبل خال با وشاه كى ملازست سي مرزا زيروجاك ا ورام عم كوبي صردري اور داجب التعيل سيج لشكر شاري فلكهٔ شاه وركب مع جواري أبير كياا ورولا ورخال في ايك مبنيه سم قريب بهال قيام كيا بلبل خال ا وراس ك لشكركانام ونشال مي طابرنه بموا ولا ورخال يه بمفاكه

ا*ب اس کازیا د*ه توقف کرنا جال خال کی منزیدِلقو بیت کا باعث ہوگا یہ سه دار جلد سے حلدا حد نگرروانہ ہموا - جال خال سے یہ اخبار سے اور پندہ ہنرارموارول ا در توب ا درتفنگ کے ساتھ بہمرائی المعیل نظام ثبا وآگے بڑھاا وَرقصہ بُ اسطی کے جوار میں عدالت بنا ہ آگے نشکر سمے متھا بلد میں تمیام ندیر ہمدا جو نکہ زیا نہ برسات کا تھا اور مجی تبھی بارش ہوجاتی تھی اس لئے طرفین میں سیمیسی فرلق نے لاائی کی ابتدا نہ کی ا ورمیس ر دراسی طرح گزر گھے جاک ُخال ہی بیصنطرب ہوآ ا در اس نے صلح کو لڑائی پر تر جیج وی ا درایکسٹ گر دہ کو داسطہ بناکر با دشاہ سے ایت كمك كو دانس جانيكي درخواست كي جو مكه بيجا يور كامنتخب لشكر لما بإ ركي مهم پر نا عزو بوجيكا تفاه وجال خال فيجي اليني حدس زياده منت وزاري كي اس ليخ با دشاه نے اِس کی درنعوامست قبول کی ا ور یہ کہا کہ عدالت بنیا ہ کی بمشیرہ خدیجیملط<sup>ان</sup> کی الکی معصین نظام شاہ کے نعل بہا سے اِگر میرے اِس بیمویخ مائے تومیں این فاکس کو دائیں جا اول جال خال نے بیگرا اور میجینتر ہٹرا رہمون سکے عدالت یتاه کی خدمت میں روانه کر دیا حس دل که با دشا ہ نے کو چ کا اراد ہ بعابهي روزلمبل خال بثري ثنالن وشوكت سے سامتہ مع جرا رلشكہ سمے شامي الازمت میں بیویج گیا لیکن جو مکه صلح طے ہوجگی تھی اس ایسرکا آنا بیکارٹا بست ہوالمبل خاں نے حس کی شیاعت ا درساست کا اُ دازہ سائرے ملک میں ملند برديكا تفانقدا ورمنبس حجيجه لبلورياج وخراج ملابا رسيه لاياتها بادفته وسيميملاحظه میں میں کیا بنبل خال عیں نے اس قدر تقور سے نہ ما مذہمی النی مرانبہ ارتم راجيكان ملابا رسسے وصول كى تقى تحسيين وا فريس كا أرز ومند تحاليكين دابا ديفالمه کی عدا وست کے خیال سے بارشاہ کے مجرے کوحا ضربہ بھوا ا دراس کی مزویہ اً بنُ جواجناس كملبل هال ايسنه بحراه لا يا تقاان كي قيست جويسريول **-**دلاورخاں کی رائے کے موانق مبریت کم آنتی اورجوجنر کہ دس ہزار ہون کی تقى بنرار بمون اس كى قىيىت تبانئ كئى الوزلبل خاب كى الم نست كوندنظار كەسم بقسه رقم كاتقاضه راجكان الإارك تعلقين سع بولمبل خال كيسائحة أف تھے کیا گیا ۔ ایک روز دلا درخاں با دشاہ کی با رگاہیں دیوا نداری کرر ہا تھا

جرحارم

يبل خال حاضر بمواا در إحقامي رو الله يكريا و خناه كح قربيب كعطا بمواا و ر ں رانی کرنے لگا ولاور خال نے اسے حقار ست سے دیکھاا کر کہاکھیں عالی مرتبہ یا د شاہ نے کھرکے خلان کل رنگی ننگ ننگ میں بھی طاقت نہیں ہے تم سے کیو کم ایسے الک کے خلاف حکم کاروائی کی ا ور فر مان یاتے ہی کیوں نہ کا رگاہ شاہی کی را ہ لی بلبل خاں پیرجانتا تھاکہ با د شا ہ اس پر مہر بان ہے اس نے بھی نها بست دلبیری مصحواب دیا که با دخماه کی خاک یا کی تسریس نے سکتی نمیس کی ا ور این افتیار سے ملا بار میں قیام نہ پر نہیں ر بامیر کی کیا مجال ہے کہ میں احکام شاہی کی خلا نب درزی کا خیال بھی دل میں لا ڈک سب و ر مان مبارک مجھے والم*یں کر نا ٹاکس سے ملک بیں و* ہا*ں سے راجا ڈل کوزیر* ر کے ان سے خراج وصول کرنے میں شغول تھا اگر بنیل مرام د ہاں سے رج كرتايا فرمان كيضمون سيراجكان نذكورا كابموجات تواكت ديون ننت پر با و حاتی ا در پیگرال قدر رقم خزا روشایی میں نه داخل بر د سکتی علاوه پرتھی تمام امیر جانبتے ہیں کہ اس خنگل میں اسلامی کشکر کو بیجد سے اعظانی بڑی ہوگی ۔اس لئے دہاں مجھزیا دہ قیا مرکزنا يزانتين تمرايني كهوكه حبب جصيب يبمعلوم تتفاكه بلانشكر ملابا مرتضيبي طرح كي كاركزاري نه بهرگی توتلم نے کیوں یا د شاہ کوتلنگا نہ سکے ملب می*ں سفر کرتے کی زحمت* دی او ے ملک پر حلا ا در بھو تے ا ورانسی حال كالل تتفاكه احرنگراسي اكترفلها ور پر تليخ با وشاه كي قبعندي آجاسة - اگرجيه نوك وجه يرمكي مصليل تيونجي ميس ايتي خطاكا قرار كريا بول يستغ جرم تخذ بالك سي عرض كرتا بمول كرايت ديربيذ غلام ك ٱندوه بموالتين جونكه حاره كار ند تفااس كلس نمي ايسف غيبه كوفلا برند برولخ وياا ورمناسب نسجه فاكرا ميسردك كوابيناءهم راز بناكرضحرا المتظل ميس كوكئ فعتنه ا در فسا دیر یا کرسے - دلا در خان نے بلیل خال کا باز و محا کر با د خیا ہ سسے

عرض کیاکہ بلبل خال اس خا ندان کا قدیمی کمخوار سے مراحم شاہا نہ سسے اسید ہے کہ یا دخیا ہ اس کے قصور کو معاف فرمائیں گے عدالت بینا ہ نے دلا ورخال کامعرد صنتبول کیاا در لبل حال کوخلعست، فاخرہ عطافر ایا محلس شاہی کے برخاً ست ہمونے کے بعد دلا ور خال مبل خال کوایت ہمرا ہ سکان پر لایا اور اس کی ضیا دنست و رخاطر داری ببست احیمی طرح کی اورکباکدی ساختم کواینی زبان سے فرز مرکہا ہے اگراہات سلطنت ہیں میں تم سے اس قدر مخت گیری محرساته بازیرس زکردن تولوگ بیرسی سے کہیں امورسلطینت میں اپنے رزند کی رعایت کرتا ہوں غرض کہ ولا درخال نے بمبل خال کواس طرح اینے *سیمطنتی ا ور فافل بناکرکرنانک کے فرز ند کو حوامبل خال کے ہمرا*ہ بادشاہ کی اظها دعقبدت کے لیئے آیا متعا خلعت عطاکی کے اسے جصب کیا۔ دلاورخال فے راجگان الا بار کے دوسرے المجیول کو بھی اپنی عنا برنول سے شا و کرے المنيس معيى داليس جانے كى اجازت وى يد عدائست بیناه بر بان پورسبویخ اور دا ورخال ایسن حربین بلبل خال کی عطره تبها دراس کےغلبہ سے دل من سجہ خوفسہ نر دہ ہواا د رخو د م ا بن یرا سے نظر بند کر دیا ۔ پان کے یا چھ سینے کے بعد ا خلاص خال کوانعام و ا**کرا** ک، و عد ول مسعد وینایم راز نیا یا در لمهل خال سے تا مرقد یم د حدید حقوق کو ٠ إِه وَّيْنِ بِرَكِ إِ وَجُودُ إِس لَي مِي كُواسِ كَي كَارِوا فِيُ سِينِهِ مَذَالِعِتْ بِينَا هِ مُاصِي مَنْه ـــ ولا ورف لبل خال كونا بيناكيويا - اس ايبري بيركي بيركي مت با دفعا وكويجد ألوار زری ور ول درخال بھی جلدسے جلید اپنی مسرا کو بہویج آب<sub>یا</sub> ۔ عدائست يناه كابر إن نظام شاه [ ناظرين كومعلوم بيه كدميرات سين شاه يايش کی مدد سے لئے احد مگرجا اا ور ای سزامیں قتل کمپاگیا اور آفیل پر اِن شاہ دلا درخان اورجال خال کی جنگ ابن سین نظام شاه نے تخست حکوست برجنوس الیا درجار دل طرف سے ملک براورش بوئی مكتبين إلى افتندا ورفسا ربريا بمواكراين والان كے در والديند برو كي شرايف

ا در دُسِل سب کی ایک مالت بولئی اور ملک میں ابتری کا دورووره بوا-

جال خال مبدوی نے مکب کے رز لیول او با متول کواینا یا دیمتیں نا یا ورسارے مهات مكب پر قالبن بهوگیا بر إن شاه ولد انتقال نشاه سن جواش سے بیشیترایت برا در مرتفای نیظام شاه کی تعید سے مجا کے کرجلال الدین مخذا کبر با و شاه کی خدمستهٔ نمیں یبو پخ گیا تھا پرسناکہ احد نگر کے تخست پر ایک خرد سال فرانر دا بطھا یا گیا ہے۔ بربان شاه كواس وقست ملطنت يرقبف كرف كاخيال بيدا بواا وراس سنها با کہ دبلی کا نشکر ساتھ لیکر دکن پر عملہ آور ہوا ور فکس کوایٹے فرزند سے واپس لے۔ بران شاه نے تخریس این رائے کو برل دیاا وراکبر با دشا هسے عوش کیا کداگر میں نشکر شاہی کوہمرا ہ ہے کرا حد بگر جا وک کا توا مراسٹے نظام شاہی مجھ سے نحرت بوجائينگ اس لئے بہتر ہے کہ میں تنہما ایسنے دلمن جا ڈن ا ورامیروں کوا بناہی خواہ بناكر مدردتی لكب ير قبضه كردل - اكبراً وضاه ف اس كى درخواست قبول كى ا ور يشرط كى كراكر بر إن شاه اين عك يرقابقن موصائ توص طرح سم ميمرى میں تفال خال منے لک برار ہمارے میر دکر دیا تھا اسی طرح پر ان نسا ہ بھی لک ندكوركواكبرى حكفة حكومت ميس واحل كروس برإن شاه سنجبرا وقبرا يه شرط منظور کی ا در دکن روا نهروا - بر بان شا ه سنے پر گند منته یا میں جو دکن کی سرحد بنے اور جبال كا وه اكبرا، دشاه كى طرف سے جاگيردا رئتما چند دنون فيام كيا ۔ بر ان شاه سے را جعلی خال دالی آمیر و بر ان بورکی راستے۔ يبليخوا جانظام استرآبا دي كوبرتغيرلباس قلندر ول كي صورست بي احر مگر يے ايران نشكر سے ياس روا ذكيا الكنظام اسراً بادى امرائ فوج كوا طاعت ا در فر ال بدداری پر آما ده کرسے اور ان سطے بر باکن نظام کی المرا دا درا عائت پر شد میرمیں کے فروج تظام ال صاحبوں مسمے پاس بہدنیا ورایت سفرکا رعابیان كيا مرنگر محيعض رئيسول نے بران نظام كى اطاعت كا و فده كيا اكتوبنول ف الخاركياكم البيرول في ساحة ويسن كا وعده كيا مقاان مي ايب جبا تكيرخال مبقى معى مقعاجو سرحد برارا ورولايت فاندلس كے قرب وجوار عنى ركنو كا جاكروار متماا ور ندمب مهدويد كرواج باين .  جلدحباره

خوا جد نظام سی بیجنظیم کی ا در بر إن نظام سے نام ایک معرومندلکھ کور داند کیا عسیس وس كواحد نكراً في كى دعوت دى ينوا جرنظام كورنطست كريم جها نكيرخال سلف اس كے عقب میں ایسنے ایک عزیز کو تنفول افرمیں بدیوں سے بمراً ویسنٹریا میں برہان نظام سمنے پاس روا زکیا اوراس کواس امر کی بیمد ترغیب دی كه حلد سے جلدا حد كركا تصدكرے بر بان نظام اطینان مے ساتھ برا ركی مرحد میں داخل بمواا ورجہا نگیرخال کے سکس کے حوالی میں میونخیا۔ لما قاست کے وتست سن اتفاق بانفاق مسيحها أكيروبر إن مي الرائي ببوني أ دربر إن شما ه شکست کھاکر برحال اور پریشیا ای س را کا سے برار میں داخل ہوا تھا ای راستہ سے ہنٹ یا کو دامیں کیاا درایک نامہ راج علی خا*ل کو تحریر کیا حبس بیں ساری حقیق*ت سید اگا ، کرکے جال خال کیے دفعیدا ور لکب مور دتی پر قبصنہ کرنے کی معقول تدار اختیار کرنے کی با بت اس سیم شورہ کیا علی خاں نے جوا ب دیا کہ اگر تم اكبر إوشاه سيے نوجي مدو طلب بيرو و لكے تودكن كے سلاطين تم سے رىخىيدہ ہوكا جالُ خال سِنْتِفْق بِروحِامِينَكِيا دراس دجه سيفتنديس طوالت بييدابروگي ا ورخيزبيس *اس تدرنشکرموج دہنمیں ہے کہیں حال خال کے مقابلہ میں صف آرائی کر کے* اس کے فتنہ کو د فع کر دل اور تعقیس احد نگر کے تخت پر پیٹھا ڈل میری را ۔ سے کنار کشی اختیا ر کرکے اس معاملہ کو ا براہیم عادل کے میرو رناچاہسیئے یہ امرتینی ہے کتمعارا مدعابغیرای کی توجہ کے حاصل نہ ہو گا۔ بران نظام نے راج ملی کی تصیحت کے موافق چند خطوط لکھے اور مین اسم تنررفتار تا صدول کے واسطه سے بجابورروان کئے۔ نامه برآخریج الادل شافلہ ہجری میں بیجابورمیں بہویخے اورمورخ فرشتہ تحے مکان پر تیام ندیر برو کے فقیر اسی اور بیع الا دل کے شروع میں عدالت بنا ہ سے لازمین نمیں داخل ہوا تھا۔ ان المول كالمضمون يه تحقاً كه جو تكه ديكرراسنته قاصد دل ير بنين يس ورشسام شاہراہیں منوں کے قبضہ میں ہیں اس لئے میں نے ایسنے نامہ برول کو اس رااه ہیں روا نہ کنیا ہیں ۔ تم میرے با و فاا و تحلف بہی خوا ہ ہموجس طرح

مناسب مجعوان خطوط کو با د شاہ کے ملاحظ میں ٹی کرکے اماد کے خواستگا پر مو ا ور اس بات کی کوشش کرد که عدالست بنا ہ جلد سے جلد میری خواہش کے مطابق اس کا جواب و افر مائیں۔ یہ فقر قاصد دل کے ہمراہ ولا ورخاں کے باس گیاا داس سے سارا اجرا بیان کیا دلا درخاں نے خطوط اِ دُنیا ہ کے ملاحظ بیں بیش سکتے "دبير موانق تقدير بهوائي اور باوشاه يغربان نظام كويدد دين كااراده لیا آ دراسی و قت بلانسی توقف کے نا مول کا جواب لکھ کر قاصد و ل کے پر دکر کے ان کو دائیس جانسکی ا جازیت دی ۔ با د نشاہ نے دوہی تمین ر و ز ں نہیز دنتا رقاصدا طانب سلطنت کمرں رواینہ کیکے اور برا رکھے کے مع ہوجا نیکے بعدسرا پر دہ تھاہی اس نکالاگیاا وربیجا پورسے چہکوس کے فاصلہ پربہن علی میں نصب کیاگیا۔ با دشاہ نے نیک۔ ر بیج الثانی یو مبنج بشنه به منه کورکوجال خا*ل مهروی کے استیمال ا در بر*ان تطا**ه** موروتی یر قانفن کرانے کے ارا دھے سے شاہ در کم بإدشاه وركب سنصدم غزا رميس بهونجاا وراس دلكش مقامهين ميبروتفريح بشقي انترانب برار کے ام روا نہ کیے جن کامفہون بیر مقالہ میں کنے خوا کی عنابیت ا در اس کی مهر! نی پرنیجرو سه کر کے اس بات کا ایرا دہ کر لیا ہیں کہ اعلیٰ ت پر ہان نظام شاہ کو بحا ہے ان کے فرزندامنیل شاہ کے تخست ا حد گرہ رشمکن کروں امل لئے کہ با یہ کی موجو دگی میں نوعمر بیٹے کا محمرانی کرتا آئین فرا نروانی کے حِلا نب ہے جم معول پر لازم ہے کہ میری رائے آ و ر مشوره سُعے تجاوز نذکر دا ور کم بهت با در ها اطاعت اور خراب بردار کی بیمتد جد بهوا و ر ران نظام كاحكام مع خلاف درزي نكرك راه راست برقائم ربواس دوران میں چینددیگر کھا صدیر ہال نظام اور راج علی کے فرستادہ مدالست بیٹاہ کی بارگا ہیں جا صنر موسے ا در انفول نے جنفطوط ا دشاہ کے الاحظ میں سیر کئے ان فطوط کا مصمول بیر تھا كرمس تدريم بي خوا إن مصرت با دفها و كف السيف لا نتيسي خوش ا در شيادان بوسيط 

نوری میچه برا کر بهواسه وه به سه کربرا بر کے امیر خصوصاً جہا نگیرخال منتمی ا و ر اِس سے تا بع فران ا مرااس اِ ت بر کمرستہ ہیں گہ جلد ایسنے کوہم تک بہوئیا میں لیکن احد نگر سے حینکہ قاصد بہا ل آئے ہیں ا درامنوں نے یہ خبر دی ہے کہ نے ساز وسا مان *درست کر* لیا ہے اورا*س کا ارا* دہ ہے کہ التكيل نظام ثماه كوايست بمراه ك كربرار كارخ كرسے ان اخبار كى بنا بإم ليئے برار کو بیجراً کت تہیں ہونی کہ ایسنے مالک کوشطرہ میں جھیوڈر کرمس قد رجانگر کی ہو احمد نگر کے دار نے معلط نت سنے آلیس اگر یا دشما ہی کشکرشا ہ در اور الشمّح بڑھھے تولقیس ہے کہ حال خال عا دل نشامی افواج کیے حوف۔ یرار پرطراً ور ہونے کا را وہ ترک کر کے احد تگر سے کو ج نہ کرسگا ور برا رکے امرار طمنتن بوكريم كبيع يخ حاصنك عدالت يناه سناس مشوره كو تبول فراً یا در شاه درک شیم کوج کر کے قصید دار لنگ کی طرف جو برا ر کی سرحديد دا قع سيم رخ كيا وربرإن نظام اور راجه على كوينيام وياكه تم د دستوں کی رائے کے موافق میں سے خو دہل قدم آ گئے بڑھایا ہے اور برار<sup>ا</sup> کے امیروں کونامے روا م*ہ کھئے میں کہ بر* پا*ن نظام کی* اطاعے نهر ای تم اوگون پر میمی لازم به به که برا رکی سرحد پر میمو یخ جا قرا و راک ا سرول کواینے اِس جمع کرلوئیں بھی جال خال سے فارع ہوکر تم لوگوں سے آلول گاجال خال بھی اس مشورہ سے دا تف ہواا درجو تکه شکاع دلبرا ور یہ برتھااس منے دریف کے دویوں گروہ کے مدافعہ کی تدبیریں سوئیس اُور را رسیدا جدا الملک دمیدوی کوخطالکها کدا طرا ف دجوانب کے حکمال دو وجر سے يرك تباه كرف برآ ا ده بو كفيرس ايك سبب توبوات با وشاسى ا ورونيا سے علق رکھتا ہے اور دوسری وجددی بغض اور ندایمی عنا دہتے یہ لوگ جابيتے ہیں کہ مذہب مبدو بیر کا اگم دنشان س کولیں سبنے اس قدر محنت اور کے ساتھ را مج کیا ہے سٹادیں اس لیے مردائگی اور ہم منبی کا تقاصر بے کہ تم کمزیمست مضبوط با ند صوا وجس طرح مکن بہو برا رکے ا طراکونشلی ا ور دلاسا ديمرتكم سرحد برا مدبر قبيام كروا وربر إن نظام كواس مكبيس وانكل ينه

نەپوينے دوراجە ملى خال نفاق سے كام كرسے اور سكش بوكر حنگے كا را د ه ظا ہر کرے تو تم بھی اس کے مقابلہ میں صف آر ار موکراتعیل نظام کی بہی خوارسی ر نے میں کو تا ہی نہ کر ومیں تھی عنقر سیب دلا درخاں سے صلح کر طبیعتھا رکی مدد کو اینا ہوں۔اس کے بعد حال خال کئے ولا ورخال کئے نام ایک پخطانکھا اور صلح کے ماریمس حد سے زیا دہ سیالٹ کیاوس مطاکا کوئی نتیجہ ڈیکلاا و رمال خال گے نظام ترابی خزا نه کادر وازه کھولاا ور لوگول کوانعام داکرام سے ذریعہ سے این بندہ کے درم نباکر جرا رکشکر تنیا رکیا ا در العیل نظام کے ہمراہ جنگ کے ارادہ سے جلد سے جلد وحد مگرسے کوچ کیا اور دارانگ کی را ولی جمسال خال عادل شا ہی نشکر سے ساست کوس کے فاصلہ پر مقیم ہواا وراس سنے دو بارہ ولا ورخال کے یاس خاصدر وا ز کئے اور صلح کے بارے سر گفتگو کی دلاورخال نے اس مرتبہ سمی نطور سابت صلح سے انکار کیا جا آن خال ایسنے ماک کارلیس بیجد یرمینیان ہموا۔ ای درمیان میں جند خوشا مدلوں نے دلا درخاں سے کہا کہ جال خال کا ارا دہ ہے کہروپول کی ایک جماعیت کے ساتھ سیدان حبّا سے فرا رکرے اورنگل میں بنا ہ گزیں ہوجائے دلا درخاں بدنفییں اس انواً ه ریقیس کرنیااً در بدارا د وکیاکه عادل تسابسی ا میرون کوساته لیکرطال خال لوكرفتا ركرف إتفاق سع ايك صبنى اميرمبتك خال نأم طال سيمنحرف بوكم ر دا زیمواا در بر پاری نظام شاه کی خدمت میں مہویج کیاجال خار کوحیب يه حال معلوم بمواتوده بينم مأكه شكر كتي تام امراء اسي ظرح سيك بعد ويكر --اس سے حدالاو کردهمن سے حاملیس کھے اس وا قعہ سے جال نحال اور ريا د ه پريشان بهواا و را بني تيام گاه ميم کوچ کر کے ايکسب ايسے مقام بر فروش بواجو یانی ا در بهانژول سمے درمیان میں دا قع بهونے کی دجہ۔ بوحى انتطام سيح كني يحد سناسب اور موزول تفاسعا ولا ورخال كواس واقعه سيساكا وكيا ولاورخال ايني احاقبت اليتي س مجھاکہ جال خال سنے فرار ہونے کے ارا دہ سے کونے کیاہے ا در بغیراس کے

که عدالت بناه سے احارت حال کرے یا بیرکہ دومسرے حاسوسول کی اُمد کا أنتظا كريم ال خال يبس بزارسوار ول كيما تقطم كرويا دلا ورخال نيرغز درا در تكبرمس سرشا ربهوكرهنگب وجدال كاسا مان تعجی نزمیس كبیاجیب وس سے دویاتمن کوس کے فاصلہ پر میبو کی گیا تواسے دور سے خیم اور مرکا ہ نظرة کے دلا درخال نے یو چھا کہ لینگین کا ہے جھنول نے جواب و یا کہ ينظام شابي فردرگا هسيم ا فرمغفنول نے كماكداس مقام برعا دل تعباري لشكر مقيم یے دلا درخال اسی دریا فست حال ہی میں تھاکد دوسرے جا سوسول المساطلاع دى كەنتظام خىيابى نوج فلال مقام برمقيم بيىغا دريە طبيعان ہى. نے نصب کئے ہیں ولا و رخال آگے قدم طراعا نے سے بازر اا ورا سے مفرکنے نسے ترمندہ ہوالین چ مکہ اس نے بڑے غورد تکبر کے ساتھ تنفر ما تخفاله بنا را ده برقائم ر لا ورودي تقيم بروكيا دلا ورخاب كالرا ده تضاكه اسك عقب میں جولشکرروا ناموا سے وہ آجائے توسیدان جنگ آراستہ کرے اسی درمیان می ایک مقرب در باری بادشاه کی بارگاه سے صاحر عموا ا دراسی نے دلا ورخال کو ید بینجام عدالت بنا و کاسنا یا کیج کم تم نے سا ان جنائے کے تیاری نہیں کی ہے اس لئے آج کے دن معرکہ آرائی موقوف مکھو ا ورييرسي وتست وهمن كامقا بله كرنا -ولا درخال مرايميول كى كفرت اور إحقيول كى زيادتى سعدايسا مغرور بهور إنتما

ولا درخال مناهمول کی گفرت ا در استیمول کی زیادتی سے ایسا سفر در بهور انتفا کر است شاہی قاصد سے مغذرت جاہی ا ورکھا کہ میں بھی جال خال کو گرفتا رکر کے فومن کودستی بھی جال خال کو گرفتا رکر کے فومن کودستی بھی جال حال کے شاہد کی تعامیا کی تعامیا کی تعامیا کی تعامیا کے معام کے معام

بندایں تواس نے بھی مجبوراً تلوا را تھائی ا در انین حریب کے موافق شکر کوا راستہ لباا درمید و ی امیرول کوچشجاعت ا وربها د ری میر مشهور یقی دایسایی مقرر ر کے تعوٰ ہے سی فوج کے ساتھ یا نخویں جا دی الاول کومعرکة کارزار کی راہ نی طرنین سیطبل جنگ بسیح ا وربها دران ر وزگارش و غارتگری میمشخول موج عا ولُ ثنا بي مسرايعن عين الملك كننياني! ور عالم خال دغيره جو مكه جانت محف كه یاه شاه بیل تال کو این کرسندا در با حکم شایی جنگ ا فا زکرنے کی وجرست ولاور خان سے بیجد آنر دہ ہے ان ایگروں لئے عیس معرکہ کارزا کیل شکست کوبها رز قرار دیاا در دلا درخال کوملائے خال کے میں دکرکے تحود ما در شیاہ کی ف السيدير ربيد الخير المراد والمور نفال ين ايستاميمذا ورميسر كوالى طلعول بريد وكفعاا ورسيال كراك أس لفكر كوفتكست بوتى بيسا وصريبند وسان ك قاعده مسيمطايل براي والرام احست واراج مين تغول بهواا ور دلا درخال ايس سأته سباته بذو مدد گارمیدان میں رنگیا۔ جال نحا ں ا و ر ر نعال ہی کے جوا تنکے معرکہ کارنا رسے فراری ندہوئے تھے اور المنظم نظام شا مسئي الوار كالمرسي ستقيم موقع بكردلا ورخال يمس كركر و دوموموارول سے زياده وتجعيبت برهى ملكيا دلا ورخال كياس مالست يسميدان كارزازين ابت قدم رمنا مرجب بلاكت بجهاا درسات خصول بريم بحرائين مي ايك يبولف بمي تفاراه فرار اختیا کی خبرسانوں سے پیعلوم ہواکہ عین الملک اور عالم خال منکست کوبہا د قرار دیکر بیان جنگ من بعار مي اورفلال وه مع بارخماه كرياس دارانك جار بي ين اكراس تباه و درباد كريس. ولاورخال بیجد تحبرایا ورنمایت تیری کے ماعد راسط کرنے لگا راوی بسیانوج میں سے مبی و دمن سابی اس سے آسلیے اور ان ایسروں سے مبل ہی مع است واراسنگ بہو کج گیاا وردهمن کے تعاقب کاخیال کرنے می کوئنرل مقصد دیرسد کے کیا جال خال اس افتح کے بعد جواس کے دہم ال میرک تقبی نه تقی اُ ورتبین سو اِلمقبی دلا درخال اور اس کے ابعین ۔ الرنتا رکریے فرسے غرورا ور نشال وتہوکت کے ساتھ دارا منگب ہیونچا

حوالی تصبیری تعیم بروا سولف فرند جواس معرکه بین زخم کھاچکا تھاا ورضعف کی دجہ سے با دشاہ کے بہراہ ندجا سکا تھاا وراسی قصبیری تھیم تھامہد دیول کے ہاتھ بیس گرفتا رہروگیا اس نقیر نے بڑے حیلدا وربہا نہ سے الن کے ہاتھوں سے نخات مائی ۔

سار ما اليرا ورسروا رثناه وركمهم بمع بموسيرا ورفي خرشبو برنی که راجه الی خال بر بان نظام سیمال گیاسی ا درا براہیم عا دل سے حکم محصوا فتی برار سے امرابھی بر بان نظام کے پاس جمع بهوکر احرابگر بیط رنے والے ہیں ۔جال نھا ک ما دل نسا بھی کشکر کے انتماع ا درا ن انصیار کی ت سے اس نواح میں اینا قیام ناسب نتیجها در داران کے ۔۔۔سے كوچ كركے جدر سے جلد برار رواند بهوالس كامقصدية تصاكر باربهو كيرران شاه اور ماج علی سے معرکہ آرائی کرے ۔ راجہ علی جال خال کی ز دانگی نئے انھارشکر سے زیادہ پریشان برواا وراس نے سیدامی اللک اور وسرسے بهد وی امرا ن کے نمر<u>سنے ط</u>یئن نہتھ آ ملعہ *امیبر ہمی مقید کر*دیا اور حال خال کے تعاقب ر بارسیمیر حسن قدر *جارنگرن به واخطوط عدالت بینا هسکی هفته رسی د* و اینه كية ورصد سعة زياده منست وزاري كي - باوشاه في حال خال سع ساه نے پر کمربمت مضبوط با ندھ کی تھی رسیاہمیوں کی تعدا دا وران کے ساز دسامان ئى تحقىقات فرانے كے بعد جال خال تھے تعاقب كے عنوان سيسے شاہ ورکب سے اشی کوس کی راہ جلدسے جلد نطے کی اورقصیہ اِ تری ہیویخ کئے یا دشاہ اور جال نعال کے لشکر کے درمیان اُٹھے روزکی راہ تھی عال خاک نے مدالیت بناہ کے تعاقب کرلیے کے خونب سے راہتہ ہم کڑیں تیا م رمی*ن کما با دشآه بیدمنامست مجھاکد تر*کی امیرو*ل کوجوا تھ ہنرا رس*وار ول-مرتبع على دكر يكے جال حال بر وها واكر كنے كى غرض سے ر دار كر-يرا بير جلد سے جلد حرفف بھسٹ کہ نبویجگرتا م راستول گواس طرح بدوتهن كوغلدا ورجاره زميمو كخ نستخيرا ورحبال كهيس موقع يانيئ حزلف اس قدر منگ کریں کہ اس کے اعوان والضار خالف ا ورہراسال ہو

اس سے جدا ہموجائیں اور بر ہان نظام اور را جدعلی آسانی کے ساتھ حریف پر ب آئیں ۔ان ایسردل کور دا نزکر کے با دشاہ نے خو دامک در پاکے کنارے م فرہا یا یہ تقام ہیحرصاف اور دلکش تھاا ور بہترین اُمول کے باغات کنزت سے پیکاں یائے جاتے تھے جو ہو دشا ہی حیموں اور حرکاہ کی وجہ سے ایک مب*ضیت برس بهوگیا با دیشاه بندارا د هرگیاکه تازیت آنتا ب* کی دجه به س مقام پریسبر کرکے قدم ایکے بڑھائے دلا ورخاں پرادبار حیاجکا تھا مردلا درخال كويا دنتماهي رأ سے زیا دہ ٹروگئی تھی عدالست پیٹا ہے اس ممارا ده کرلیا چونکهٔ ما مرودا درخاب کے طبیع فرمان تقبے بادنشاه سنن خدا بريحروسه كرك المرتبم كوخو دانجام ديست كاقصدكها بدالت بيناه بفاس ر پیونیُ وہ قطبعاً موافق تقد رمتی -اس عال کیفصیل یہ سبے *کرچو*نکا ولاورخان نے ایسے معتبرحاشیہ تینول کے ایک گروہ کو با و شا ہ کے گ ا ورتام منصبه إر دل ایبر و ن ا درار کان دولت کواینا بهی خوا ه بنار کها س کیے نسی غیبر کی محال تہ تھی کہ یا د شیا ہ سسے عرض حال کرسکے ان وجو ه کی بنا بر دلا و رئنال پر خالب آنابظا بهر پاتک محال تفاعدالت بناه گردش عدالت يناه الهامي تدبير پر كا ربند بهو. مجبول الاحوال ببند وس كوح عرصه سنے یا دشاہ كی دالدہ كی سركازيس ملازم تنفس ان توبيجا نتئا نه تفعاحفيه طور پرا بينےاميرالا مرامين ا تنعاتی کے پاس مجیما ور دلا درخال مستحنت بفرست کا طہار کیا میں لما نے جو بیحد دانشمندا د**ر قبل ت**ھاعر*ض کیا کہا گر*ہا دشا ہائں سے اراض ہی تو ہم بندگان ور گا ہ کو تھم ہوہ تم اس کے تمر کو جلد سے جلد وقع کریں۔ بڑھ مشورے سے بعد افتیں و دنوں ہند و و ل کے داسطہ سے یہ طے ابواکر تنب کے و قعت مبکہ دلاور خال خوا ہے ہیں ہمو باوشا ہیں الملک کے نظار کی جو تساہی لاٹنگر سے نصف کوس کی را ہ برہے ، را ہ سلے اور مین الملک علی تھا لی ا ہو ا انگس خال و دامیرول تھے مجمرا ہ ابیعشے افواج کو لے گر دلا و رخال سے معرکہ ایرانی کرنے کے لئے تیا رہو تیا نئے ۔

با د شا ه كوراستريبند آني هي ديموس ره پ شفله بهري كي مبح كوجو د قست قبولسيست ف است ایک علام می شن دارخال منه ماکدایک به فیوان اصر کا جلد کی است معبودا رون غلام منے فوراً اس کے مند پر طانچہ ہا را دبلودا رکنے دیجھاکہ ربگر فوٹر اے لاکرحا طرکر دیسنے نا د شاہ اوراس کے غلام الت گھوٹرو**ل پر سموار ہوگر** رہ کے اہرآسٹے الیاس ٹیال جو یا دشاہ کی دا یہ کافرزندا وراس رات بتعااس کے بیما نا ۱ ور دوٹر کر با د نسا ہ سسے کہاکہ یہ وقت ب<sup>ا</sup> ہرتشریف سے ساتھیوں سے ہمرا ہ سوار بو کرمیرے ساتھ علی معالم خور ب ماس خال ای<u>ن</u> سیربا ہمول کے ساتھ بھی تعداد س يطلىره تيوكرشون بالملك م کا ہ رہیو کچ کیا بیائیر موانق رائے ومٹے اور اس کے پین دلیسار بوکرسطنی وقت ماه کے مرابر دہ سے ما ہرآنے کی خیرشہور ہوئی خاصیل ال محلس را ور بومرابر دَهٔ تیاسی کے گرد حبع ہو گئے تھے ا دھیں می<sup>را</sup> راس طرح مین بنرا رسوار با دنتیاه کنے گرد جمع ہمدیئے ولا ورخال جواتمی برس کی عمرسے بھی تنجا و زہر دیکا تنعا ایک وگنی آوا کی کیے سائتوس کے صن وجال کا آواز ہُ منکر فائیا بذاس پر عاشق رمو گیا تھا۔

ہیش دعیشرت ہیں شغول تھا۔ولا درخاں کے یاسیانوں میں سسے و د *دیپر دات گزرینے کے بعد ب*ا د نتیا ہ کے شور ہ *ا و معین الملک و غیرہ سکے* ے دا تف ہو گئے یہ د داوں ساہی دلا ور خال سے در با رمیں الم یضا ود بهر حند اکفول کے کوششش کی کدیروه داراا وری مراز دلاور خال کوال دالله وری مراز دلاور خال کوال دانقه و اقعه سے الیما نو برمولنے یا یاجب که عدالت بناه رات سر محصل می تعود سے برمبوار کشکرسے ابر تشریف لے گئے توولا درخاں کے خاشنیٹینول نے بڑی شکل سے اسے بیدار کہ اور تقیقت حال سیے اطلاع دی دلا درخاں ا در انس کے فرزنداسی وقت جنگ کارا دہ کرکے طلوع افتاب کے قربیب یا بھے یا چھ ہنرا رسواروں کے با دشاه کی طرف روا زرموینے ان لوگوں کو بدا مید بھی کہ خاصیل کے سامی ا ورند كورهٔ بالاأ ميردلا ورخاب كي معوا ري ا وراس عظيمت وشاك كود كيم كر بادشاہ سے گنار پھش ہوکئل سابق کے اسے صاطب میں لے لینگے اور دلادر خال مجورها من ملطنت برقائص اورتصرف بروجا فيكار و لا ورخال إد نداه كے قريب بيران اور مدالت بنا و في إيس ايك مقرب در إدى توغین الملک شکے ایس روارند کریاا درا مسے ولا درخا*ل کی ما*فعت کا حکم دیا۔ نِ الْكُب سے برظا برتو اوشاہ كا حكم قبول كم إليكن خفيه طور پر دلا درحال كوميفا م دياكہ جو م ومنّاه کیب بریک برار کے باس اگیا ہی مجیوراً اس مے براہ ہو گئے ہیں تم خاطر جمع ہو کر اوشاہ ا پین**ے مان قا**لوا دراین حکمہ دالیں جائیم تھھا رہے مدراہ نہوں گئے ۔دلا درجاں سنے ا**س مغام کوشک** وكسن كزير فاصله سندابني فوج اور فرزند كوجيورا اورخوه بإيخ : ودجار با تصول محے ساتھ با دشا ہ کے سامنے آیا اور اسی طرح سبولہ ر اس کینے یا دشا ہ سے عرض کیا کہ رات کے وقبت یا دشاہ کو نمیوا رہوکہ بامبرة امناسب منها ببهي مناسب ييركر صورسراير د والتمامي كي طرف وأيس بعول بأرشا وسلف فصنب ألو دليجه مين كماكه كون اس بي الرسي نزاد سے سکتاہے ۔ خاصحیل کا یک سیانی نسی اوز بک خاں آ سکے ر اس نے بڑی سرعت کے سائھ ایک اِتھ لوار کا مارا کرجہ

یضرب کارگر ندبود کی کیکن دلا در خال نے پریشان بر کرا پستے گھوٹر ہے کو بھیے ہٹا یا اور اور کہ نے ال نے ارا دہ کیا کہ د وسرا ہا سے تلوا رکا لگا سے دلا در خال کا گھوٹا لموار کی جگ سے جانج یا بواا در روا در خال اور خیا ہا دلا در خال کا کھوٹا لموار کی جگ سے جانج کا دوا در دوالا در خال اور خدا ہی کو دکل دیا ور دوالا در خال اور خدا ہی کو دکل دیا در خال اور خدا ہی کا کہ دلا در خال کو دو مرسے گھوڑے درمیان اینا ہا تھی حال کر دیا تاکہ دلا در خال کی فوج پر اربسا شاہی کا کھوڑے پر موار ہو کر لفکر سے جالے ہے ۔ دلا در خال کی فوج پر اربسا شاہی اس سے جدا ہو کر میدان کارز اور سے بھا گئے گئے دلا در خال ایسے جو در پر کی معرکہ بیان دیر بیشان کھوا ہو اسے بھا گئے گئے دلا در خال ایسے جو در پر کی معرکہ بیان دیر بیشان کھوا ہو اسے بھا کے اس جو کہ کارخال اور جو کہ در کا درخال اور خال ہو کہ در کی معرکہ بیا ہمیول کے ہاتھ ہیں گرفتا رہو کر موال یا د فتا ہی تعالی سے کہیں نہ قیام کر سکا او رجلہ میں جدا تھے اور میدر ہیو کی گئے ۔

سے جارہ جربا درخال یا دفتا ہی تعاقب سے کہیں نہ قیام کر سکا او رجلہ سے جارہ جا در بیدر ہیو کی گئے ۔
سے جارہ جربا درخال یا دفتا ہی تعاقب سے کہیں نہ قیام کر سکا او رجلہ سے جارہ جربا دربیدر ہیو گئے گئے ۔

سے جدرا حربا دبیدر بہد بچ گیا۔

ہو جدرا حربا دبیدر بہد بچ گیا۔

ہوں الملک وغیرہ ہرسہ امیرول کو اوجودان کی خرکور ہ بالانطار خطعنت

اور بان عطافر اکران کی خاطراری کی اور آبیدہ کے انعام واکرام سے

انھیں مطمئن کیا با دشاہ صبح کے دقت اپنے سرا بردہ میں بونجا او رشخت

سلطنت برجلوس فرا باجن ہوگوں نے دفا داری میں بورکی جائ شاری کی میں اور آبید کی میں اور کی میں بورکی جائ شاری کی میں اور کی میں بورکی جائے ہوئے میں کی تھی ان کوطرح کی میں بیوں سے دل تعاد کریا ۔ باد فتاہ بارگاہ سے

مفل خاص میں تشریف لا یا ورا یک مجیب واقعدر دنیا ہوا۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ دلا ورخاص فی خرب شیعہ کے

مقار ما تعدل کو مطاکر حضرات جاریا رونی التر بین کی خرب ہے اور بھی تھا۔

ما مواقع کی موال کی خوال مقالہ باد فتاہ بھی تھی خرب ہے اور بھی اسے میں اور بھی باب سے محصے سے اور بھی باب سیمھے سے کے موال سے بناہ بھی اسے بیا کی طرح الا میں خرب سے جا فرا مورا بھی تھی خرب ہے اور بھی باب سیمھے سے کے موال سے بناہ بھی اسیمی خرب سے درا اور اسینے باب بسیمھے سے کے موال سے بناہ بھی اسیمی تھی ہوگائی ما دل اور اسینے باب بسیمھے سے کے موال سے بناہ بھی اسیمی تھی مذہب ہے اور بھی طہانسی تناہ کی طرح الا میں خرب سے جیا خلی ما دل اور اسینے باب بسیمھے سے کہ موال سے بناہ کی طرح الا میں خرب سے جیا خلی ما دل اور اسینے باب کے میں بیا کہ بیا کہ بیا ہیں جیسے کے ایر ور اسیم کیا تھی میں بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کی میں بیا کی میں بیا کہ ب

نها ده قربن تباس مقى لهذا اكترادك شيدين كفيرا ورسجدول بين ا ذال لي مطَالِق بلند بهوئے - ما وشاہ اک يقصوركومعا نب فرما بإنتيكن بإوشاه لاببت ينأه لنزاك ب رفضيتي كهكران كوتسرمنده كرتا متصابينيا نخبرآ جتك کی ط<sup>ارخ</sup> فطه میں داخل نہیں اسی و ورا ا ا نظام کی <sup>فتح</sup> ا درجال خال می**دوی** یا لتنكريس بهوتحي اوردوه س بعدینے کی خبرتساسی به ا ورومهم ر بهدسب وا ت دآ فریس ملبند بمونی کے شاه ننانی کی از دیا دعم و د دلا طها سبيكا خرورج ابراأيم عادآ تقييمن مر ) وُربينيال خدى يسلطال م فراده ابرابيم كنايين جياعلى عادل ام كاجارى كنيانتها بنرا وهامعيل جيفل سدساله تقابجين \_ كالمكاركيساية عاطفت مي بر درش بإتا تقاتلعن لمبوغ كية وسب بهونجا ور

دلا ورخال منے جو وزیرسلطنت تھا شا ہان روز گارگی رسم کیے موافق شاہزادہ لو مدانت بناه کے سایم عاطفیت اور مال کی آغوش مجست سے صراکر سنے للكوان كير فلعمي قيدكر ديا حيشبول كافتهذ فردبهو بخا وردلا ورخال كي مناحمة كود فع كرين كے بعد عدالت. ينا ه لفايت أيب مقرب در باري كوشابنا و الله الله الله الله الله الله الله کے اس روا زکیا اور اسے بینام دیا کہ میں امور کی بنا پرشن کی صلحت تم سے یونیده بهیں ہے اوجو دہھا رہے تبوق دیدا رکے من تھاری مفارقت کاطبع بردا شهت کرر با بمول اسکن اس معامله میں مجھیے معذور مجھوا دراسی و قست ایسے یا دل سے زنج قبید تو دُرکواس قلد میں جو کشریت گل دریاصین کی وجہ سے فردوس پریں کا مرو نہ ہے فردوس نور کی وجہ سے فردوس پریں کامرو نہ ہے نغمہ درما نرا ور سانی و نسرا ب کی مجست میں رندگی بستررولیکن اسی کے ساتھ فابلیت کے اکتساب اور اریخ و دوا وین کے مطالعهٔ ورسواری ورجو گال بازی سے عافل ندر بهوغم و اند د ه کوایسنے پاس کا نه آسفے تو دومیں چند ضروری اسر طے کرکے تال سابل تم کواین کلنس میں كلب كراد تكار عدال ت يناه بيناه ميزتها ندوارا وركوتوال قلعد كيف نام بعي فراين جابدی کینے کشا بنزا دہ سے یا دُل سے رُنجو علمدہ کر دی جائے غرصکہ اُ دشاہ كے حكم سے موائق بربہدینہ بنرار منو ان نسابنرا دہ سمے اخرا جات سمے لئے اور طرح طرح کے بیو سے اور اس نواح سے میس تحفیاں کے ایس بیو تخیینے كل فخصريد كسوا تلعدس إبرجاك كاوكسى تسمى تبدا ورتفليف باقي مذربى اوركازين تلعهم طرح يراس كي خدست كريت رب عدالت بناه ائترعيدين اورمجانس نشاطاً در ديگرمتهرك ا و قامت مي شابزاده كويا و فرما. متعے يمورخ فرشته نے احد خال خزيمة وآر سے جوبارگاہ شاہي کابہت مقرم اميرتها يدردا يتسنى بدكرايك مرتبه ملكوان كيربترين أم عدالت يناهك حضور میں بیٹیں کئے گئے ان آموں کو بھو بیرہ کنتے ہیں ا وراس کی وجہ تسمیہ پر ينه كذان محد مغزاستخوال من ايك ياد وزبكورميا ه بيدا بموت بين أمو ل كو وكل والت يناوك دريانت فرايك بدام مار سي الكاكت ياس بهي یہو بچے انہیں تخفہ گذاریے عرض کیا کیونکیلی مزبہ درتوں میں ہارآیا سے

تا مرسل با دشا و سکے طاحظہ میں میٹر کر دینئے گئے ہیں اس کے بعد دمجھل منجنہ ترول کے ده شا بنراده کی خدست میں روا نه کئے جا کتنے یا وشاه کو پیجواب ایسند نه آیا ورامی .ت. د ه آمرنگیوان روا زگرایشها و رثها بنرا د ه کوکهایمهیماً کیجهیوه بگوان میں بیدا ہو اورتم است نشج کمومی کسی طرح زبان رئیمیں ر کدسکتا بیمیں تم کھا وُاس کئے بعد جرة م خية ربول ده ميرك كي روا ندكر و-اس كے على وه تقانه دار كے نام فران ضادر ہواکداب جومیوہ کئترا ورکھانے کے قابل ہوسب سے پہلے نتا بزاده كى خدمت من منيل كما جائے اور بيرمير ہے لاخطه ميں متيں ہو فخف مير مت بناہ ہے اس مبرومروت کا ظہار فرا یاجس کے سمصنے سے عقل ا نسا نی ر مین ا در نما ہزا دہ بی تنشن وعشرت کے ساتھ قلعدیں زندگی سیرکر را مقا ا در دنیا کی تالعمتیاں اس کے لئے مہیاتھیں رسوء اتفاق سے تنسا ہنرا دہا عمل لئے تله ووربه اطسائن انعام كوفراموش كياا ورقريب وووربه اطراف كيفتذير دازول راه راست سئه انحرا قب كياا ورالفت ومست كوطاق نسيان يمكك رهتملانسسه ا درنقا و "كواينا شفه رينا با مانيل <u>ين</u> ساتوي*ل رمضال سلنشاسد تو كي* يم النيرة الفست المناكرة وما عدالست بينا وسع باعلى بموكريا - با دشاه ساخ بداضار نطة ورزليسرول مسكير كمراي و ر و فاست وا تفسه بهوا **مدالست بينا وسنة تام جمت** کے لئے پینے ایکستھیں منٹ آئینرخط تھا ہزا وہ کے نام لکھا کہ اگر پرنشنگی کو چھوٹا نحر ظ حست التنتيا ركيب تو نبوالمرا و ورنه اينت اعالي من منرا كلكت كا إوشا و \_ يه لا مدايست أيك معتد إمبرتها و نواكم كي معرفت جوشيخ المشاريخ قطب عالم جعنرت جنبير يغدأري رحمست النار طبيه كئ اولا دليس يتقفر وانه كبياس خطا كالمصنون ليهخفاكه خداهس موتخب حكومت اورا تعال عطافرما تابيع وواس طرح كمفتنوس ا ورونا دسته ميرمر سر مسرمقا بلير مقلوب تنس بو المعيس معلوم م توبہترین حصہ ملک دکئن کا میرنے زیرنگیں ہے اور رہایا و رہا میرمیر اطاعت كزاريس تم اب مجي اس ادارة فاسد سے باز آئ اكريم معين م عنايات فنابى سلي سرفرا ركرول ورنه جرمجه بوف والاسم بموكري مجهاس بات كاخوف كيس خدا منفواسة معركة لازا رميس مم

نے ا در برختی تمجیعی روزسیا ہ د کھا نے ۔ ندالست پنا ہ کا قاصدیلکوال بہونجا بن شا بغرا ده العلى كثراه رانست نداختيا ركى او نصط كاجوانب ناصواب ر و ا منر ر کے شاہ بور عالم کو تقبید کرلیا اور خروج اور ربغا وست کے سا ان مہمیا کرنے ہی کوشال ب سے پہلے ایک فاسد بر ان نظام تنا ہ کے یا س روا ندکھیا ا دراس سے مدد کا طلب گار بهوا برہان شا وموقع کا متظراً در وقست کا تنظا رکرد کا تتفاس نے مدد کا و عدہ کرا یا ا درجوا ب میں لکھا کہ اگر تم چاہتے میو کہ کا م موافق مرا وانجاہ یائے تو بیجا پورکے امرائے کہا رئوا کیندہ کے دل خوش کن وعدوں سسے اینا ہی خواہ بنا وُنصوصاً عَين الملك كنعاني كه ايبرالامرا ا وِرملكُوا ان كے قربيب محمد كل كا جاڭيرواري اس ا میرکے موافق ہوجا نے کے بعد تام ارالین در با رخود بنئر وکھا رہے ہی خوا ہ بهوجا نیننگے نیا ہنرا دہامیل پر { ن نظام کے وعدہُ المدا وسیے بیمدنیح تنس ہموا او ر عين الملك سع جواس زما مذمي يركنه وسيكرى مي مقيم تحفا ربط واتحا ديبيدا ر سے عین المکے اور اس کے خواند ہ فرزندائنس خال کواپنی طرف راغد رليا -عين الملك كالبتدائج بنيستا تتعاكه معالم كوطوالت بمواس <u>لنظ</u>اعي تتنأيه تقي ك شا بنرا ده أيل بكوان كواينا إلى تعتنت بناف ا وراس معدّ لك بر نام کاخطه دسکه عاری به تا که ایک بی ناکست میں دوبا دشهٔ ه فرهٔ نزوانی کا د م رین اس خیال کی بناپریه امیر به طامبرله عدالت بنا رک<sup>ه بهی خواه بر بالیکن عف</sup> ورير شابنزاده كابهم واربناا دراس يبغام ويأرجب بهاست ملطنت مے بھراہ خدمت مالی یں ماضر ہوما فرنگا اسی نے شاہ نور عالم کے مقید ہوئے کی خرینی اور بارشاہ بیمدغفبناک بهواا و رانساس خال سرنوبیات کوحرا رکشکر کے بحرا ہ شیا بنرا دہ کے فتذكوفروكرين ورمصار ملكوال كي شخرك لك المروفر الاالهاس خاك الكوال بيوني باركا محاصره رنبيا شاهزا وهايش متقابله كريسني كم طاتست نه شابنرا وة ولعد بند بروكيا الياس خال في إلد وشدكة فام راست ال قلعد يربند كرويه سخ يين الملك مي تما اى فرمان كيمطابق للكوال بيوتيا وربزط براست من الماس فرمان الماسم كريياتكن السكيموريل كي طرف سيم منته غله داه ؛ فضيه طور برأني تلعه كومبو بنيا مهالت بناه لنه يافيار سطو

عین الماک کی طلب میں فران جاری کیاجس کالمضمول یہ تتحااس ز ما رذهیر تلعهٔ بگوان کی تسخر پرنظر ہے تم سپر سالا رکشکر ،مو حابہ سے جلد بار کا ہسلطانی میں حاصر میو کاکہ امی اِر ہمیں تم سے مشور ہ کیا جائے ، دراس کے بعد ج "یہ بیرتھ ارسے نز دیاس سے پیواس کرتمام اراکین دولہ شے کار بند بھول اس کے علاوہ اور بھی بیند صروري بأتيس دميش بياحس وقست تم خدمست عاني ميں واصر برو گھے ان امو ر مِس مَعِي كَفَتْلُوكَي حِالْيَكِي عَينِ الْلَكِ سِنْ فَرَالَ كَاسْتَفْيالَ كِيا وِرْفِراكَ يَكِيرِالْكِيز عبارت مصطفرن بهوكر دبلدس حبلدردا ندودا الكراين طرف مسيكس تسمره سيت بادشاہ کے ول میں مذہبیدا ہموئے و سے یہ امیراہیٹے چیند کھنٹوص ہم شینول کے سائقہ باسٹے بحنت کومیوریخ کیا اور مفض غیر سلم دربا ریوں کوجواند بول باوشاہ کے مقرب بهوسكنځ محقرنقد و د ولست کے عطیہ سکے اس امر برتیار کیا کہ یہ ور باری بعشر علا اللك كن فيروا بي كى داستان فلس نها بي مي بيان كرتي بيوالت يناه كواگر پرغین الملک سے خركات وسكنات مسے سكاري ا وروغا با زي كے آنار كا يتهطنتا تتعاليكن حي بحداس كے سابقة حقوق كالحاظ متيما اور نيٹريه كدا بھى اس كى رام خواری کاتفین بھی نہ ہموا تھااس لیئے با د شا ہ لئے سٹی سٹی کا اظہا رغصنب نہ فرما یا بككوشش به فران كراس كوابين احسان ا دركرم سے د وبارا ورا ورا سبت پر ئے۔عدادست پنا ہ کانعیال تھا کھیں الملک سلمے سائغداس طرح سلوک نے سے اگراس کے دل میں مک حرامی کاخیال بھی ہو کا تو بھی فور اُجا تارسکا سے جو ہائیں کہ اس ز ما مذہری اس کے کا نول تک بہو تنی میں اس کا ذکرنہیں کیاا ورایک بڑی عظیمالشان ملب ترتیب دی آ'و'ر اميران سلطنت ا در فوجی افسهرار بالمنتدانتا وه بيونيض الملكر بست دجيبيك صف <u>سے میں یا جار حکیدتان خدمت کو بوسہ دیا</u> اور اس۔ سنے فلیڈومٹنسٹ کی وجہ بعد شخنت شاہی کے قریب بہرہ نجا ور تخبیب کے یا پول کو بوسہ دیر حسب ا این جگه پرنیطه گیا عدالت بناه کے دیمجاکداس امیر برنوف بیحدطاری سے ا را مقوری دیره وسری جانب سوجه رسیدا دراس کے بعد برای توجه ا درعنا بیت کے ساتھ عین الملک کی طرف رخ کیاا درا سے اپنی نتیسریں

کلای سے نتا دکرکے خلعت اور کم ذخیر مرصع اسب تا زی چنبر چہ جو نمیس جاہرات سع مرضع تصافيمن الملك كوعطا فراه مياا وراسع جاكيروابس جات في إجازت دي ایسے معب سے بڑے پر کندینی کبری کور دانہ ہو گھا عین للک سے اب بھی المختصهرواية يزخيال ندكيوا ورنسا بنرا وهأعيل سسع رابطة اتحا واسى طرح فالخرركعا ا ومتل سابق كے غلہ وآ و وقد د ال كئے بيرونجا ليے ميں برا بركونشال واغير العك کی په کارر دا نیځ خاص و نامهسب برطا هر **برونځي س آنفاق سنداس رماند مي** بیجا پورکا کو توال می میات کھاں جو دکن کے اونی طبقہ کا ایک فرو تھا! روت اور معض ضروری چنریں بہری انے الیاس خال کے یاس گیا ہمو استفا۔ دایسی بی برگینه بحرثی نیزد نیخ عنن الملک کواس کی تواضع بوخیال آیا ا و ر اليسنديهان اس كي دغوت كي حيات خال بمنيَّه بإزاري أنتخاص والمنتيم ر و تعما به عین الملکسب کوبھی اسی مبیل کا نسان تجماا ورایسنے طریقہ کے موافق اس سے ہم کلام ہوکرائی بالیس کرنے لگاجس سے میں الملک کی حرام خواری كااظها رہوتا کھاعین الملك عضب ناك ہواا ورحیا ت خال کے کماتھ تنتى سطيش أياحيات خال تعيى سلوب أل بوحيكا تحااب اورايس مسع بالهربروكيا ورصاف إلفاظايس استحرام خوا ركبيني لكاحيات خال لے کہاکیمیں انہی کا م کے واسطے ملکوان گیا تھاا دراسی مدعائی تحقیق کے لینے يهاب آيا بوب فلال فلال ولايل إ دراسا ب سيقها ري مكب حرا مي كا يورالقين بموكيا ہے حيات كاس مفتكو مسے قصد يہ تھاكہ عين الملك کے روبیدا سے دیکراینے سے راضی کرے لیکن جو نکداس کی حرام خوا دی کا را ز ست ازبام بوج کا تفاا وداب بدمعا لمداوشیده ندر اتحا اور بر مجد کرکداب نرمی ا ور ملائمت سے كام نہیں جلسكتا اس في حيات خال كويا برنخبر كر سے علاز اجا ہ سی خالفت کا اطبار کیا آ درانی طاقت اور قوت پیم شرور موکرانا نیت کا دم بوسنے ر گایس الملک نے اسی وقت اطراف وجوا نب کے حکام کو کا سے رواز۔ ادران کوشهنرا ده کیاطاعت کی ترغیب دی اکثرون مے توخفیہ طور مر

اطلِ عت كا قرار كيانيكن الإليان قلعه مرج <u>نے ايسے تھا</u> نه دائسى سيرنا ك<sup>م</sup> معزول الوذنظر بندكرسك علانبيش بنرا وةأنكفش كي اطاعت كاافلهاركبياعين لللك ت کی اور په پیغامرد پاکه تمام قلعے اور نبهرشا بنزا د ہ کے تصرف میں آ **سرے اور بھول کا مدعا ہیں۔ ہے کہ شاہترا دہ کے سرپر اپنتر شاہی ملبت** *ىلىن يىقلىمالىشال بېم بلاأپ كى امدا د س* المين القصدمين كامياب بوت توآب كة تشريف لان كي شكريدين قلع بولالور وشّاہ درکے اور *تام سرحدی پرگناست ایس اواح بے تھرنظرکریں سنگے* تیہ سے مذیر : کرمجے نظام شاہ کے دریاریس سررا ما کی جنگ تصبور کر کے اس نے امدا دکا و عدہ کرنیاا ورسرالی ا ورہارگاہ احریکے سے اہر مکل کرا بنی فوج کے جمع کرنیکا حکمر دیا ہیں الملگ شكركو حوالياس خال كي مدكو لكوان كيا بهوا تخعا طلب كيا ٱ بندكوكي يرجوعلى عاول نشاه سيت مركبياتها قبضه كرلساان ست کی کرولاً بیت بنکایورگونهی تاخت و تاراج تع محاصره من سنفول م*یں تھا بلانس اذائج کھےا مراکے ستبویہ* ہوا و ر المناندكي طريح جرال إوريريشال بيجابي روابس آيان سفال کی دالیسی مسے یا سے گئنت کا بر تفض فوف زرہ بوگیا، وراس قد ر

ىتوروغل ملندىمواكە قرىيىب تىھاكەتىخىت كا دىس بىمى فسا دىي آگ بىشركى جا سىنے كە ناگاه مولست نشابی بین اینها کام کیاا در فسا دفر د بهوگیا با دشاه سننه البیاس خال ا در . زندان تبیره و ارمی مقید کردیا ا و س \_کے امیرکوں کے نام فرمان طلب صا دُرفرما یا تھوڑ سے ہی زمانہ سے لشائر داج فراہ تم ہوگیا اورا مرائے عظا مہیں عالم خال د کنی جو و فا داری اِ ورنیک حلالی پرتائم کفالتا ما میرول <u>سنمیتی</u>ترجا ما تصيحا يوربهيو كي گياعين الملك ا مرائے عاول تعاہی کے وجود مسے حالی یا یا درانکس خال سے کرے دس ہزارسوا را دربس ہزار بیا دول ر بی ۱ و رنخوت ا و رغرو ریخینشه میں سرندار موکر ملاا ہے ور ودکا نتظا رکرے بگوان روا نہ ہوگیا نگس ہمال. سيمعلوم برويكا تفاكر بإن ننا وجوا ربشكر بمراه ليكرا دهر آر ہا ہے انتقس خال نے چیر شاہی شا ہزادہ کے سر پر سایہ لکن کیاعلات بناہ ا سنے یہ انصار سنے اور اپنی فتح کی اسد کر سے حمد دخال مشی کوسر نظر مقرر فرا اور حميدكو ماه ربيع الثاني ميس ميرول ا درينصب وارول كيميمرا وعمك حرامول يهقا بلهي روا مذكميا حميدخان عساليور بهوتخاا ورعين الملك وغيره سلته سے شاہزا دہ کی اطاعت کی ترغیب دی حمید خال ے اگرشا ہزا دہ بلا و رود بر ہان شیا ہ کے قلعہ سے برآ مد ہمو کم چتر شاہی ایسے سر برسا فیکن کرے تواصل مدعا بلکسی زمت کے حال ہوجا کیکا عِينَ الملك كوشيا مي اقعال ينه الده أكرويا ا وراس ما عاقبت المديش-بران شاه کے در ود کا جو قلعہ پینڈہ کے حوالی کے بیدی جی حکا تھا تنظار ندکیا ا ورشا ہزادہ کو بیمراہ لے کر قلعہ سے با ہرکل آیا عین الملک اور میدخال تنے

تعلع سافت کے بعدایک عظیم میان میں الافات، کی حمید خیال اور دوم رہے میرزش - کے بچھا منے اور آب ایشی میں شغول ہوسے اب لوگوں نے نوٹسبکو حِنَّقِ إِن وغَيِّرِه كي تبيا ري مين انڀائس ظا ٻبرکبيا مين الملک کا فرزند اکبر ی عالی خال ایسنے باسیب کو ہمیشہ عدالست بینا ہ کی تکسب مزامی سیم منع کیا رسا تفعاس بيحميدخال كئے اطوار وحالبت سيے اس راز كوسمجەلباا ور ہر حبند نْس كى كرحميد خال شميه كمرو د فا كاميين الهاك كوفيين آجا كيفنيكن كجيه فائتُده نە تواا دراسكاتول غرض يرمحەل كىياگىيا سولھويى يا دېڭدررد زمېيد. كوچېسە كەاراكىيى ست په م غیر مناکر با دشاه کی درازی عمرو دولست کی د عا مانگ رسیم سقیم تصويميكري شئے درميان وونول لمشكرول كامتفا بله برموا عين الملك كے ارتفاد كھے موافق فراشول نے فرش تھیا یا ا ور ندول کے تالیمن بسے مبس کو آرا ستہ کیا ۔ شاہزا دہ سے اس پرجکوس کیا وربغیراس کے کرحمید خال وغیرہ کے حالات سے بھا ہی عال کرے بے حداطینان کے ساتھ نغمہ سے مشغول ہوا لختصریہ کہ شاہنرا دہ ا ورمین الملک اسی حیال میں کتھے۔ او ئے توب او*ی سب زن کے چلاسنے دا*لو*ل کو حکم* دیا ایر کے حالا بت مسے واقف ہوا آ درانس مینے ارا دہ کیا کہ نشا ہزا دہ کوبوار کر کھے ا پسنے لٹنگر کی راہ لے کیہیل خال نبوا جہمراسنے تبیر غواں \_ ا در مهلے ہی حلیمرں جیموں کی جمعیت کو پر نشان کر دیا آ سے گرا اور ک خال سے اس کا سرتن سسے جدا عيبون الماكب زحمي بموكر كمعار كريك شابنرا ده كى نوج كارخ كياشا بنرا ده سنة ارا ده كياكه ايسن كلوط ساكو دوالا اكر عالی خال اورانکس حال کے ایس میہویج جائے اوران کے ہمراہ بہان شاہ كى فدست ير حاضر بوكر بيمراز سراؤميدان جنگ بي اسط منها بزاره پرتسراب ت زئین پرگراہیل حال۔ قيدكرايا الأكبين ووليت سلف عين الملك كاسرحنداميرول كحريراها في تحنت لور وا نه كياعلين الملك كاسر بيجا يوريبونجا اور برخض اس كي تاشه مي

مشغول بهوا ييسر وارأ ويزال كماكيا ورايك بفية كالساس كي يبي حالت رسي اور بعداس داتعد سمے خانجی بن شجاعت خان کرد مسلحدارال روا نہوا اوراس سے شابزاده کی زندگی کاخاسم کردیا صید خال سایل خال اعماد خال دغیره در گاه شا می ين حاضر بهدير اور در اداب كي شرف سع بهره اندور بوس اي ون عین الملک کا سرایک بری توب کے وہات پر رکھکرا ڈادیا گیا۔عدالت بناہ منعقار دارفلعه مريخ سي الكب كوفران رواز كياكه اس قلعه كتحفيدي جوسمتره ب حرام خوار ی جیسے بدترین جرم کے مجرم بل فوراً تیل کیئے جانیں ا دران کے مسر پا سئے تخت کوردانہ ہو*ل تھ*ا نہ دار لئے متناہمی فرمان ئىمىل كى ا در قلعه كے اند ران مجرول كو ايك ہى تطارمين بھما كريب كو ترشيخ كيا ا وران کے سربیجابدرر وا ندکر دیستے - با دشا ہسنے جاں نتار ول کوعطیدا و مر انعام سے سرفراز فرایا عالم خال صطفلے خال کے خطاب سے سرفرا زکر کے دہ ہزاری ا میربنا ایگیاییل خار صب النظیمن معرکهٔ کار زارمی خبرن کی کنرست سے بالکل بے تو ف ہو کر دا دور و انگی دی تھی خلعت واضا فامنصب سے دل شادکیاگیا اس وا قعه سے دشمن نون کے انسور ولئے لگے بالحصوص بر ہان نظام س کئے نها ندان عادل نشابی کی تیابی کابیطره اطها یا تصابیحد پر بیشان و تیمگین بلوا اور حوالى قلعه پر بره سے احمد تكر دائيس كيا - بر در وكار عالم بر قراب ا در ہرز وا ندي اينے ی تعبول ا وطیم الجاه بینده کے ہاتھوں اس طرخ کے عجیب واقنعات كإنطها رفرما ياكر تاسي خدا وند دوجهال يسعا قبال مندا ورعدالت شرفرا زواكے عمروا قبال ميں دورفزول ترتى مرصت فرملے بالنبي وكدالا جاد-وإظرين كتاب كوسلوم بهونا جابية كداس فقيرمورخ يرخان والاشاك شامنوا زکی عنایت اور کرم مدسے زیادہ ہے اس کتاب کی تالیف کے زمانہ يم مورخ فرشته يرجومبر بإنى خان والافشان سط فرما ئى بيد اس كافق خدمت يبى بيك ساطين بهندوستان كے حالات قلم بندكر نے كے بعد مقورًا حال ايسے ں کا بدیر ناظری*ن کرے۔* دا صح برد كخوا جرعلا والدين مخدشيرا زى ايسن و قست كي شيرورزرك تق

شيرا زكيحتكام اوراكا برملك ببمشهان مصفحبت وتحفيته ا وران كواينا دوست تحقة تقواك بزرك كوخدا يتيمن فرزندعطا فرما ستصنحوا جدمعين الدين تخذفوا مرمعة الدين عنايت الدوقينل ودائش اوشن سلوكب مي ايست ر بن میں متنا زیست*قےا و ڈو*نوال نسیا ب میں شا ہ نتح التٰہ تبیراز ی مسلمے حلقۂ درس میں داخل ہو کر تحصیل علوم کرتے ستھے ۔ان بزر کے کوعلم منطق وظمت سے خاص ذوق تھا تھوڑے ہی زیا نہیں تا مرطلمائے فارس سے مع نے گئے ان کے قلم کی یادگارا درتھنیفات الب تک انفوظا ورتما مر علمها وا درطبقه کے لیتے ہا وی طریق ہیں جیس زیا نہیں کہ علی عا دل شیا ہ نے خوا جا متح النُّشيراندي كومېندوشان تشريقي**ن** لاسانے كى دعوست دى نحو اج*ىمى ل*ۆرساخ بھی مفرکا دا دہ کیا اور دریا کے را ستہ بیجا پور دار دہوستے بیجا پورکی سیر کرسانے . کیے بعد مَند دستان کے دیکر منبہ ورشہر دائ پر ہان یو ریمند و اخیری آگر ہ دائی اورلابورکا نفرکیاا وراس کے بعد بیند دیتان کے تیرکا ہے اور تخفی مجاہ کہیگر شبير از واليس ممني أيك زماية كے بعد ان كو هج بيت كانشكا استال مهوا۔ ا درایسے وطن سے حرمین تریفین کی زیارت کے لیئے روانہ ہو سئے ۔ رائتهمي ببقداد وارد يوسيءا ورصنرت المامهوسي كاظم ودالم مرفز تقي ك روضة ب، ہوکرسامارہ حاصر پڑھ کے اُور میباں بھی حضرت المام فی اورا محسن عسکری کے اُستا ندیرجیہ یمانی کر کے پہاں کے مهاورول كوانعام واكرام كمسع تسادكها ساعره مسع كرملا منصفل حاضر بموست اور معترست المحميين رضى التدعنه كروضه مبارك يرفا تحذجواني كرمي جناب المر می روح برنتوع سے طالب امدا دہرو<u>ئے</u>! ورامس روضۂ ماکب کے نحاور دل دیمی انعام *عطا کر کیے تجف اثنر*ف می*ں جا ضربو سے ا* درا ّمتا رڈ جاب ابراائنین على ابن البي طالب رضى التُدتعاسِك عند برصيبه فرُسا بيُّ ا ورر وحدُّ ياكب سُكَ خُددُه دانعام داکرام سے شا دکرے کا عظمہ یں حافثر ہو سے جے سے فراغت حاصل کی ا در کدینطبیبرها حتر بروسنے روضهٔ مقدسه نبوی ملی الشدعلیه آند کیم برجا صَری دی اور اس کے بعدا <sub>ج</sub>سمنے ڈکن *نیپراز* والیس اُ سئے پھٹو فو ہیے دلوں وککن میں زندگی *ہی*ہ

كرين كي بعد يعرضو ت سياحت بهواا و رست ويبري من بالشيبي شاعرا وزعوا جهايت الله ار دیتانی کے ہمراہ بندرخہ وان کے را ستہ سیکٹتی میں مبٹیکر منبھیول میں سیخ تعویث واذر يهاب كے علماء وفضلات صحبت كرم كرنے كے بعد بيجا يو رُشَرُهِ الله الله وس إزيا نديم ولاورخال وملطلق تخفارس كي وساطت سے عدانست بيناه كيم حصنو میں حاصنر ہمو ہئے با د ضاہ ہفے ان پرخاص مبریاتی فرہائی اوراپیشے عمر مامیں وافل كركيا - أخرستنشك ربجري ميس عدالت يبناه مستعة فاصد بتكرير إل شعاه مكيم ياس سُكِيًّا درصلحا ورشكست قلعه كے تما م مراحل اورلوا زم الجي گري كو بيراس وجو ہ انجام دیا با د شاہ توان کے یہ خدمات ہی رکینندا کئے اوراک تسمے مراتب میں اور زیادہ ترقی کی گئی سنند ہجری میں جند صروری بہات اسلطنبت کو طے کرنے کے سلط محمّ قلی تطب شاہ کے پاس حیدرا اور می جوبہاگے۔ فکرے تام سے شہور سے حاضريموستے ا دراس خدمست کوبھی اچھی طرح انجا م دسے کریٹجا پوروائیس آسٹے اسى دوران مي ملكوان كا فتنه بريام مواه ورشا بنراده أيال سنظ علم بغا وست بلندكسا اس زیا نه میں جب کئیں الملکف کنعانی سنے علا نیپٹنیا بنرا دہ کا سِانچہ ویاا دیہ بهست مسے عا دل شاہی ایمرخفیہ شا ہزا دہ کیم بھی نتوا ہ بن کیئے۔ اس يراتنونب وقت بين بداميرنيك تدبير فك اورريا عاسم حال سے سبن حسر نه رباحب امیرکو با دشاه کاپمی خوا ه با مااس کی سفارش کر کیے اس کا مرتب بلند کر او اور عبس در باری کی *نکسترا* می کانقین آجا تا ا<u>ست</u>فعنب سلطان می گرنتا ر کرا تا ایسے زیارہ میں مولف کتا ہے پرعنا یت فرانی اور مجھے یا وشاہ کی کبس میں حاظ كيا وراسي اس حقيرك سائه ووست نوازى كى كه عدالست يناه ك ودورخ فرشة مسيح نشكوكي ا ورابني فحبس مير كتا ب روضته الصفا جؤيج لفيس ا ورحوش خطائلهي بونی ہے ایسے اسے مجھے عطافر ان اوز صلعت منا بست فر اکر منصب اور جا كيرمين اضا فدكميا عدائت بناه ليغ فرا ياكه شابان بهنيومتان كصعالات مي لوبی مقل کتا ب علیحره اس و قت تک آلیف نبیس کی کئی نظام الدین ا<u>م</u>یم مبشی بيبين ايك كتاسب عمهى سيرجر بي فيقمرا ورسلطين دكن كے حالات كى مختيق اورهس سے ماری ہے تم مرست کروا وران صفات سے مصف ایک

"الیف" "یارکروس می بهار سے عبد کے دا قعات صفحتل اس طرح مرقوم ہول کہ عبار سے منشیا نہ تکلفات اورکذب و بہتان سے بانکل باک ہو۔ اس قیرمولف نے زمین فدمت کو بوسہ دیا اور ای ہفتہ میں بعبن واقعات جذ خرومیں لکے کریب سے پہلے مقرب ملطان نمان والا شان نما بہنواز خال کی خدمت میں بیش سے خال موصد ف کی اصلاح سے مزین مجمو لئے کے بعد دہ اورات شاہی ملاحظمیں بیش کئے گئے اوران کو شرف قبولیت عطا ہوا۔

الدالست بناه سے شاہرا د ہ کے فتنہ کو فروکر سے کے بعد بدارارہ فرمایا ر رہمنول کے گروہ کو جواس ز ہا نئیس ملی مہات کے انجام دیسنے والے سکتھ سرباری عبدول یسیمعزول فرمانیس ا در زمام حکومت کسی اینسیصاصب تدبیرا ور ا در َ عالى بنيم ايبر مستح مير د كريس كرامورسلطنت برأسس وجوه انجا م يأتم ي عدالت يثاه نے بیجا غِور ٰ وَفَکریے لِعِد شَا مِنوا رُخال کواس خدمت کے لَیُنتخِ سِ ا ورستنك مهجری میںان كوسلطینت كا سب سسے بڑا عهدہ دار تعنی وا ار مے سلطنت کے تمام جزی اور کئی امدر کو خان والا شان کی خوش تد بیری وسیاست کے میر دکردیا۔ نمان موصوف باد شاہ کی توجه ورعنا یت سے اسم طرح مہاست سلط نت کوانجام دیستے ہیں کہ ملک روز پروز ترقی کررہا ہے۔ مُورخ فرسشة اس ايسرايتر بركي صفت كرين سه عاجز سهم -اسس ليف مدح و نتنا سے گریز کر کے مربید آخوال بدیر ناظرین کر تاہیں ۔ واضح ہو کر فراہنوا از نعال سلة منصب كاركني برفا يُز بوسف كي بعد بدمناسب صيال فرا ياكه عدالت ديناه تحد سلطنیت سے باخبرر میں عدالت پنا ہ کواس) مریرستو جیر فرما یا کہ بادشاہ شوراس کی گوشش فرالیں جساہنواز نال نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ جو کھی کل انت کے عاد ست يده ندسي لكوروا فررست شامنوا زخال الكواس سأسب طريقيس بادشاه کے الاحظ میں سیر اس تھاکہ عدالست بنا ہ خود ایک عطران کی بڑھکروا تعامید سے بورسیے طعر ریما گاہ ہو ما تے تھے تھو لاے ہی زما نہیں او خاہ کواس قدر نہار بت ہوئی کہ تنکستہ خطوط بلاکسی کے مدے برصفے لگاس کے بعد شاہزازخال أَنْتُرُونُكُم كَالْبِينِ سُارِي المخطير بمبيِّن كرني شروع كيس عدالست بيناه \_\_يخ

ان کتابول کامطالعه شروع کیاا در دیمیتے ہی دیمیتے فاری نوان ہوگئے تھو وسے ہی ذیانہ میں عدالت بنا دائیں خوب فارسی بولیے کئے کہ جبتاب ہندی زبان میں تم نہ فراتے سامعیس کو بہعلوم ہوتا تھا کہ اوشاہ سے تا م عمر موافارسی کے اور سی فراتے سامعیس کو بہعلوم ہوتا تھا کہ اوشاہ سے تا م عمر موافارسی کے اور سی دومسری ذبان میں گفتگونہیں فرائی خان دالاست بنا ہ سنجلیم بائی تحقی لہذا با وجود اس فلی کے است نباہ دنیا وی میں عدالت بنا ہ سنجلیم بائی تحقی لہذا با وجود اس فلی کے ایست کو ہیں تھا ہوگئا ہو اس کے میات اس فلی کے ایست کو ہیں تا و کا ایا شاگر دا براہیم عادل شیا ہ شاہتوا زخال اور اس میں میشری با دشاہ سے فاصلے میں میشری کی عدالت بنا ہ سے خاب سے میں مرزاز فرایا ہے۔

د و ذن طرف جرے تعمیر کئے گئے ہیں اس عارت کارخ شال کی جانب ہے ا وراس كي عقب كاحضرض يوش بيساس علىرست كى نينست بام پرو درس المبند ممكانات واتع بيرض برميرة مفكرانسان تمام شبركي سيركر سكتاب تسمأني ايوان محے سامنے ایک و مینع ا در کیجنہ چیوترہ ہے اور عارت کے بین وسط میس ایک حوض ہدھے سب کا یا نی بیمد صاف وشفاف ۔ میں دلکشا بیغ واقع ہیںے اسعار ست ورمنیزان دیجرعارتوں کے درو ولوار جوا *حا طہ کے*اندر داتع ہیں نورس بہشت کی طرح طلائی نقوش سے آرامتہ ہیں یه عارست عالی شان بیجد سبار کسمیعود بینے اس کے کہ اسس تھر کی تیاری کے بعد میں ربع الغانی سلنگ ہجری کوا میدخال کے محل میں قرز مُد ارجمند ببیدا ہوا ہومیرزا علاء الدین دلیہ کے نام سے موسوم کیا گیاشہر کے اگا ہر داشراف من خان والاشان كوميارك باددى أو دمولا البيمي من جو خاك مومون کے مداح بی قصید پہنیت میں کرکے انعام و خلعت حاصل کیا سب سےزیا د تہبوت اس مکان کےسعود ومبارک ہونیکا یہ ہے کہ عدالت بناه كومعلوم بهواكه ميدخال كيملي مي فرزند ببدا بهوا بيما ور يهندر در مسلے بعد با وشاه من ارا وه فرا یا که تاب والا شال کومبار کیا دو بیسے يك كيف خود اس تصريس تشريف فراً بول - خال موسوف كواس مايت ﴾ وننا ہی کی اطلاع ہمونی آ در لواز مصنیا فسنت میں شغول ہمو<u> مشر</u>نشا منواڑ ہاں لتے ايك ببيت برا مشنن منعقد كياعارات تحقيمتن بي قيمتي فرش نجيها ياكيامس پر زریس شامیا مانصب ہوا علی الصباح با دختاہ ایسے محل سے سکھی سن پر موار برو رفتا بهنوا زهال محير كان روا نهوا تلوه كيا ول در وازه سي كيانورس کے حیو تر و تکہ جیس کا عرفش جید گز شرعی ہوگا زربقت اور فمل کا فرش بجھا یا گیا اور طرح طرح کے میں اور زر دا در سرخ منگ کی مجھنٹریاں با نا رشاہنواز سکے وونوں ما نب داستوں برنصب کی گئیں معمرا ورکہن سال باشندے بیال کہتے تين كذا خور سيختبرو بازار كواس طرح أراستهي اين عريس بهيس ويجعيا -با وفعاه بازار مل ببرونجاد ورابیت مازمین ا ورخا د مو رکوموسکها سسس کے

رو**ز**ں طرف چ*ل رہے سخفے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ رعا* یا خناہی سواری *اورآ رایش* بإزارا ورتماشول كونخوبي وتكيمه سكير مبادشاهي سكيسن خان والانتنان كيدكم الندير بيردنيا عدالت بنا ورواری سے اتر سے اورسب سے پہلے والمیز کے نقوش، کی میر کرے آ کے بڑھے اوراس سے بعد نورس بہ بنست کی سیر فر ا فی اس عارت مے اوال او سے عدالست بنا واس قدر خوش بھوسٹے کدوہر کیلبس نشاط اراستہ کی۔ ا میما کارگزار دل نے مجمد روشن کیئے اور وحطر کی خوشبو سے و ہاغ معطر ہوگیا ۔عدالت بیاہ نے بعض شاعروں ندئیموں اور در بار بوک کو ملبس نشاط میں حاصر ہونیکا حکم و یا ا و را خلاس خال و نیسره و ر بارشا، سی میس ما صر بهوسنے امراصف استدا سستاده ب<u>وسئے ۔ا ورمول ا قبیمی ا ورمونا لاظہوری کے سے تل تھا نگاورا شیعارہ</u> اس وقت کے لیئے مناسب سفے پڑھکر منا سکتے پادشناہ سے ان سے کلا م کی تعریف کر کے ان کی حصلہ فنرا نی فرا نی - پکا دلوں اور حوالی سالا رول سنتے برجیارجانب الذاع واقسام کے کھاسے بینے اورلذیدا درطرح طرح سکے مير كے حاصر كيئے گئے۔ با دنتا اولئے كھائے سے فراغست حاصل كى ا وہد شامینوا زخال کے شاہی مرتبہ کے موافق اسکیان نازی اوررومی شامی بیش قبیت کیوے اوجسٹی غلام عدالت بنا ہ کے طاحظہ میں تمیش کیے ا ور دیگر اميرول ا وراركان د ولسك كوبهي فلنعت فاخره عنا يبت كيامش عشرست کے اختتام کے بعد یا د شِیا ہ نے شامنوا زخاں کوخلعت خاص عطا فرہ یا ا وَ ر ہزار ہون انقدا و ردویٹکے مرصع ا درجیند اسپ تازی عنا بیت کیئے۔ائس کے علاده ولا يت جليون كے جاليس قر مے بھي شا منواز كى قدىم ماكيرس شال كوم منے تسئے۔ با دشاہ ایسنے محل کو دالیس بوااورخاص وعام سے با دشا ہ کی خادم نواز کی کی داستان سکرازویار عمر و دولت کی د عادی -

چونکہ اس بیسے بنیترخان والاننان کے بھائیکا بھی ذکراً چکاہے اسس کے مناسب ہے کہ کھوان کا نذکر ہمی کردیا جائے نواج میں الدین محرُج خان والانتان کے سب سے بڑے بہما فیاستے فعاصت بیان ملاقت لسان اورلواز م فقست وہریا نی میں بیمدممتا زیمتے نیا ہمنوازخاں کے تقریب کے بعدور بار شاہی میں حاضر ہوسٹے اور باوشاہ سنے ان کوعمدہ جاگیرعطا فرما نی کسکین ان بزرگ سنے تقو ڈ سے بى دىزل بعدسنند بهرى ميں رحلت كى خواج عين كى حالب نزع بير مورخ فرشة ان کی بالیس پر موجو د متما انتقال کے بعد حبب ہم ہوگ تجہیز و تکفین میں شغول ہو مط توبا وجوواس كيحكه وه زمانه برمسات كالنه تخفاا برائطا ورثتمد يدبارش بموتئ خواج معيس کے بڑسے فرز ندمخذ ظریف جواس و قست جار سالڈ مرکھتے تھے نتماری نوا زخول سے سرفران كريكيداب سن بدر بزرگوا ركى الماكس كيهاكبروا ديذ سن كمنه ا ورايست عم ذافی مقدار نے سائر عاطفت اس برورش باکرما مر اسکداات ہو سے شوام به الدائد المناوج الله الله الله المنال كيام و المستحير براسيان كم من المنال الماريزرك يه نومنند (الاسليم كي حبرمنكر شيرا زسيع وكن اكسيجرا ودفعان والاشائ سنع وم تعزيب اداكركے دوسر سے سال كامياب وبا مرا دنميرا زوايس گئے نواج بد ا يست التك لغان مومون كى طرفىسە ئىسىيەتىپرا زىيس ايكىمىسىجىتىپىركرار ئىسىمەجىر) دىراس وقىت تكسابيت وطنءى تك تبيام بذير بين شام بوازخال كى مركارسه بهرسال كرال قدر وقم مجالور مسترتيراز روانه كي جاتى بع مجھ خداكى ذات بأبركات سنصاميد بنه که برسعادت درين ددينوي سي دهاييسي ايبرتدمي صفيت كو سرفراز فرا اليكاد وراس خدا شناس انسان كے اقبال مي محسب اور سلائتی کے ساتھ روزافزوں ترقی ہوگی ۔ ا براميم نظام شاه ا خدا كا شكر سبے كومس بے خاندان عامل شاہى ميں ايساا قبالمند و في المنتال ورعدالت فرما فروليداكيامس كى سعادت مندى وريا ورى مجنت بناه کی فیج کی کاسیابی ایس د دندافز وس ترتی بوربی ہے اورسس کی کشور کشائی ا وربهت مسع برخالف تباه ا در إيمال ببور باسه ا و ر خوداس کا اواز اجهال ستانی دنیا کے ہرگوشدیس بلند ہور با بنظیبل اس اجال كى يدسيك كه عدالت بناه ك صفحها ربكوان كودهمنول كي تبطيد سي كال ليااور اس طرف قوجه فرا ني كدو خمناك تباه كاركو بالكل يا ال وبربا وكريب عدالت بيناه يخالت كيرول كوجن سمح ول دداغ بغسبا وست انگينرخيالاست سيعمور بهورمي شقطان کے جہدوں سیسے عزول فراکر لظر مبند کہا۔ اور بُر ہاں نظام شاہ کی گ

روش بربا و نزاه کواس قدر بلال برواکه اسکه افعال کا نتقام امینا بهی ناگز برنظر یا نسکس چەنكە ئىمن كى خىطا ۇل <u>. سىخشىم بوشى كرنا يىمى سلاطيىن ھالى م</u>قدار كافسىوا <u>سېما</u>س لى<del>ئ</del> مدالت بینا و بهی چندر و زخا موشل ر بریسین ب<sub>د ا</sub>ن نظام شا و سخشا بزاده ایسی نتندمی ابیساء پددیبیان کوتوط اکة طعاً تاخیر کی تنجانش نهر ہی 'بر ان نظام سلنے شابزاده کے فرورج کی نبرتی ا دراینالشکرجمع کر کے اس کی الما دیمے یکے بلکوان روا ندیموا - بر بان ثناه من تلعه برنده کے حوالی میں میں اللک سکے مثل اور نشا هنرا ده کی گرفتا رسی کی خبرستی ا ورایتی ر دانگی پرنا دم دشیان بموکر با کام احمد بنگر دائیس میا اس نت وف او کے زمان میں فلعد جندر کونی پر جوعلی عادل شاہ سانے مصطفاخان اردستان کی کوشش سے فنخ کیا تھا مادل شاہی وا رُجُ حکو مت سے عل کر کرنا ایک اسے عیرسلموں کے قبضہ میں حلاکیا تھا لانے کرنا تھا۔ مست اس زما ندمین ملکنده کواینا یا مے تخت بنا یا تھا یا تھا یا تھا کا عدالت بیناه اس طرف هنرور آوج وفرا مينكرا ورفلة ميندركوني برعادل شابى تبضه بوجاسي سس **ىن الك كوبعى نقصان يېو ئيځ كا ـ را جدا س خيال سے رنجيددا و رفكرمند موا عالى شاه** بسريين الملك ي جمعر كاجنگ سع فرارى بوكررا جرك دامن ي ينا ، كربي تقار آئے کرنا لک کوشندره دیا که اس و قت بر ان نظام سنتما تحاد پریدا کرنا جارمیے اورتم اس طرف وریر فی ان نظام دوسری جا نب سے عاول شاہی قلعول اور الكول برقيعندكرد الكرابا ميم عاول كى طرف سعتم كواطينان حاصل بوجاسة داجه يناس راست كوسيندكي اوربران نظام كوينيام دياكها برارميم عادل كا اقتدارا دراس كى توت اس حدكوبيو يخ كنى بهم كم عنظريب اس كے علول معص على مركس كومد مديم و تخيف والاسم لهذااس بالسيمين صراحاد فكن بوكوشش كرزا ميا ميين اكربهم أس اندليشه مص فارغ بو جانيس بر إن نظام خود اسى إست كاخوا إلى تفار اجد كابهم أوازبن كيا اوريه ط كياكه رامراج قلعه يكاليور ا ورمد كل يرقب فند كرس ا ورخو وقل كالشولا يورا و رشاه ورك كواين فقرف من لاست الغمن بر إن نظام مع وانى يردده سے بيس مرام ا مراكروايس ما الله الكل كوشة ول مع فرا موض كرد يا ا ورسا ال حرب من عول بوابها فقام النا

متعنی خال انجو کوسیدسالارلشکر بنا یا ور است دس یا ! مر ۴ بنرا رسوار دل کی جمعیست سے مدالت بنا ہ کے مکے مک کی طرف روا ندکیا تاکہ سرعد ی شیرول کو تاخت قال ج ریسے شاہ ورکب اور شولا ہو رکوسر کرے رام راج کو بھی موقع ل گیا اور اس سے بهي رنا لك كيعفن مبرول كوبا دشاه كي تصرف مصي كال بيا مرتفعي خال ا وربقیدا مرافے نظام شاہی ہوالی برند ہیں بہویخے اوران کومعلوم ہواکہ دامراج يرعدالت ببناه كاليساخوف طارى بيريداس في بمنوزا يست لكك سعة قدم آ کے نہیں بڑھا یا ۔ان امیروں سنے خود لڈاسی حکمہ قبیا م کیالیکن قراولوں اور تا راجيول كو قربول ا وتوصيول مين تا نست و تا راج سي ليفر وا ذكيا حبس معررعا ياكؤ تكليف بيروكني عدالت يناه منيدا خبارسفا ورمرهدى اميرول کے نام فرایمن جا رہے ہوے کہ نالفوں کی قرار دائعی تنبید کردی جاسے ۔ اس دوران می ا وزبک بها درجو براجلیل القدرنظام شابی ایسرتفا ا در سین علاکے عادل شما ہی میں راحل ہو کا لم مخالفت ملند کرر کھا تھا ا مرائے شاہی کے ہے تھوں سے ہلاکب ہمواا وزیک کی موت سے نام نظام نساہی اسی سرور کے رواس باخته کردیا احد نگریجه تماه با شند ول کا تقریباً بهی حال بهواعب **کانتجه به رموا** كه فايت عم وغصه كى وجر سيے فادى الانركة أخرى صعب ميں بر إن نظام شاه كو پ محرفه کا مرض عاص مواه رنویس رجب کوامهال خونی شردع موسکیم اس خیر کیمشہور ہوئیے سے اس کے نشکریں جو قلعہ پر ندہ کے نواح میں تقیم تھا عيظهم الشدان امتطرا سيسابيريها بهواا خلاص خال صتبي نداده ليضجوها ندان نظام كمثنايي کے غلاموں بی تفاا درمیں سے بزرگ اور صاحب اقتدا را میراس و قبلت الشكريس مع جود نه تقعا ويُرْصِفِي! ﴿ رَبِّنِي ايسرول كيم سُوره سبع بيه حلي كياكه مبسه جال نهانی کی طرح و «معبی نرتفنی خال ا د رنبقه پیغر مبول کوتیها ه کرمک ال **کانام** ونشال شاد مے فیرلمی امیرول کو اس ترود غاکی اطلاع موکنی ا مربیام انوراً سوار بوگرلنتگرینه حداً بوگنتان رکشتهٔ میردل میں مرتضی خال ا درا حمد نعال ترم باش ا د بعض ان سے قرابت دار دل سے تدا حر گر کی ما ہ کی اور طیف عرب ا در قزالباش خال ایک زُود کتیر کے ساتھ عدالت بنا ہ کی بارگا وی بنا ہ کون ہو گا

ا **درستنی ا** در دکنی امیرول مسمحه نیجود ا*ز ارسیے نجابت یا بی ان کدور*ت اُتا رخبرو*ل کو* ستكربر بإن نظامها ورزياد كالميل بهوا حبيبا كرابني عَكُه ندكور بموكاس سلنے ونيا كوخراج بربإن نظام كے بعداس كا فرزندارا بيم نظام اسيكا جانشين ہواسيال بلطنت مقرد بهو مي كيس المراد عامرا وروفت واور فسال ألم خطيعت سے کہ براہیم نظام کی دالدہ جنتیہ تھی اِ دشاہ سکے مقرب ا در ٔ بدیمین گئے سیال منجوی مجبور آخاموش مہو گئے اس در سیان میں دلینول عبنیوں و دخلوط اسل امیروں نے نا عاقبت انکیشی مسے کام لیا اور ایسے واقعات ر ونها بوسے مجفول نے ملک کے شہراز ہ کو بالکل منتشر کر دیاان ایسروں سے اس نواح کے عادل شاہی المحبوں کے ماتھ اچھاسلوک نرکیاا ورعادل شاہی دایہ جانداری سے ساتہ بمسری کا دعویٰ کرنے لگنے اس خیال کال کی بنا پران-حرکات ماشابسته ما در ہو ہے اور ان کی سفلہ مزاجی نے اس صدیک ترقی کی کر مدالت بناه كوج كدورت برإن نظام سعيديدا مونى تمى اسس ميل وه جنداهنا فد ہوگیا ۔ اِ دشاہ لے ادارہ فرالیا کاان کے ادبوں کی تنبیہ کے لئے خودمنفر کی يغرسا يحبيب كآلقر دكمياا درادكان دوليت لنامی ساعت خیمه وفرگاه سلطان تهمین علی کی عانب روانه کیااس محے لعد بادشاہ میں موار بوکر مفر کے لئے ایکے ایک ایک ایک مسوين شعبان توشابي سواري نبس على بيوخي إدشاه ـ کیا دوا میرول کوخلعت اوراکرام سے الامال کریے شاہ ورکب ر مدالت يناه كاخيال تفاكه أكرا حذيكر كے انتند سے فتندوف والمست يرآجانين وراين كزشة خطاؤل كي معافي كيخوانتكار بهول تودالطأتما

بیمرکم کرلیا جائے عدالت بیتا ہ سے اسی خیال کی بنا پرایک گردہ کو نظام شاہی بادگاہ میں روانہ کیا باد ثما ہ کا خیال صلح کا تھااس لئے روز اندایک فرسنے مسافت طے ار امتھاء ور مجھی ایسیا ہو اگر تمی عربہ جگھ پر بائے جھد وزقیام کی نوبت آجاتی تھی۔ اس تا خیر کا برعا پر متھا کہ ثنا پرار کان نظام شاہی بادشاہ کریم سے محقوم یر کے خواش گار جمول کیکن ان کے مسر پر برخیتی کا دبال موار تھاان ایسردل سے قطعاً

ایسنی الات بمیں تبدیلی نه کی ۔ عدالت پناه شاه در کب بیم پیچریم نکه اس خبر کی مین رخی، دوآب دیدا فرمتناکسی تقی با د شیاه سیخ مکس نشاط گرم کی ا ورسمنشول کی تا دبیب میں تھوڑی تا تھیروا قع ہو ہی اسی دو ران میں ا خلاص خال مولدا ورحصن دیگرامیروگ نے جواراہ میم نظام شاہ پر بھائے ہوئے تھے ای جمعیت پرمفر کرے جنگ از ما فی کے ما ان کرسے نظر دع کئے ان ناعا قعت اندلیٹول کے بیس ہزار رجزار موارا و ر توب ا در صرب زن کے ساتھ عدالت پنا وکا مقابلہ کمیا ا ورسر عدعا دل نساہی پیر يبويغ كُنُّ الدِّرَايِسْ خيال خام كي نها برنجالفت كي ابتداكي اب ايبرو ل كيُّ بربان شاہ کی تقلید میں ان را 'جا وُل ٹوجوہینشہ سے مادل شاہی خواج گذار سکھے اس امری ترغیب دی که عدالت بناه کے قرید اور قصبول کو اخت و تا راج *گریس با دکشاه ان میرحز کات سیما در زیاد و بریم بهواا در عدا لست. پنیا هسلن*ے فرا یا کرفتیقت بر سعے کرنسب اور نمرافت کو دنیا کے کامول میں بہست بڑا دخل سے سرمند بم اس جم میں زمی ا در الائرست سے بیش ا میں بیس کی میں تا ا ور دلنی غلامون کی نشرا رئٹ ہیا رہے و حسمنوں کورا ہ راست برنہیں آم۔ دیتی اب ہم پر لازم ہوگیاکران نا حاقبیت اندلیٹیو ک کوخود را پئ کی منزا ویں اور ان کی ہے ادبی پر قرا واقعی تینبیہ کر کے رشمنوں تھیا ال کر ہیں اس قرار دا د سے موانق إدفتاه يخ فراين صادر فراسط كرامرا فيصلطنت اوراقسران فوج لشکرکوآ راستیر کے دسمن کے تفاہلہ میں صف آزا فی کریس ا ورخاصیل بھی تبیا ر ا ورسلج موکرمنگبآز انی کے کئے متعد ہوجائیں اظفار جویں ذی قعد ہ کی مبع کو ہارشاہ نے شاہ درکب سکے تصریر تعیام فرا یا درخاص وعام خبرف مجری سے سر فرا ز بوسف فوج كى عالىت، ورتعداد سع عدالت بنا وكواكابى بو في ادر بادشاه ا بِهِرْ عُص كِي آرز دكيروا نق السير سرور ديشا دكيا - با دشاه ميغ فورج كيرمعا بُينه ربعد عبد خال ا در شما عدت خال کوئیس ہزار سوار ول کی جمعیت سے نظام شاه كے تقابد كے لئے نامزدكيا - عدالت بيناه ك بار إان سردار ول توضيحت كى كجناك كوصلح برمقدم ندركيس اديق الانكان نظام ضاهى فوج ا وراس کے ملک کوسی سم کانقصال نہ بہدنجانیں سین اگر دسمن این صدید

أسم المرابي ور الك محروسة من وافل بونا چاہيں توالبته ايسنے تيرول سسے ں تہا ہ وربا دکریں۔ آنفاق <u>سے ن</u>ظام ضاہی امیر*دن سنے صلح سے گریز ممی*ا اورفضیہ شهر دخبحر برمول رسك عادل فسابي لمشكرك مقابله ميرصغه امیرغرهٔ وی المجرکومالک محرومسدی داخل بعوے ا در نظام تما بی رمع کے موانق تذب اورضرب زن كاايك بنصار لشكرك كرقطينجاا ورارالول كوزنجيراول مفيوط باند صكر تلب ورجناح كى ترتيب دى ا درضف آرا كى يربالكل تيارموكي بدخال منظره لیف. کی آ ما د گی کی خبر منی ا *در اس کی حبسا رست پرغضبنا کب ب*وکر رمنی نوج کوتر تیبسسه دیامیسنه پرهمیل خال خواج مرا برا د مینبرخال میتبی مقربه كني ورسيسره تعاعب فال در ترزه فال كيسيرد بواقلب لشكر من فو و حميدخال سننفيا م كبيا يقصو دخال شخه لي بوكرجي فإلام تفاشابي كوه يسكرا تيبول کے ساتھ قول کے سامنے کھٹرا ہوا غرضکہ نساہی فوج وسمن کی طرف برمفی دونوں فرین ایک د درسرے کے مقابلہ میں شیر رفتجر تیر ومیناں سے اپنی مرد انگی کے جوبه وكمهالنا ورزمين كوخوان سع ميراب كرف للح رايك الشدما الزان كي مير بعد ما دل شامي ولسب ا ورسيسره ك شكست كعاني ا ورايك بنبت بطاكروه ميدان جنگب ميس ام آيا اكترسايي مجروح ا ورخسته بوكرمع كوكار نارسس فراری ہوئے سکین پنطا ہری ٹنکست اصل فتح کا مقدم تھی اورعا دل شعاہی فعہ جینعدور وكامياب بردئ اس اجال كي فعيس ير سي كاتشبازى كے دهوي سن مين وائمان تاريك بوكياا ورجو تكه بواكارخ عا دل نسابي فوج كي طرف تقاضا بي ميسره برار اس قدرغیا رجها کیاکه نوج کوتیام کرسنے کی قدرست ندر ہی! ورسیا ہی معرکهٔ کا رزار سے فرار کرنے کئے ۔ امرائے نظام شاہی اس واقعہ کو اپنی فتح سمجھا در مجد ل لئے كماركي حدردياا ورفلب اورمين على سيسره كے طرح براكنده بوكيانظام ضابي نوج فرارلول محرتعا قسيدين مشغول بهوائ ابراميم نظام شاه وصرب سے محفوظ ریسے کے لئے استے لشکر بکے تقب ہمیں تعیام زیر تھا۔ مدالست بناه كے لتكركو ير أكنده و كيها ورايي فتح كايقين كركے يو فوش وخرم چند مراهیون کے ساتھ آ بھے بڑھاسنبل خان ورعنبرخان اور پیندر کروا دل شاہی

ا میرجوا بتک جنگ آز مانی میشغول نه ہوے متھے اورا یک کنارہ کھیرے متھے اسکے کوسے اور نظام نشاہی حیتروعلم کوپہان کواس کی طرف متوجہ ہو سے ۔ نظام شاہ کے ہمراہمیوں نے با دینقا ہ سے کہاکہ بھاری مبعیت یا پخ معوسے زیا د منهیس اور حرایف کی نوج ایک بنرا رست زاید سبع بهتریه سبع که ایم جنگ سے کنارہ کریں اورسی محفوظ مقام پر توقف کریں تاکہ امرا ہما رہے کرد جمع بوجائيس رنظام شاه جواني كے عالم اور تنسرا ب كے نشدي سرشار تفا ب نے ان ایبرول کی نعیبیت برعل ندکسیا ورکہاکد میرے جیو سطے بھا تی المعيل خال منے ولا ورخا ب کے متفا بلہ میں تا بہت قدمی دکھا تی ہے میں نبل خال ع جربراکے بیا منے سے فراری ہوں یہ مکن نہیں ہے نظام شاہ گئے تلوار نیام سطهيني أوردتسن يرحمذا مورتبوااس مي شبه نبيب كهنو ب نوب جو بهرمر دامتكي وكها بين العالى العالى قضا و قدر سے ايك يترا دشا ه كے صبم ير لگااور نظام شاه خاک وخون میں مل گیا جوامیر کہ با د نشا ہ کے قریب استا دہ تھے وہ بڑی وقتوں کے ساتھ باوشاہ کی لاش معرک جنگ سے با ہر لے کیئے ۔ بادشاہ غلامان صبتی کی شا بهت اعمال سیے جواتی تمیں دنیا سے رفصست ہمواا ورسیاہ ورعیست بیجہ مغموم ا در ریجیده احد نگرردانه به ونی تمام دکنی اورمبنی امیرجه تا خت و تاراج میم شغول سکتے اس خركونكريرا كنده الديريشان بوكي اور تظام شاه كابهترين توسي فالم ا ونبل نما رہ غارت کرا کے ایسے الکب کے خاندان کو ہمینند کے لئے تباہ کیا یہ خلاف اس کے عادل فیداہ تھے کارنامول میں اس متح سسے ایک اوراضا فہ ہوا اس جھم سجو سب مصے زیادہ اور ناور واقع پیش آیا وہ ناظرین کی اگا ہی کے لیکھ حوالةِ فلم كُرِيًّا بِمول \_ دوران جِنگ بين جيكيسيره عاد آنها بي يريشّان بهواا در سيا ۽ سي میدان جنگ سے متدور کر فراری ہونے لگے تو چند نوک حریف سے خوف زده بروکر شاه و رکت کیب بهرو بخ کلئے اور معول لئے ایک زیان بروکرشاه لوازخاں سے یہ کہا کہ فرتقین نے کل عصر کے وقت تک ایک دوسرے کا مقا بلہ کہا۔ مين انواج عا دل شامي يرائسي يريشان طاري بوني كة تقريباً عام البير ولفي كا فتكار بوسية ا ورمعد و دسف خدم كدكارزار سے سلامت دائس است اور

ا بے دیے۔ یا تھی کے جو رصواں نا م ایک ترکی غلام کی مردا نگی سے مخفوظ رہا -إتى تامل خانه رس كتبضير أكباس دوران بي حيد جا سوس بعي شامي الكاه ی پیدا کینے اور انفول مے بھی ان فراریوں کے بیان کی تصدیق کی اُ ن رول سے منتشر ہو نے سے جتبیسری اریخ تک برا بریبوعیتی رئیں عادل ثباہی لشكرتس اضطراب وريريشاني صدسيه زياده برص تئ كيكن وخشن ضميه ربادشاه جو غداسی برو تست نتح اور خفر کی د عا ما نکتا تعامطلق براگنده و بردواس نه بهو ا -ا در نعانس وعًا مسبعول سے اُصّلان کرکے بار ہا یہ قُر ہُا یاکہ یہ اضار صحیح بنہیں ہیں ر وزاتفاق سے تمام حاصرین دربارموجو دیتھے عدالست پینا ہسنے ایل وربار سے فرا یا کہ مجھے اس بات کا تھائیں کا ل ہے کہ ہم ہیت حبامہ اپنی کا میا بی ا در دھمن کی تباری کی جبرنارسرور دنتیا د مال ہموں گے منوزیگفتاگوجاری تفی کہ نواب شاہ لوازخال بارگاه سلطانی میں حاضہ بواا وراس سے زمین خدمت کو بوسیہ و یکرعرض کر مدالت بناه کے اقبال سے معرک سر مواا برا ہیم نظام شاہ معرک جنگ میں کام آیا ا درا نواج عادل ننیاری بنے مظفر ومنصور ہوکہ حربینگ سکے میل نیا نہ تو سیب نعالی ا در ام کارخانون براینها قبصنه کر آسیا سعاصنرین در بار با دنشاه کی مه وسن صنمیسری سے بیماخوش ہو نے اورسجوں لنے از دیا دعمہ و دولت کی دعادی علالت بنا ہ ان ناعاقبت اندیشوں کی جنگ وحدال کے با رجددا براہیم نظام کے ار سے جاستے مصے بیحد متنا تر ہرد سیط اور بادشاہ سنے فران صادر فرا یا کہ افسیران فع ا ورسیابی اس امر کا خیال رکھیں کہ ابرا ، میم نظام سے مک کوسی طرح کا نقصا ان نه ببروسنے ورنظام تشاہی رعیبت پریشال اور برباد نه برد اور پونگه باوشاه کا اب اس نواح میں تیام کر ناحریف کے لئے باعث پر بیشانی اور انسس کو رعوب ا ورنعوف ز ده بولي لئے کا سبب تفااس لئے تما مرارکان و ولست اور سران نوج اس فرا ان کو سنتے ہی اس نواح سسے روا نہ ہو کر بیجا یو رکارخ ریں۔اہ مذکورکے آخریس تام ایبروارکان دولت شاہ ورکسین بادشاہ کے گرد جمع ہو گئے اور ہرایک ایسے مرتبہ کے بوافق شاہی عطیدا و دہلعت سيرسر فراز كبياكمياسيهل نعاك ورغنبرخال خبصول منع عين معركة مبك ميس

ID-

مردانگی کے چو ہمرد کھائے تھے د دہارہ نظر عنایت اور زیاد تی منصب ومِرا تہ سے سَر فراز کیے سکتے۔ ہا دشاہ اپنے اپنے نست کو دائیں آیا و رجو نکہ ما ہ دی البحہ کی کہیں ُّارِيج بِوَحَمَّىُ عِدالِسِت بِنِمَا وَحَصَرِ سَتْ بَتَهِبِيدِ كُرِ الإِرضَى السُّدَّعَنُهُ كَيْ عَزا دارى مِي الربيع بِوَحَمَّىُ عِدالِسِت بِنِمَا وَحَصَرِ سَتْ بَتَهِبِيدِ كُر الإِرضَى السُّدَّعَنُهُ كَيْ عَزا دارى مِي ہمو مے۔اسی د دران میں تشاہی جاسوسول نے شام منوا زخال کے ذریعہ سے یاد شاه کواطلاع وی که سرحد کرنا کسب کے میند غیمسلم را جدا مرائے نظام شاہی کی تخریک سے قلعد و دنی کے نواح میں جن ہوئے ہیں اور صفار کا محاصرہ کرلیا ب یم یونکد بیر صند للک عادل شاہی جوانمر و و سے دجو دیسے فالی سے اور کو بئ ان کامبرکوی نہیں ہیں ان لوگوں نے آمد ورفست کی را ہ بندکر لی ہے ا ورامل قلعداً فوقدا ورد يگر موالح ضروري كيمسدود موجان سيريدرايشان میں عدالست بنا ہ نے یہ انعبار سنے اور فوراً امرائے عظام کے نام فرمان جاری ہوا که نوج میانته نے کران سرکشول کی بنیبہ کے لیئے اود بی رُوا نہ ہول اور اسس طرح ان كويا مال دوتها وكريب كه عرصة بك ان كي فات سيحسى طرح محا خطره باتى ندرسع مالن أبيرول كومروا مذكرسف ا ودعزا وا رى كوحتم كرسف سيح بعد بادنساً دنبر بنواده کیے کنا رہ سے کو چ کرکے یا سیے گخست کو ر وا نہوا۔ اعیال تهرشنے با دنشاہ کی ورو دیکے خربنی اور دکا نوریا ور سکانا شت کوزر دخل سے انماستدا در برج و باره کو مترین کر کے عجیب طرح کا بکش ا درعجیب نظرخلایق <u> محبسله منظیش کیا - با دشاه موا و مرسمن له بهجری کو تجومیول کی اختیا رکر ده ساعت</u> يم نظام شابى إلىقى يرسوار براست جاه وجلال كے سابحة قصر شابى كوروار بروا ا در در دازه سے تخت کا وی طرف چلاا مراء با دشا و کے دولوک جا نہ بیادہ باستھ اور خلایق کے بجوم سے لر مجھنے کی مگھ نہتی۔ باوشا ہ نے ایسے خاص مصاحبول مح سائحه إين بناكرده قصرم جوشاه وركب كيا ندروا تعهيم تبام كيا در زم نشاط كرم كركے نغمہ وساتی كے لطف انخفالے لگا ۔ يہ عام ت الما مغبری کے دوصہ کے خریب ہے اور عارت کی دلکھنی اور تبیب او ر زینت کی بابت بیرکهنا سالغه نه بروگا که انسان سنے اس طرح کا قصر آنکھوں میر ديكهاا وركانول مصص سنا ندبنوكا رماد نتهاه ليعملس نشاط سيسي فراغت ياتي

ا در عدل دانصاف بی مصرو فسهرا -

اسی دوران میں بادشاہ کومعلوم ہراکہ بجانگر کے غیرسلم صبعول سے مفسدولر ل تغییب سے نتند بریاکر د کھا تھا امرا کئے ٹیا ہی کے ورو دگی خیرسنتے ہی ایسے لنوں کو دابس سکٹے اور جوسلمان سیام میوں کے یا تھ گر تنا ریمو سے وہ اُس کر دیئے غرة محرم سفن له بهجري كومعلوم بهواكه مير محيوصا لح بهداني بيجايو رتشر بعيف لا -ہیں اورحصفرٹ مسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمے چند موئے سیار کیسے اس کے سامتھ ، با د شا ه اس خبر کومنکر بلیدخوش بهواا مدخدامی درگاه میں بیمد شکر بحالا یا -وكتغظيم وتخريم كي سأتخه مخذصالح كي الماقات كركيم موسئ سبارك كي زيارت ہیے فیضاً ب<sup>ی</sup> ہلوا اس داقعہ سے باد شاہ کی محقیدت سندی لوگو*ل پر*نطا ہر ہولئی اس بلئے کہ عدالت بنا ہ کے اکثر معاصر فر انر داؤں سنے برمعا وست حال زا چاہی کین احیس میسرند آنی با وشاہ دیں پنا ہ نے بی خلوص کے ساتھا شعمال کیا ر سے کے لیے مکان میں حاضہ موامقر این در گاہ سے نقرنی اور طلا في محمد مس عو در دخن كمها ا ورجنا ب مسر در كائنات عليه الصلوة والس ت بعدى صلعم مسع ايب ہنرا ريا يخ برس كے بعد مسرور عالم الله عليه والم واقع ترين محبره ظا ہر ہمو ا کرموئے مبارک اس جاندی کی ڈبیہ کیٹے س مرکم کی تقام بهی سوراخ نه تخصایشعاع لور کی طرح برآند جواً . إ دشاه سنة میسر محرّصالح کو بیدا نعا م عطا فر ايا ورغرهٔ ۱ ه محرم سيعزا داري مين شنول بهوا عدالت بنا ه سيخ ميخ محمار ا نام دیاکس سنے آسی کے حد بزرگوار الانعزید رکھاسے اگرضا سے حو دبی كُنْ يُسِي تُوبعيدا زاخسان ورعقيدت مندي نه بو كاسيدصاحب لخ بارشاه وتخم كتعميل كى ا ودمو لي مبارك السين سائع كردارالا ارومين قيام يذير ا ہ لیے امرا کئے د دلست کو نبید صاحب کی خدرست پر مقرر فرایا او رمست بي ما ضرحي جائے عدالت بينا ه نو د مجي سيصطلاقات فرماسطة أورعطيه نسابي سيرتقيس مرفراز نر اسنے متھے محرم کامپیندگزرگیاا در ما ہ صفر کا آغاز ہوا اِد شاہ سلے ادا وہ کیا کہ

ینے عظیم الشان مہمان بردد یارہ نظرعنا بیت فر مائے عدالت بنیا ہ مے میدصامہ نودس یا اُره بنرار بروک و تربتی کیٹردک کے چند بستے بھیں عطاً سئے ور کہا کہ چرکیج چفرست کا ید عاہد بیان فرائیس تاکہ اس کی تعبیل کی جائے سیے سیدھ احب د عا کئے دولیت کے بعدعوض کمیاکہ با د نشاہ کی عنا بہت <u>سے مجھے</u> ہ ليحه حامل بوكساا ب جسكه ميري عمراتشي مسأل سيمتنجا وزيوتني سب ميري تمنايريي له طوا ف بسیت الله رشه نیف ا در استنا نه رسول کر تمهی الله علیه مولم اور میگرها مات مقدسه کی زیارت سیے شرف اند وزیمو کرانھیں ملتبرک مساکن ایس سے سی حکی زندگی کے بقیہ دن بسر کرول بارشاہ سنے عال جہا زکو تکم دیاکہ خیاب مید سکمے لنئے سا مان مفرتیا رکر ٹرس غرضکہ جیند دلوں میں اسباب مسل ہوگیا اور میدصاحد كم مفطر داند ہوسے زمصست كے وقست مير محكم صالح سنے دوعد دموسے مبارك ادشاه كوم حست كني ورخود بيت الديشرليف روان بوكي ريد ودنول موسي سارك ايك طلاني دسيرس ركھ بيس ا در برنسب مبعدا در د دسري معبرك را تول میں ان کی نیارت ہوتی ہے ماس مقدس تعفد کی وجہ سے بادشاہ ہر طرح طرح کی رکتیس ازل ہوتی ہیں ادراس کی عمرددداست ترقی یذیرہے۔ مغلول كانظام شابى لكب يها اظرين كومعلوم برويكا بدكر المرسط نظام شابى ك حلدكرناا وروكم الميس ببيشه اين ناعاقبت الديشي سيعا برابيم نظام شاه كومعرك كمه سنة فسا دبريا بمونا الجنگيب بيت ل كرايا و زحود حكيد سي حلدا حريكروواينه ہو تھنے شہرس میرمنی منحوی خال بکی دسمنی لیے قلداور فزا نديرا يناقيف كرلساا دراين قوم كوتام دكمال معاملاست سلطنت بي وعيل كين افتدار كالخر المذكرا غرض كراك سيساكه والاست برشابی می بیان برواسیم نجوی خال نے احد شاہ بن طا بسرشاہ کو دسویں ذى الخيسسند مجرى مي تخت مكومت يربطها يا وربرايك ايرجداكا د منصب اورخدمت يرسرفرا زبموا ميال سنجوى بدستورسابق دكيل سلطنت ا ورنایب کے مرتبہ رئیس کسے زیا د عظیمانشان عہدہ ملک میں ہیں ہے فائز بوسے وس بایندر وروز کے بعدامرا نےسلطنت کومعلوم ہواکہ

ا حدف انتهل نسامی سے نہیں ہے اور محض ایک بیگا ڈیخس ہے ان ایبروں لیے ادا وه كمياكه استصلطنت ستصعفرول كركے بها درشاه دلدا برا بميم شا دُقتول كو بارشاه بنائیس میان بنوی مضاس رائے سے اتفاق دکیا اور دمنی اوا مبنی میار اس معرُ كارزا ركرم رموا سياب منجوى يريشان بهوكر قلعه بند بهو العبشيوس اور فملوط انسل أيبردل یخ قلعه کا محاصرهٔ کرلیا درایل قلعه بیمد تنگب آسیهٔ ا در منجوی حال سنے عاجز موکر قاصد مجرات روانه كفي ورسلطان مرا دبن جلال الدين اكبر با دشاه سع مدما بكي ا والمر ا مِرْنَگُراً نے کی دعوت ری نشا ہزا دہ مراد کو ایسے باپ کی طرف سے نتج احر ننگر كئ احارز ست ال حكى تقى ا در و تعسب ا درمو قع كامتنظر تحا شابىزا دەسلنے بلامانچىرلىشكە اً امنه کیاا درخان خاما ل کے ہمراہیس ہزار موار دُس کی جمعیں۔۔۔ سلطان بورندر بار کے داستہ سے احد نگر بیونیا اور میال مبنوی سے فلعہ مرا متصرف بمونيكا دعوى كبياسيان منجوى جبيساكه ذكر بموااس درسيان مين حربيف بر فالسب المجيكا تقعا نشا بنزادة مرا دكودعوست ديسن سيتمرمنده بمواا وركس يخلعهم يردكرين سيرانكاركيا ورامن حتى المقدور صارمي أذوقه اورغله كالتنظاء یے حصار کوایہ ہے ایک متارا میرانصار خاں کے میبر دکر دیاا و زحو دا حدثنا ہ کئے ہمراہ آمٹھ ہنرار سوار دل کی مبعیب سے بیٹرر دانہ ہوا سال منجوی کا مقصد پر تھا ر مزید انتکر جنم کرے اور نشر ہیر کہ قِسن کے مقابلہ میں عدالست، بینا ہ سیعے مد افعدتن كوشال سيمام الخلشك فرا بم تریانے کی کوشش کی لیکن سیعی بیجارالگاں بردنی اس لیئے کہ اس ریا نہ میں احد کرکے ایتزمن فرقول میں منقسی منو گئے ستھے اہنگ خال عبشی سلنے شاه على بن بر إن شاً و بنَ احرنبطا مرشاً وكوبا د نشا ه بنا ليا تتفاا غلاص خالص شي ب تخص كو فر ما نر واتسليم كربساا ورسياب منجوى بام كاسكه وصليدجادى كبيا تتعا بسرفريتي كخاصره سيعليحده بعوكم اس فکرمیں تمقیا کہ ایسنے فریق مخالف پر حملہ کر کھے اُس کو تنباً ہ کرسے اور اس اختلات كومثاكرسي ايك شخص كوصحيح فرما يزوالسيليم كركي دشمن كيرمقابلين

صف ارًا بعولميكن بيرا مرطوالت سيصفالي نه تقعاا وراس بات كاا نديشه تتعيا كم جو فریق مغلوب ہروجا نینگا و م<sup>نعلو</sup>ل سے *ل جائے گا*ا درا*س طرح ملک آ*ئین ت بناه بلے ہرسد فریق کو پیغام دیا کدائیں وقت محےتصرف بس اطالگا عدالہ ب ل کروشمن سے لڑ واس کے بعد حوشخفر آ فامل فرا نر وائی ہو کا سلطنت کی باگ اس کے ماتھ میں دیدی جائیگی - ہر يس سيمسي كونهي عداليت يناه كيعميل ارشا ديميسواا ورقيمه جاروگارنه مقا ان در او الناسك كا فعالفت كوترك كياا ودباد شاه كم عمر كى تعيل كى تنجله این کے ساں منجوی بنے ایسنے فرزند سال جمین اور مرصیٰ خال انجو کو ما تقه عدالست بناه کے صنور میں روانہ کماا و را مدا د کی درخوا ست کی به قاصد بارگاه سلطان بی حا عزبهوستے ا ورعدالست پناه من سیاه دلشکرے فراہم کرنیکا کا حکم دیا و رخصو کرسے ہی زماند میں افسال نوج ایسے لشکرول کے ہمراہ ہرطرف سے رواز ہوکر یا سے تخست میں حاصر ہو کئے اسی دوران میں جاند بی کی سلطا نہ کا نامہ بھی میہو نیا حسر ہی ہمایت عاجزي كے سائتھ يا وشاه سے مدو اللب كى تقى مفال والانشان تهبنوازخال سے یہ نامے بادفتیاہ کے ملاحظہ میر بیٹیں مجھے عدائیت بینا ہسنے ناموں مجے مضامین سے دانفیست کال کریے کے بعد قرابستیہ ا درمیسا مگی کالحاظ کسا۔ برخوا جيهيل خال خواج سراكوجومردانلي بريتهمرؤا فاق تحصابه بسالا*د نشکر بناکزیس بنرا رسوا د ول کی جبی*رت. وليئنا مزدفرا يا- با دفياه سيف تجوفال اخلام نحال اورد مي زخا م نسابي برول کے نام فر ان روا نہ کیا کہ این تام قومت اور مشکر کے ساتھ مہمل کھا <sup>ہ</sup> الميس الاقات كريس اوركال اتحادا ورموانقت سي سائمة المدمين واندبهول - نظام شابى ايبرول بين مهيل خال -ا میں ملا تا سے کی ورم ارائل کے سا کھا گے براسے مبدی قلی ملطان ترکمان مجی محدّ قلی قطب شا و کے حکم سے ملنگا نہ کا کشکر ساتھ کے کم مهیل خال سسے آ لا رفعا ہنرا دہ مرا د سنے پیٹر*ین میں اور* خان خا نال اور

مخلصادق دنيه وامرائه اكتراى سعاس ارعين مشوره كياان المروب لي بباكدم كويب تبيادكرسلخا ورخندق كو ياشيخ سيعصار كامركزا دخوا دسينع كميونك ے ہرسر کوب کے مقا بامر ہولف ایک نیا برج تیار کرتے ہیں ادر جاری لوشش رائمگالَ ہوتی ہے۔ کوئی ایسی تد بسرافتیا رکرنا جا ہے کونشکر وکن کے درود تک ہم ایسے مقصد میں کا سیاب ہموجائیں رغرض کہ بڑسے غور وفکر کے بعث مجول سفتے اس امریراتفاق کمیاکسولے نقب رفی کے اورسی تدہیر سے مصارکوسر کرنامحال ب يسلطان مرا دسان اس المسف كوليندكيا ورابل حصاركو ايسفا را وه ست بيے فبرر کھھنے کے کیئے اُ مدوشد کا راستہ ایسا بندکر کرنھیال کوئمبی وہاں پیوٹیٹنا وفسوار ہوگیا ہنبر مندنقاب تقب زنی میں شعول ہو سے بٹیا ہنرا دہ مراد سے مورش کیطف سے دیوا رحصار میں بائیخ حکمهٔ نشکا ف کردیا ۔خرۂ رمبس کی شب کو تبحیا رمعتبر کس دانؤب میں ایک شب اورلیلة الرفایب سے نام سے شہور سبے تمام فقک تیا ر ہوگئیں اوران میں تو سب و نفعگے اور بار وٹ وغیرہ بھر کران کو کچے اور بتصر سيريخنة كردياان لوگول نكاخيال تحفاكه و ومسرسي ر وزلجد نماز خم و زهد بنگاکر برج وزمین که برا برکرمریس که ۴۰ گاه خواجه مخترخاک تمییرا زی لینے جو شارمنرا و ہ شكريس موجو د متصاا زراه تنفقست ومحبست إلِّ فلعه كومو ضع نقسَب سيف نبردا رُكر محم بترغض كوممنون احسان كبياال هصار ليخ مبعة ئك د دنقبول كودريا فست كركيم ان کو ما روست سے خالی کردیا ور دوسری نقبدل کی الاش میں سر کروال ہو سے شا بنرا ده مرا دا در محرّصا وق ا در تمام د مير ان حال خال على سنع مشوره كنهُ بوسة مسلح بروسنے اُ درحصار کے مقابلہ میں ابن نوجو ک کواکر استہ کمیاک نقب میں ہاگ دیسنے کے بعدصب دلوارمیں رضہ بیدا ہمولة حلور پز قلومیں واعل ہوکر مصار يراينا قبصه كريس اور فتح شا هزاره مرا ديجة نام بواورخان خانال كواس ميس ئچہ دخل نەر سے ۔غوض کرنقٹ میں آگ لگا بی گئی تین نقب بار و ست الرسيے اُورتقریباً بحاس گز دیوار اوکئی نسابنرا د ه او رفاصا دق و غیره ونقبول كے خالی ہو جانیكا علم نه تھاا كفول لئے اس انتظار میں كه د ومهر ی نقب تهى اطريس توابل كشكركو تا ضت وتا راج كاحكم ديس تقور التنظار كسياب

ابل قلعه کومو قمع مل گیباا و رحیبیا که این حکیم ترفصل نمه کوریت ان بوگوں سے ختہ پر توب ا درصرب زان منصب كركي وسن كاليوران تنطام كميا وردات ك می نظر سیابهی کوهصارمین داخل نه بهویند دیاچو مکدرات کے وقب بر محصولاً اور برايبان تكب كه عورات تمعي برى كوستنش سير رصنه تصريف من مشغول تقيل ديوار تین گزیلند بودنی شابنرا ده مرا دا ورمختصا دق و نیسره اس امرسسه ایونس بهو سه كمه فتح جلد پرموجائيكي ـ انسي و وراك ميس پيل خال دئني ڤوج كوېمراه نسيكرا حربگرر وا نه بهوا -۱ ورشا بغراده کے نشکریس تمطابھی نمو دار ہموا ۔سلطان مرا دا و رنگاصا دی سے جنگ سے کنار گھٹی کر کے و دیارہ خوان خان اے سے مشور ہ کیا نجان خان خان کے مختصاد ت کی وجهسے اول تو یہ کہاکہ امرائے درگاہ کی جورائے ہو وہ سناسب سے لیکن معدرت مدسے زیا دہ گذری آ دران ہوگول سے اپن علمی پراظہار ندا مت کیا خال خان خاناب لنے اکبرشا ہ کی خیرخوارسی کا حیال کر کیے جواب دیا کہ سلاطیس دلنی مسکمے الشكركوج بهكوج بهال آربيه إس ورفلها وررغن وغيره بحار ك لشكرمي كمرياب ے ظاہر ہے کدانسان اور جالور بالکل مردہ ہور ہے ہیں اس حالت ہیں جنگ آز ا فی کرنا دشواری مصف فالی نبیس مصیر سے نردیک بہتر بد سے کہ ہم اسس مقام سے کورچ کر کے برا رہی ایسے قیسے نفیب کرمیں اور اسی اوّاح کوسخر کریس ا ورحب برار برسمارا يورا قبضه بروجاسية ا ورويال كي رعايا بهارسية فالوس أتجاسة تواهماس مک برخلد کریمے قلعہ کوسرگریں رشا بنرا دہ مرا دا درتمام لوگ، غلہ ا مرید ضروريات زندگي كيكي سعرريفان اور رخبيده تقصيمول ن خان خا نال *گیرائے سے اتفاق کیا اوراسی کواینا راہ نمایناً یاخان خالا ورہیدہ ترفعنی خال* سبنرواری من بخواس وا تعد مسطینی تر مرتفی نظام شاه کے عبد میں سرانتکو برار آور اس زمانديس امراست اكبرى بيس وأحل تقااليكي تدابنيطفيه طوريرا فتسياركيير كرجاندبي بي سلطانه تعوصلح كالبيغام وسيفوض كه بردوطرف سيمايك كرده درسيا أن ميس واسط برواا وراس شرط برصلي بوتى كدولايت برارا وه فضير تفال خال كي قبصه يس تعاشا بنواده مرا دكوديا جاسع مرباتي صنة مك تلعبه در سع ليكر بندويول تک ا ورید نده سے دولت آبادا در سرحدگجرات تک حاکم احد کرکے زرنگیں رہے

اس سعا ہدہ پر یا بندر مضرِ کے لئے طونین سے شدید میں کھائیں اور اکا برین کی بهریس اس پر تسبت کردی کمیش - اسی د وران میسهبیل خال بھی نشکرسا متعسلے **ک**ر احمد نگرسے چہ ٹوس کے فاصلہ پر بہو کے گیالہیل خال کوجب یہعلوم ہوا تودکنی ا درمیشی نظام شابی ایبرول کے میال مبنوا ورا حرشاه کا سائھ محیوژاد یا ا ور احد مگرر وا مذ ہو کئے ۔ان توگوں نے بہا در شا ہ کوج مین یا جارسال کالڑ کا تھا میاندبی بی سلطانه کے حکم سے حیتور سے طلب کر کے باوشاہ بنایا ور درمیان می جندروز کے بعد میال منجوا ورا حد شا ہ کے ، مرحة به بالمعلق من المعتبر المركة المرشا و بحرى الك نائب نظام الملك رومة بسويم سلاطين إموزمين لكيمتيرين كداحه شا و بحرى الك نائب نظام الملك ا حد تگر کے حالات ابحری کا فرزند ہے الک نائیس کا مورث اعلیٰ بیجا کگرکا ایک میں جونظام شاری برہمن تھا اس کا خود نام تیابیت اس کے باب کا نام بھر کا عروف تنہده رہیں ایشخص احرشاہ ہنی کے زامہ بی سلمانوں کھے تعیں گزنسام کو المک مس کے نام سیسے سورسوم ہوا۔ اور شنا ہی فلاموں سکے گره هیں داخل کردیا گیا ۔سلطان احد نتیا ہے ناکھیں کوصاحب قہم و فراست ا در مندی زبان کا اهرا درصا حب عطوسوا و دکیفکراسد ایسنے فرزند فحد شا و کوه کا يا لمكت من محمر شاه كيم مرا كمتب سي جان كا ورتعوات من را من من ال في فارسى خط دکتابت بین پوری مهارت ماس کرلی اور ملک میس بهلو کے نام سے شہور ہوا جو کلہ سلطان محرشاه كبين كيزما دمي است المسائل كرى كباكرتا تقا المسسن كالخيبراو تحرى كي فطاب سين خاص وعام من شهور زوكسا مخذ فناه من ايسن عبد فكومت مين اس ير نوازش فراكر مك مس كوايس معتبرها شيشينون مي واقل كياا و رايس اس سے بیچ تعلق تھاا ورحس کوبا دشاہ نے منصب منزا ری ا ور ۱ بری مراتب عطو کرکے تام جالزران سکاری کی سرداری کا جسے غلول کی اصطلاح ين قوش بكي كيت بين عبده عطاكيا تصااب فظي مناسبت كے لحاظ سے مکامے س کوعنا بہت کہا۔اس تقریب سے مکامے سن کی عزت اور خوكست د و بالا بمولى ا وراعلى مرتبه يرقا بُزُ بموااس كا قتداراً بمستداَّ بمبته بمِصالكيا

معال اکساک اشرف بهایون نظام الملک بجری کے القاب وصلاب سے سرنوا زكرياكييا ملك شن خوا ججبها ل كا وال كى مبر بانى ئەستەنلىكا نۇڭطرف دارىقىرىموا بنبل مع اس کے معنا فات کے اس کی جاگٹریں دید سنے تحقیق میں کا نیتھہ یہ ہمواکہ تلنگا نہ کے تا مہوات الی اور آئی اُلک اقتدار میر ایس کشفرا صربهال کا دان کیفتل کے بعد مک جہر، اس بهواد در مک ناهب کے خطاب سیسے سر فرا زیمو کرمسر لشنکر کا سنت سلطان مخترشاه کے بیند ما دنتیا ہ کی وصیت کے موافق اس کے محمود شاه كالتيل سلط به مقرر بهوا . فكه شيس سلف بيثرا ورديكر بركنات بجود ولست آباد کے تحت میں <u>تق</u>یمی*یز کیصوبہی واقعل کرسکے* اضافہ *شدہ یکنے* ہینے فرزند ملک احد کو دیسئے اور حبیسا کہ بذکور ہوا خواج جہاں دلینی کی را نئے م وافق مبنیرر واینه کهیا فکسیدا حمد منت جبیزمین حوصوبه کا صدر مقاهم بهو کهیا سخعه سنت میں شغول ہوا۔ لماسے نائر تميخ كمة قلعديه وحويذ كمح قليعير ملك احد كمي تصرف مير ا كما كروه لغمس يرخوا حاكا داب ليخصرد سدكر كي يوهما راس يا تتغاان فرايين يرعل نتركيباا وريبي كهاكة عبب بهارا بإدمتنا ومجهد دشاه إلغ بعوم عنان اقتيا رايين إتهايس ككاراس دقت تكسيابم اس كي اطاعت رکے قلعے بادفھاہ کے میبر دکر دیں گئے۔ الک لنة المن قلعول كي تشخير بركم ربست با ندحتي ا ورسد حدكا محاصرة كركبيا يدخصا ريها وكي ايكسي وفي يروأ قع آكو، بلندي كي وجه سيم أسمان سسم إليس كرر بإسب وال حصار جب عافر بوط ا وربعه مينيغ كي بعد تيني وكفن كروان مي أويزال كريك كليد حصار إلى من المي المانون لك احد كرياس حاصر الوسع - فك احرى قوج ليعصار يرحله كميا وران ساميول كويهمعلوم برواك خواج جبال كي شها دست كم بعد سعم يا يخ سالمحسول مرمطوافري ا دركودكم ف كاس فلعمي جمع بصائل لنفكر يضر دبيدا يلحايا اور طک احد کی خدمت یں بدونیادیا۔اس رقم کے بیرو یخ جاسنے سے لک احرکے

كاروبارس ا درزياده رونق ببيدا بمونئ - فك احه ن سياميون ا در إيبر د ل كو یُقیبر کرکے اون کو دل شا دکیا و راس دوران نمیں جو مذہباکٹنگی ترو نی۔ بديورب رجينه ول برگرورك مح كمياا ورسار سي كودكمن برة فالقبل بهوكميا - لكب احد قلعه وندراج بوري مغول تفاکدایسے باب کے قتل کی خبرسی اورایسے کو باب کے ب سیخشبهو دا درا حرنظا مهالمک بجری کے لقب سیے معروف ا لےخودایسے کوکلی شاہ کے لقب ت جو نگەدگىر. بېر ياس كا نا مراحدنىظامىرتنىا ۋىتىببور. لام شاہ بحری سے ام سے یا دکرے گائنتصریہ کہ مک یبونیاا در باب می رسم تعزیت آداکر کے سیاه او درعیت کو ایسنے سے طسکش کیا ما من<sup>ا</sup> میں تصبیہ بیٹر پر کالوا ورمین کے حوالی کاس تمام وکمال اینا ليخنفوان شياب بمير كندسل ا ورراحمندري يمر باور مااور وتحكير مبند وراجاؤن سيحبك كرك ايني تسجاعت كاسكدافيعي طرح بطعا ديامخعا ليؤسلطان محسود نشاه ببرح برايس البيرول منصبدار ولء ورسلاحدا رول کے غلوب کرلئے کے نیئے روا ذکر انتھالیکن یہ لوک مکک احد سے مقابله كرين كحي للئة تبيار نه بويع تقطيعض تواين فاقت كاندازه كريسكم عنمون كلاحاري كماكه عاول نثياه خواحه حهال دلني اورزين الدين على طالشس حالم بالبذكي بمراه مبيره إكراح ذنطام الملك كافتنه فروكر يصليكن يوسف باندسے نک احدنظا مالسک کے یاس دوا ندکیاا دراستے بینجام دیا راس نواح کے اتنظام اور منبط مالک بین تسی طرح کی تمی نه کروا ور آیسنے نشکرکو جواندابور سے زین اربین علی طاش کی مدد کوکیا مقاوالیس بلالیا اور وہ حصادهی احد نظام شاه کے میروکردیا دراظها ردوستی دروافقت ایک عاطرح کی

ئوتا بى نېيىرى كى بلكەس نوجى مدورىسے اسے اور زيا دە كىلمىئن بنايا را حدنظام شا د سلے ظريف الملك انغال كواميرالامرا تقرر كرك نفيرالملك تجراتي كومير ممله كاعهده وعنايت كهيا ورزين الدين على طانش كَے بأس مينعام بھيجا كَيجونكه مجقيمق حوارَا ورسمِسا كِلَّى كابيجه تھیال ہے اور کو تھیاع اور بہاور تھی جانتا ہوں اس لئے بہتر ہے کہ میرے اور آپ کے درسیان سے میگائگی کاپر دہ او مٹہ جائے اور گزشتہ فروگز اثنتیں دل سے كال كرايس كاست كاشريك فالسب حيال كريس - ندين الدين على لا ان بایدن کوتیول کرکے اطاعست اور فرماں برداری کا اظہار کیا۔ اسی دور ان ئیں شیخ مودی عرب جوخطا ب بها درالز مان سے مخاطب ا در مردانگی ا و ر تبجاعت بیں امراکے گردہ میں متا زیتھاا حرنطام شاہ کی تباہی کے لئے کمرست بهوا إ درباره بنزار مكوار ول كے ساتھ جنير برحمله أور بهو كر قلعه يرنده كے وامن يس قيام يذرر بموازين الدين على في بهي اين راستي بدل دى اوراراده كيا كداين تو الج كے ساتھ اس سے جاملے احد نظام شاہ شیخ مودى كے قريب بهويخ جاسنے سے آگاہ ہمواا وراپسنے اہل وعیال کو قلع بہنرمیں ر وا یہ کریسکے خودتنهاجنگ کے ارا دہ سے آئے بڑھا حدنظام حربیف کے لئکر کے جوار میں بہونیاا در دشس کی توسف اور این نوج کی قلمت کا خیال کر سے صف ار ای کرنا مناسب نهجها ودحرييف سيع جاركوس كيفاصله بزحيدذن بواراح نظام نے انتہائی ہوشیاری سے کام لیا ا وراسیے معلوم ہو کیا کہ زین الدین علی موقع کا متنظريت ورجا بتعابيه كرجل سيع جلع شيخ مودى سي جاملي احمدنظام ليت لشكركيفيرالملك ورزين الملك كصيبردكياا ورخو دخاصه كيسلحدا وأول ا درمنصب دار ول کے ایک گروہ کے ساتھ جن کونظام ضاہی دائر ڈھکومت میں حوالہ دار کہنتے سنتے شکا رہے بہا نہ سے لشکر سے نکلاا ور زین الدین کے فرودگا ومقام جالنه بروسا واكيا احدنظام شب كے وقت فافل حريف كے مسرير بهونجاا ودلكوى كيے ذيب جواس كے ليكے تبيار كيتے بخفے ا ورايب بي بمراه لايا تعا فلعدى ديوار ول يرنعب كرك سب سي يبط مع متر وميا ميول کے تلعیس داخل بروااس کے بعدا، ال اشکریمی چار و ل طرف سے موارم و کم

تلعدكے اندراكئے ميدوكسسلح ا ور اہل قلع انكل فافل ا درخواب اكود ہ ستھے جس كا نیتجه به به *واکد زین ا*لدمین علی ا وراس کے سات نوا فاقی تیر*د ندازمتن بهویئے ا* و رجا لمینه فتح بروکلیا ۔امس فتح کی خبرشہدر مو بی اورضیر الملک کے دل میں بھی اسٹک۔ بیدا ہونیٰ ا وراس سنے ارا دہ کیا کہ احر نظام شاہ کی دایسی تک شیخ مو دی کے مقابلہ میں کارنمایاں کرے بفیراللک نے ایک گروہ فلیل میں کی تعدا دمین ہزارسے كم تقى ايسن بمراه لبيا ورتيخ مودى كالشكركي طرف متوجد الوايد ايمرايك كوس ك فاصله برميبونياا ورفيع مودي مناس حيال سيئة گاه بروكرايك كرده كواس مصمقابله یں روا ندکیاایک مونر بزوائی کے بعد شخ مودی کوفتکست ہوئی دومرے دان بمى هيج مودى كافرستاده لشكربسيا بمواا وروه خودجبور أموار بوكرح ربيف سكے مقابل میں آیات الفیاللک و در وز کی فتح سے مغرور مور ما تھاا یہ ننے مستدا ور ما ندہ لشکر کے سائة دخس كي كار ما بعواليكن فاحش فكست كعاكر برحال حواب ظريف المك کے یاس والیس آیا اس درسیال میں احر نظام شاہ کھی مبالنہ سے والیس آیا ا و ر ا دراس نے یہ مالت ولیمی اورایسے پہلے اخلاق کی بنا پرنصیراللک کے مکان پر گیاا ورنجست آینز کلمات سے اس کے دل پر مرہم رکھاا درا سے کلفت اور ر نداست سي نوات دى ييندولوس كي بعدا جدنظام نناه سن ايك جرا رائل مساتة لیا درا دهای دانت کے وقت حرایت محالت کری طرف روانه بمواا و راسس بر نتیخون در کرشس کی جمعیت کویراگنده کر دیا تنیخ مودی عربی دکنی او حبشی ایسرو اس كے ايك كروہ كے سائق فتل بواا وراس كے نعيم ادر فركا وا ور باد بردادى كے سازوسا ان کے دستیاب ہونے سے نظام شاہی شوکس او وظهست میں منقول اضافه بواء احدنظام شا واس واقعه کے بعد عبروالیس آیا ورایک لحظه بھی ساہ ورعیت سے فافل ندر ہا۔

سلطان محمود شاه نے یہ خبرشی ادر بیدو فصد میں آکوظمت الملک دبیر کوا شحادہ ایسروں اور ایک جزار نشکر کے ساتھ جنیر کی جم پرنامزد فر مایا۔ احد فظام بھی این فوج کے ساتھ جنبرسے دوانہ بوکر قادر آباد کے کو سبتان میں مقیم ہوا باوشاہ می فوج میری گھاٹ کے نیچے بیرو کی اور احد نظام سفتین ہزاد

أتزموه وكارسياميول كاليك لشكر فتخسب كرك قادرا بادست احما بادبيدر برر علدكيا - اور راست كے دقت بيغبرو بال بهرو يخ كيا ميونكه در بالون ميں سيم ايك شخص سارش يس تنريب مقادات كوبلا توتعن كئے در واز وكعل كيا وراحد نظام تبہريس وأتل موا بدا میزائب کے مکان پر بہونجا اورابست باب کے تام اہل وعیال اور تعلقین کو یالکیوں میں مواد ایسنے معتبرلوگوں کے ہمراہ جینبرر وا مذکر دیاا ورخو دتام تنبیریں گردش رکے نامزدامیروں کے زن و فرز ند کو گرفتار کر کے منج کے وقست تہر سے ایر نکلا اوتص يُبيطِرُ سنے گذرتا ہوا قلعہ پرندہ میں بہویج گلیا دران ایسرول کےزن وفرنند کی عزت ونا موس کی حفاظ سے بیں بوری کوششش کی ۔ نا مزدا بسروں سے میسری گھاٹ کے قریب نظام نتاہ کے بیڈر کے مفرکی خبرسی ا دراس کے تعاقب میں روا زہوئے بیا میں حوالی تبہر میں نظام سے آئے اور اس کے یاس بیفا م جیجا کہ تم نے چونکہ ہمارے زن و فرزند کی حفاظت کی ہنے ہم تمار نے منون أو ر حلقه بگوش بهو گئے نسکن بیرا مُرا پنی شجاعت سیے بعید سیے کہتم جوروں اور بدسعا شول کی طرح ہمارے تھا بلہ سے فرادی ہموے ادر پر در تا بین عور تول پرتم بنے نیکلم کیا ۔ گئیرو فرنگ ہی اس جرم کو گوار انہیں کر سے حس کا مرکب نفس 'بعوا بيعيرُ -احرنظام شاه اس ٰبيغام سے بيي متافز بهوا إوراسوقت ان امیرول کے زان و فرزند کولیو تعظیم و ترکم کیے سائقدان کے باس روا زكرويا -

ا دراسی دوران میں ملطان محمد و فساه کا فرمان ایسندایسرول کے نام اس مغمون کا صادر ہواکہ احر تظام برابر تا فست و تاراج کرر ہار ہے اور اسکی پردا زمیں کی نہیں آئی تم لوگ اس کے نوف سے اپنے فیموں میں بناہ گئیں ہواگراپ تصور کی تا فی کرسے اس مجرم کو گرفتا رکر کے بارگاہ شاہی میں ندلا ڈکے تو غضب سلطانی میں گرفتا رہو کراپنی مور و فی عزیت دھر مدت کو نویر یا د کہمکر ذلیل و خوار ہو کے۔ ایسراس فر مان کو سنکر جوالی نہر میں تھیم ہوسئے اور یا دفاہ کو اس معمول کا عربیندر وا ذکیا کہ ہم سیا ہی پیمیند کوک ہیں بمارا کام تملوا رجلا نا ا ، و ر

تواس كاجواب ووعظمت الملك بعي بارى دائع مي يجا كاع عضلت الملك كرفى ووسرا ايبر بهاراا فسربنا ياجا كة توتسن كافاتمد بيجد أساني سيرموجا أيكا سلطان محمود كف مظملت الملكب كوداليس بلالياا ورجها نگيرخال كوتين بنزر روادول کے ہمراہ کولاس لینی صوبہ ملنگا نہ سے طلب کرے اس کومراشگری کا خلوست عطا فركا ياا در بجاف عظمت الملك كيبير برروا ذكيا بهرا مكيه خال جربهني باركاه كي نامي ايسروك مي مقاا ورببيت مسيم عركه مرمر ميا مقاا ورايني شواعت وساست میں یکتا کے تے روز گارا ورسارے دکن میں تہرہ اُ فاق تفا فوراً سوار بهوكريه نده روانه بموا يحذوم ننوا جرجهال قلعة يرنده يمسآيا ورابيس فرزته ظمخال كوا حدنظام كى مهم برتعين كيا -احدنظام فيضعركه أرانى كرنامناسب ندخيال لیاا ورمیٹن گروا نہ ہٰوگیاا ور فتح الت*ذعادی کے پاس قاصدر دانہ کرکیے* اس کو عقيقت مال سي اطلاع دى - فتح التابيعادى في السامعالم يركيه توجه من کی ا درجہا کیبرخال حوالی بیٹن میں بہو یخ کیا ۔ا حدنظام بیٹن سنے کوچ کر کھے جنسر والیس ایاا ورمیور گفات کوعبور کریے کو مہستان جنبرلیس واخل ہموا۔ براكهاك كجراتي قادرام بالمركي نوج الورخزايذا درغله وأذوقه كيجمراه احرنظام کے یاس بہو کی گیا ا درجیورگھا سٹ کے راستوں کوسد و کرکھ وہی تبایم ندیم ہوا جِهِ الْکِیْرِخال کومعلوم ہواکرجپور گھا ط نشطا م شاہیوں کے قبصنہ میں ہیے (اُ و ر و ہ بیگانوگھ سٹ سے پیٹکا یوریہونچا ورا حد نظام کے سرراہ مقیم ہوا و ونوں فربت کے ورميان جوكوس كافاصله تخفا أيك مبينيه كالل فوميس ايك ووسرك كيسقابله مین حیسه زن رہیں جو تکہ برسات کا زما مذبحقاا وراحونظا مہکے مقا بلّم ہر لٹکر لئے نها يت سخنتيال برداشت كي تغيس تام فوجي يش وعشرت بين شغول بهوسځ ا دُرون ورات با د ہنواری کے شغل میں منہکب ہوکر حرکیف سیے بالکل فافل برد گئے شاہی نشکری بے ضری احد نظام نتاہ کے کا نول تک بہرو کمی ا وراس ا يبر من تيسري رجب معدف بجري كي رات كو عظم خال كي بمرأه كومبستان تعديد جيورسے كوج كياا وراس قدرتيزى كے ساتھ مسافنت سط كى كم صبح کو پیکا پور کے نواح ہیں ہیم کیج گیا اور بلائے بے در ماں کی طرح فرلیٹ پر

طراً وربوا۔ شمنوں میں کسی کومجال نہ ہمونی اور بہت سے توعین نواب کی حالت ہیں داہی عدم ہوستے اور جن لوگوں سے نواب غناست سے آنکھ کھول کر قضا کو سرپر موارد کھوا انھوں سے داہ فرادا ختیا رکی بہا بگرخال سیداسخال سیدلطیف الشرنظام خال اور نتحالتہ خال المراسئے لشار تسل کئے گئے اور الجیح علادہ بس ماندہ امیر حریف کے احتاب کرفتار ہوسئے افرانظام ہناہ سے ایسے قیدیوں کو گائے اور جنس پر معوا رکیا و دان سے کیا ہے زانو کا سے چاک کرکے ایسے نور کا میں میں اور الماک ایسے نوان کی کھوسے زانو کا میں دارالماک روان کر دیا ہے۔

شاہ جال الدین سیس انجو نے جس کا مرفعنی نظام شاہ کے عہد حکومت
کے ذکریس بیان کیا جا ٹیکا مورخ فرشتہ سے بیان کیا کہ یہ عرکر جنگ باغ کے ۱۰م
سیمشہور ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کقیسہ بیکا پوریس جہال کہ فتح حاصل ہو لئ محتی اس مقام بدا حدنظام شاہ سے ایک باغ لگا سے اس لے اس کو باغ نظام
کے نام سے موسوم کیا اس باغ کے گر دعمہ جاد دادا گئی گئی اوراس کے اس کیا ۔
مین نظیم عارب تعیمر کوائی گئی تھو ہے ہی زنانہ میں یہ باغ رشک ارم بن کیا ۔
ادر بر بان نظام شاہ اوراس کی اولا دیسے اس مقام کوا پہنے لئے مبارک سبحہ کراس
میں ایک قلع تعیمر کوایا وراس میں تیام نیدیر برموسے ۔
میں ایک قلع تعیم کرایا وراس میں تیام نیدیر برموسے ۔

غرض که احد نظام سے اس فتح کے فکرا ندیں تصبئہ بنگا پورکو علماء اور استانخ کے لئے دفعار اور باکسی مشائخ کے لئے دفعار دیا ورخود کا سیاب اور با مرا دمبنہ والیس آیا اور باکسی مزاحمت محصر نمو کو مسان محمود کا نام خارج کیا اور ابین نام کے خطبہ کے موافق خطبہ اور سکہ سے سلطان محمود کا نام خارج کیا اور ابین نام کے خطبہ اور سکے جاری کر کے جا سے سلطان محمود کا نام ناہ بی تنا بان دہی گرات اور مندوکا نشان مقالی سے مربوسا یا گل کیا رضوا و جہال اور نیرو گرامراسے دکس جو احد نظام شاہ کے با دفاا ورہی خوا ہ کے خطبہ اور جہال اور نیر مربرسا یہ کمن کرنا اور بی خوا ہو جہال مربی خوا ہو جہال اور جسے نارافن برسے نام کا خطبہ جاری کرنا ہوا دبی ہے۔ نظام شاہ صاحب عظل دفراست محا

اس د قست آلیتی ا و رصلی مشامسعیس بهجها درنطبدایست نام کا دوقونب کردیا و دایست افسران فوج کو طلسب کریکے ان سے کہا کہ تم لوگوں کی دائے ببیت صمیح ہے ہیں لئے خطبہ مو تونب کر دیا ہے لیکن حیتر سے مدعا ہیائے کرانسان ٹاز رہے آنتا ہے سے لى*ڭ اس مىں تغير كر نا مئاسىپ تېمىس سەمھ ان ايىم ول سانخ جوا ب دیاکه اگراییها به بح* تو اس با **ت کی عام اجاز ت برد جا نے کر حس سخص کاد ل** چاہے آنتا ب کی گر می سے بچنے کے لئے چیتر ایسے سرپر لگائے احد نظا مٹیاہ ين بجبوراً اس تسم كے احكام صادر كرديت اور حاكم اور رعيت ميں يراستياز داكما گلیا که احد ضاه کے میشار نمامید پر ایک بھیول مسرخ کیٹر سے کا بنا دیا گیا اور تمام انسخاص کاچتر کیسے گفت مفید قرار دیا گیا غرض که رفته ُ دفته عادل نساہی ۔ عا دیشیا ہی ۔ تطب نها بی ا در بر پدنتهای خاندانون میر جیترکار داج جوگیاجنا نجی*تر برگتا*ب کے دِ قست یک بیوسشلند ہجری سے دکن بی شاہ گداسبھوں کے سر پکر بہتر ىسايةقكن ننظرأ تاسبعه برخلا ف ويمكر بلا دبهند كي جبال جيترصرف فرا مُرا وَالْسِيحُ لئے مخصوص کی عنام جہاں وراعظم خال دغیرہ اخرنظام کی عنام **توں سے** شا إنه نوازش سيفيضياب بروكر بارشاه كيشرمند واحسان ابوسط ور ال اميرول سنة و و لا ه ك بعد بالاتفاق احدثناه سع عرض كميا كنصطبه ايسة نام كا جارى كرسے ان ايسرول سالة اس امريد بيحدا صرار كيا يو بكرا حرشا ه فحو د اس امر برراغب مقااس في ان ايسرول كومنون احسان بناكر اكساس ایسے نام کا خطبہ جاری کیا۔ احد نظام سے قلعہ و ندا راجیوری کی سخیر پر مراجم باندس به تلعركن كالمفيد طرحصار سبيءا وربندر يبول مي دا تع سب را تعافل منود اس بهم يركميا اور دوماه ياايك سال اس كالحاصره جارى ركها ا ورأ خركا صلح ك بطر کسنے قلعہ بر قابقین ہوکرمطئن ہوا۔اس فہم کے بعدد دلست أ با د مستمے قلعه كى تسخير كاخيال أيا ورتهجي تبهى إس كى تدبيرين سونختا احد نظام كوييعلوا تحاكداس فكعهكو بزوزمشير فتح كمز أشكل بيصاس ليخانس سنخ لكسب ا در ایک اشرفیب دالهان قلعه سی طریقهٔ احسان ا و رمدارات کی داه کعولی به كمتيان كد فك وجيد الدين اور لمك اشرف و وفيقى مها في معهم

ان بھائىدل مىں بى نىجىست تھى - ہرد د برا درائل مىں خوا جەجبال كادان كے ملاز م تنظا دراس کی نیابت کے بعد سلطان محمود ک*ے اور ایٹی* واقل ہو کرزندگی ا ب نائب نظام الملك سن ان دونوں بها مُيول برنوائش كى ا دران کوصف ا مراثیس داخل کر طبے ملک وجبیبہ کو قلعۂ و ولسنت آیا د کا تھا نہ وا ر ا ور مکب انترف کوحاکم تبهرمقرر کیا - ملک اشرف ا در مکب وجیبه بنے اس نواح کا ببهترین انتظام کرسے دولسند آبا و کے سکے سکرشوں را ہنرنوں کو تنباہ اور پانٹال کیا اور ر دولت آباد کے کے کیسلطان ابورندربار کی سرحدا در باکلا شرفرات مک مکیس کو ایسا شہرہ آفاق برمعاضوں کے دجو دہسے اکب کیاکہ تحارت بیسٹنہ اسانی کے سائقسفركرك للفي كي روماياان بيسع بيجدرافتي اوران كى فلكركزار وفي ملك أباد ا درمعورا وررعیست فارخ البال ہوتی ۔ مرہ فول کے ایک بسردار ۔۔ بنے جو سلطنت بهبندكي كمزوري سيه فائده الطاكر قلعة كالسندير فالعن بهوكسيا تتعامك وج ا ور لمك اخرف مسح اتفاق كراريا وردا ميزني مسير ا زاريا بر دونون بهما ي ملک نا مُس نظام الملک کے احسیا ما ست کی وجہ سیسے احدفظام شداہ کی بنی جواہی كالجى دم معرت التف احد نظام الغ على الغ نظام الدرد نداراج لورى كى متح كم بعدايني بين بي بي ترينب كا تكام فكهدو ميدالدين كسي كرديا ورفلوش كي بناكو ر شته بندی سے اور شبو طاکیا خدانے وسیدالدین کوبی بی زمینب کے بطن سے ایک فرزندعطا فرايالك وحبيبه الدين بيغ بييط كوئسئ الم سيموموم كرنااح دنظام. سیرد کیاحس نے جواب میں لکھاکہ میرسے والدین تجیمن کے زما رزمیں مجھے موتی کہا رتے کتھے بہتر سینے کہ تم بھی ایسنے فرزندگوائی نا مسنے موہوم کر د الکیب وہی الدین نے احرنظام نساً ہ کی رائے عے موافق علی کمیا ورانس کی نظرت ونٹوکست اور و دیالا بونی ۔ لک اشرف کومھالی کے اِن ویا دقرا بہت سے حسد ببید ا بعوااو ر یرا در نزرگ کے قتل برآ ا دہ بوا الک اشرف کا خیال بدیمقا کہ ایسنے مجانی کو فتل كركے دولىت ألما ور نتھ برا ورد ومرسے يوكنول يرقبض كركے صاحب خطسه ورح بربوجا سے حبب ملک وجو برکے محمری فرز ند ببیدا بروا ور استی احدنظام كي سائد قرابت بهوني توفك إشرف سي اراً دول مي طل بدابوا

ا در بھائی کا تیمن جانی بن گیا اور اس نے موقع پاکرائل فلعہ کی مدر سے ایستی معانی کوفتل کیا وراس کے فرزندکوسی نرہرسسے بلاک کرکے دولت آبادکا السرن بران بدرا در برا د كحركا مسيسلسلة اتحا دبیدا کرنے محمو دشیا و گجرا تی کی ہموا حواری کا دم تھبرلنے لگاا ورتھی کہمی تحفیے ا دربد نے بھیمکرایینے کو شاہ گھرا کت کے بھی خوا ہول میں سنسمارکیا کر استفا -بی بی زینب ایسے شو ہرا ور فرزند کے قتل کے بعیر دایس کئی اور جما نی ن بن بناه الكرفريا درس كى طلبكار بمونى احد نظا مست اين ببن كوسكين دى <u>مم میں این نشکرا درمبعیت کے ساتھ دولت اُیا دگی تیخرالاً دہ</u> يسر بييتر سيرر وأنهزوا وأحدنظام بيكا يوركي حواني بير ببيونجا ورباغ نظام نيس وكش بمواحيندر وزعنيش وعشرت مي شغول را ايمي ودران مي الجالدين د کنی ا در دُلورس میندّت تاسم بر میر کشے فرستا وہ احمد نظام کی بارگا ہیں حاصر ہوئے تے بینبغام دیاکہ بولف عاول سے بیرے تباہ کوسنے پر کمر است باندسی ہے اوراحرا یا و بیدر کا محاصرہ کرلیا ہے اگراکٹ اس وفست دولت آباد تے محاصرہ کا خیال ترک سرکے ایسنے محک مختص کی مدوکا نصیا ک فر المیس تو مدت التوتيمنون احسال ربهول كابله اس باست كاديد وكرتا بهول كه يوسف عادل كى طرف سنے المينان حاصل كرنے سے بعد ميں ہى فتح و ولست آبا دھائسل كرنے ميں یودی کوشش ا در مدوسے کام لونگا۔ احرنظام سے قائم برید کی دائے سے آلفاق كمااورد داست أاوكى سخيركارادة ترك كرك الحما إدبيد رسيو تحاص كافعال حال سلطان محمود نشاہ کے عبد دیکوست ہیں معرض بیان میں آجیکا ہے۔ احر نظا م اس معامله سے فارغ ہوکواسی را ہ سے دولست کا دسیونجا ور قلعہ کا محاصر کرلیا د و بهینے سے بعد حصیار سے اط<sub>را</sub> ف وجوا نب کو دیجھا اور اسے معلوم ہواکہ اِس تلعه كوجبرأا ورقبرا متح محزانها يت وخموارسه احدنظام سنريباب سي كوج ك ا درجنبرد وانه بهواا شنامنے را ہیں بیکا یو رہیونجا ا دریہ قرار دیا کہ پونکہ دیتقام دولت ا وجنیر کے درمیان میں واقع ہے سناسب ہے کدایک نیا شہر پہال آباد کرکھ اسعا ينادا داللك قراردسا وربرسال خرايف وربيع كيز ما منتي جبكه غلداور

آ فوقدد ولعت آبا و کے لئے اہر سے آسٹے تواس کو مافست قرماراج کرسے مکن سے راس طرح التا فلعرضرور یاست زندگی سے محردم بہوکر عاجز بہوں ا درصاراس کے رد کردین سِنسهٔ سه بهجری میں احمد نظام سنے اہل مجوم کی اختیا رکردہ نیک ساعت میں بغ نظام کے مقابل نہترین کے کنارہ ایک شہر کی بنا ڈالی ۔احد نظام لیے مناكدا حراً إ د كجارت كواس نام سي احرشاه عجراتي يخموم كميا بيدا وراسكي ومرتسميه بيرسيه كدما ونشاه ووزيرا ورقاضي ثبهركا نامها حدمتها حسن الفاق سسير اس شہری بنا کے وقت بھی میں صورت میشیں آئی یا و شاہ سے اس جدیڈ مبر کوا حزا کے کے نام مسي وموم كيا ظا برسب كه با وثناه كا نام احرنظام تعلاد يسند عالى نصراً الماكسي تحبراتى كاإسل نام بجى إحديثها ورنيزقا منى لشكر بعى احداك ام سيموسوم تقصا احدنكام كواس فبهركي ميهرس بيحدأ نبهاك تتعا تقوز سيربي زما بندس تام السرول ا در منصدار ول ا در سلاحداً رول نے شہر میں عار میں تعمیم کرائیں ا در 'د و ہمی تین برس کے عرصہ من تبہر معروبغدا دا المدن الله احدنظام سے ابنی رائے کے مطابی کل در آمد کیا اور بسرسال دومر تبدلت کرنظام شاہی دولت آبادکو راعست اورغله كوتباه كركے رعايل كے مكانوں من آگ لگادیتا تھا۔و قایع نظام شاہیہ میر حسب کا مولف مید علی سمنانی ہے ا<sub>و</sub>ر مبس سے بر ان نظام شاہ کے ح*ردیں اس کتا ب کی البیان* کی بنا ڈالی *لیکن* موست سن است بهلت نددى اوركتانب ناتام راى مرقوم بعدام دنظام شاه محری کے جا ہ د مبلال کی ضرد ور و نز دیک بھے مضہور ہوئی ا' در عا دل خال بن ما دكس خال فار وتى ماكم بر إن يورسفاس سير دابط اتا دبرداكرك وو بنزار مواراس كي ككب يرم فررك ي تاكه به فوج مفرد ولست آيا دمن ومينز نظام شاه کے سائے رہے اور شہر کی فتح میں اور ی کوشش کرے عادل فال نے نتی النظ داللک سے بھی دوستی کی راہ ورسم بڑھا تی ا درایسے اُ با داجداد کی ردوس کے خلاف سے اللہ اللہ میں در جورتم کرہر سال ردوس کے خلاف سے خلاف سے خلاف سے خلاف کی درجورتم کرہر سال عجرات محفزا نديس داخل كى جائى تمقى است يك قلم موقوف كرديا \_ مقنا المجرى مين سلطان ممود مجراتی نے ایسے ملک کی میر کے

بهانه مسطم فركيا فك أتسرف حاكم دولت أبادي اس موقع سع فائده الطهايا ا درملطان محمود فجراتی کی خدمست میں قاصدر وا نهرکے اسے بدینعام ویاکہ اجز ظام ثنا کے محاصرہ اور تبدلط سیسے میں عاجر ہوں بہتر ہے کہ خیاب میسری مدو کئے لیئے اس طرف قصد فرأتيس ملطان محمو دسلة قلعة و دلست آبا دكى بموس مي لشاعظيم فراجم کیاا وَردَین روازَبُمواا وریه طے کیاکہ عادل خان فاروقی کی تنبیدا درتا دبیب کرتا ہوا وولست آبا دکی دا ه کے محمو و نشاه سلطان يور ندر بار محے نواح ميں بيرو نجاا ورعا و اخال نے پرینتان اور مفطرب ہموکرا حرنتان م خناہ مجری سیسے مدوطلسی کی اور محاصرہ ا و ولست أما دكو تركب كرسك كاستدعاكي احدنظاً منها ه يندره بنرا دسوار ول كي جميست سيربال بورردا نبهواا حرنظام بران بورببونيا دريتم اليدعادي بھی این فوج کے ساتھ فاول خان کی مد کے لئے آیا نفیر اللک آجاتی سے نظام نشاه كى دائے سے محمود شاه كجراتی سے جولعدامير في حوالي ميں تعام بذير تخارس ورسایل کی بنا والی ا در تقوار کے زمانہ کے بعد ایک گرا تی ایم سکتے ودفناه كامقرب تتعاايك المهكعامس كالض ایسی سکن کے فرا نرواکی خیرحواری کر نااینا فرطن مجھتا ہوں ایسے عالى جاه سے يدامر تنهايت تعجب الكينرسيف كاس تسم كے فرعى معا الاست كو باُرا دُنُوکُر ناخصیوصاًاس را مه نیر جبکه دِکن کا عالی میت فرا زوا اس کی مدد کے لیئے اسے بہابیت نازساہیے۔اکب ازر دیئے اتحالات ارتباہ میں عرض کریں ا درقلبت ا درکترت نوج کا کلیداس کے دمین تیں کرا دیں تا محہ با دشناه مخالفت كادا ده تركب كري صلح يراكاده بموجا في ظا برسب كدم كرك الي المسترسمة وتنكست كونى ميلويهي قينى اوراينا اختيادى بهيس سع يه بأيس خدا کی شیبت برمو تون بین اگر ا دشاه کونتح نفیسب بون تورنیا بهی میلی که سلطان ممود فايسج ارك كرك سائة معدود معيم دافتاص كوزير كسا -

ا در اگرخدا ندکرد ہ معاملہ بڑکس ہوا تو ہیہ دصبہ ہمیشہ کیے لیٹے اس خا ندان عالیتان کیے دا من كودا غدا ركرة الهبيع كالرجواتي اليرسي تصيير الماكس كانوشنة معه بشاه كيم والمفاهر ييش كها ورياد نشأشش وينتخ يم كرنتا ربموكماا دعيرا حمرنظام شاه ينجم ورنشاه کے ایک نیل بان کوجو بحری سال نا می انتھی کی نگرسانی برمقرر تھا سیم وزر کی بوقتھار معاينا را زدار بناياا وريه طي يا يك فلال شب جبكة اريكي مس با دفياه وسياه ینے ایسنے میمول میں نمائل کیلئے ہول یہ فیلیال مست اور تہم اتنى كى زنجير كعل كراسع مشكر كى طرف بعكا وسيداس قرار دا وسك موافق نے اس دات یا نخ بنزاریماً و ول کاایک گروه س ترکی کا زارا ور با ندار الستها درياع بنزارتينواندا زئسوارول كي ايك مبعيت على ورا ك كورا ك كو نشكر ان كى طرف روا زكيا نظام شاه منايى فوج كوسجها دياكه بدلوك تميس كاه میں پوشیده رہیں اور سب عجرات کے لشکر نیں شور وغوغا بلند ہمواس و قست بے بیبروکمان مسے قِسن کویا ٹھال کر دیں ۔ اہل مشکر سنے نظام شیا ہ کھے محم كي موانق على كيا وركوات كولت كريك قريب بيوم فكرا دهرا محروثيده ہو گئے و دکھڑی را ت گزر کنے کے بعد قبل ابن کنے اُنتی کواڑا وسم لشکر کی طرف بینکا دیااس کو ہیکر جانو رکے خوف سے الل کشکر سے غونما ا ور فریا دکی آواز ملبند کی صوار ول ا وریبا د دل منظمین کا ۵ سے نکلکر گجراتیوں پر حدكياا ورجارون طرف نفيرا ورنقاره كي واز لمبند بهوني اورسيا بهول سلة نيه وتفتك جلا نا نشروغ کیاسلطان محکوا وُراس کے امیر دعمنی اہل خانڈنیں <u>سسے اس فرا</u>ت کی امیدنه رکھنے تھے اور غرورا و رنگیرے نشدیس سرتنارا بینے قیمول میں خوا ب غفلت میں گرفتا ر منتصاس شوروفریا و کویننگر سوام ہوئے لگے ۔اس دا قعہ سے قبل لمطان محمو دينے مناتھ کہ احمد نظام تنہاہ نے سلاطین مہنیہ بکے نشکر کے جار مزار منتخب موار در محوانعام دا کرام سے گرد جمع کر کھے ایسے خاصتمبل میں داخل کرلیا با ورایی بار کاه میں بار با به که جیکا ہے کہ میں محین چار بیٹرا ر سوارول کی ت سیسلے ہوکر میدان جنگ ہیں محمود شاہ سے جیترا وُرعلم پر حلہ کرو لگا۔ اس کے بدخداکو اختیا رہے جسے چاہیے تا سے نتے عما بیت کرے اور خسے جاہے

ذلیل وخوا رکرے محموونشاہ کے دل میں بھی پیرضیال جاگز میں تھاا وراس راست یر جریمی مشہور تفی کدا حرفظام نے چار بنرا رسوار ول کے سابھ تنسب فول مارا ہے ا دراس كاارا ده ب كوم وشاه كے سرا پروه پرحمله كركے اسے نقصال بہو نجانے سلطان محمد وسوار بوكردس إر وبيادول كما تصمرا يرده كم إبرا ياانسى كم سائق سائف كرى سال اى إئتى ليغ سرابر ده كي عقب مي بيون كرين د سقي سرايرده کے پارہ پارہ کر دیئے اہل حرم نے شور و فریا دکر انشروع کیا فمیو دشاہ کو اکس يقين بوكياكه اح ِ نظام لي مرا برده برحماركيا سبعه وَربلا توقف مع جيزاً وميول کے راہ فرار ختیا رکی اس در سیان میں بین جار سوآ دمیوں کامجمع اس مستحمہ محمدہ . صع بهوگیا اورشو را ورزیا ده لبند بهوامحمود نشاه مسنے اس متفام سیمجی کوچ كيا ورتمن كوس برابردا وسيا فست في كرار الجراتي ايبرول سف فوج متذكر كي الله الى شروع كى ا ورال وكمن المصير لشكركو والبس أسطاعيان لئے اوشاہ کے اس کے لیکر جم اس کی حکویر نرما یا نوسمجہ کئے کہ اصل معالمہ کمیا متحاا میرد ل سے اہم اتفاق کر کے اتب و بهوا کی خرا نی کا بها نه کسیا ا وراسی را ت انس شفام <u>سسے کو چ</u> کر<u>یکے سلطان محمو</u>د کے عقب میں روا نہ ہو گئے سلطان محمود کواسب اہل دکمن سکے مکر کا حال معام بواليكن يو نكداسي شب بير واليس بمو نامصلمت تشميه خلاف سجها جال سيويخ جیکا تھا دہن تیام کیا نظام شاہ سے تیر کو ہد نب مرا دیریا یا اور کینے کے عادل خال کے بمراہ کو چے کریے سلطان محمو دیکے فرو دگاہ پر مقیم ہواا و ر بس ایس کا دہم و گران میں نہ تھا وہ و توع میں آئی ۔اس وا تعہ کے بعد لرفیین کے مشیر در میان میں آئے درصلح کرکے بہ قرار یا یا کہ ہر فرامز والیت فكنسيكو دابس عاكيئي مورخ فرست تدعرض كراا ہوتا ہے کر اس مجمع کا تعمیلی حال قلم انداز کر دیا گیاہے مجمعے ہی کرام نظام شاہ بر إن ليورسي والبل موكر ورولات أبا دميم نياا وراس مرتب برس عيظ وغفنب کے ساتھ لشکر کو مجمع محاصرہ کی حالبت بنرے مجد ڈکرخود الاکھا ملے میں عيش وسُ رست من عنول بهواا حد نظام اسي مِلْوَعْكُنْ بِعَدَاكُ إِنْ الول سمَّ

ایک گردہ نے چند والنے ام باوشا ہ کے ملا خطیبیں منیٹیں کیئے اور عرض کیا کہا ب سے سات سال بینترجی حصنو راس مصاری سیجے کے لیئے تشریف کانے ستھے ا درامی نواح میں نقیم ستھے توجیداً مول سے تم سرایر رہ شاہی میں پڑے رہ کھنے تحقظ كمرموسم برمها سنكا تعائم مسرمبز بوسئه واريم نمك ثوار ول سنه اس كى يدى مفاظمت كى تنابى اتبال اسے آب ان درختول مرتفل آ-وسی بیں جو ہم ما دیشاہ کے حضور میں لے اُسٹے بیں راحد نظام سننے جواب ریا کہ پیر شاددیمعاد کے نتح ہولنے کی الامت بہے۔ بنے احد نظام کی کیسیشوں کا ندازہ کیا درسلطان ممود کو اتی کے نام ایک ع بینه کلمه احرن طام کے تسلطا ور محاصرہ کی شکا بہت گی ا ور ا بيغاًم دياكديه قلعه درامل أب كي ملكيت بيئ الراكب بارا ورا وحركا مفر ین ا در تجهکواس بحری خصال ایسر کے پیخ بعقوبت سے نجات دیک تو بین جنا سے نام کا خطبہ قار تی کردوں گاا ورہرسال باج و نتزاج خزا زميس داغل كرتار بمول كاسلطان ممود كادلى منشا تعاكراً يبيئ فرار موسخ کی دامت کوزایل کرکے اس کا مدار کے کرے اور دکمن کے با تعند وال کو جو اسے نتیب نون کے بعد سے سلطان محمود ہیکرہ کمنتے ستھے بوری گوش مالی دے اس منے ملک انسرف کامعروضة قبول کیا اور بُڑے جاہ وجلال کے ساتھ دولست آباد روا نه بروا ـ م *لطال محمو دور* یا <u>سطیش کے کنارہ پیونجا۔ ا</u> و ر احد تظام محاصرہ کو ترک*ے کرےے احد نگر دائیں ا*ً یا۔ تخليف فسي نوأت باكرسلطان قطب الدين كى سيدس سلطان محمود كي نام كاخطيه يرصوا ياا وراس كي بارگاه مي حاصر برو كريخفيا در بدييني اورب شارنقدی دولست بیش کی اور ہرسال حراج اُ داکر سنے کا قرار کر مے اوشاہ کو اليت معددامني كرابيا -ملطال محوديه وقست عيمست مجعاد وركني سال كانفراج عاول خال سے وصول کرے ایسان الک کور وانہ ہوگیا احرنظام نے یہ نجہ منی ا و ربجری ا ورعقا ب کی طرخ بیصره ولست ا با دبیره نیاً را ال حصاً راکب انترف سے اس وجہ سے ا را فس تھے کر اس کے محمود شدا ہ کجانی کے نام کا مطبہ جاری کمیا ہم

ان لوگول سے یونسیدہ احرنظام کواس تسم کے خطوط روا نہ کئے کوہم لوگ بندگا ن حصنورہس آب مواینا مالک اور حاکم بنا نا ہرطرح بہترجانتے ہیں اورآب کے عقیدت مند فازم بن اسب جلد مساحلة تشریف لائے اور عاری جان نثاری كاحال مشابدہ كى كى احدنظام نے دريائے كناك كے كنار واس عرفينول كواليا ا در د د یاتین منزا رسوار دن کے ساتھ اسی رات د ولست آیا دہیونجا و رفلعه کا محاصرہ کرلیا۔لکے انترف کوائل قلعہ کے ادا دے سے جرمی مسلے مسلے سہ توم كئے مرمبٹہ تحصےا طلائع ہوگئی ا وروہ عم دغفتہ سے ها حب فراش ہو کریا تیج ہی جیہ روز کے عرصہ میں راہی عدم ہوگیا حصار کے محافظ مع تنمی کے احزیظام کی خد مست میں حاصر بمو یے احمد نظام سنے ان لوگوں پر مہر بانی فر انی ا و ر قلعہ کی میں کے لینے انکر کی اجہال کہیں کعرمت کی صرور ت تھی اس کی آ لرائی ا ورحصا رایسن معتمرا میسردل کے سیبرد کرے خود احد نگر واسیس آیا۔ اعت میں باغ نظام کے اندوس کوایہ بنے لیٹے ہید مبارك مبمجعتا تحفاا يناتحل تبياركرا يأا درايك ننجنة فلعنعميركرا كخيلش اور بلندعاتين تعمير كراليس وران مكانول مي دلكش تصوير بي موسنا درجاندي کے ملیعے کی نصب کرلیں ۔اس زمانہ میں یا دشاہ آزام سے ہیں بیٹھا بلکہ عرشورا وردنگرچھوارتمام وکمال سرکئے اور کالیندا وربکل مذیکے راجا ڈِل <u>سے</u> بيتيركش وصول كريك الخفيس آيفا أبا مجكذار بناياا وراجد نكركي متغد حكومت

سطافی بہری میں داؤ دخال نوت ہوا۔ اور بر بان بور میں دارت اسلطنت کی بابت ایسروں میں مناقشہ ہوا ملک حسام الدین عل سے جو بر بان بورکا سب سے بڑا ایسر تقاا صدنظام کے باس قاصدر وانہ کئے اور خانہ ذا د عالم خال جو کام اسیر کی اولاد میں تقاا وراح دیکڑیں زندگی کے ون بسرکرد ہا تھا بر بان کا دالی بنا نے کے سلے طلب کسیا اور احد نظام اور حاکم کا دیل کی رائے کے موانق اسے بر بان کا فر ما نر واسیم کر لیا یسلطان جمود بیرہ کم اتی سے دختر زا دہ عادل خال بن سن خال فار وقی کے لئے کے موانق کے لئے کے ایس خال فار وقی کے لئے کے موانق کے لئے کے ایس کا دیا تھا دورہ کا دورہ کا دیا تھا دورہ کیا ہے کے دورہ کا دیا تھا دورہ کا دورہ کی کیا ہے کے دورہ کیا تھا دورہ کیا ہے کیا دیا تھا دورہ کی کے لئے کے ایس کا دورہ کیا تھا دورہ کیا گھا کہ کیا دورہ کیا گھا کہ دورہ کی کے لئے کے دورہ کی کے لئے کا دورہ کیا گھا کہ کیا دورہ کیا گھا کہ دورہ کیا دیا کیا دورہ کیا دو

ببنصب يجويز كميامحمودنشاه لنط لشكرجع كركيفا ندس كاسفركبيا لكتصام الدين ت نظام نشأه ا درعاداللك سے مدوطلب كى يەفرانروا اينى فوج كىيت بر پان پورڑوا نہ ہوئے۔ کِک۔لاٹون نے جوخو دمجی بر پاک پور کیے امی امیسرول میں بھا مکے جیام الدین کی رائے سے نحالفت کی اور مکن کے ہمات میں بیحدا ببتری میل کئی سلطان محمو د میمی نالینر کی نواح میں بیبونچاا و راس کے ہزار سوار لکے مسام الدین کے لئے مقرر کئے کیدو ولوں لٹنگر پر ان بور سے کا ویل روانہ موسیے جند دنوں سے بعد جب ان کے لشکر کو بر بان یور میں قیام کر ا نصيب نديوا تغبلاني صست حسام الدين كحكاويل روا ندبه وكنع نظام شاه سن معامل كواس رخ يرد كيفكر والملك كورخصرت كردياا ورخود ولست آبا دوالير آيا خان زا ده عالم خان خاندس مسع فرار موکرد وماره احرنگر حیلا آیانظام شاه سنے سلطان ممودكي دانسي تحي بعدعالم خال كوايين سائقولياا ورايني سرحد برقر عرکے ایک قاصد منع نامہ تھے سلطان مہو دگھراتی کے نام روا نہ کیا جس کا مضمول<sup>ا</sup> بيتقاكي كمه عالم خال يمال قيام بذير بيع جناب سس الميد بهد كما ميسرو بربان بدركاايك حصدا يسي تعلى عطاء بروكا بالطان محمودا دمي كى سابقه بيا دبيد ك سے از رو تفاا درنینرعادل خاں نے بھی بار ہاس کی شکا بیت بھی تھی تھی قاصد سے سخت کامی سے ساتھ میش آیا ورکہاکرسلاطین میمنید کے فلامذادہ کی کیا طاقت سے جو إد شابول كراته اس قبم كي خطوكتابت كرے اورايني ساطسي زيا و ه قدم كبيلاسط آكرابين سابقه قصور سعة وبه نكريكا ا دراس برنا دم نه بموكا توعقر بسب این مزاکو بہنچے گاا حرنظام اس سے زیا وہ جرات کر مالیے محل حسارت سبحکا اورخان زاده فالم خال کے لہمراہ جلد سے جلدا حمر نگر والیس آیا جو نکہ احد نظام کیے تام كام اس كي أرز و كے مطابق بورے برونيكے ستھے اب فاكت عبده بان ايين كالم من شغول بواسب سع يهلي تعير اللك في حوفظام خساه كالكن الدوار تفا وفات إنى وراس كى حكم كمل خال مبشى مقرركميا كمياوويا تين الم كي بعد ما د شاه كولاعلاج مرض لاحق بموا احد نظام سفراً مسروب الو اركان دولت كوابيت كرد سيع كبياا ورابيسة مفت ساله فرزند بهاكن شاه كو

اینا دلی عبید مقرر کر محے امیرول سے اس کی اطاعت اور فرمال برواری کے یں مدنظاً مسلے مختلفہ ہجری میں دنیا سے رحاست کی ۔ با د شاه کے بیندید ڈھھائل د عا دات دا طوا را در اس کےصفات کے تحریر کرنے کے لیئے ایک وفتر جا سیٹے لیکن ناظرین کی اطلاع کے لیئے مورخیس کی پیمروی کرتا بمول ا درمختصر حال نوخش کرتا بموں اس بربینترگار؛ و رنسیکه رونش فرما زردا کی ایک عا دیت پیرفتی که سواری سیمیے ت نکا ، نہیں کر تا تھا ایک گستاخ امیر بنے اس کا سبب دریا فنت کیا با د نشاه بینے جواب د ہاکشہرسے گزر سے وُقبت ہمرسمے سے در سنة بیس میں ڈرتا ہول کہ میری آنگوکسی نامحرم عور ست پر بڑے۔ اور اس بال میرسے او پرنازل ہمو۔ دوسرے یہ کوائی حکمرانی کے ابتدائی ز ما مذیر د نظام کاشیا ب بھا کا زل کو منح کرسنے کے لئے ایسے ت ر قلعه کا محاضرہ کرکھے اس کوسر کر لیااس قل جاريهتمي جواينے خسن وجال كے اعتبار سے۔ لمطنت ملک نصدا الملک نے اس عورت کو دیکھاا وراس کے ن دمال کو دمکھکرحیران رہ گیالیکن سوانس سے کو ٹی چار ڈکارنظرنہ آیا کہ ں پری حال کو ہا دیشیا ہ کیے ملاحظ میں ہمیش کر ہے تھ سيعض كمأكه قبدلول كيه كم وهيس ايا با د شیاه اس خبر کوسنگه بحد خوش برموا ا و ر ئەنىظام ئىلىنىراس كوبائىقالگائےاس سىھ رمیری جان با دشیا ، بر قربان برومی فلات قبیله کی اردی بهون و رمیرے

والدمین ورمیرا شو میرصنور کے قیدلول میں داخل ہیں یا د شاہ لنے عور سے کی نتے ہی تقویٰ و برہیر گاری مسے کا مراساا ور اس ۔ كنار دشي افتها ركي وركهاكة تمطهين ربيوم في تحصا ر-لےمیپردکر ول ناگا ۔ عورست ۔ و قدسے داکر کے تھیس ال ا بوسه دیاا ورباد نساه کے حق میں د عائی چکونصیه الملک نظام شاه کی خدم میں حاصر ہوا تاکہ تہنیت ا ورمهارک یا دعرض کرسے او شاہ لئے مسم آمیز کہی میں کہا کہ عور ت اس طرح محفوظ ہے اور میں بنے اس مسے وعدہ کر ک ہے کہ اس کے عزیزول کے میرد کردول گا۔ احد نظام لنے اسی مجلس ایمی اس کے والدین اور شو ہر کو طلب کساا وران کو بیجدا نعام دیکرعورت کو ان کے حوالہ کیا۔ ہا د شاہ کے لیندیدہ خصایل میں یہ امریمی داخل تھا۔ کہ اگرمورکزکارزا رس کسی کشکری مسے کوئی کارنا مال ظہد ریذیر بعو تا ا ور و ہ رچو ہر د کھا تاا ور با دشناہ کیواس کے کار نامو*ل کی ہر پروجا*تی سے پہلے اسی تحصر کوخل اس کے بعدد وسرول کی نوبہت اُنی تھی۔ایک مرتبہی کستا خمصاصہ ینے باوشاہ سے دریا فنت کیا کہ فلاں حوالن پر مس نے بجائے تابت قدمی كراه فرا را ختيارك اس قد رعنايت كاسبب كياب إدشاه مضواب ديا ر وقست اظهار کاموقع بنہیں ہے سی و وسے وقست انس کی حقیقست کا انکشاف ہوجانے گاجس اتفاق سے اسی زما نہیں احد تظام سے ملطان محمود بهبنی کی مددیس بوسف عا دل کا تعاقب کیا۔ پیش کے نواج میل عادل شاہی نوج با دشاه کے مقدمة لشكرسے خون زده بردنی شاری نوج كوشكسدت بمونی بهمنى ك كرك عقب مير نظام شابى نوج بقى حس ك عادل شابى ك شكر كا نے وشمن بر ملد کہاوہی جوا ان متھا۔ مقابل كماميب سيريهل صبي للعرص نظام شامسے اس برمبر بانی کر مے مصاحب سے کمباکہ ما دشا ہ میزمکادیں اورسابیوب کونیکار کے لیے رسمن کی طرف جھو ٹرستے ہیں اس طرح کی کیے کے رواج بھی اکب ولن میں اس فرا فروائی یادگا رہے اس کی دجہ یہ سیسے

ماحمد نظامته مثبيسرا بندى ميس مكيتها دي روز كارتمهاا وراس فبن يستعيط يستر ببحدر لجيسي عتی قاعدہ کی بات ہے کہ ر عایا کو بھی یا د شیا ہ کے مرغور ۔ فن کی طرف پیر ہوتی تھے احد نگر کی بدحالت تھی کہ بجائے مدر سول کے تبہر کے ہرتھا ہم سمٹیہ رازی ہتھے اور اِس تنعل سے زیادہ سی شن کی قدر نہ کتی مصتعلق گفتگو هوتی ا ورشمشیر بازی کی لیوری ر د لق تھی دکن کی آب و ہوا کے موافق ہم تحص ایب یخ کمال کا مرعی اور دوسرے طريب بنيس لا تائتيا للكه اكشرا و قا ت أن مي نراع بموها تي تقي ا درمرافعه با دفياً « بالمتسنيتين بهوتا تحفاا حمد نظام بدعى ورمدعى عليه كوابيت فتفورتس فألمه تر مشيريازي كامعائينه كرما تعاجر تعص حريف بري<u>م البيل ت</u>نشيراگا تا تها ده بهبتر سبهما جائخ تضا بهرر وزششيسر باز ول كي ايك جاعب شائي ديواك خارنه ب مَا صَرِ بِهُوكُر با دِنتَا ه کے صنور مَیں اینا کمال دکھاتی تھی رفتہ رفتہ بہال تک۔ بهت بیرویگ کدر و زاید د وتیمن آ دمیول کے مرده میم دلوان خاینه سیسے انتظامیے اس خونی منظر کا سینے ُسالنے واقع ہوناگوا را نہ کسیا ا ورحكم دياكه يه كرتهب كالاحبوتره والمله ميدان ميں جوفلينه كے سامينے واقع ہے و کھلا یا گیاستے اور دولوں حریفیوں کے درمیان عہدہ دارسی قسم کا مثل نہ دس ا ورزقبیبول کوان کی مرضی کے مطابق ایک دوسے برجلوا رکا وار کرسٹنے باكه فالب ومغلوب مين تمينر بمو حاسيج جرعفس اس معرك م**ام معاف بيد يدام ا**ليساسلما بان ركن كي سعت کے موافق آیا کہ احد نگر کے سارے ملا دوکن میں حار ن ہوگیا ا و ر اس تعدراس كارواج ترقى يذير بهوا كطلبا بارشا ه مشائخ أورا ميزاء كسسه ایک بی رنگ میں رنگ مختفظ وراس فن کوبہت بڑی قابلیت ا و ر کے گروہ میں تما رہبیں کرتے مورخ فرسشتہ یے سنٹ لہ بھری میں لیدہ بھابور میں مید واقعہ اپنی انتھوں سے رکھا ہے گرمید مرکنی اورسیرسس دو بھائی اور گیت

ا ورا براہیم عاول شاہ کیےخاص ورباریوں میں مقعے بترفص ان کی رکیٹس فید ی و جه مینصد و انول بعها تمول کی عزست ا در توقیر کراستها ا در انفیدس معقول نشر سیروسنی کاپست ساله فرزند بائیک کی حابیت میں *لونے کے لیئے آ*یاا ورفقل كياكيا سيد مرهني في في التي الماري المي المراد وسرك وكني مستسمتير مارزي كي ر فرزند کے بعد بھو دہمی راہی عدم ہموا میڈسٹن نے بھی برا درا ور برا در زادہ س طَرح بنے مان ونکیعکراسی طراح مان دی۔ان تینول تفتولول کاابھی جنان و مبی مدامها متعاکدان کے ہرسد حرایات جو مقتولوں کے وارسے زمسی بو بیکے تھے بری طرح را ہی عدم ہمدسٹے ا دراس طرح ایکسہ ساعمت میں میه نما نبان مانم ز ده *زگر بر با و بهویشے - اس میں خبر بنیس که وقت سیکیے* سان منیسر با زای اوترسی میں بے نظیر ہیں اور جبتاک کہ کو **بی شخص** اس سيضمشير بازى تهيل كرتياس كالمتيمه بيريه يحاكم حونك نظر توگف زمین یشمشیر ما زی کی شک کرنتے ہیں اس کیفے تعواری نیزها زی ا ندا زی ا ور چوگان بازی سے اِلگ عاری بیں اور بی وجہ کے ہے راگر معرکهٔ کار زار میں اگر مرمقابل و کنی نه ربو توشکست کھاتے ہیں اور بہ ے حریف کے ابتھ سے قتل ہوتے ہیں لیکن خا نہ جنگی اور کوچیہ و یا مذا ر تنعیع کے نی*د کرینے کی طرف تو حزمیس کی بلکہ اس کے رواج دیستے میں او*ر زياده كوشال ربير ميركين حضربت سلطان عادل ابرابيم سنا فاني كي فام توجه سعاس كارواج بهبت كم بوكيا بيعا ورام بازی گری با و نشا بان کال اور عادل ماکمول کی مبر باتی مسیمسی مکسب او کسی عبد میں میں نہ یائی مائیگی اور ملک اس خانہ علی سے یاک وصاف موجائیگا سلطان عا دل ابرابسيم عا دل شاه ثاني نے جو توجه اس طرف فرائي ہے اس كى بنا ير

سلطان محمود قلی قطیب شا ه لئے بھی تلنگا ندمیں اس کی مانعیت کردی <u>ہے ا</u> و ر امیدے کواب بیکیگے کا عام ونشان دس سے مدے جائیگا۔ اح نظام لئے ذكرشابي برإن تظام تنا عامروج نرمب اثنا منترى بربان نتطام ثهاه ساست برس اى عمريس احرنگر كے تخست حكومت و الكي برار إن نظافتاه احد نظام شاه تجری کے علوس کی تاریخ قیض جا وید ہے میل خال دہنی ہو صبیعهم دفراست ا در د ترایسرتفاا حدنظام کے عهد كى طرح منعب ميشوا نئ ا درميم كى رفائزر إا دراس كايسه ميان جال اللهين لی تُمَام مهمات ملی و مالی پریدرولول ب*در ولیسرفالصن پروکراً بینغ* مراتب پن سنتقل ِ كَيْخُ لِقَرِيباً يَتِن بِرَس بِهِي حالِ رَإِ ا ورغز يُزاللك بسرنوبت كاغرورا ور سدېيدا بهواا ورېرچيندان لوگول منے ان د و لون پدر وسیسر کے تنبا ہ کریسنے کی کوشنش کی سکین کوئی تدبیر کا رگر نہ ہوؤئی اس منے يدلوك بيحد اليوس بموسقها ورحرم ممراكي ايك مورست بي بي عائشه سنته جو بر بان نظام شا<u>ه کی دایدا و رسید صاحب اعتسار تقی ان وزیر و</u>ن منار تنباط پیدا ساكر يدعور سنسهوقع باكررا جرحبوبر بالن نظام كيراد رخردكو قامعه م با برلاکران کے میر دکر دسے تاکہ یہ و زرارا چربی کوسند محوست یر بیٹھا کر بر إن نظام كومعنرول كردين اوراس طرح عمل خار ا ورمزيزاللا . \_ ح لمط<u>سسے ن</u>جاً س*ت حامل کریں۔* بی بی عائشیہ کے ایک دن موقع باکر دور پر وكوجوجها رساله لزكاتها لؤكيول كالباس يهنأ ياوريالتي بين واركر كيرشير كي طرف كيريكي الفاق سيخاس وقت بربان نظام هي والده ف ایست جیموسیط فرزند کو یا دکیا پیشا بنزاد و در مرایس نه الا و راشایی الى ين بينكا معظيم بريام وكيامل كاندروني ا دربيروني لا زم سب مع مِر كُنظ وران من سے ايك فقى نے كہاكمكن سے كرانا بنرا دہ تمل كے

ی پومن میں گر ڈراہوا کے گروہ تام حوصول میں اتراا وررا جیم بوکو تلاش کر لیے لگابعض ملازم نی بی عاکشه کے عقب میں روا نہ بھوسٹے یہ عورت رومی خال عرند میونجی تھی کہ وسط شہر میں ان لوگوں نے اسے گرفتار کر لساا وزہزا بنی داخل ہمو ہے چونکہ بی بی عائشہ ایسے کو بر ہان نظام شاہ کی دا دى كى حَلِقه بمحمد كه جى كبهى داجره ئەرى <sub>كى</sub>يىن گھرىجاتى تقى ا در د دايك سگان می*ں نفتی تھی*اس نے اس روزئیمی بہا نہ کیاکہ وہ *شاہنرا دہ کو*ایہ بینے لیجار ہی تقلی کئیں جیندر وزیکے بعد بیرراز فاض ہواا ور ہو خص کو تقین ہوگئیا کہ یہ کارر دانی امیسرول کی تحریک اوران کے توسط سے ہمونی سیے اس واقعہ کے بوتمل خال ینے برمان نظام مُشاہ اوررا جعبیو کی تنگهدا نی میں حد سیے زیادہ کوسٹمٹن بلحهمي تنكهداني سبعه فافل نهرموتا تتفاا وربر إن كي تعليهم ورسييت سا نحو ب انشظام کیاکہ نوعمر با دشاہ دس برس کے سن میں کا فیہ پڑا تصنے اور خطأنسخ نهايست خوسك تكفيخ لنكأ بهرتفني نظام شاه كيمهدمين اس ناجيز مولف ب ربیانه علیمه لوک اوراخلاق میر ، دیمهاغیش کے ب احدنظام الملك با زيت مرقوم تفي كالنبرتينج برباك بن ملكم مجمعنر ةالبچری بیونکدان بهرسدامیرون وعمل هان کے درسیان عدا دست سے بڑوڈکئی میں کاکوئی علاج نظرنہ آیا اسلیے برلوگ دوسرے بایخ یا چھ وزراسے ہ پسا تھ سینج علا والدین بن<sup>ع</sup>ا والملک*ب کیے* ماس <u>ص</u>لے۔ نی نفتگوی وریه ذہر بشین کرا و ماکدا حو ننگر کی نسخ نمایت ان ار با ب غرض کی گفتگو سے دھو محیم میں ا ورنورج جمع کرکے کا ولا المجیبو رہسے روا زَہوکرنظام تسابی مسرحدس داخل ہو ا وران کے دفعیہ ریستعدر موار بنی نوج حمع کرکھے بر ہان نظام اورخوا حرجہاں حاکم پرندہ کے بھرا ہ بڑے دید بہا در ٹنوکست کے ساتھ عا دا اسلک سے مقا لا کرنے کے کیئے روا نہ ہوایلال مربیری میں تصیدرا نوری کی تواج میں

دولۆ*ل ىشكرد*ل كامتقابله بهوا فرېقىين <u>ن</u>ىغاي<u>ە يىخال</u>شك*ر كى ھىيى درست كېير كېيل خال* مے اس روز بر بان نظام نشاہ کو کوجہ اس کی صفرسنی کے قلعہ ا وراس کے اتا بک۔ آ ڈرکفال نا می ایک ترکی فکل م کو یا دنتیا ہ کار دلیف مقرر کیہ ا ورخود بڑی جواں مردی کے ساتھ جنگ میں مشغول ہوا مطرفین کے ، رہ کی جاں با زی سے کام کیاا ورایک شد می*د عرکه اُرا کی کے بعد نظام شاہیوں کو* تح بردنی ا درعا دا لملک ا درتماه ایم مرکز جنگ سیے فرا رہوے الم رانحفو ل میروزنک ایس دم ندلها فرار بول کامال اور اسباب کھو ڈے اور یا تھی للام شابی قبقندی آسنے اور برا رکے اکثر پر کتے اور ملک خرا سب ہمو سے ں خال بر ان نظام کو ہمراہ لیے کر فرار بیوں کے تعاقب میں روا نہ ہو کر برارمیں داخل ہمواعا دالملک کے سلے جان کی سلامتی اس میں دیکھی کہ بر ہان بور كى را ه كے عالم بر إن بورسے تُبهر كے علما وا ورستانين كو درميان من والا اس ا مربر صلح بمونی که هر فرا زواایت ملک کودایس حائے۔ ا جدا دمیر را کست درمنین تحفیته میں که نظام تسازمیوں مسر للكني يركبنه ياترى كاباشنده تخفاجونسي ولجه سيسيحبلا وطن بهوكم بيجا تكرجيلا كتيا تخارج لمنت اس خاندان میں قائمُ ہمو ئی توتام برہمن جو با دینیاہ سے قرابست تتے منعے بیمانگرسے احد تکرسطے آسٹے ان برہمنول پر وطن کا تفاق فالب ، نے بر ان نظام شاہ کی طرف سے عا داللک کوایک خطالکھائیں ن پر متعاکر چونگر بهیس رگهنه یا تری سے چوشھاری ملکت میں داخل ا و ر رحدیر واقع سے قدیمتعلق ہے دوئتی کا تقامنہ یہ سمے کہ پر گنڈ ندکور مہارے رد کر د دا وراس کے عوض میں ہمارے ملک سے ایک پرگسنج بہاعتمار ر ہمزیم سے لےلورعا دالملک۔ امتياط يسيحام لبإا دراس يركهنهس إ بإنمل خال نے عادا لماکب کو کلیا کرسر حدی مجکه پر قلعه بنا نا پیرمنی رکھتا ہے رب سابیرول سے ہم کوم میشد کیلیف اور وقت کا ساسناکر ما راسے

جديمام

بہتر یہ ہے کہ قلعہ کی تعمیر مبدکرہ وعما دا لملک سنے اس یات بربھی کیھ توجہ نہ کی ا ورقلعه کوتمام کریسیے ایسے فاکس روا ناہمواا ورگروش روز گار سے غائل رلے۔ ل خال سنے بالا گھان و ولست آیا دا درا بلور ہ کے سناظ کی سیر کے بہانہ **سے کشکر جمع کیاا ورسمین فید بہجری میں بر بان نظام شاہ بیکے بمراہ دولت آباد** ر دا نه رموا بیند منتزل مفرکریسن کشے بعد تمسل نماں سنے اپنی باگ موڑی ا و ر یا تری پردمغیا واکسیاا و تعکعه کا محاصره کرکے کژا دی شر درمح کر دی بهها درا ان کشکر نے کمندا ورزینول کے ذرا<del>یعہ سے</del> منار دل پر ح<sup>ی</sup>ر صاگر قلعہ کوسرکیاا ورہاتری پر نظام شاہمول کا قبصنہ بوگیا۔ سیان مخلوقوری حبس نیے اس معرکز میں سسپ <u>نسے زیا</u> و و محیجا *عست ا دربہا دری کے آٹار د کھاسٹے تھے کامل خ*اک كيغطاب يسيسرفرا زموكرفلعه كاحاكم هرركياكها ينظام نساهاس مرتبيهم كلمياب ا در مامرا داخدنگر دابس أياريا و ضاه جواني كے اثر مسالك شايد بازاري برعاشق بهاا و اس کے ساتھ تکام کرکے اس کوحرم میں سب پرفوقیت وی اور آئی عورست کے طفیل میں یا دہ خواری میں **بنتا اُہموا میس خال منے جومر دعاقل** ا ورباش تفا با د شاه کبرسا معندسرنیا رجعکا یا ا در عرض کمیاکه انگفتری وزار ست ا وروكالست ما صرب عصيت كسي حفنور كردسال مقع اس يواسع فلام سن اين بالنجام دی؛ سبحبک با ونشیا پخو دمهار يتيبن اس يسرغلام تمومعنذ ورفر انيس بريان مثناه سيضحبب *سیے استعفامیش کر تاسیے تواوشاہ ہے* س کی ورخوا سسته قبول کی ا ورا می کے فرز ند کو اِ مراہیے کساریں و اعل ركيانه سيشواني بطكالورك ايك باغتند سيمتخ خصر دكني كيسير وكسا ب خال ایست تھے ہیں خلوت سنتین ہوگیا اور میں میں ایستے فرز ندول آور قرابت دارول محداصرا رسيع عيدين ا وراتيرك داول مي بالكا وخداي يْنَ ما ضربوكر يا دشا وكوسلام البينا ورفورة اليست مكان وايس جاما الور معالات ملطنت مي فعادل دريتا متنايهان كسي كدامي مالست ين الغرست يمواسد

يُحْمَر لِنِهُ كَبِيوَلِ الْيِيسَا يَهُمَا ـ سي ميريمين شاه طا بركى كوشش مسير إن نظام شاءاور معیل عادل شاه کے لیے قلع شولا بور سکے نواح میں ایک و دسرے سے طاقات کی ا درطرفین کے ارکان و ولست کی کوششش سے بی بی مریمسلطان و نحته ، عاُول كا نكاح بر إن نظام كے سائقه كرديا كيا اس عقد كم البست برا ئىنىقدىمو 1-1 دراسىدخال ملكوانى دغيىرە سىنےا قىرار كىياڭقلىنىشولايورنى بى مريم بنزيس ديدياجا ئينكا - بر إن نظام سنة أس يحقد كے بعد دلعة بذكوركا دعو كي لين أميل عادل في جواب دياله محصاس معابده كي كوني خربيس سع یعین ما زموں نے نا دانستہ اسکی استاک نی اقرار کیا ہو تواس کی کوئی و قصستہ ب مر إن نظافتاه من شاه طابري رافي كيموانق كيمراس كي بابت كوني ا تحريك تېبىرىكى درا حد نگروالېس آيى- بريان نظام كى زوجدًا دكىينى تونى نظام فے بی بی مریم کے ساتھ براسلوک کیاا ور مدلول طرفین سیرسکوت ر . روزانین عادل نے بریان نظام کے قاصد دل سے بوہبحابورس فیم لعاكدنا ترى كوسلاطيين كي اولا ديرابيساغليدويناا صابست اوراحتياط سطي بالكل خلاف سبعدبر بإن نظام شاه لن بجى يكلمه بنياا ورفوراً شاه طابركوايس يريد كے ياس اور طاحيدراسترا يا دى كوعادالملك كے ياس روا نكر كے ا ك دوانوں فرانروا وُل سے اتھا درکے کے سات کہ بھری میں تنسی ہزار سواروں ا ورببست برسعة ويخانه كے مائة فلغشولايو دكوسركر فنے كے لئے روانہوا۔

تهفيل عاول من نو بهزار تيراندازا ورآ زموده كارسوار ول كيهسا تهمقا بلكيايسرمد بردو نون لشكرون كاسقا بكه زواا ورفرى حوزيز لؤائي واقع بهوني يسب سع يهل بدخال للبواني كے مله سيے شكست كھاكر كا ول كى جانب فرار ئى ہموایر ہان نظامشگی ا درمزارت آنتا ب کی وجہ سے دوران جنگ میں بمركب فيرشيدنام تركى نلام يضعواس كاأبدا رحفا باوتفاه كوياني ملايا بربان نظام كو مِنْسِ آیا روز کی اورشی غلامول نے شاہ طاہر کی رائے کے موافق بادشاہ کے پر سے ہتھیارا مار لیے اوراسے یا کی میں سوار کرکے احر تگردوانہ ہو گئے۔ سر فی برمی میں عاد نشاہ سے آئیل عادل کی تحریب سیسلطان قطب تعی کی بھرا ہی میں جکھیدیا تری پر قصیبہ کر لیا پر ان ضاہ مخدوم نمورجہ جہال دینی اور ايربريك بحاوا يك بهت والشكرساته في كرياتري روان دروا ورو ومهيسة يمين توسيدا ورضرمها زن سيقلعه كوفتح كرليا ا ورحصار كوزيس و و ز ریمے یا تری پر بھر فابق ہوگیا میں سے نظام شاہی فا ندان کے بعشر ہو ہوں سے سائي وفظام شاه بحرى كى سلطنت سي سال اس خاندان كي أبا و اجدا و يركسند اترى كے بريوس تقف بيدلوك كسى وجه مصحلا وطن بوكر بيجا تكر علي كفتے ا درویس دی زندگی بسرکر تب تعے جب مک مسن امارت پر فائز بواا ور سایر کلی کمیایه بربهن قرابت داری کے بہانہ سے ره مسيم كاكرية عظم كالعدياترى كافلاب قريه تد كرزان سے جارے أنا واحدا وسكة بعثمان سے ملك ا عن الملك كو كلها كريم كوير كلمانيا ترى سية قد يم علق سے اس لئے وقتی كاتفا مند يه به كتم يه پرگسنونيس ولاؤا وراس كے لحومن ميں كوئی د درسار كي ول میں اس سے زاید ہوتم مے لویاد الملک سے اسے قبول نرکیا پیج تنے ورسيان بي من سي كداحه نظام كنه اس ركنه يرقبضي كريم البيسين الم بريمنون توجو بوسي ناى غير لمرتعليل تصبطري انعام كيعطاكيا عنائي باللين البرإد شاه كيفلهة كب بريز كذابطنا بعد بطين القيس بريلنون محقيقنه أيس رال غرضكم إدشاه يزس مقام سيقلعة ابوركارخ كياا وراس مصاركو بمي

فتح کر کھے خدا و ندخال صنبی کے بیر دکھیا ورالمجیور پر قبضہ کر سنے کے لیئے تدم آ کے بڑھا یا عادالملک مقابلہ نہ کرسکا ورشل سابق کے بر ہانیور جالا گیا سلطان محدّ شاه فاروتی نے اس کی مدر کی اورعاد اللک سے ہمراه نظام شاه ا ورا بهربرید سیع جنگ کرسنے کے لینے روا نہموا۔ دونول مشکرول کامقابلہوا ا در خو نریزلزائی داقع بمونی عا دالهاکت اور محد ضاه پریشال حال بر بان بد ر ا در خو تریرترای دان است و سال است مین سو التیمیون او رخیمه و خرگاه او رخیام فراری بهوسیها در نظام شداه میشین سو التیمیون او رخیمه و خرگاه او رخیام مین از مین از مین از این این این است این این اسلطن به بین از این این اسلطن به این این این این این این این این كار خانجات يرقصنه كمياا وربرار كے اكثر لكب اپنى سلطنت ميں بنيال كر \_ عما دا الملک اور محکر نساہ لیے بیرحال دئیہ کرسکطان بہا دریا و نشاہ کجرات کے پاس تحفر وانك كا مر عدد كي طلب كاربو سي لطان بها دران كى امرا وكوا يك مينى تعمدت سجها ورخرا ندا درلشنگر بغراه لئے کرسفتانیہ ہجری میں بندریا را ور سلطان پورکی را ه سیه دکمن ر دا نه نیموایر بان نظام صطربهداا و را س به یہلے نتیا ہ طا ہرسے ایک نامہ با پر باوشاہ کے نام کلعوا یا عبس میں تہنیست ج**لوش کی سارئب یا دیے بعد یا د شا ہ کے سائتھا ُخلاص ا ورعقبیہ مت کاظہار** وريدبنيام وياكه بهم بي خوا بهو ل كواميد بم كم عبد سع حبد اً وضا كمشورتال ۔ اس طرف انشر بینٹ لانے اور اس بواح کے ت<sup>م</sup>سنوں کے یائے ال نے کی خبر کے دل نیکا دیویں کے ا درجا والحق وزمق الباطل کی بشار ست ن کے ہراطراف میں عام و خاص کے گوش گذار ہوگی اور ہم اسیدوار طعف وكرم ما وشَماه كالمتنقبال كريس مكه-بريان نظام من اس مكي علاوه التلعيل عادلُ ورسلطان قلى قطب شاه كے نام بھی خطوط روا نہ سکتھے سلطان قلی چونکها مس نر ماینه میں کیج کی جهم یں مصراد ف تھاوس نے بہایڈ له کے امدا دسنے انکا رکبیاا ورائیسل عادل ظاہ نے چنکہ ہزار سوار عربیب ا و ر غريب زا ده ايسف نشكر سفتخب كئے اوران كوا بير بريد يدكے ابجراه جوابسن كوا مراسط عاول تعابى ميس داخل محمتا تصاخرا ندا درسا مان حباس محصاته روا ندك بملطان بهاور قلعه الدرا درياتري كي داسي كے لئے برارمیں واحل ہروا و راس مکسمیں اسے کی طبیع وامٹکیر ہوئی ا دراس لئے

يبال توقف كياعادالملك، اپيخ زوال سلطنت سينحون زوه برموا ا ور عرض کما که په ملک میراسیدا ور با د شاه ا د رائے قدم بڑھاکر بر مان نظام کو تنباه کرکے اس کے ملک کا کچھ حضہ مجھے عنا یہت فرمائیں لویس ایسنے زن وفرزند لوقلعه كا ديل روانه كريك ولايت نركورتهم وكمال أيب كي سيروكروول سكا ا ورتل الازمول كے ميميشد ممراه ركاب مبول كايساطان بہا در نے اس كا معروضة قبول كبياا درنظام شاكبي كشكركي طرف جوكوبستان مين مقيم بتعاروا بذ بهادامير بريد لنجه بنرار عادل شابى ا ورهين بنرا رايسن فاصر كلي سوارول كے سائقہ مقا باركيا ورقصيم مين وربيطر كے درميان انتا يتے كوئي ميں اول تجرات برحله كمياا ورد ومين بنرار رسوار سلطان بها در محفظ ل كفيال واساب في تنارا دربهترًا دنسك فزا رست لدسي بوساس كي فيضه بي أسبع سلطان بهادراس دا قعه سعے بیئ خضبناک بهوا ا ورجهال بیرضرسنی مخ وهی تعیام کر دیا ورخدا و ندخان و زیرکوبسی بنرارسوار ول کے سکامتھ لئے نامزد کیا میربرید سے بلانظام شاہ کے اتفاق کے اسس فوج <u>اسے جنگ کر</u> ناای<u>ے نے</u> ڈ مہلے لیا قبل اس کے کہ دولول نشکرا کم و دسرے پر وارکریں اور دمنی اور کجراتی ایک دوسرے کا فون بھائیس ايسريريدا ورعادل نهابى ايسرول في كا ميدكر كصفيس درست كيس اسى ر بربدم وكاصنك بيسے فرار بهوا در اول مجرات في فاتكرى فينسيس كأهست تكلكران يرحمك كبياا ورتعووى نتکرگوزیر وژر برگرد پایسلطان بها ور پیش بنیس منرا رسوا رول کی مری فوج عادالملک اور نعدا و ندخال کی اتحتی میں روا منہ کی بهإن نظام شاوابيرريد ورخوا جرجهال إس لشكرسي مقابله فه كرسكتے ستھے۔ مِلدِ سيم مِلدُ برنده روا ند بو كف الله كرات سفان كاتعاقب كيا اوريه عے اسی زما مذمیس بر إن شاه کی والده مضر جوا <u>ک</u>م استرابا دی رئیس کی لوکی تھی استقال کیا ا در بہیں مدفون ہو فی سلطان ہما در احد مُكُرُّ يا وراس فضود باغ نظام س ا ورديكايرون اورمنصب دارون

ا حرنگر كے اور مكانول ميں قيام كميا سلطان بہا در نے حكم ديكه جيتھرا ورجونا باخ تظام مي عارت تعيمر كرساخ مك ليط من كمياكيا بيدات البرلا وا در اسس كا ایک اونجاا وروسیج جبوترہ اتھیول کی لڑائی دیکھنے کے لئے تیارکر وطا کدست كاريكرون سيلنه يونكهما لحدا ورسا إن موج د تقاليك دن راست ميس جبوتره تباركرديا يرميوتره كالاحبوتره كنام سيفتهورسم إوشاه جاليس روزتك اس بيبوتره يرميطفكم بمرخاص وعاهمسب كأسلام ميتا تحفاا ورأاكتي ا ورا و تسط ا وربرن ميدان مي جيوال المات جائے تقدا در باوشا وال كي لرُا بَيُ كَا مَا شِيدِ مَكِيمةًا مَتْصَايِهِ لِمُطَانِ مِهَا دِرِكَا رَا دِهِ مَعْمَا كَرَّعُمُورٌ **بِسَادِ لُولِ ا** و ر قبيام كرسي لنكن نطاح شابى ايبرغله اورو دسرسيص منروريات زندهي كو براتيول تك أساني سيم و يفي تبين ويت<u>ت تق</u>امي دوران بي وهنيون کی مزآ حمست ا ورغله ا ورچاره مشیح به زبرد جا بنے سے کنشکر پی مخطیح الشال تمحیط منودار بهواا وربيست سيع آومي اور إنتي اور كھوڑسے بلاك موسكنے خداوندخال صبشی ا در دومسرے گجراتی ایسروں سٹنے یا دشیاہ سینے کہا گداگر یا دشیاہ کو اس مکے متح کرنے پراصرا رہیے توصلاح و قست یہ ہے کرمسی سے پہلے قلنة دولست آبا وكوج كجزا ست كى مسرحديد واقع سيص مسركسا حاسفه ا وربعداس كے احديگر واليس إگرد ومسر سے حالكے اور تخليف فتح كيئے جائيس سلطان بهبادر ن ان کامعه وضد قبول کیانیکن کوچ کرنے میں ناخیر کرر یا تھاکہ اس دوران بسب خواب وبكه البغفر تتذل كاليك كرده بيحذه فناك ا در کرین نظرمیں میں بعض تو آگ کی انگیٹومیاں یا تنہ میں لیٹے ہمو ہے ہیں ا دربیفتول کے اہمہ میں بہا اوا درگراں وزن بیقر ہیں اس کے پلنگ۔ کی طرف آرسیم بی ا ورا لا دوسیے کہ بیر تریں ا وس پر ڈالدین بیلطان میا در ا حک کرخوا ب سے میدار ہواا درجو لوگ اس کے قریب میں سکتھ ان مصاینانواب بیان كمیاان لوگول سے جواب ویاكم نظام شداه كے زار مين اس مبعدست بري جنگ دا تع ربيدي تفي ا درسلسالول ا در بند و ل كاليك گرو وكميغرمين تى كى حالست مېر قتل كىياڭيا ئىغما جو نكەن مقتولو ل

كى ارواح كوعالم علوى مير عروج نصيب نهيس بوااسى جبال بتقل مي خصوصاً اس مقام پرر ومیں متوطن ہرکئیں ا در نیاطین کی صور سے بیر میشکل ہوکراً تی ہیں احمال قوى يهى سيع كرية واب المعيس ارواح على اثرات سيفظراً يا بعوكا طان سے اٹسی شب اس مقام سے کوچ کرکے کالے میوترہ کے قریب خیمہ دخرگاه مین آدا مراسیا وروونمین رو زهمے *بعد د ولست آن*ا در وا نه بهوگسیاتحادالهاکس بارى اورامرالع كجرات كيميو تخف كيدسلطان بها ورسف ان لوگوں کو قلعہ کے محاصرہ برمقرر کیا اور خودسلطان محرفا رو فی کیے ہمراہ مالا گھاٹ د ولت أبا دمين قيام م**غير برب**وا - بر إن نظام سنة أنعيل عادل مع عمه ياس تا مبدروا رہ کرے میغام ویا کہ آ ہے سے اپنی برا درا نہ محبب سے میری *ا ما*د کی لیکن جبتک که آتیا خوداس طرف اوجه ندکریں کے محصے اس تھیت سے نجات نہ ہوگی۔ غا دل شاہ نئے جوا ب دیا*کہ بحا تکگر کے ب*ندو<sup>ت</sup>ا کی میں ہیں اگر میں بیماید رسسے *کوچ کرول گا*تو یہ حربیف دریا *ہے کرشن*ا کو یا ر ست و ناراج ۱ ورتها ه دیا ال کردیں تخیمیں پانچے سوپیوارسلم دوار به خریدرا لبلکت تزوینی کی انتختی میں ا درر دا نهر تا بهو*ن ا در*ا سید م*یمیر*ک اس منرتبه تم منتح ونضرت سے ہم آغوش ہو سکتے۔ بر ان نظام شاہ عادل شاہ م الوس بروااور اپنے مال كارمين بيدير بينسان بهوا و نكر ميست سيخ جعفري بينوائي سے دل س أ زرد م محقع بر إن نظام سنة سيصعزول كرشكه كالذلذس كوجو تنيخ كاللازم ا ورتوم كابريموً، تتعاييثيوا مقرركيا كانو نركو تمقل مفراسست ا لم نست و ديانست بورے طور بر شعف متعابر ابن نظام نے کا لوکی رائے کے موافق احر نگر گیراہ لیا درائی طاقت کےموافق تشکر جمع کرکے اسی رہا ندمیں دکنی نوج کے ہمرا ، طان بها در کے حوالی کشکر من میرونکارکشا گوات. چار کؤس کے فاصلہ پر کومہتنان میں تقیم ہموا برہان نظام روز ونشب مقاطبت کرتہ استعار ن مِينةُ سلطان بها درك لشكر كم مقابله مقيم راليكن لمج مُكد دُنيول ن كُوات كم لشك يرتافت داراج كزافتروع كياا سليطابل كجوات مجبور بوسف ورهيعوس فيريك

جنگ براه ما ده بهویکینے سلطان بها در کواس دا قعه کی اطلاع بردنی ما میربرید جو شجاعست ا ورمردانگی میر شهر هٔ آ فا ق تضا بلانظام شا ه کی ا مبازست ا ورا طلاع لے غلر اورا ذو قد کے روکنے کے بہا نہ سے نوجوں کو آر استہ کر کے صف آراہوا د کنی نشکر میں پہنچیشہو رہوئی بر ان نظام نشاہ امیر برید کی تنجاعت اوربیا کی سے اجھی طرح وا قف تھااسی وقست اجنگ اُز ا نی کے لئے سوار ہوگ سیدال کارزا رهس آیا لژانی کی آگ ریشن بهونی ا درا پسر بریدا در عا دل خمایی نوج <u>نے گور</u>تیوں پر ختم یائی سلطان بہا در کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی ا مر ر يغ خداً وزرخال ورعضد الراكس ا ورصفدر خال وغيره امرائ نا مي کوال کے دفعہ مکے لیئے روا ندکیا بیرگروہ اپنی فوج مے سائق میدان کار زار يس آياا درعالم خال ميواتي حواحد نلر كاايك ببشرفو هي ايسرتها يهليه بي حله مي معركة كارزار مين كام آيا بربان نظرُ صا درامير بريد في اب قيام كرنامناسب نه مجعًام خرکة کا رزار مسلے فرا ری ہوکر کومنشان میں آکرینیا وکٹیں ہوستے لیر ہان تظام اورامير بريدايين كوسلطان بها دركا مدتفايل ندسمحت ستصال صاحبو ا نے کا نولوسی کی رائے محصروانی میران مخذشا وا ورعا دالسکب کے باس قا مدر وا ند کیے دران سے دوستا نه مراسم ببیدا کرسنے کی کوشش کی اور به ر عده کسیاکه چو بانتی ا ور تولیعی انخنواب نے ای سیمے لیتے ہیں تھیر دائیس کر*دی*ں کے میبران مخر نشاہ اور عادالملک، نهدا و ندخال گجراتی کے پاس جونٹیک مزاج ا ورزوشُ اخلاق وزیر متفاسکتے اور اس سے کہا کہ باوشیا ہی ا مادسے یا زئی نام كاخطىه حارئ كريمي برسال اسبع يخفدا وربدين يتبيتين إيس اب بم یہ رئیھنے ہیں کہ باد شیاہ ہوارا ملک ہم سیے چیننا جاہتا ہے خدا دندخاں نے ے دیاکہ تم خو دا م*س زوال کے* باغت ہو<u>ئے ہو</u>س و قس*ت کہ دکن* تام حکام یک دل برو کرایس کی نخالفت سے کنا رہشی اختیا رکریں۔ معالمه خود تخود راه راست يرأها نيكا - بيلوك خدا و ندخال كالمقصد مجعكر اس کے پاس سے جلے آئے اورسے سے پہلے عاد الملک

ایسنے کشکر سے گغیر مقدار میں غلہ وآ ذو قد مجھن خال کے پاس دولت آباد کے قلعہ میں روانه کمیاا وراسی را سه کوایلم پورروان ربوگیا مسلطان بها در من محکر خال فاروتی ا ورار کان و واست سے وانس جانے کی بابت بشور ہ کیاان لوگول سے جواب ویاکداب جبکه در باست ایتی اور دوسری ندیال برا سر بوتنی بیس گیرات ا در فاندلس سیے غلبہ ا درا ذوقه کا پہونخینًا محال ہے ا در است ا بیت ایدراامتال ہے کہ دکن کے نام حکام آنس نیں اتفاق کرلیں اور اس جعگر یسے کو زیا دہ طول ہر موہ ہتر یہی ہے کہ یہ عالک عاد نشاہ اور رنظام شاہ کو عنايت فراكرا ينامطيع اور فركال بردار بناسطير بان شاه اورعا ونشاه ۔ نے میران مخرّ نتیا ہ کی رائے گے موانق سلطان بہا در سکے نا م خطبہ یره هوایا ورمصاحبول کو رمخفول ا در بدیون کے اس کے پاس روا مذ كميايه لطان بها در من مخالفت ترك كي أوركجرات رواية بهوابريان شاه احد نگراً پاییران محکزشا مسلن استرمینجام دیاکدا بنا و عده و فاکرست او تولعه اتری ا بهور مع إنقيول كے عا و شاہ مسمر سيروكر سے بديان شاه نے بين أعلى جوران**زری کے معرک**میں میران محکر نشا ہ<u>نے ماصل محمئے تق</u>ے اس کے پاس تبعجوا دييني ورعا والملك وكي طرف الكل توجه مذكى ا دراس كيصوال كالإل بإنبيس كجديجاب بندديا يحرشا وكالمقصد حاصل بهوكسيا أس لينعادا لملك كي باست تعفركوني كفتكونه كى ا در مير ا دشاه كيسسات يبلي بسيرياده دوستى كا برا دُکرینے لگا بر ان نشاہ سنے دو مرسے سال نساہ طا ہر کو نفیس تحفول ا و ر ميندنامي بالتعيول كيربمراه واصد بشاكرسلطان بها دركي فدمست بيس كجرات ر دانه کیاسلطان بها در نفرشاه طا برست الآقات کرسے میں تاخیر کی آ و ر ميران مخذ كولكهاكه ميس يخ سناسيت كرير إن الملك سينصرف ايكب مرتبه بحارسے نام کا خطبہ ایک صابعے میران مخرشاہ سنے ضرخواہی کی آ درجو اس وياكه بربان الملك المني كاتفلص وفا دارس اكرد ومرك سلاطيين كي خيال سے کو نئی بات نبطا ہر خبا نب اس سے سرز دہرو تواکی اسے معاف فرائیں اوراس کی البجاکے موافق قا صدیسے ملا قاست کریں ۔سلطان بہا درسینے

191

شاه طا سرسي ملا فاست كى اردان كي قطيم وكريم جي طرح مجا ندلا يا خداوندخا ل شاهطا بركيه علم وهنل اوران كارشاد سي أكاه بعواا ورسلطان بهاد روهقيت حال ۔ سے اُطلاع کوی میں لمطالت بہا درسانے پہلی الا قائت کی تلا فی اورگز شعة سنوک کے تدارک میں بہت بڑی فلایں منطقد کی اور ایسے ایک مقرب در باری کوشاه طاہم کی طلب ہمیں روارزکیا ۔ نشاہ سائنسے، بارگا ہ نشارتی میں حاضر بھوسٹے اور بارشاہ سلنہ تهم اکا برا در علمها و بسیر بلیندا ور بر ترمتفام ال کی نشسست سینم به بیشی مقر رکسیا د ر كهاكرا كرمجه سندأب كي تعظيم وتكريم إلى كوفئ فردگذاشت بهوتني بهوتومعات فر ما ہے اس کے کر پہلی فلیس میں ہو پرسلوکی ہم سے کی تھی اس سمے تدارک میں ا بینے گزشته تصور کی تلا فی کردی ہے گجرات کے تمام علماء اور اکا برحجاس فیلس يس ماضر يتيم ايسن كوندمس شيعه كالجبيد عالم جالنت تحقيضاه طابري اس برتری پردلُ میں خطے اور صداً وریا وہ گوئ ک<u>ر سنے لگے اور بیج دف</u>ضیب ہیں اُسٹے سلطان بها درنے فدا و درخال تو کم دیا که الل علم کواین محلس میں جمع کر سمے ننياه طاهر سيصحبت عالما نذكرم كرير خبيب يكسس منعقد بوكئي اورتمام علهاء شاه طا بركي علم وهنل سے واتف بوسے ان لوگوں نے شاہ صاحب كا ايسف سيطفل الوربهتر بهوسن كالقراركيا ورايسف كاست يزنادم اوريشيال بروئے سلطان ببیادرکنے یہ خو د آپسنا ورشاه طاہرگی غرات ا ور وقعست اور دوبالا بهوئی با د شاه سے تیمن مجینے کے بعد نتیا ہ طاک برکو و الیس جاسنے کی ا ماڑست دی ۔

عشاهد پیجری میں سلطان بہا در سے شا بان طجیہ پر فتح حال کرکے مند وہ قبصنہ کمیا ہر بان تظام سلطان بہا در کی اس شوکست سے دل میں خوف زدہ ہو اا ور شاہ طا ہر کو نوسو ہر ہمن کے جماہ دو بارہ سلطان بہا در کی خدمت ہیں فتح کی سبارک با د دیسنے کے لئے روانہ کمیا - اتفاق سے بہب شاہ طا ہر پر بان پور ہر ہے ہے مسلطان بہا در کھی اس شہر ہیں وارد ہوام ان مختلف شاہ طا ہر سے طاقات کرا ہی ا ور برتر و رولیلوں سے بر بان نظام سے اضلامی اصلے اضلامی اور کے دل برجا و یا اور کہا کہ ہری داسے

به سیسه که با دنشاه بر بان نظام پرنوازش فر اگراس کواینا بهی نحاه بنالیس ملطالیا کے دعوی ملند ستھے اور و وراز کا را مور کے شوا سے دیکھاکر تا تھا اور جا مہتا مقاكر شابان دبي كى برابرى كرسيداس مندميران في كى تقرير يرعل كميامخ كرشاه ينتيضا وطابيرير بيجدعنا يبت ا ورنوازش كي ا ورفوراً الخيس أخرز نگرر وا شركسا حاكه بربان نظام كوايين سائقه لاكرسلطان بهادر سے ملاقات كراستُ ينشاه طابير جد سے حد احد نگریمو کے اور بر بان شاہ کوایتے ہمراہ چلینے کی دعوت دی یے اول کو برقوسے انکا رکسالیکن آخر کار ترکبو برمین کیے قول پر على كبياد ورايسننے فرزنداكم شاكم بنرو وجسين كو دنى عبد مقرر كريكنة كام مبها ست للى نرامع كے ميبرد كيئے اور ايك خليل جاعت كے بمراہ جو مع مدارا در ليا و ول ا ت ہزار سے کم بھی شاہ طاہر کے ہمراہ پر ہان پدرسسے ر وا نہ ہوا إن نظام يضوا جدا برابيم وبرتدل درساباي شب نونس كوبطور قامد محكشاه ينثيترر والذكهاص كامرعا يدمتفاكه ربيفرنظام شاهكے ورود ملا قاست تعین شیکش ا در و نگرامد رصروری کی ت گفتگو کر کمیں پر بان نظام موضع چانکدیوی جو وریاستے تایتی کے کنارہ إقعه بيريونياا ورمحر شاه سفاستقيال كركياس سعيلا قات كيافنامخ لفتكزين محذشاه بسنحكهاكه يهرطها بإسبيح كرسلطان بهباو ترخت يرتشست كمص سامين كففيس بموكرسلام ومجركي كرس بربان شاه پر مبیٹھا رہیں اور ہیں اس کے سامنے دست بستہ کھٹے ہے ہو کر س یم *سبعے ک*ر ملآقات کا ارا د ہ مسنح کمیا ج<u>ائے ا</u> ورمعاً ملہ کو خدا <u>ک</u>ے سکیر و کر ویں شاه فابرسن كهاكدونيا وارى كامقتفى بهى سب كمصلحست برلحا فاكرسك لك بسركروبريان ماحب عقل وقهم تتفااس سے شاہ طا ہر كی تقیمت برعل كرستے كا ا قرار کیا دوران تقریر میں شاہ طا ہر کے دل میں ایک تدبیر کا ضیال میداہوا اوربرإن نظام سيكهاكمير عياس ايك قرآن فمربيف مصرب ايرالومنيين

علی ابن الی طالسب دنٹی الٹرتعا سے بھیرے دسمت مباد کے کا کھیا میوا موجو دسپے اور سلطان بهادر اس صحف شريف كي زيارت كابعد فنتاق بعد مناسب يدمعلوم بوزاي تحراس معالمه سے خدا و ندخال شیشی کو طلع کر دیں اور ملا گانت کے روزاس قران تعربیف کو ا پینے ساتھ لے بلیں ناکہ لطان بہا در بے اختیار اس کی تنظیم کے لیئے استقبال کو آئے اور تخت من وم نیچد کے بران شا واس تدبیر سے بیدخوش بردار و وسرے والحسادع آنتا ب کے بعد بر ان نظام شاہ طاہرا درمیرال محدشاہ کے بمراہ اس مجھ جو کہ ماتات کے لئے مقررتفی روانه موارید اوگ بها در شاه کے مکن کے قریب بیبو سینے اور شاہ طا بسر سنے مصعف بشريف ابين سرير ركه لياا وربر إن شاه كے سائة مراب ده كے اندر داخل مجوا سلطان ببا در فرنده وركسه ويمهن بي خدا وندخال سع يوجياك شاه طابر كيمرير لیاہیے۔خدا دندخال نے جاسب دیا کہ قران ٹمرلینٹ سبے جدا میرالموننین کل ابن الی طالب دائنی الناع به اسم وسمت سبادک کا لکوا مواسیت صلطان بها در سب اختیا تحسست سے بنچے اتراد وراستغیال کے لئے آگے بڑھاسب سے پہلے اس فیصوف ترایف کو با تقول میں نبیا ۱ در دوتیمن مرتب بوسد دیگراس کو آنکھوں <u>سسے نگایا وراسی طرح کھڑے</u> ر و كربر بان شاه كاسلام ليا ا وركبرا تى زبان ميس بوجيعا كركيس بوا وزهمها را كيا عال بي بر بان تفام ف فارسی لیس جواب و یا کیتاب کاندیا زمند بهون اور با دخناه کے جاہ دجلال کی وجه<u>سد</u> ن<sup>طوش</sup> اور شاد ما*ل بهول بسلطان بها در تخست برمیط*ها ورشاه طا بهرر بان شاه ا ور محدد شاہ تحنت کے سا منے کھڑے ہموے سلطان بہا در شاہ طا ہر کے اس طرح اسادہ ر مستن سے مید پریشان برواا در ان سے بیٹر جانے کی درخواست کی شاہ صاحب سے معددت کی جب با د شاه مدخ تین مرتبه ان سی بی کها توشاه طا برسف جواب دیاکه با د شاه کا حکم سرایمکھوں برنسکرن جو تکہ بر ہان نظام کا طازم میموں ا در وہ میرا آ قامے پایل دب سے دور پنے کہ وَہ اسی طرح استادہ دسے اور میل بیطہ جا وُل سلطان کے مجبوراً کہا کہ نهيس وه مجى أرام مسمع بنيطه نشاه طايس نع به إن شاه كا إسفيكو كراس كوبهما دياً و و غود اس سے فروتر مقام پر فاصلہ سے ادیب سے ساتھ بیٹھے گئے ملطان بہادر سے کاربکام کی ابتداوگی اور و میریک فارسی زبان میں باتیس کرار او در بر بان شاء سے کہا کہ اس زا مذیس تم مسنظروش میل و نبارا ورزانه کی مجد نتاری سے کیو نکرندگی بسری

بر ان شاه نے بیدنظیم و *کریم کے ساخة جواب* و ی*اکتبریا د* بارکاانجام اتعبال و مُدّبر*ی فراق* كى إنتها وصال بموام كالخرج با مزاب ياور كعنا جابسة ا دراس كى ابتدا و فراموشس ويناجا ببلغ نداكا فنكرب كهج كلفت عرصه عيدا ومفانئ كلي آج ايكسالحظه بيس أسسراكى نے بر بان نظام کا جواب سنکر بیجد تعربین کی اور میال محمد سسے كها كدتم في ان كابواب سناميرال معدف عرض كياكه دوري كي وجه سيع براان كي تقريبيليرس سكاسلطان بها در نيزا سدال وربر إن نظام كاجراب بلندٌ وازست وببرأ بإناكة تهام ما عنرير كمطيس المسيس ليس شأه طا بسردست لبسته كمعطرس بموست إور الهاكه يرسبها بأدشاه كى نواوش كانتيم بدا ورجع اميدسه كرعنا يسته شابى استك سى بىر روز بروز ترقى كرتى جائيگى يىلطان بېياد رينے كى ونېخرومرمنع تلوا رىيونود باند <u>سىم</u> يوسئ تفاكعولاه ورايسنم التعسس بربان كالمرس بابده وياجع تكما بتكس بران ظام تے شاہ کا نفظ ہے سے استعمال نہیں کیا تھا سلطان بہا درسے کہا کھ طا ب نظام شاہی تحدور پرمداد کرایا ودکهاکسی فرستا ب کرخم موادی بیست ایمی کرتے برداس ع لي كيستيد برسوار بهوكرها لذركوسراير و مسك كرد چرولو بر إن شاه سن محمو رست بم سوأر بهوكر دخمن كى رسم كميموانق حائذ كو تيرايا ورسلطان ببها ورسن بيحد تغريف كرف سي بعد كهاكد يدسوارى بلاجة ركي فينيس معلوم بهوتى مسلطان بها ونرف اشاره كيا جويترسفيد دانتا ب كيريا دفناه مندوسين مركي اكياكيا بدير إن نظام شاه كي مربيسايد فكن - بهين ورمحير نثناه اورخدا وحدخال كوظم وياكه بريان شاه كواشي طرح مخفية طرست ير سوا رسرا پردہ کے با ہر ایجائیں اور اس کے قبورگاہ پر ہیرو تیکرسلطان محموقا جی کے سرابردے اس کے لئے نفسب کئے جائیں اور تام توگ ا۔ کے مانبین کیھوائیس اورایک بیت بڑامش منعقد کر کے نظام شاہ شاہ طاہم بيبرال محمد شناه ا ورعتيخ عار قب ولدنيخ ا ولهيا كوطلسب كبياا وران كوال كرمييول بربيتم كا عم وياسلطان بها ورف كالفات اورسى تواضع ك بوراكرسف بي كونى وقيقه اللها نبير أركعا دريا مج كمورد مدور إلى اوراره بون نظام شاه كوا ور دو كمعورات

ا ورا یک بهت برانبیل شبکی شدا ه طاهبرکوعنا بیت فرما یا ـ

ر إن نظام في دايسي من بالكوات دولت آبادي تحوا قيام كيا اورشيخ زين الدين كي زيارت الدين كي دولت المون كي باركاتفا باوشاه صدقات كي نام سيكنيروقم د كيرفوش كيابو نكريد المدخل جيز كي باركاتفا باوشاه الموسية المورية ا

مشعط بهرى مصنعيل عاول في للغيكليان اورقندها ربروها واكياا بيربر يدنظام شاه مير مد کاخوا سنتگار بهوانظام شاه نے متکراتہ بیس ایک نامه عادل شاه کے نام دواند کیاا وران تلوں پر قبعنہ کرنے سے النم کیا۔ عاول شاہ نے اس کے جواب یں ورشت آ میاز خطاکھ احس کا مضمون یہ مخفاکہ ترج تک تم نے اس مم کاسلوکٹہیں کہا بخفا آخر وجد کمیاہیے کہ احمد نگر کے براسنے ا در معابق دا تعات کو کوشند دل مسے فراموش کر سکے اس طرح کی تحریر مجھے روانہ کی ہے اگر شا یا ن منده كي من جيترا ورسم لهروه في خيس عرور كردياست تؤير نشيد مالكل بي كيف سيدا ور ا كرخطاب شايى نے و اع أسان يرح علاء يا سات تويت تي يعي و بهم وكان سام اس منظ كرية تخرتم مسائيس زياده فابل قدر مجهومانس بدئم في تحرافيول كي مرداد مسه ينزحطا كباطل كبيا ا در مجعه ايك ميد عالى نسب نيريط نوشنشا ه أيران سينشابي كا مرتبه عطاكيا سبطيكين اكراب بحبىتم ايني حركتول مسينادم مرد توتمحاري سعادت سبير ورندی بربینملوا رس اعظی سے بوسے میدان کارزارسی موجود بول باغ نظام کے ا حاط سنے با ہر قدم دکھوا ور عادل شاہی مہاور ول کے زور قوست کا مزا جگھو و ۔ بریان نظام ایسنهٔ ملازمین سه مشرمنده بهوا ا دراسی و قست حکم دیا که سرایه دونشایسی إمېر نكالا جائے إور دوسرے روزخود كى مفركے ليے روائد بهواميد صنع استربيورمي جوشا بَزا ده مين كي دالده كأبسا ياموا تصاحبندر وزلشكر جمع بمون كي وجه سعة قيام كهياً ا و دحبب تمام مها مان لمل مبوکییا تو تو بیخامذا در آلات حرب کسے سائخه بڑی شان وشوکست سے مرحد مأدل شاہی کی طرف روا نہ ہجوا۔ و و لؤل کشکروں کا مقابلہ ہواا ورخونریز مِنْكُ وا قع بره نی طرفین كے بہاور ول في الدارا ورنيزے سے ميدان كارزار كى زمين كوحريف كينحوك مسيميراب كرديا أخركا لشكرا حد المركوفنكست بودئي اس مرولناک معرکه می*ن بیجا یور کے خر*د سال غریب زا د دل سنے نوب خوب مردانگی كيج ببردكها كئے الحدر شمن كوشكست وى تتنيخ جنفرمعزول دومسے سلاحدار و ل كي ا مدا دیسے بر بان نظام کو معرکه کا رزار سے سال ست نکال لایا و ویا تین بزار باشندگان احد بگرفتل ہو۔۔ اور لوکھ کا نہ اور ہے شارگھوڑ ہے عاول ثنا ہیںوں کے قیندیں اسئے اور بر بان نظام کے غرور و مکبریں بہت کھ کمی ہوتئی ۔ اس دا تعد کے تعور کے دانوں کے بعد السلام یجری میں عا دل تناہی

ا در نظام شامی اراکیمن د ولت سنے دولوں! د شام ول کی سرحد پر ملا قابت کرا ٹی ا ور بڑی فتاکو کے بعد بیہ طے یا یاکہ نظام شاہ برار کوا ورجادل شا ہ لنگانہ کو منح کے و ممن کا ملك برا برأيس مرتقسيم تنتير ليكن اتفاق مستطيل عادل في است مرأ منه يمس د فات یا نی ا ورتما م<sup>ن</sup>شرائیط کالعدم بهو کیئے نشا ہ طاہردائنی برقضا ہے الہی بھو ہے اور ابسفابل دعمال كدوسيب كركے ان سے رضمت بهوست وربر وان نظام مى فدست میں عاضر ہرو کھنے إد شاہ نے شاہ طاہر کے آنے کی خبرسنی اور فلا ف عادت در دازه كك ان كے استقبال كے لئے أيا- باوشاً منے شاه طاہركا إسما يرادا ور شا بزا ده عبدالقا در کے بالیس یر لے کیا اور کہاکہ نم میب اشناعشری کے عقاید کی مجی طلیم کرد تاکه میں اس کی بیپردی کردل شاہ طاہر سنے اول اس سے گریز کہا ا وركبها كه البيطية عنور محقيقات حال سن مجهة الاه فرالمين امن كے لعاد و كي محتكة علوم بنے بیان کروں گا بر بان شاہ نے جواب دیاکہ مجٹ میں مبیر کی طاقت پنہیں ہے میں میشیخ اس نرمب كو اختيار كريون مير قيقت حال سے تم كو مطلع كروں شا و طا برسن کہاکہ تسم ہے اس خلوص کی جو مجھے ہا دشاہ کی خدست میں حاصل ہے جبتا کم اصل دا نعه سے اگاہ نہ ہوں گامحال ہے کہ میں اس محصفلت کچیئو عن کر ول . بر إن نظام في خواب ولهاف كاتما مقصد شاه طابرست بيان كيا يشاه طابرك اطبینان کے ساتھ وواز وہ ا ام کے اس کے اس کے آرامی مع ان کے منا قب کے ایک ایک رکے بیان کئے اور کہا کہ اس فرہب کی تصوصیت اہل بیت کے ساتھ تو آ ا دران کے شمنوں کے ساتھ تنبر المرنا ہے بر ان شاہ سے اسی روز مذہب شیعه اختیار کیا۔ شا ہرا دوسین ا در عبدالقا در ا وراس کی والدہ آمنہ بی بی اور د وسرے ذکوروا نامٹ غرطن کہ حرم شاہی کے تام زن ومرد سنے مذہب شیعہ اختیار كيا -اسى ووران مي أفتاب بلند بروا وربر إن نظام سفارا وه كياكه المنه اشناعتركا المعطيم وي كري فعلما عيم لا فرك اسائ كراى خطوس بكال واليان والري اس عليت بيس إوشا وكومنع كماا دركماكمال ودلت يدسيدك يدرا زفودارى مذفاش كياما سفي بهترا بي معلى مل المله ومدوب معاماء مع كف جاميس اور بادشاه ان سے فرائے کریں نکیب من کا طلبگار ہوں تم سب انعاق کر کے ایک شرب اختیاد کو

الديم على المى عقيده كى يابندى كرك و ومرس بذابسب سن بريمز كرول برائناه نے شاہ طا ہر کے قول برعل کمیا ۱ ور طا بیر محدات او تصل خال نا نیدا ور طاواؤد د طوی ا مرر د واسر علاسط مذہب کوجواحمہ نگریس موجود ستھے جمع کیا ہرر وز قلعہ ۔ کے اندر شاه طا برکے مدرمہ میں مجمع ہوتا اور علما ءایک۔۔ و وسرے سے بجسف درباحثیں شفول بروتے اور برایک کوش کراکدایے ندمب کی صدا قت کے دلائل بیان كر محي حريف ك مذهب كور وكرس بريان شاه نودي اكثر اس ملس مي حاصر بوا ا ورجو الكراكتر مسائل سے بے بہر و تحااس كى بھر ميں كيے مائل جو مہينے اسى طرح كرم اور بران شاه سن شاه طا برسس كهاك عبيب معالم سيع جدب كسى مدسب كي يبي حقیقست ا دراس کی تر جمیح دلایل <u>سسے</u> ر<sup>یشن بہی</sup>ں بہوتی ا ور بہر تحض ایسنے مذہب محو بهشزين كېتابىي تواسى مىرىس طريقەكوا ختىيار كرون اكران كىمى علادە كونى اور ندرسب يمي بموتومجه سيرييان كروتاك ميرس وباطل مين تميز كرسكول شاه طابرك لهاكرايك مشرب اور ب عيد اثناعشرى كمية بي الرحكم شابى بمواديس اس نربب كى كتابين مي يا دشاه كي سامينيش كرول بران شاه كي الداس كامكم ديا وروس ندرس کے ایک عالم سینے احری کو مرای الاش کے بعد شاہی در بارس لے اسطے میشخص بیار دن ندمبول سے علماہ سے سناظرہ میں شخول بہوا نتناہ طا بسراس کی تا نمید ورد و کرستے ستھ میب علمائے اہل سنست کو معلوم ہواکہ شاہ طاہر تھ دشیعہ بیس لا سيعول سفاتفاق كرسك مخالفا يرتجث شروع كى ألترايسا بموتاكه شاه طابر كعمقابله شر الجواميد مو و محليس مسار عله جائے ستھے بر إن شاد سنے جب و يكھاكري على وشاہ طاہر كم مقابلهم من عاجز موسكيفتو إوضا وسن فنا بغرا وه عبدالقا دركي علا لسنت كا واقعه! ور تتيغمبركي الشاعليه وسلم كوخوا سيبذيل وكيعناا ورلحاف كاقصر مفصل بيان كيا-اكثر علما سيجلس سقريات شابى مندي تركى الحديثى غلام ادرا ميرومنصب وارطعدارا درشاكر دبيشه وجاردبش وفراش فرمنكرتقريباً تين ہزاراً دميول نے مزہب اشفاعشري افتياركيا باوشاه نے اصحاب الله ترمنوان الله لليهم كاما في سبارك وطب بسي بكال والعا ورايمة الل بیت کا خطبهٔ مکسی جاری کیا چیتر سفید حوسلطان بها درگیراتی سے الانتفاد مکار مگ . مبزر دیا گیاد درسب محسب میں بموسی ما بیرمحداستا دا در بعض دیگر علا \_\_\_

جسب مدورت واقعد كواس طرح ويكها توعف تدوس اوركبس شايى سسيا برسيطي سلم هم رس ایک عجیب شورونو فابند برواا میرول ا در مصسب دارول کا یکست کروه رات کے وقت فابیر کھرکے مکان بر گیا اوراس سے کہا کراس بالسفے سب ور ال سيدكوتلكبال سس اليام ياسب يتخفس ظوم غريبه مسفرمبر وارسيت اس في بالسس مالك برسح كرويا ا در افسول مح فريع من الري زبان بندكر وي اسب إس باسس خات إسفى كي كيا تدبير ب يعفول سن دائد وى كدشاه طام ركوش را پاہیٹے ملا پیرمحد نے جوا ب دیا کرجی بیمسانہ ان شاہ زندہ ہے بیصور سے گانہیں ب بهتريه ب كررم بهل بران شاه كوسلطنت مسامعز ول كر كفارد وعبدالقاد لو با د نشاه بنائیس اس کے بعد شاہ طا ہر کو خلفت کی عمرت کے لئے تہ تمینے کر ہم منتصر میرکد احمد پخر مجى يجابور ان مروكيا وريوسف عادل شاه كي طرح بران شاه برهمي فلقست كاربجوم موا ملا ہیرمخدکے سائفہ إره بیرا رسوا را در بیاد سے در دارہ فلعہ کے ساسنے اور کا لیے جزرے کے نزویک میج موسے اور محاصرہ کے ادا وہ سیمنس درست کس ان بوگوں نےشاہ طا ہرا دراس کے قرزندول کو تلمبیالوں کے بیردکیااورایک يُصْوَفْتُنهُ بريا بهوا - بر إن شاه كواس واقعه كَيَّا طلاع ومولىُ ا وراس كفي مُم دياكم قلعه کا در وا زه بند کرد یا جاستے ا ور دوگ برج و باره پرچرچه کمرتوب سیسے وشمنول کو د فع کریں جب فتنه زیاده بریا بهوا تو باد شاه نے ربیشان بروکر شاه طا بهر سست دريا ونت كبياكداس مِنكُا مه كاكبيا مَتِجه رُبوكا شا وطا بِعرَكُم وطن مِن النَّمسِ الدين جِغرَى مُكِيم شاكر دستق فور أانعول ن قرعه والا وريافكم لكا يار قلعه كا درواره كعول كردس كرناچا سينے اسى وقت يەلوگ لېكىل د دىرىشان بېرد جائىينگے اور فتح بادشاه كمو بېوكى -برإن شاه با تاخيرابيردل ورجا رسوموارول اداكيب بنراريبيا دول كيساتهواني إلى المحقى ا در عبتر سبز وظم کو ہمراہ کے کر قلعہ کے إہراً یا شاہ طا ہرنے ایک مشت خاک پر میت قرآن گودام کرکے رحمن کی طرف جیبنکدیا ا در تواتیکول کا ایک گروہ روا پذ كمياكيا اكديتمن كيح قربيب عاكر بلندأ وازست نداكرسه كمجوعفص بإدشاه كادولت فواوي وہ اس مِیتر وظم کے نیچے اُ جائے ا ورجوم اِ منوار سیے وہ ملا پیرمحمر کا ساتھ دیکر قہر سلطاني مين كرفتار بيونيكا انتظار كريء تواجيكول سنفاس برعل كهياا وراميس

المحدي*ن امرا ا ورافسرا ن فوج سنے ا*لان مائلی *ا ور*با د شاہ کے ساتھ **برو**کئے ملا پیرمحد مع جند بمراميوں كے است مكان والس كيا بر إن شاره في مك احد تبريزي كو جو رب امیر تنفا مرزاجهال شاہ کے ایک فرزندخوا تلی محمود کے سابقد الا پیر قمر کے گرفتا رکری<u>نے س</u>جے سی*نے مقرر کہیا۔ ملا با و ش*اہ کے سامنے لا یا گیا اور بر ہا ن نظام سلنے ا م*ں کے قتل کا حکم دیا شا*ہ طا ہرنے اس سے قیدی حقوق کا لِحاظ *کر*کے بادشاہ سے يبرمحدى مفارش كي برإن نظام في الرج بيرمحد كوقتل ببين كياليكن ايك تلعدين قيديرديا وريهر شاه طابركي درخواست برجارسال كي بعد استع قيد سينجات وي اورش سابق کے اسے عبدہ وزارت عظاکیا میں مقام بربر ان نظام مے خواب د کیجا تھا و ہی ایک عالی شال عارت تعمیرا ور بغدا دیکے ام سے موموم کی جس جگه که شاه طا بهر کا مرسد تھا و ہائے مین نظام کے ایسنے عبد میں ایک بخیتہ سلجد کی بناوالی جو مرتضی نظام کے ابتدائی عہدیس فاضی بیگ طہرانی کے ابتا میں تیار بونی مورخ فرشة عرض كرتاسي كربر إن نظام كاحفرت دمسالت بناصلى التعليه وسلم کی زیارت خواب م*یک کر*نا بالکل غازاں شیا ہے کےخواب سے مشیا بہ ہے عاز ا*ل ش*اہ بإدشاه ايران وتؤران كيفيعي ببونيكا واقعداس طرح مرقوم سبي كداس س اسلام لانيكے بعد صفرت دسالست بينا ه كو و ومرتب بنوا سب بير ويكھا تسرور ما لم مسيلے اللہ على وسوالم كم معراه برمرتبه الميرالمونين على ابن أبي طالب ومنى التُدعمنُه كوموجوكو بإيا-حفرت المول فداهل الشعليدوللم سف برمر تبدفه الاكرميرس الل بيت. ا در مجست رکھوا ورون کی بیپر دئی کر کے وات کوعزُر میزا ور نیرز گسستمجھو۔ ان نبوا بول کی بنا ہر نا زاں ننعاہ نے اہل ہیت کی محبت دل پڑھتش کی ا ور کر ملا وُجعن کے سادات دنقبا و دیگرادکشیعه کواینامقریب بارگاه بناگر بهرایک کوعمده منامسید. فائز كبياليقبن تاريخول مني مرقوم سبعه كرفازال شاه اكثرا وكاست كهاكر تاسخها له مجھے اسحاب کہار کی بزرگی و وروان کی افضلیت مسے اٹکائیمیں ہے لکھیں اس کا صدق دل منه و قرار کرا برول مین جو تکرمنا سب رسالست بینا هملی الشرعلیه و تلم سف حصرت على مرتفنى اوران مے كتيار ، فرزندوں كى مبت كى مجمع اكبدى ہے اس ليع ان بزرتول محسرا مقامل زيا ده خلوش ركعتا بهول - فازال خال في مبت السيت

کی بنا پر مرتے وقت ایسے بھائی الجا متوسلطان کو جوسلطان محد خدا بندہ کے نام سے
منہور میں مجمعت المل بیت کی وصیت کی اس بادشاہ نے بھائی پر بھی سبقت کی اور
بالکل ندم ب شیعہ اختیا دکر لیا اصحاب کہار کے اسا کے گرامی خطبہ سے خارج کرکے دوازدہ
ام کے نام کا خطبہ باری کی الاسولف فرختہ کو سخت جیرت ہے کہ اگر ندم ب المہیری میں
میں اللہ علیہ وقم کا اس ندم ب کی تر دیج کے بارے میں نقیعت فرا ناکمن امور فرصول
میں اللہ علیہ وقم کا اور نہ فرائیس مور خ کے تو دیک بارے میں تواس واقعہ کو سرسری طور پر
و کی کہ کر نظر و تدارید فرائیس مور خ کے تو دیک اس پر غوروفکر کرنا صروری ہے لیکن
و کی کر نظر و تدارید فرائیس مور خ کے تو دیک اس پرغوروفکر کرنا صروری ہے لیکن
اس فقر کے خیال میں اس میں مور خ کے تو دیک اس پرغوروفکر کرنا صروری ہے لیکن
اس فقر کے خیال میں اس میں مور خ کے تو دیک اس پرغوروفکر کرنا صروری ہے لیکن
میں غلط مندر ج کر دیسے گئے ہیں ۔)

للاعلی ما زندرانی ایومب ابوالبرکاست لما عزیزانته گلیلانی للامخدا مامی بهترا یا دی ا ور دیگیر ففلاا وراكما برسف دكن كارخ كيا اور احد مكررشك ارم من كيا-سيتسوي مفي عجد مبنه سيم مشهورتعتى منطع يا دخناه سيت والمدنبائ كفي اورعده مركاتا أن كوجاكيين عطاموستُ إمَا كثيرة فمر إلا ورخيف ر دا خدك شي ا ور مال سير محتاجك ا و فعتبروں اور نا اگروں کونسیر کی گئی اس اتعلاب ہرہی نے یہ و کیکی دکھا کیا کہ احریجی تر کے جا ال ظفا مے داش میں سے صفور میں سبے ادبیان کرنے سکتے ورملطال محمود وِلْقَ مِيْنِ مِارِكَ فَارِ وِفِي - ابرأتِم عادل شاه اورعا والملك في إيم يفصلك كاكامونكركو نتح کوسے ملک کوائیں مرتب پر کرلیں! بریان شاہ کوا*س نشکرشی کی ا* طلا <sup>ا</sup>ع ہوئی ا و ر يسنه ايك أفا قى سمى رسلى خال كربطور قاصدم ايك عرضداشت كيم ايون إوشاه كى بارماه مي رواندكيا ورائس من اظها رخلوس اورعقيدت كي بعد بارشاه سے گیرات پرطر کرنے کی رخواست کی لیکن دیے کہ اس زانے میں خیرانا و کا بنگامہ بريا بروكيا ام مورصه مسيح يحي كاربراري ندموني اور راستي خال بينل مرام احربكروانس مايا-برنان فناه نه المعلمان تجرأت وبرلان لوركوشائف وبدين ارسال سلمة اورتجب تواعثع اور فروتني كاظها ركرست أن كوانيا بهي خواه نبايا \_ اس واقعه سكے مبعد برا ان نظام نے آبر ام برما دل کے موقوف کرد ہ غیر کلی تیرا نداز د*ن کو اینی سرکا رمیں کا ز*مرت دی اور ان کوهمده جانیس عطاکو کے اُن کی قوت اور مددسے مجانو ریکشکر کشی کی ایک خوز*یز لڑ*ائی کے بعد مرنم ا*ن شاہ کوغلیہ م*وا ا مر **عا**ول *شاہی توبول اور*م قيضة كريسك كامياب اورضيم وسالم احد تكروانس أياب برنان نظامهس فتحسس بيحب مشهور ومعردف مواا ورتبن ما جارابي سيع عرصه من مين معركة أدائيال الي ونول فراك رواؤل من موثين أگرجيان *الطائيون كيف*صيل من سنة كس يى بىردفعەر بان نظام كوفتۇبوڭى\_ <u> جس ایم ایراسم عادل شاه ادر سی ایر سے ایک نامی امیرار برخان مگراہ ہے</u> ورميان فالنس پداموي برايان نظام في آميريد سے ساتھ بيانوريمكريا اور می**شهور کمیاکه اتنا** دخرمهب کی وجهسسے نظام شاہ کواسدخان سنے اسی نوازح مرطاب المياسية الرقمكوان كا قلع نظام شابي فران رواسي سيروكرب - ابراسيما ول

اس خبر سے بیحد پریشان بودا ور بیجابیور کے قلعہ سے باہر نہ کھا۔ بربان نظام بوانی شوان پوریس بیونیا ور زبین خال کے بائیج بیتوں پرقبضہ کر کے برگزات کوخواجہ جہال سوان پوریس بیونیا ورخود آگے بڑھا۔ بربان نظام نے ملکوان کارخ کیاا ور مربیج کے ملہرا ور مان ویاس کو تباہ ورکا اور مربیج کے ملہرا ور مان ویاس کو تباہ ورکا نام و دنشان نکس سادیا اس ویاس کو تباہ ورا براہیم عا دل کی امسد خال جو فلط خبر کے سے قالا رکھا چو بزار موار ول کی جمیست سے بربان نظام مازمت مان کر اسے قالا رکھا چو بزار موار ول کی جمیست سے بربان نظام میں جو کہ مقال کر سے بالا میں خاص کے میں بالور کار خ کہا عادل شاہ جو کہ مقال میں بالورکار خ کہا عادل شاہ جو کہ مقال میں بیابیورکار و کہا ہو کہ بربان نظام بربان نظام بیجابیورکی اور بیاری تو عادل شاہ کے تعا قب بیر گلبرگر دوا نہ بردا۔ بربان میں محاص میں کہا گردوار برواع والملک کے وسیلہ سے اہل بیجا بورکی الماد اسدخال جیساکہ اپنی گلبرگر دوانہ بردا۔ الملک کے وسیلہ سے اہل بیجا بورکی الماد کے اسدخال کا بیابی بیجا بورکی الماد کے وسیلہ سے اہل بیجا بورکی الماد کے سیلہ کی الماد کے سیلہ کا بردا کہاں۔

بربان شاه نے مقابلہ میں کوئی خوبی مذرکھی اور امیر برید کے ہمراہ ابینے ملک کو دائیں گیا اور حربیف سے ہمراہ البینے ملک کو دائیں گیا اور حربیف سے تعاقب کرکے احربگر تک اکثر پر گنوں اور قصبوں کو خراب و نهاہ کیا۔ بربان اور امیر برید بیمان قیام نرکوسکے اور دولت آبادر دائیمو گئے اتفاق سے امیر برید بدنے اپنی اجل طبقی سے وقات بائی اور نظام شاہ سے بریشان ہوکر شاہ طاہر قاسم بیگ اور مخدوم خواج بہمال کے مشورہ سے بائی بیئے بیتے بریشان ہوکر شاہ طاہر قاسم بیگ اور مخدوم خواج بہمال کے مشورہ سے بائی بیئے بیتے بیاس میں قبضہ کرلیا تھا عادل شاہ دکو والیس کئے۔

سنه و دربری مین سلطان قطب شاه مسئلان کا بادشاه موار بان شاه سن جلوس کی میار کیا در سال مین استاه مین جلوس کی میار کیا در است الله بر کو گونگرنده و داند کیا قطب شاه سن شکار ما بی کا بہا مذکریا وراس الله برجواحمد نگر کے سراه اور گولکنده و سیمسول کوس کے فاصله پر داقع سید شناه طا برسید ما قات کی قطب شاه سید طا مرسید اس طرح بشش بر دا جیسا که مرید اجسن مرشد کے سائے مسلوک کر ناسید اور شاه صاحب کو گفت شاه کو کی گیاتی دوران میں بر بان شاه سند عیمد مینی کر کے داجر دا مراج دقطب شاه کو عادل شاہی سرحدی برگناست برقیمند کے مقادل شاہی سرحدی برگناست برقیمند کرنے کی ترغیب دی فیان طا برکے کو کلنده وسے عادل شاہی سرحدی برگناست برقیمند کرنے کی ترغیب دی فیان طا برکے کو کلنده وسے عادل شاہی سرحدی برگناست برقیمند کرنے کی ترغیب دی فیان طا برکے کو کلنده وسے

و امیری اسنے کے بعد نظام شا ہ نحد دھی شولا پور روا نہ ہوا۔ عادل شا ہ سنے دیکیھاکہ اس بر ہرجیار جانب سے بورش مورہی بہا براہیم عادل نے بائخ بستے نظام سٹاہ کو والمس محة ا وررامراج كوكي عب طرح مكن برواابسف سع راضي كيا-اسى ووران یں شا مامین مفوی نے ساکہ بر ہان شاہ نے ندس امامید اختیار کہا سب بإدشاها يران في أقاليمن طراني المشهدريه مهتر عال كوجو بإدشا وكاجر أمي بالتي تقعا ند تبی سادک با د کے سنظ حد مگر وا نه کها دشاه الله کس ف ایک ترکی غلام شاه تلی نام کوایک عدوز مرد جو بهایول با د شاه سے حال بهوا تھا اور ایک قطعهٔ زمردس م متعصم الله عماسي كانا مكنده مخفامع ويُرتخانف وميش مش كحرر إن شاه كي بالمكامين روا ندگیات اور علی صفوی نے علاوہ ان بریوں کے ایک عدوقیق کی انگو کھی بجى روا مذكى طبس برالتونيق من الله كنده تقاا كلشترى عرصه تكسينجو دبا وشاه ايرا<sup>ن</sup> کے ہاتھ میں رہی تھی مہترجال احمز نگر پہنچا ا ور با د شا کا یران کا ما مدا ور تحا تُفن و مے بران شاہ کی خدست میں بیش کیتے بران نظام نے ابتلاء تو مہتر عال کی بی تفظیم و نکریم کی میکن اخر میں جب اس قاصد نے مظل شا ہی میں بے باکا بنہ فتكوا وارنيز فناه طابر كسائق باء إلى شروع كى ا وروضت أيمز باليس كرنا شروع کیس تو بر بان نظام نے مہترجال کی حاضری در بارمیں بیست کم کردی اور ديسا كاصدست اراض بهواكرشاه ايران كمرسور تخالف كيجواب ميس لوئ چیزخو د ندر وا ندکی دخداه طا بهراس ایبرسید پیمد پرمینتان بهوسی*ندا ور ایسین* فرزنداكبرشاه صيدركو يوصاحب يقنل وكال بزركب ستقيبند ومتنان سيعضطوط و سخالف كيم مراه ايران والذكها -

اس زیار بین بر ان نظام شاه سے دامراج می بدد سے قلع کی پیرکی کی است میں واقع میں بدد سے قلع کی پیرکہ کی مستجد کا را دہ کیا ورا در جان کے قعیب کے قریب ہو کلبر کر ہے مضافات میں واقع سے افواج عا دل شاہی کا مقابلہ کیا بڑی خو نریز اور ضدید لوائی ہوئی اس معرکہ میں پہلے تو عا دل شاہی افواج کے میں ترمیسرہ کوشکست ہوئی اور میابی برحال مرکز جنگ سے فراری ہوسئے لیکن اخریمی جبکہ خود عا دل شاہ سے فراری ہوسئے لیکن اخریمی جبکہ خود عادل شاہ سے فراری ہوسئے لیکن اخریمی جبکہ خود عادل شاہ سے فراری ہوسئے لیکن اخریمی جبکہ خود عادل شاہ دفراری ہوتا فست و تاداج میں شعول تصریح کی اونظام شاہی فوج

مغلوب ہونی ا دراہل کشکرحتیر وعلمیل و توپیخا مذمیدان تبنگ میں جیوڈ گرا حد نگر کی جانب فراری بهویئے۔ بر مان شا ہ نے شاہ طا برکوعلی برمیے میاس روا نہ کیا اور اس کوا پناگین خواه بناسن کاارا ده کمیاعلی برید نے ایسنے باسپ کی دوش کےخلاف عا دل شاہ سے جدا ہوناگوارارز کیا۔ علاوہ اس کے علی برید کے چیافیاں جہال سنے شاه طا برسے ایک، مرمبی مشله در یا فنت کرے کی بیاد با رگفتگو بھی کی شاه طاہر بينيل مرام احدنگروايس آسية اور بر إن شاه بريديول كيسلوك-سيري أزرده مودا دراس انتقام کی غرض سے مفرکامیاز و سامان درمست کرنے نگانظام شاہ نے على بريد كيمقبون تلعول كارخ كيا اكورسب سي يهل قلط ومسكامام والرك ا بل حصار کو پر ایشان کمیا علی برید سنے کلیان کا قلعہ پیش کرے عادل شاہ کواپتاً مددگار بنايا ـ عادل شاه من بيجا بورسي كورج كها ا ورعلى بريداس مي بهرا ه بواربر بان شاه نے حربین کا مقا بلد کہا ور فلور اوسہ سے ایک کوس کے فاصلہ برجنگے سے رہو ائی نظام شاه سنحرليف كوبسياكر كي سيدان سي كعدكا دياد وركيم صعدار كو كيرليا - بر إن شاه نے تھوڑے ہی زما ندیس عہد و پیان کے ذریعہ سے قلعہ کو فتح کرلیا۔ اوسے بعد بر بان شاه ا ودگیرر دانه بهوا وراس قلعه کو بھی سر کرسے عصار قندهار کارخ کیا ۔اسس قلعد کے دوران محاصرہ یں ابراتیم عا دل وظی برید نے ایکب مرتبہ مجرم ارا ای کی سكن بر إن نظام مسية عكست كعالى اورب شاراسب وليل المر الركسك قبصه

عقده ورست نظام شاه ولفه تندها دکوی فتح کرسید احدیگر وایس آیا الایم اول سے کے ارائین و ولت نے نظام شاه کو لکھا که رعا یائے بیجا نگر یا دشاه کے ظلم وجور سے سک اور میں اور وی اور اس کا اور ده بیعے کر شاہ براور وجد النّد کوجو اس زیا مذیر میں بندر کوده میں مقیم ہے فتہ میں بلاکر اینا یا وشاه بنا سئے کئین یہ کام بغیر آپ کی مدد کے مکن تہمیں ہے میم اس شاه کو ایس شاه کے جمراه ملکست عادل شاہی کی طرف بر این شاه کو ایم اس دو اور بران شاه کی طرف دو اور بران شامی کی طرف دو اور بران شامی کی طرف میں اسد فعال تلکوان میں طابی برواا ور بران شاه کی سیم اسد فعال میں برواا ور بران شاه کی کوشش کی کئی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کوشک کی ک

ابراہم عادل کا قبضہ ہوگیا برٹان شا<mark>ء احرنگروائیں آیا اوریا دشاہ ک</mark>ی وانسی کیے فوراً تبی شاه طاهرسنے کیچه د نول علیل ریکور<del>ات ک</del>ر تیجری میں و فات یائی الل احمد موسنے ِ وه سنے سَا تَه شَا وطا ہرکواْ ولاُ احزیکرمیں دفن کیالیکن تھو ٹڑے زاّنہ کے ہیا الماہر نے تیں دختراور جا رفرزندیا دیجار چھوڑے فتا ہماحب کے فرزندگ ، ذیل میں۔شاہ حیدر ۔شاہ رہنے الدین میں ۔شاہ ابوانحس پشاہ ابوطالہ القرز ندول می*ن شا ه حیدرعراق مین سیدام و سنت ا در*بقبه فرز ندیمندی نرا دمن. یے باب کی وفات کے وقت کا دشا ہ ایران شا مطہ اسب کے درآر سرموع وستعضا وطاہری وسیت کے موافق ایران سے ہندوشان اگر اب کے شاه طامري وفات كيدربان شاه في قاسم بيك حكيم اوربويال را وكواينا به مین خودهمی روانه مرا با ایم کی امیرو<u>ا</u>ب نیمسرراه قیام کیا ھے برای نظام نے کم ایک کشکرے گرزیم پی گزا ور مبض مقامات پر چار گر کا حصہ ے جب کی دجہ سے کلیان کا قلعہ کہ حدید حدار سے اندر آگیا ایر سم عامل اسح مرسح الشكوس وبيني مليس اور المك دوتين روزسم فاقرست روزه وسطف كف بركمان شاه ان واتعات سيجد بريشان مواا ورائس نيا سينزا راكبين و ولست سے مشور وکیا یعضوں نے کہاکہ بہرہ ہے کہ مم وابس جائیں ا مربعضول سے

جوا ب د پاکه دیوا دیکه و ندر سعے داخل موکر دیونے سعی جنگ آذ با لی کرنا چاہیئے اگر جم کو نتع بروتو د و اره قلعه کا محاصره کرین ا درا <u>سے تقو</u>ر سے نه مذین فتح کرلی*ن اور گزشگس*ت مبو مائے توابسے مکب کو وائیس موال ہر ان شاہ نے کہا کہ ہما رسے تھوڑ سے بہست نفستة بهو گلفےزیں اوران میں معرکہ اُرائی کی طاقست باقی نہیں ہیں بہتریہ ہیا ہے کہ اہم بساط جنگ كوالت كرا حريم كرى راه ليس إ در مجرسى موقع سيداس ملك يركشكرش كريس شاه طا ببر كيمهاني شاه عبفرا در قامم بيك فكيم فياس دائ سيد تفاق كيا ا در كهراً كربم إر إرتمن برغالب أجِعكَ نبي الراس مرتب يم كوشكست مرو جاست تومفنا تُقدُّنيس سیمے بر ہان شاہ فا موش ہور ہا در دربار برفاست کرکے گھوٹرے پر بیوار ہیوا اور تنها ديويال بريمن كي يأس كبيا وراس مستشور دكيا ديويال راستے منے جوامي ديا كەكل عيدكار دنه سيعة بين تنبيح كواس كاحوا ب عرض كروں گانيكن با د شا ه خزايخي كو تھم ديدين كدجوكجه من طلسب كرول بالسي خوال كيم سير سيحوالدكرسا ورمير في كا معميل ميرسي وميش مدكرسه بربان شاه كوديد مال كا دير بدراعتما رتها نظام شاه فيراس كى دائے معدوفت احكام صاور كئے ديويال سنداس داست ايك لاكھ ممون خزا ذشابی سے ماصل محفے اور نظام شابی دربار کے سب سے برسے امیمین اللک سے یاس کیاا وراس سے کہا کصور سے حال کی تم کو تحو خبر سے بغیر جنگ از ان کے سے محاصرہ سے است استاربیت لک کودایس جا نا بنرار دن فرامیوں کا اِعمت سے سی کے سائقاس پراستانی کے عالم میں ول شکست لشکر کوسائند نے کر یا وضا و کے بجرا جمع آلائی كرنابجي وشوارسيداب اس معامله ميس تم سن كها تدبيرموني سيدا ورتها راكها الادمي عين الملك سف كماكريم لوك الل سيعف بي سياست كاردانى سعي بحكوس وكالبيس ب تے تم جو کھ مناسب ہو علی کروولو یال داستے نے کہا کہ میری داستے یہ اسے رعید کے دن صبح كواينا لظارار استركر وا ورحر يفيف يرحله أور بموظا بهريه يعرضمن كي نويج كا ببرفردسامان ميدين شغول ا در بم سے إلكل غافل بروگا ميد سے كداس طرح بم حربيف كوا بال كرسكيس كے ۔ تعين الملك نے ديو پال كى دائے سے اتفاق كمياً وديو پال مائے سے رقم مذكورمين الملكب كيرحوا لدكى وركبها عيدك اخاجات كيها ندست يدرقم سإميول كو تقييم كرد وعين الملك سفعيد كاجا تدويكهت بى رقم فدكوره اميرول وربيابيول مي

تقیم کردی دوران سے کہاکہ بہتے تڑے یا دشا ہے سام کے لیے متعدر دیمیں مینج کویہ معلوم برواکهٔ عا دل نشاری نوج عیدمنانے میں مصروف سینے ا در میں کو بھی قیمین کاخیال باقی<sup>ا</sup> فینس بسے علین الملک است سف سفکر مے مصار میں رضند کرے یا ہر مکلاا ور وسمن کے قربیب ینٹیکر فیلالن کو ہیکر کےصدمہ سے ان کے لشکر کے گر دگی دیوا ریپالیس گز گرادی ا ور اطمینان سیمے ساتھ حصیار کے دندر داخل ہرو ترقش و غار نگری میں شغول بروا عادل شاہی نوج إلكل غافل يقى بترخص منظراه فرار اختيار كى عادل نساه اس و فستمسل كرم إ تتفاوس مِنكامه ميں ان كوكيٹرے بدلين كاموقع بھي نرالا ا ور علد يست عبلداس موكد سے علىحده بهوكرا يك كوسنه مين آيا - عا دل نسابي جير وعلم ا ورب نسار كهودسي ا در إنهي نظام شابى قبصنه ميں اُسطيع اورا ذرجان كى شكست كى لا فى مونى اسى دوران ميں معلوم ہواکر ایک گرو ہیف الملک کی طرف سے مبارکیا دعوض کرنے کے لئے آیا ہے بربان كو مقيقت حال سے اطلاع تركفي اسى وقت اسوار بردا إور تلعب كے ساسين كمطرا بهوكرتسم كعانى كدايالى قلعه أكرام عصادمير عسيرد شكرينك توقلعكوجروقهرس سركر كي حصار ملي أنك نكا دول كا ورتام زن ومردكو جلاكر خاك سيا ه كروالول كايه خرایل تلد کوسعلوم بهونی ا وراکفول سف معار نظام شاه کے میروکر دیا ۔ عادل شاه سف محرکینک سے کوچ کرکے نظام شاہی ممالک کارخ کیا اور بیر در گیر برگناست کوتهاه کرے قلعه برنده پر وحفا واکسیا الی تلعه بین خبرا ورصفار کے در وا زه کشاده تقصیاری الواریس با تعمیس کیے ہو سے بلا تکلف قلکه کے اندر واخل میوسے مواج جہال کے اکثر ساہی مثل کئے گئے عادل شاہ نے قلعہ بر قبضه كركے حصارابين ايك معتدا وردني امير كے مير دكيا ا ورثود بيجابور واپس آيا ۔ نظام شاه نے پر خرسی ا ور قلع کلیان اسسے ایک امیر کے حالہ کرمے حلد سے حلد ير نده لينجا بريان نظام فلع نركورسي ووننزل كفاصليبنيا اور متعانه وارداست سے و قست محمری اوا زانو صدا کے نفیر مجھاا ور براشان موکر النگ پرست اعلما ا ورقلعه كا در وا زه كعول كرفرار مي بروكيا باتي سابي تمي بدول بروكر مصار مستكل سيَّعُ نظام شاه د وروز كي بعد فلعد من بينجا ورحصار كوخالى بايا بربان نظام في علون والمان المام كيسيروكياا ورخوداحر بكروايس آيا-برإن فظام فياسى زما زمي دامراج بجا تكريس

و ذمتی برطهایی ا و تعمل و شم مسکے ساتھ عاول شاہی ملکت مسے گزرتا بروا تلایڈ شوالا بیا ۔ کید نوارح میں بہنجا ور راجه سطے ملاقات کی ۔ بر إن شاہ نے راجہ سے یہ ط کمیا کہ رامراج قلعہ انجے۔ ا ورم كل بداور فعود بريان نظام الله وشولابد ويرقبض كروس ماس قرار دادك موافق رأمراج ك رائجورا ورمركل كا وربر إن نظام سف شولايدرى محاصره كرنسيا- بر إن شاه في شولايورك حصاركونع كريسك ماجدكي ا ما دستے سلنے رائجوركارخ كبيا حيح روا يست يہ بے كرينروزك بعدير إن نظام سف مُنكنا ورى سے كهاكداب موسم برشكال قريب أكبيا ہے بيم كواور را مردج كواس فلعد كيه محاصره مين زيان بسركر الفنيع او قات بيم الرحم مناسب بمحولومين شولا پورى بېچىرىممار شولاليوركا كىيرمامىرە كرنول تاكدد دانال معادا يك بى وقىت مىل فىخ مومانيس تنكن وري في مامراج كوسم ماكراس امرى اجارت لى ا وربر بان نظام رامراج كى فوج كالكب منقد لشكر كيرسائة روانه ثروا قلع خنولايو رئتيم اورجونه سيسطخ زمين برتعميه ترداكها بهت بربان شاه سنے اس تلعه كامحام ره كرابيا اور رومي خال كى كوشش سےجو درامل محمودشاه مجراتی کا مازم تھاتین ا و کے عصد میں توبوں کی ضرب سے صمار کو سرکر لیا۔ بربان نظام فيارا دوكياكم للركه والسكي مصاركو بعي فتح كرسداس ووران مي توب كى صرب سے ديوار مصارمين تين كرسوراخ كركے اس فلد كو كھى فتح كرليا برانظام كومعلوم بمواكدرا مراج رائيورا ورمكل كيقلمون فيضه كركي بجا تكردابس كياب يعير إن شاه فے اس سال گلبر کی فہم کو ملتوی رکھا اور احر مگروائیں آیا۔ دومی خال نے جو در موسل شاه طابر کا دست گرفته تھا برق اسامز بزل صار شولا پورے مقابلہ یں نصب کر کے قلعد كے برئع وبار مكوز مين كے برابركرديا۔ سرروزاس مصارمين دخند ببيدا بوتا بخايوال تك كرويوارمين سام ميول كے داخل مروف كے قائل رائة موكيا - بر إن شا واس خيال سے كركيس راجر رامراج رائجور برقبعنه كركے ابست ملك كو دائيس مطالے شولا بوركی شخيري علمدی كرر باسفاء براك نظام سي مندو ول كايك كروه مضجدومي خال كاجم بيند مظا عرض کیا کہ حصار کی تسینے میں جو اخیر ہور ہی سہے اس کا سبب خودر وی فعال سے اگریہ جاہے تو قلعہ جلد سے جلد فتح ہمو سكتا ہے -بر إن نظام كو فقته أيا وراس فياراده بیا که رومی نمال کو ایسنے اعتراب کے استقل کرے ارکان دولت اوراعیان مفترت سنے سفارش کی ا درر و می نمال نے اقرار کہا کہ دس روز میں دیوار مصار کو فاکس کے

برا برکرون گار وی خال سف ایناکام شروع کیا اوراس مین شبید نهیس کرمسار کونتخ کرنے میں اس نے اعجاز سے کام لیا اوراب و عدہ سے بیش ترہی قلعہ کوخاک کے برابرکر دیا نظام شاہی نوج قلعہ کے اندر داخل بہوئی اورا کفول سفے مصار کوفتے کرکے یا وشاہ کو خوش کیا بر بان نظام نے قلعہ کواز مسر نوقعیم کرایا اور وی خال کوشا باز نوازش سیسے مرفراز کر کے ایسے اس خاصہ برسوار کرایا اور شاہزا و مسین کونکم ویا کہ بارہ قدم اس کی رکاب کے ساتھ بیاوہ یا جلے اور اس مہر یائی کی وجہ سے دام اج کامعرکہ جی جیساکہ ندکور بھوگارومی فال کی کوشش سے سر بموا۔

سندف بهری میں ران نظام نے دوبارہ عادل نفائی کمک فتح کرنیکارادہ کرکے رہ مارج سے یہ سندف بہری میں ران نظام سنے دوبارہ عادر بیمایور در گلبرکر پنظام شاہ تبعنہ کرے۔ را مراج سے یہ طے کیا کہ قلعۃ ساغ اورا فراج المراج سے مہراہ بیجالیور روانہ بہوا عادل شاہ

مقا بد در کسکا در بناله جلاکیا برمان هاه نے تلؤی اور کا محامر کمیا تربیب تضاکہ قلموقتے ہو کررہان شامی کی بروا ا ورقام م بیک شکیم کی رائے سے احمد نگر دائیں آیا درائی مرض میں دنیا سے کوچ گرکیا بر ہاں ا ابت یا ب کے بہلومیں باغ روضہ میں وفن کر دیا گیا تھوٹرے زما نہ کے بعد احمد نظام و بر ہان شاہ کئے ابوت کر بلائے مطلے روا دیکئے گئے اور معتریت شہید کر بلا کے کنر برمیارک سے

بابرايك كزك فاصله بروفن كروم كي \_

اسی سال سلطان محمدد گجراتی اوسلیم شاه بادشاه دلی منے دفات یا نی مورخ فرشتہ سے والدسولا ناغلام علی نے ان مینوں فرا نروا وُل می رحلت کا ما د کا تاریخ زوال نمسروال محالا۔

بر ہان نظام شا ہ نے جائنی اولاد ہر تبدیرات جبوری اس کے اساب حب ذبل ہیں۔ صیمن وعیدالقا در دولی بی منہ سے بطرن سسے سقے۔ نشا معلی مس کی ما س کا ۱۰ م

میرال محمد بالقرجو بیجابوری فوست بودا ورضا بنزا ده محد خدا بنده مل نیسکال می وفات بائی۔ حسین نظام شاہ میر بان نظام شاہ نے وفات بائی اور اس کا فرز در اکبر میدن نظام شاہ بن آئیس سال کے سن میں باپ کا حافظین بودا شاہزادہ عبد القاور سے

بر إن نظام مناه مواب كابهت بهارا فرزند سخا مخالفت كي وعبن طوس كروزيع

البين بحا أيول ك تلعب إبركل أيال مرائ المركل كري وكروه بوك

غربيب اورمشي اميمرول يضمين شاه كاسائة دياا ورائل دكن ا درمندوقصية بيجا بورسكم قریب میران عبدا نقا در کے گر دہم مہوئے اور اس کے *سر پر جینز شاہی سا ب*یکن کیاگیا۔ رے شا ہنرا وسی نعیٰ محمد خدا بندہ۔ شاہ کی۔ شاہ صیدر و میسران محد با قریحی عبدالقا در کی ہواخواہی کا دم تحجرنے لگے .قریب تھاکہ جمائمیول بیں خو نریز معرکہ آرائی ہو ۔ کہ قاسم بيك حكيم كي في وتدبير سع جائيا إلى موسلحدارا ورحواله دار شابنرا ده عبدالقا در سع حدا بروكميين نظام شاه ي خدمت من بيرو يخ كف التعديق دا تعدسة وي دل مِوے اور میں نظام کے سررچیتر و آفتا ب کیر کوسا یہ کردیا گیا۔ ال قلعہ نے شاہنرا وہ عبدالقادر کے دفعید بر کم میست باندی ا در توگون پر درم و دینار کی بوجیما رکرسنے سکھے۔ دکنی ایمرو ل تعنی خور شید خال اور عالم خال میوانی وغیره نے حسین نظام شاه کا معاللہ قوی و مَعْدَرُقَام مِیک، ے دسیا سے قول تا مدحاصل کمیا ا درعبدا تقادر کی رفاقِت ترک کرے ایسے ایسے ایسے مكانور مي جاب ميطيريشا بنزا وه عبدالقا درز ما ندكي نيمز كميول مسيحيران برداا ورابسين مهها نمیون ا ور قرابیت دار ول سی شوره که پاسجهول <u>نه س</u>سالهتی اسی مین د نمیمی که را هفرا ر افتتياركرين يعبدالقا دراية فيخفوص بمشينول كيسائق كاداللك كي إس بإرروا رز **بروا ا ورویمی فوت بروگیا به شاه علی محرخدا بنده ا در میران محد با فریجاید را در شاه هید ر** پرندہ میں بنا گزیں ہوے۔ غرضکہ حسین نظام کے لئے مک موروئی رقیبول سے باک ہواا ورائم الل بیت کاخطبہ جاری کر کے استقلال کے ساتھ مکران کر سے لگا۔ ميس نظام من شور يزا رك بعد عبدالقا در كي بهي خواه ايمردل كو قرار داقعي منزوى ميف عين الملك جوسلطان ببادر تجراتى ك بعداح مركرا كرعهد مسيدسالارى ير فالزَيُواتِفا إدشاه سينون زوه بوكر برارجِلاكيا -خواجهيال حاكم بردره كيُّسِل كوفتر شا بزاده میدر مے حبال محقد میں تقی ارا دہ کمیاکہ ابرا جمیم عادل کی مد دسے الیسے والم دکواحمہ نگر كابادشاه بنائي ينواج جبيال في تقريب اورتبنيت كے مراسم ادار كيف مين نظام شاه یہ اخبار منکر خضباک بروائلین آم محبت سے سے ایک است واچہاں کے امروا نمکیا خوام جبال ميران مواكيونكه اس كونه إ دشاه كي مخالفت كا يارا تقادور نه صنور كي مير حاضر بموسكتا تقاء ماكم برنده في ايك جواب د ورازموا ب روا زكيا ا ور لكهاكيونك مجه سے ایک قصور سرز د برد کیا ہے اس لئے خوف دہراس کی وجسے آستا ہاہی سنے

معذور بول اس وقت ميري حاصري معاف فراني جائے عليم وقت آسنا مذشاري يوم فرساني ار د ل گایسین نظام کویقین موگیا که خواجههال احرمگر مدانیگا با د شاه پرنده روارز بو ا روراهی فیل و غارتگری کا بازارگرم که اخواجهان بیمد پریشان ب<sup>روارو</sup> را بین ایکست عن مزکوقلعه کی محافظیت کے لئے حصار کے اندر حمیوٹر اا ورجو د فرا درسی کے لئے اراہیم عاول ہے اِس بیجا یوریم نیچ گیا ۔ نظام شاہیوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا ایل قلعہ ج نکہ عا ول شا ہ کی ا مدا دیرمغرور تنفی آخوں لیے شام تک حریف کا مقابلہ کمیانیکن نظام شاہ کے توکیوں نے عصار میں رضنہ کر دیا ، ور فوج <u>نے ح</u>صار میں *داخل موکر اہل قلعہ کا قلع وقمع کر* دیا ۔ سیس نظام نے قلعہ پر قبصنہ کر نبیاا ور زخنہ کوسمہ و دکر کے حصارا پینے ایک امیر سے بيروكبياد ورخودا حمز نكروانس آيا كثرنثنا منزا دسب اورمخدوم خداجه جراك سيس نظام سسس خوف کے سے ابرازیم عادل کے دامن میں بینا ہ گزیرں تھے ۔اس مدمیان میں سیف مين الملك معى رأرسية بجايورآياه وريادشاه كي الازمست مسيسر فراز موا عادل شاه نے ایسنے بیمویی زا دیمانی میراں شاہ علی کوچتر و آفتا ہے گیرعطاکیا ا ور یدارادہ کیاکہ احمد مگر سے ہر آسال ہیں ان کو میرال علی مثنا ہ کے وجع كركے ابسن بھائي كوا حد كرك تخت جكومت برمجھا سے حسين نظام سنے يہ انعبار مسف ورداسو بيندست كوعاوا الملك مسمع باس روا ندكها تاكه عاوا للك انظام سناه كا فیق طرایت یردا وریه د و اول فرا نر داری شفقه توست مسه ما دل نشاه کے فلند کوفرد بعاد شاه سنے تقریباً ساست بغرار سوار با ساز ویرا می نظام شاه کی مرد کے لیٹے روا رنگ ير مسين نظام عاوشابي فوج كوابيد بمراه في كرشولايوري طرف سي كاهادل شاه کامرہ کئے بہوئے تھا روانہ ہواصیس نظام کفرکی منزلیس طے کڑا ہوا حرایف کے زیب کَبنیا ـ عادل شاه سنتصم ارا ده کراییا تفاکه ایناانتقام نظام شاه <u>سند لیا</u> در جو ست كرويف سے كها حيكا بياس كا تدارك كرے -طفين سف اپني فوجيس مرتب کمیں ا ورجنگ آڑ مائی میں شغول ہوئے سیف میں الملک سنے جو عادل شاہ کے جمراه تتعاع وشابي، ورنظام تغابي برا ول بشكركودريم وبربهم كرويا - نظام تغابي يسره بمي يراكسنده بروكمياد ورمين الملك فيحريف مصيرة وظم كار فحكيا - نظام سنابي بهادر حريف كي دفيها من مغول موسها ورتقريباً جار موبها دران ردر كارج برمركين ابت قدم

ه چکے ستھے ترتیخ کئے گئے مین الملک کاخوا ہرزا دمسی صلابت خال بی زمی سواری سے اتر کرا بیسنے سیا میوں کو جنگ کی ترغیب دینا تھا۔ عین الملک قاعدہ کے موافق اس معرکہ میں تقبی گھوڑے سے اتراا دراسی وا دمرد و تکی وی کداح ذکر کی فوج نے راه فرا را ختیار کی ا ورنظام شاہی علم کے پاس صرف ایک ہنرارسوا را ورسو ہاتھی باقی ره گئے خسین نظام با وجودا ہے نظارگی بے ترمیبی اور فرار کے ٹا بہت قدم رہا ور برا بر تركى برتركى جواب وبتار إ - فلا ببرسيد كروشمن برفتح بأ مامحض تا ئيداليي ابر فتحصر ا وراس میں ایمی توش ا ورسمی کوطلق دخل زمیں ہے۔ جنا بخداس موقع پر بھی اسی آمر کا ظهد ریرودا درجیند کوتا ه در در در افرا دینے عا دل شاه کویه خبردی کیسیف عین الهاکک کم حبیله کر کے بیجا بورا یا عقارب معرکة کارزا رئی گھوڑے سے انز کر نظام شاہ کے ساسنے سلام وبجر سے کے لیئے کچوا سیسے عاول شا ہفے اس خبر کی صدا قست برگیتین کر لیا اور ابيسني ميرول ا ورسايميول كوسيدان مبلك مي جيو ژاز حوديجا پورر دامذ بروگيا عين الملكم جورً تقريباً هومن برقع إجهاعها يه خبر <u>سنت بن جنگ آزانی سے دست بر</u>وار جواا ور مىلا بىت خال كو چا درىمى بايدھ كر برئينتان بدحال بچاپورر دا نەرموارنىظام شا وكىي ساته تفوظ ى معيت روكتي تقى اس في يوريف كاتعاقب كرنامناسب ونعيال كميااور جبیساکه و فایع عاول شامیدیس ندکورسه و ور وز کے بعدا حرککرروا ، برگیا سفامین اللک مرمد عادل شاہی کے با ہرمکل گیا اور ان اطراف بیں اس کو قیام کرنیکا موقع ہذ مامل مروا عین الملک مع ایسے گروہ کے سرحد نظام شاہی میں داعل بروا نظام شاہ اس کے فترنہ سے انجی مطائن نہ ہوا تھا اور جوزخم کرمیس الملک سے کھائے بتھے دہ اپتک ہرسے مقع میں نظام نے بافا ہرمین الملک کے ور دریر اظہارشاد ان کیا اور لیماکہ بدیمارے تفییعے کی یا وری میے کمئین اللک دوبارہ بارے یاس آروا ہے یہ ا میر حقوق سابقه کالحافا کرکے اہسے کو جا رہے امرامیں داخل کرنا جا ہتا ہے سین نظام نے باتا ل حکیم کاسم بیک کوج ما وشاہ کامحرم واز اورخا ندان نظام شاہی کاسب سے بڑا امران نظام شاہی کاسب سے بڑا امران نظام شاہی کاسب سے لكعاكه بيارى خوامِض ودير بينه أرزون بيانتها الردكعا ياكه م كوكت باكث ل

اس طرف ہے آئی اگرا تفاق مصیندر وزتم ہماری الانست مصحروم رہے تواس سے المول ورخو ف زدہ نہ ہموا ور ہماری توجہ و نواوش کو سابق سسے د ہ چند خیال *کر*کے مانکل مطلحن بهار مصفور مير حاضر بروتاكه بم تفعار سے قديمي اقطاع و مناصب پر مرفراز كريك تم كوتهارے بم عصروں میں مسو د زما یہ بنائیس ۔ منزیداطمینان کے لئے قول امروز مگیر ا پینے خاصہ کے را د ال میں با ندھ کر تھار سے باس روا شکرتا میوائن ھیں جا ہیں کہ بنار سيعم دا زاميرهيم قاسم بيك ئے ہمراہ حلد نار سے هنورمیں حاصر ہو اور اسپ ناری مجلس کواین عدم موجود کی <u>سے زیا</u> و «<u>بالطف</u> ی**ز بنا ؤ۔ قاسم بیگ مرحد پر** يهنياد وراس نے عين الماكب سيسے الا قات كركے الوشناہ كا الله و بينيا مركبنجا يامين المك نے د وشرطوں براین ما صری کومحول کیاایک پیرمسین نظام نو واس کیے استقبال كوآف اورد ومسرے يوكمون المك جب إوشاه سے طبخ الے توال كى والى تك قائم بیک ای کے نشکر میں تقیم رہے۔ قائم بیک سے کہاکہ مجبکو رخصست کر و تاکہ میں نھاڑی ملاقات کا با وشاہ سے ذکر کریے وابس آؤن ا ور تھاری والبی تک اتھارے تظر میں تقیم رمیوں عیرن الملک سنے قاسم بیگے کو اجازت دیدی ور قاسم بادشاہ کی للس میں عاصر مجوالیکین رنگ صحبت وگرگول دیکھکرا پینے سکا*ن گی*اا ور امن سنے ر وغمن بإدرابيسن سرا ورمديرش لياحبس كى وجهس بدن ا ورمدسوج كيا قاسم بيك بیاری کابدا شرکے صاحب فراش ہوا اوسین نظام سنے ایسے دریا ریول کے ایک گروه کولذیذ کھا نوب اور شربت سے بمراه مین الملک سے باس روا ندکیاا ور اس سے کیاکہ تم فلال و تنت مجھ سے ملا قاست کرو۔ یا د شاہ سنے میں الملک کو پیغام ریاکہ بو کمہ قاسم بیگا۔ بیار ہوگیا ہے وہ تھا رہے باس بہیں آسکتا تم این ملکہ ہے المحدومين تحصارك استقبال محير للغيآ وارمول منين الملكب سنفي أبيبيغ تاصد تاسم بیگ کے باس روانہ کیے تا مدول نے قاسم بیگ مکیم کو بری حالبت کی سبتلا وكيما ورواس مورهين المكك كواس كحال سي اطلاع دى -مین الملک کومعلوم برواکہ یا دشاہ اس کے استقبال کے لئے سوار بروا ہیں عین الملک مجبور برواد ورصلا بت خال کے بجراہ ایک گرو محلیل کوسائندلیکررواند ہوا مین المک کے فلام قبول خال نے ہرچند استے اکس کور وائلی سے منع کمیا

ا وركهاكة قاسم بيگ كالليل بموجا والمحفن ايك صبل و فريب بيم سيكن اس كي تقرير كا ا تریه بهوا - قبول فال ایسنے مالک سے جدا ہو گیا اور لشکر میں بہنچاریں ہے بہول کسے كهاكة تام لوك كوج كريك شبري أليس ا ورصب مقام براوشاه سنة ان كو فروكش كرا نيسكا ارا ده کمیان مین قیام کریس قبول خال نے عورتول کوم دا نه لباس بهنایا ورخود میل وشم کے ساتھ سوار موا عین الملک بنگایورکے اواح بین بہنجاا در دیکھاکہ نظام شاہ ایکسنطح میدان میں گھوڑے پر موارسہے اوراس کے سامنے دونوں طرف اُتھی کھوٹے كف كفي يرحس كى وجسم إنقيول كے قطار كے درسيان ايك كوچ بن كيا ب مع ابل در بار کا ایک گروه علین الملک کے پاس آیا وراس کوصلا بت خال کے ہمراہ گھوڑے پرسوا رکوچہ کے اندر اے کئیا ایک گروہ دوسرا کیا اوراس نے عیمن الملک سسے إيباده بمونے كى درخواست كى عين الملك كامد عائقواكداسى طرح سوار بادشاه سے الا قات كرے اس كروه و كے اصرار سے دل ميں دنجيده موالىكن مجبوراً كھور سے سمے اترا ا وراس مح برها عین الهلک نے رکاب بوسی کے ارا وہ سے سرھیکا یا نسکین منو ز ركاب يرلب بهي ندلكائ متح كربادشاه كح مكم سيمين الملك اورصلابت فان دولوں گرفتا رکرے اعمیوں برسوار کر<u>ائے گئے می</u>ین نظام نے شکار کو دام م*ی گرفت*ار ياكركوج كيبانيا بى فوج بنكا يوكينيي اوفيلبان سن باكسى كواطلاع ديين مرسخ وولول مجرموں کا گلاکھونٹ کران سے مردومیم زمین پرمجینک دیستے مسین نظام سے یہ دیکھکرکہاکہ بیغربیب خوف کی وجہ سے مرکئے ۔ با دشا ہے ان کی جم بروکھین کے لينط ايك تكروه كوناً مزوكبيا ا درحكم ويأكه عين العلك كي عورتيس اوراس كالمل والسباب شارى لاحظه مين يشي مِوَ- اور بقيه ال اخت وناراج كرديا جائة قبول خال إين اقبت اليثي مسيدان وأقعات سے باخبر تغااس نے عین الملک اور مسلاب خال کی عورتول كوسوار كرايا اور تقريباً إِنْ في سوسوار ول كصاحة جسب كيسب عیمن الملک کے الازم تھے اسب ومی ہاتھ یں اے کرابرائیم قطب شاہ کے ما كور وآنه بهوا رنظام شابي لازمول في فبول خال كانعا قب كبياً ورجيد حكد مركزًا في مودفی سین تبول خان الدراندوا را مین جنگ کی که زمین و آسان مف سسس کی بهاوری کی تعریف کی - قبول خال تصبهٔ اند ور کے حوالی میں بینجانظام شاہی ا میرجو

ان حدود میں موجود تفریقیت حال سے اطلاع باتے ہی سرراہ مدسقائل ہوئے قبول خال خیر خال کی طرح استے ہائی سوسوار دل کے ساتھ مقابلہ ہیں آیاتیمیں کے اس بی خیر فرال کی طرح استے ہائی سوسوار دل کے ساتھ مقابلہ ہیں آیاتیمیں کی نظیر مشکل سے دستیا ہے ہوسکتی ہے آخر کارقبول خال سے نوائی اور ظریف الملک ۔ مشکل سے دستیا ہے ہوسکتی ہے آخر کارقبول خال سے نوائی اور فرائی ورفال پاکبا دخال وغیرہ نظام خابی ا میرول کو فاک و خول میں ملادیا اور بین امال خیرہ انظام خابی ایم دل کو فاک و خول میں ملادیا اور بین امال خیرہ الله کی دفا داری اورا پستے الک کے وار تول کے ساتھ اسکاسلوک میں کراس کو عدہ حاکیہ عطاکی ۔ قبول خال خال احد اللہ سے مال کی قبرول پر ہوقعہ فریک گروہ کو احد نگر وا مذکر تا اور عیمی الملک فقیم دل کو تعدی الماک کو فقیم دل کو تعدہ دلی ہوئی دکر اس مورون کی تعربی اور انظام دیکر مسرور و خوش کی کرا تا تھا اور قبراد روائی دکر میں دانے والے اس مالی ایک کروہ کو انظام دیکر مسرور و خوش کی کرا تا تھا اور قبراد دول کو نقد و انعام دیکر مسرور و خوش کی کرا تا تھا اور قبراد دول ہونے میں اس قدر شہرور و معروف ہے کہ جو ان کو اور اس کو نقد و انعام دیکر مسرور و خوش کی کرا تا تھا اس کی قبر کی خاک جو انجام میں اس قدر شہرور و معروف ہے کہ جو انجام دولیا اس کی قبر کی خاک جو انجام دولیا ہونی قوست و شماعت کے لیکھ اس کی ارداری سے مدول ہونے ہیں اور ایسے جسم میں زیا و تی قوست و شماعت کے لیکھ اس کی ارداری سے مدول ہونے کی سے کروں ہیں اور ایسے جسم میں زیا و تی قوست و شماعت کے لیکھ اس کی ارداری سے مدول ہونے کی سور کی خال کی کرا در ان کی ارداری سے مدول ہونے کی سور کی خال کی کرا ہونے کیا ہونے کی در ان کی ارداری سے مدول ہیں کرا ہونے کی کرا ہونے کی کرا ہونے کی کرا ہونے کرا ہونے کرا ہونے کی کرا ہونے کی کرا ہونے کی کرا ہونے کرنے ہونے کرا ہونے کرنے کرا ہونے کرا ہونے کرا ہونے کرنے کرا ہونے کرا ہونے کرا ہونے کرا ہونے کرا ہونے کرنے کرا ہونے کرا ہونے

عین الملک کا با میسی سیف الملک عراق کا باضده متفاد ورخو وسین الملک کا مولد کمک گجرات ہے ۔ سلطیس گجرات نے عین الملک میں مردائی و شجاعت کے مفار دیکھ کراسے اجین منصب وارول کے گروہ میں وائل کیا عین الملک سے المار دیکھ کراسے اجین منصب وارول کے گروہ میں وائل کیا عین الملک سے شاہرتہ نعد بات انجام ویں اور فر با نروا یان گجرات نے اسے امرائے کہاری صف ہیں جگھ دی۔ فیری الملک نے جوائم وول اور بہاوران دو زگار کو ایسنے گروہ مع کرنا نئر وع کمیاد وروس ہزار قل عوب افغان گجراتی میشی اور دوئی وغیرہ مباؤیول کو دس بارہ مسال کے عصر میں فرازم کر کہا عین الملک اجینے سیا میمول سے برا درا مذسلوک کرنا اور کے عصر میں فرازم کر کہا تھا۔ اسب و قیمہ فناصداس کی سرکار میں موجو د اکا د مان دم کے برتا کو سے پر چمیز کرتا تھا۔ اسب وقیمہ فناصداس کی سرکار میں موجو د ایک و میں موار وی میں سوار موجو کہا تھا ور کہا تھا۔ عین الملک توجب بھی کو است نے میں معمول سوار ول میں سے می سوار کے خیمہ میں قبیام کرتا تھا۔ عین الملک توجب بھی کو اور ور کہنا تھا کی میں مانا تو ابسین با بھیوں کو باتا اور کہنا تھا کی در کے زرگ نے جب کی فلال جاگیر بھی مجانی و ل کوعنا یہ مند فر ائن سے سب لوگ آبس میں تقسیم کر لوا ور میں فول میں کہنا تھا کی میں تقسیم کر لوا ور ا

وفتروص اب وتنتا سهاكو بالاسفي طاق ركعوه الادم نودي أتاك الواجات ك سفيم نحو لئ حنيته جاگير كامخسوس كرويه يتح سقيم و فين الملك سينه جاليس مال ماريت مي بسر سیمینی و درسی سعرکه میں وشس سیسے شکست جہنیں کھا فی معلقان بہا ورکی و فاست سے بعد بر ان نظام شاه کی ضرمت میں جا عفر ہو کرا میرالا مراد میں عہدہ بر فائز ہوا۔ ای دوران میں شاہ حیدرولد شاہ طاہرایران سے دکن داہیں آئے صیس نظام اُہ نے علی گل منظی تو مع یا تھی سے منعاہ صاصب، کے لیئے روا ند کمیا اوران کو بیمداغراز واکرام ے ساتھ المح تگریس لایا اور قصبۂ وندراج بدری اور نشاہ طاہر سکے دیگر مقطع ان سکے فرزندکی جائیر میں منا بہت سے محطے مقوط سے ہی رہا نہ میں ابراہیم ما دل نے وفات یا أن ا ورُسیس نشفام سف ها دل شارس مک کو نع مرسط کی نیست مست لعرش او دهر برکه كأسنير كاارا وه كيامسيين فظام سن لاعنا يبت الثدا ورقاسم بيكساكو كولكنثره روا زكياا ور ا براميم قطب شاه كويد بيغام والمكريد وقيت غينمت سب بهتر سب كريم ورأسي اتفاق ارے قلعهٔ گلبرگه پرقبصه کرلیس ایرابیجم قبطب شا خوداسی امرکاخوا با*ل تنف*ا اس <u>سان</u>ے فوراً بی خیمد وَحرگاه با بسریحالا رنظام شاهسنے پرخبرسی ا ورا حدنگرسسے کلبرگدر وا دنہ ہو ا قطب شا چی اس طرف روانه جموار بهرد و فرا نروا گلبرگه نیس ایک دوسرے سے المے اور برقرار یا یکدا وأل محلیر که کو سرکریں اوراس کے بعد قلعدا مِعکر پر دمعا واکیا جائے حصار کلبرکہ کا محاصرہ کیا گیا ور نظام شاہ کے توجیوں نے دوی خال کی انسری میں حصار سے بَرج و بارَ ہ کی بنیا *دکوتوپ و صرب زن سے متز لول کر و*یار و می خی<sup>ا</sup>ں قربيب مضاكة للعدكوسر كريسة كرمصطفاخال أردستاني فيضج قطب شاه كاعجلة الملك بخفأ بيننے مالک ہے کہاکٹ میں نظام قہار ا در جہت عمن ہے تھو وٹ لوڈ گلبرگہ لوسركركة تب كوافتكرير قالفل نديون ويكامير سنز ديكس مناسب يدسك نظام نُفاه كوقوت بينها نه من أب كوشش نكرينَ اوروه تدبير نداختيا ركرين. جس کی دجہسے نظام شاہ کو ما دل شاہ پر نوقیت حاصل ہمو جائے اردیم قطب ا في مصطفعُ خال كے كلام كى تصديلت كى اور خيميد و نور كا و و نيز ديگرسامان بسيخطع نظر کرسے آ وھی رات کواپینے مکک کی طرف روانہ ہوگیا اورایل فلد کو مشمن کی مدا فعت كرف كى بيمة أكبيد كروى ما ول شابى ايسراس واقعه مسيح يفطيكن بوستے

اور قطب شاه کی روانگی کی اطلاع باتے ہی نظام شاه کے حوالی سنگرکوتا خت واراج کرنے گئے حمیس نظام شاه تنگ آگیا اور بغیراس کے کہ مجھ کاربراری کرسکے بیٹیل مرام ایست کک کووالیس گیا۔ دامونا بیت الٹرچ کو نظام شاه اور قطب شاه کے درسیّان ہیں اتحاف واختان برحالت ہیں واسط بنا ہوا تھا حمیس نظام کی جبا ری و قباری سیخوف واختان بروان اور اثنائے راہ سے فراری ہموکرگولکنڈہ جا بہنچا حمیس نظام سے قبری آگ مشتعل ہوئی اور المعنا بیت الٹرے عوض قاسم بیگ میم معتقب ہوئی آگ مشتعل ہوئی اور المعنا بیت الٹرے عوض قاسم بیگ میم معتقب ہوئی آگ مین میں تعدید کے گناہ قبدی مشتعل ہوئی اور اسے قبد سے رائی کرائیش سابق کے معزز و کمرم کیا ۔ علی عاول برنظام نیا بیت کی اور اسے قبد سے رائی کرائیش سابق کے معزز و کمرم کیا ۔ علی عاول برنظام سنے بھی یہ فہرکن اور ایسے نیا ور ایسے نیا کو اینائیق طریق بنا اور اسے قبدی اور ایسے نیا در این کو اینائیق طریق بنا اور اسے قبدی اور این کیا اس سفارت کا مقصد یہ تھا کہ نظام شاہی اور علی اور این کیا اس سفارت کا مقصد یہ تھا کہ انظام شاہی اور علی مناہی اور علی ایس سفارت کا مقصد یہ تھا کہ دانا میں جدید قرابات قائم کرکے اس رشمۃ سسے قائدہ اٹھا یا جائے اور علی میں میں جدید قرابات قائم کرکے اس رشمۃ سسے قائدہ اٹھا یا جائے گائی ہی ۔ اور علی مین کو شاہ سے نہا ایست موٹرالفاظ میں گفتگوکی ۔

مالا الد برجری میں نظام شاہ اور عادشاہ نے تعدیموں بہت ہیں دریائے گئے۔ کا کا دارہ ایک و میں میں انظام شاہ اور عادشاہ نے تعدیم نظامی کے بعد محشرت آباد کے نارہ ایک و وسرے سے الاقات کی۔ یہ قعدیم شن شادی کے بعد محشرت آباد کے نام سے موسوم کیا گیا۔ وونوں فرمال دوا دریا کے بعرد و ساحل رشک عدن بن اور فیمید وخرگاہ و نیٹر دیگر شا با ما آرائش سے دریا کے بعرد و ساحل رشک عدن بن گئے۔ تقریب منیا فت و مشن عشرت سے فراغت حاصل کرنیکے بعد مخیومیوں کی اختیار کردہ نیک ساعمت میں قاضیوں اور عالم و سے دولت شاہ بنت عاواللک کا عقد میں نظام سے کردیا۔ اس عقد کے بعد بشخص بیمد نوشی و مسرت کے ساتھ ابین فال واند بھوا۔

اسی سال میسین نظام فی مول ناظاه محد نیشاپوری وردوی هال کو قلعهٔ ریگ دنده کی مهم پردواند کیا فیم نیشاپوری و در دی هال کو قلعهٔ ریگ دنده کی مهم پردواند کیا فیم نظام فی ان کی نبیده کے سلط نشکر والد کیانیکن ال ذراک پریشان کرسف کی شدیس نظام فیم این کی نبیده محت طراحت پرنا وم بروس ا ورانفول سف آینده محتاط رسن کی شدیس کھائیں است می کارد کارد

ا ورنظام شاہی نوج ابینے مک کو دائیں آگی ۔

مُنْتِقِمه بَهْرِي مُنْ سَيْنِ نظام نے اپنے باب دا دائی روفس کے خلا نیپ قلعةُ كالهذكوجوايك مِنْد وراج مَع قبضالين تفامع ديُّرُ صعار كي تين ياجار ما ه **مح** محاصرہ کے بعد سرکہا اور کلعول کی حکومت اجسے معتبرامیروں کے میروکر کے خود احد بگر ُ ایس آیا۔ ای در سیان بیر معلوم برواکہ علی عا دل شاہ ڈکٹیشُولا بور وکلمیاُن کا انتقام بسيينيزا ورالن جصارول برقبهنه كرين كالصممارا ده ركعتابيدا وررا مراح وقطب نثاه کے ہمرا ہ احد بگر کی طرف آٹر ہا ہے حسین نظام نے قاسم بیگ کی رئے کے مطابق شاهمن انجو *کوجو* با د شأ ه سعے زیارت حرمین سیم تعفید بربونے کی *اجا ذ*ت لے *کر* احمر تكريسه روانه بهوا تحفاه وراس زمانه بي بندرج ول مين قيم تحفا طلب كبياا ور اس مہم کے بارے میں اس سے شور ہ کیا۔ شامس و قامم ہیگ نے جواب دیا كه بم ان برسه فرا زوا و ل كے مقابله ميں صف آرائي نبديس راسكتے بہتريہ بيے كه ہم قلعتہ کلیات عا دک شاہ کے بیبرد کرے صلح کریس سین نظام نے کہاکھیں حصار کومیرے باب نے مردائی کے ساتھ بروٹرشیر سرکیا ہو میسے لئے یہ شرم و عاربے کا ی صعار كوبلا إستفرالون الا مفصف حوف كى سكابر وهمن كرير دكر دول مشاهمن سك جرات كرنے كهاكه بردقت كا يك مفتفئ ديونا سي مرحم إ دنشاه كے ليف شاسب مقا كدوة فلعديد فالبن بمول ا ورآب كي لي يهترسيك كد في الحال مصارس وست بروار ہو جائیں با د شاہموں اور اہل و نبیا کو ان کی زندگی میں اسی قسم کے بنراروں دافعات بیش استے ہیں حسین تطام ملعد کی واپسی پرنسی طرح راضی نڈ بہواا وربہال کھ۔ ایتی رائے پراصرار کیا کہ وشمن ایک لاکوروارا وروولا کھ بیا دول کی صعیب سے احر گری نواح میں بہنچ گیا۔نظام شاہ نے احد مگرے خام ملعہ کومیں سے سامینے خندق معی برحقی ا ذوقه و آلات انشباری مستحکم کیاا درحصارا بسط معتبرایسول کے مهر دکم سیمی خود مع ابل وعیال دخزا مئن کے مثلن روانہ بموا تاکہ عا دالماکک میراک مبارک شاه دعلی برید کواپذاین حوا و بناکر حریف کے مقابلة میں صف آراہو اتقاق سے خان جہاں امیر بدید کا بھائی جوعاد اللکے کا بدارالہا مرتفاعلی عادل کی تخریج سے اس شرکت کے انع آیا ورخود یا کی ہزار سوار دل کی مبیت سے

میس نظام کے مکب کوتا خت و اراج کرنے لگا حسین نظام نے وام نیشالدری او دویاتین بنرا رسوا رول کے ساتھ خان جہاں کے مقابلہ میں روا نہ کیا۔ لامحرسنے حله ۱ ول بمي تنبن خال جرال كونشكسست دى ا ور بريدى البيرجو نكه عادالهاكسب كواپينامهٔ نه و کھاسکتا متعاضمة و بدحال على ما ول مے دامن میں بینا ، گزیر بروا بہا تگیرخال وكني ثلة الهنكسي مقرر بهواد وربرا ركالشكر سائته سلي كرنظام شناه كي المرادكو آيا على عا وك را مراج وقطب شاه احمد نگریس داخل جوسے اور مکا نات بسیا جدومنا زل تباه ورباو كَتُ كَنْ اللَّهُ اللَّهُ ورحصار كامحاصره كرلياكيا - اللَّ فلعه تنكُّب موسى ليكن قطيب شاه سنخ فا قبست، ندنشي مسيح كام سيا وريو مكه اس كايد عايد متحاكه عاول شاه كويمبي نظام مشاه پر فوقیت نده مل مرواس فرا نروان است ایست مور حل کی طرف سے اہل قلعد کے لئے راه أمد وشدكهول دى اوران كوتما مصروريات زعدكى يبنج كيف لكام المعنايست الشدجو اس زما مذمین ا براتهیم قطب شاه کا ملازم بهوکیا تقاا وران معالات میں بیجد ومیل تفعا يعيشدال فلعه سينه مراسم اسخا دكا اظها أركرنا ورنظام شاه كي بهي نحوابي كأوم بعم نامضا بدرازظا بهر بموكبيا وررا مراج وعاول شا هف قطب علماه سيناراصي كاظهاركيا ور اس کود بائے لگے۔ قطب شاہ نے اس مرتبہ بھی خوش طبعی سے کام لیاا و ر علمعهٔ كلبركمكي طرح احمر مكركومجي خيربا دكبياا ورخسب كيء وقع فيمد وخوكاه وغيره لوازم باوشابي ومیدان جنگ میں جیوار کرا بیسنے مور میں سے گولکنارہ روا نہ بروگیا۔ فاعمنا بیت اللہ نے ت قطب شاہ کا سائھ بھوڑ دیا اورا حرنگر آیا دراس کے بعد نظام شاہ کے باس مین عاصر بروکرمعزز و مکرم بروا خان جہال کی شکست کے بعد عاد الملک ۔ جبا گیرخال دکنی کومبشوا مقرر کر کے اٹھی خاصی مبیت سے اس کو بھرا ہ نظام شاہ کی مددكوروا مذكبيا تعوا يجبا كيرفال سف عادل شامي سرحد برقيام كرك فكروا ووفائ ام رائي سدود كرديس اور رامراج وعادل شاه كي نفكريش تحط شودار بيوا مناوى خدا يريشان بروني ا دران د دانول فرمال رواؤل في كي كريسيج تصبير تلتي من قيام كها ا ور يە كوھش كى كەلىكسە بېيىت بۇرى فوج نامى دىبىرون كى اتحتى مىں روا خە كريے ماييۇللىعە برنده کوفتح کریں اور اس کے بعدوامیں آگر احمد نگر کوسر کریس نظام شا وان واقعات كوسكر بحد برایشان بروا ا وراس من قاسم به كسم عمر و شاخ س انجد كيم شوره سي اوراج س

د وستی کی طرح ڈالی ا ورصلح کا طلبیگار ہموا۔ را مراج سنے مین شمرا لیُط پر صلح کرنا قبول کیا ول يركر قلفه كليان على عاول كرميروكرويا جاسط وومسرك يدرجها نكير خواس الني بحاري فوج كويبست زيا وه نقعمان ببنجا ياسبَ ته تنيغ كبياجا ئے تيسرے يد ك نظام شِناه بهار ئے پاس ائر ان المتم المت قبول كري حسين نظام في الكسكي خيراس مي والمي اوراج بيك شرانط قبول كريسة ورابين بهي خوابهول بظلم ومعاف لكاحمين نظام في بلاكس کے شور ہ داطلاع سکتے ایسنے ایمرول کے ایک گروہ کو جہا نگیرخال کے قیام گاہ پر ر دا نه کریک عفر برب جبها نگیر کوجواس کابهی خوا همهان تصافتل کرا دیا ما د شاه ترس وخونس كى وجه إل ا وربيس كيه يحمى ندكه بسكاا ورصرف بتفافل كوابيت لي بهترين ا مرتها حسين نظام اس بيم ول كالبدك ايك غيرتم وسن كاشاره سيدابيت ایک بهی خواه کوشل کیا عاوا لملک کورخصست کرنے را مراج کے لشکر گاہ کو گیا را حراج بنايت تكبروغ وركى وجه سيداين جكه سيد الا وراسي حالت نشست ين نظام شاه سے دست بوسی کی عسیس نظام کو رامراج کے اس غرور پر بیج و خصر آیا ور راجه کو روحانی تکلیف بینجاین کی غرحش کسے استی ملیس میں طبیعت و آنتا بہ طلب کرسکے السينة إته وطويد في رامراج بيرو كيه كربر آشفة موا وركنظ ي زبان مي كهاكداكر معان نه بهو تاتوصرب مشير مصداس كابدان قيهدكرا ديتارا جرف يوكهاا ورخود تعي طشت آفتابه طلب کر کے ایسٹے ہاکتہ وصو سے تنکنا وری بھراج رامراج کے بھالمیو ل سے قاسم ببیگ و فاعنا پهت ابطه سندگفتگوکریکے آتش فسا دکوهن اکبیا ورصلح کا واسط سخسين نظام نے قلعه كي تنجي را مراج كود كراس سے كہاكديس نظام ان تحاري مبر دكيا بيدرا مراج في مسين نظام كي مواجري كلي وصار على عادل مي إس ر وا نهر صین نظام به مجا که را مراج کے اس عرور و مکبر کا باغسٹ علی عا دل سیسے نظام شاه سف عادل شاه سع لأقات نه كي اوراين قيام كاه كووايس آيا-أل داقعه ك بعد بر فرا نروا بين فك كووانس كيا -نسيهن نظام احرنگر پينجاا وراس سنيمهار وخام قلعه كي تعميه تتمر وع كرا دمي حصار كو چوندا درامنٹ سٹے بختہ کرایا وراس کے دورکوا ورزیا دہ وسیع کرکھ بالکل نختہ کردیا۔

نظام شاه نے اس حصاری تعیمر پر بڑی توجہ کی ا ور مقور سے بی زاد میں قلعہ بالکل

تیار بردگیا جسار کے گردایک وسیع اور مین حند ق کھودی گئی بادشاہ کی طرح رمایانے بھی ایستے مکانا مت ورست مرسلیتے ۔

خونزه بها يول كيريطكن مسير تقى شاه جال الدين تحسين بن شاهسين كيره بالوقويين ویا-ای دوران میں در یاعا دا نماک، فوت بهوا وراس کابسر بزرگسب بر مان عادالملك جوخوروسال تتعالبين إب كاجار شين مروضيين نظام في قطب شاهكو اس مروت كالحاظ كريم يواس معيماه مى حالت ين طابلر بو ئى تقى سايينا لخلص أورببي خواه بناناجا بإرور لامنايت أيتد في حبواس زمانه بيُن نظام يتناهُ على بم ببالدوبم بزاله بهور ما تفعا ورسیان میں قدم رکھا اور نظام شاہ کوشورہ ویکرایک قاملًا مع براسي وربار قطب شامي كور وانه كيامسين نظام اور قطب شاه ف بانهی اتحاد کرکے پیطے کیاکہ قلع کلیان کے حوالی میں ایک دوسرے سے ملاقات رین اورلوازم عروسی مطے کرنے سے بعد قلعہ کلیان کو سرکریں اگر را مراج وعلی عادل شاه ان محدارا دول مي إرج بهول تونظام شاه را مراج مسط ف آرائي ارسا ورقطب شاه على ما ول ميم تفايله مين نبرداً والمروصين نظامها وبيماك وقیمار فرا نروائتفا الل دربار می سیمی تفس کوئی یارائے دمزدن کنه موا۔ غُرْضُكُه وألى شكله بهجري مين نظام ثناه وقطب شاه سفيحوالي للعدِّ كليان من ایک و دسرے سے الاقات کی اور دلول کوغیا رسے صاف کر معمقین عروسی مرتب کیا جمبی سی بی بی جال بنت عبین نظام شا وا برارمیم قطب شا ، کے مباليعقدمين ديدي كئي استصفن سيعے فراغت حاصل كرسے برد و با دشا قسسلهٔ کلیان کے محاصرہ میں شغول ہوئے ۔قربیب مقارد بل الدوشل سابق کے المان طلب كريمة طعه خريف محي ميروكروس كناكاه على عادل ورا مراج بي جرارك كم مح بمراه اس نواح كارخ كيا بر إن عا دالملك جوابيت باب كأ بانشين مردا تفا جهاليرفال كے قتل سے بحدر بخيده تفار بر ان عاداللک نے علی ريدسے اتحاد كريكي على حادل كاسائحة دياهيين نظام شاه ني محاصره سير إنحة الثما ياا ور البين ابل وعيال واحال واثقال كوابين فراند شاهمبراد بترفي اورابين دلا دعال الدين

حبيبن انجوسك يجرا وقلقذا وسدكور وانذكبياا ورخو دسات بموارابه توب وحزب زلن اور یا پنج سوفیل کوهٔ بگر کوساً تقد لے کرا براہم ہم قطب مثناہ سے ہمراہ تیمن کے مقابلہ کیے سامیع ر وا نه برد اا ورحر رنیب سے چوکوس سلمے فاصلہ برقیم بردائسین نظام نے دوسرے ون بیجا تگر کے غیرسلموں سے جنگ آز ان کارا وہ کیا بارضاہ سنے ایسے سپاہیوں گو بِتَمَا تَقْيِم سُمِينَةِ ا ورراهُ الج كُلِشَكُر كِي طرف برُبعا ـ قطب شاه سنة بعي ابني طا قست کے موافق فوج آراستگی ا ورعلی عا دل برکان عاد الملک وعلی برید سے مقابلہ کرنے مح الخ نظام شاه محرسائقد وانه بهواللين اگرچه برسات كانا مذ نريخاليكن ا تفاق سے ابر تبیرہ دیار اسمان رجھیط ہواا ور اس قدر بارش ہوئی کصحرا وسنگل یا نی سسے بهر سننے اور خند تن دجاہ جھوٹے دریاؤں کائمونہ بن سکٹے۔انساک فیل واسپ ضنه وكانده بهوسيءإل فوج نفيتها راتا ركزهينكب وسيسفا وراراب كريم مستسكس غرصکہ ایک عجبیب بنگامہ بہا ہمواا و خسین نظام سنے اس روزمعرکہ آرا کی کرنیکا موقع یهٔ دیکیهاا وربڑی توپوں کے جالئیس ارابوں کے ساتھ ایسنے قیام گاہ کو والیس آیا۔ مرتقني خال براور شأه ابوالقاسم أنجوجوعاول شابى اميرول ميس تطارى امراسك بمراه اس امرے لیٹے نامز دکیا گیاکہ طاقک گاہیں جا کراپنی نو ج کو حریف سے سا۔ نايان كريسية أكدوتهمن كيسياجي اسلحه ببند بروكر تهيار بروجائيس مرتضي خال اتفاق سے اس حکید پہنچا جہاں کہ توہ کے ارابے ولدل میں تھنسے ہو ہو کے مرصنی خال کوشقیقت حال سبے اطلاع مِمونیؒ ا ور اس نے جیز داشخاص کوعلی عاول سے اس روا نرکمیا ۱ وراس مال عنیمست کی بیشارت دی علی عادل ورامراج سف السنف سيام بيول كو و إل روامه كريسكه رالول برقبعنه كرلبياا ورقطب شا و كسي تهام گاه نکب ماکر تریف پر حمد کها قطب شاه ایسندامرا کے ایک گروه کے ساتھ فراری برو کرنظام خمایی فرورگاه تے تقب میں کھٹرا ہوا مصطفے خال اردستانی نے جو تُطب شاه کا حکمة اللک اورغيرت مندسيد تقاً اين فطري بها دري دسيا دت وغيرت كى بنا برا بنالشكر راسته كهياد ورُنا قوس جنگ بجوايا به مصطففه فعال نے استفتا عِرْصَدَ تُكُ أَنَا بِهِ مِنْ تُعْدِي كُرِنْظِامٌ شَاهِ اس كَى مُدْرُوبِهِ فِي كُيارِ ورتطب شابِي لشكرُكاه وشمن کی دست بر دسسے بیج گئی لفظ مشاہ نے ایسے ارائین دولسے کو جمع کہا

ا در ان سے کہاکہ میں ان تو پیجا نوں کے بل پیرا مراج مسے جنگ آو مائی گر. ما ين إينا تصار وروطي شاوك واول كارمقابل تجويركيا بتعارب جبكة مطسب شاوه مرسى ما كا بشيشه أيب عاول شابي اميرسع بلاجك كئے فراري بعواد ورتو يخاسف وسمن كي قبيضه میں آ گئے تواس حالت میں معرکه آرائی کی کون صورت ہے۔ امراسنے کہاً کہ اُر مانت میں مبلک آز مانی کرنا جان و مال کومعرش خطرمیں ڈالنا ہے سٹیار كداس وقت با دخناه ابيبينے لمك كوتشريف كيے حليس ا ورجنگ آز الي تسي دوسرے وقت برمحمول کی جائے۔روزگزشت کی طرح علی عادل را مراج وعلی برید وغیرہ حوالی لشكرك قريب يهنيوا ورنظام شاه وقطب شاه جنكب كابها مذكر كيصرار بروك ا در احد مركر كى راه تى تىمن سالى كا كا وكوتبا وكريكدان كا تعا قسب كمانظام شابى نوج اس قد رمنتشر بروائی که با دشاه کے ساتھ بنزار سوار ول سے زیاوہ ندر سے کیکن نظام نشاه اسی و و او اطمینان کے ساتھ جہرو علم کو لبند کئے بروسٹے جلاجار استھا۔ وسمن کے یاننج یاچہ بنرا رسوا ر ببرطرف <u>سے ا</u> وشاہ کو **گھیرے ب**ہو **نے** يكن ان كى نجال مەنتى كەرس ئېيىردك فرە زواكوا نكىداستىماكر دىكىيەنجىي سىلىيىر شىلام بىلغا 🕯 ناز کا بیمد یا بند تفعاد ور بیرسلوهٔ کو و قست برا واکرتا تنعا اس اثناه میں طہر کی ناز کا و قست آیا ور با دشاه نے ارا دہ کیا کر گھوڑ سے سے اتر کر نازا داکر سے ارگائن دولست فے عوض کیاکہ البیمی ما است میں گھوو سے سے اتر نا ورزمین پر نازا داکرا مشرع میں درست نہیں ہے با وشاہ کو اسی طرح سوارا نشارہ سے نماز پڑھ لاین جا ہیئے سيس نظام نے جواب ديا كه خدا ټريئ كريس خاركواس طرح إ داكرول - با دشا ه نے پرکہا، ورکھوڑے یہ سے اتر کرنماز پڑھی حسین نظام بید د فار وکمنت کے ساتھ نازمین شنول تفاا ور دسمن جو تعدا ومین حیندگره زیا و و اختصے د ور د ور کھڑاسسے تنامشہ وكدرب يتفيزا درباد شاه كئرد زآسكته ستقييس نظام نازس فأرغ بروا چے کداس ہے سینیتر یا دشاہ کی کم بندھی ہوئی تھی ا وراسی حالت میں اس سنے غازا دائی تمقی اب یه فراکم یا که ند رسب شیعه میں اس طرح سکے لیاس میں نامزد رست نهیس ہے ناز کا اعارہ کرنا چاہیئے یا د شاہ نے کمرکھو کی اور دوبارہ نازمیں شغول بروام تبین نظام نے نا زیسے فراغت حامل کر کے اپنی کمرا بدھی اور گھواڑے پر

سوار بوا ۔ ومن کے سیابیوں نے آئیں میں کہا کہ بہم ایسے وقت ہیں کچھ نہ کرسکے لو آئیدہ کریا امید ہے ۔ اہل تعاقب نے اپنی ہائے موڑی اور ایک شخص کو باوشاہ کے پاس روا نہ کر کے یہ پنیام و یا کہ نمجاعت اور مردانگی حضور کی ذات بڑتم سب بہم سلنے تعاقب سے ہاتھ المحھا یا جمیس خوف ہے کہ نمدا نہ خواستہ کوئی گزند ہا و مشاہ کو نہ بہنے اور بھ

سیس نظام شاه اوسینها در شهنرا ده مرفعی کو بیمراه کے کر احمزنگرر وا نه بیوا-إ دشاه في قطب شاه كوزصت كيا ورحبي يمعكوم بمواكر امراج عا ول شاه بر إن عادالملك، ورعلى بريد حادم فركى منزليس مط كرشي اس طرف أرسيس جيس تواس نے قلعہ کو فرغیرہ اور سپامیوں اور آلات آتشاری مصصبوط کیا اور خود مینیر روانه بردار وسمن این پوری تعدا دمیس احمد نگر پینچها ور بیجا پور کیے غیر کم باشندول اور اه باشوں نے مکانات وساجد کو ویران کیا۔ خانہائے خداجن کی حیثیں جا سب پوش تعيس إنكل غارت ومنهدم كردى تئيس ورسلانول كوبيحد نقصان يبنجاع رشكران تستحي ظلم وتم کی کونی صدیه رمی عادل شاه ان انصار کوننگر بیمدر شخییده بهوالنگین پیج نکه مبندو ول ان مركات يسه باز ندر كاسكتا تقارا مراج سه كهاكداس مصار كامحاصره كرنا جوييط قلع سے میں زیادہ تحکم ہے منا ب نہیں ہے بہتریہ سے کر بیاں سے کو ج کرمے میں الظام كاتعاقب كياجا ليئرامراج فياس دائي كوبيندكيا ورعلى بريدوعا ورشاه كو مهت کر کینو د ملی عا دل محے ہمرا جسین نظام سے تعا تب میں روا مذہموا -مين نظام نينه وا قعات م<u>صنف</u>ا وررستم خال مبشى دميا إجي و نيره باره الميرول كوتسن کے نشکر سے کیل میش روا زکیا تاکہ غلہ وا ذوقہ ان تک مذہبنج سکے اور حود مع سازوسالان مع منير سے بل ندى كوجو كوم ستان ميں واقع سے روا نه ميوا - رستم خال قصبة كالذكر اواح میں بینجااً ورشاہی عم کے مطابق اس نے توسنول پر غلہ وا ڈوقد کی تمام راہیں بہند رویں ۔اسی د وران میں ایک روزعلی عا دل شکار میں مشغول تنجاا وراس کا خالومھی بیجا پوری نوج کے ساتھ ہا د نشاہ کے ہمراہ تھارستم خال مبشی نے قسمن پر ہولنداڈیں رقی نگئے تھے حد کرے علی عا دل کے خالو کوتش کر دیالیکن معرکد گارزاری خود کی مع د وہزار ساببول کے کام آیا بقید نظام شاہی فوج برحال پر بیٹال فراری مونی کرتم فال کی جات

را مراج دورغلی عا دل کویزخو نب ز ده بهوینے ۔ اسی اثنا بمیں سوسم برشگال آگیاد ورامراج ا ورعا دلِ شا ہ احدیگر دائیس آئے را مراج نے نہرسین کے کینا راہ قیام کیاا ورغلی عا دل راجہ سے بچہ فاصلہ برمقیم ہوااحر نگر سے شمال میں کشرت سے بارش ہونی اوررات سے و تستعلیم الشان سیلاب آیا - ببیس امیرا و ژمین سو باتفی حوزنجیرول میں حاکو سے بہوئے ستے اور بارہ ہزار مبندوسوا رجورا مراج کی سرکار میں ملازم ستھے بحرفنا میں غرق مردے المعيول ورسوارول كى تعدادست بيادول اوراسب وكا وكالنداره نود ناظرين كرسكة بين مراج اس وا تعه كوشكون بتهجهاا ورابيت لك كور وانه بهواعلى عادل نے تدرک کے قلعہ کی از سر نو تعمیر کرائی اور را مراج نے کہاکد اگر آپ کی مرحنی بھو تو میں اس قلعہ کو بایہ ہر بایہ ہو سنے اور پیھر سے تعمیر کرا وُں اور قلعہ کو اَ ہے۔ کے ام سے رام درک موسوم کرول رامراج سنے اس تجویز سے اتفاق کیا علی عا دل رامراج کے بمراہ روانہ بواا ورقعب برکی میں جو قطب شاہی سرحدمیں واقل تفا يهنيا رَوا مراج كوظمع وامنكير بهوني اوراس في ارا و مكياكه عاول شابي وقطب شابي مقبوضات بُرنو دا بینا قبضه کر<u>سب</u> را ج<u>ہنے</u> برسات کا بہا نه کرکے بر کی میں تبیام کییا ا ورحیند رِ گنول پر قبصنه کرے بیجا نگر روا نه ہوگیا۔علی عا دل سنتے نلدر کے معنیٰ خاں انجو بِصَرِ الدكميا ا ورخو وتعبى بيجا يور والبس أيا مرتفني خال قرسب وجوار سيبي فائده المفاكرتبعي تبعى ولايت شولا يذركوتا غست وتارأج كمياكرتا متعاصيين نظام مركئ خال كى اس جرأست كوعلى عادل كالشار مهجماد وراس في المعاشولايور كي التحكام كا أما ده يسك وخيره كاغرض سنع باره بنراركوني فلهست معمور شا محمد انخو فربإ وخال اور ا و بهنا المنشى كي بمراه روانه كيا - مفنى خال كوان واقعات كي اطلاع بهو في إورا مران برى كے بهراً و يمن برد معاً واكبا ور شولا بدرا در برنده كے در ميان وشمن مسع ما ملا -اتفاق مسطقى نام ايك سيد كاشمنير خال مسعمقا بله موا رو لذل فے تلوار حیلائی سیس سیدتی گرفتا ر بروگر قبید بول کی طرح استی پر سوار کرا یا گیا ۔اس واقعه سے فریقین میں جنگ وجلال تغروع ہوئی ا ور نظام شاہی ابیر تیمن سے شكست كماكرايك سوميس إلتفيول كوسم كرمين ميووكر فرارى موسف بركى امرا میساکران کا قاعدہ بے اپنی نتی سمعکر اراج یں شنول رموے را ور سفلے کے

: ظروف میں آگ نگادی ا در تعف کو تاراج کمیا مرتفعیٰ خاب اور شاہ قلی خال <u>سنے</u> بالتقيول كويجا بورر واندكيااسي ورسيان مي ايك قبيدي مبشى بجيه فيحوفلام وماسيرول ی طرح قبل پرسوار تنصانو حمہ و زاری شہروع کی متھنی خال نے کہاتو کیوں رو ناہیے الريحهے اپنی رونی کی فکرہے تو میں تیبری معاش کا پور انتظام کر دوں گاا ورا گر تحفیکو ا پینے الک کے باس جائی خواہش ہے تو می تحیاراً زا دکر ول گا غلام بجیہ نے کہاکہ میں ایسے الک کے پاس جا ناجا متا ہوں غلام متعنی خال کے عکم سے ر اکرو یا گیا صبتى بچه د وطوتا ہوا شتاہ محد وغیرہ فراری امیرول کئے پاس اُیاد پر اُن سسے کہاکہ تام عاول شابهی امپرتاراج مین شغولَ مِیرَا در مرتفئی خال ایک گر ده قلیل ا در دودستدفوج مے ہمرا ہ خلال حکم مقیم سبتے ہمتر ہے کہ مرحقتیٰ خال کو گر فتا رکر کیے ایسنے ہاتھیوں کے عوض کی لئے چاد محسد اقر د ویا تمین ہزار سوار ول کے ہمراہ مرصنی خال کے سریہ - بینچ گیاا درا<u>سه گر</u>نتار کریگے زنده قید کرکیاا ورا حرنگر وا ندموهسیکن نظام شاه. و و باره بنرار گونی غله کی مهنیا کین ا دران کونعو دایسنه همرا ه لیاا ور برق و ما د بی طرح علیکر غله جلد سنت جلد شولايو بهبنجا ويانظام شاه سننه اً مدور فست كو وس ون ميرح تم ك اس وا قعہ کے بعد طرفین کا یک گروہ درمیان میں واسطہ ہوایا وریہ سطے با جانبین کے اسپروں کؤسر حد پرلیجا کر کیبار گی سب کور ہاکر دیں مِنْضَلیٰ خال ورشا وتقی لوسم حدید کے گئے اور انفول نے ایک دوسے کو دورسے و کھاایک طرف سے ثنا ہقی ا ور دوسری جانب سے مرتضی خال رَ اِ کئے گئے اوران میں ایک بیجا بور اورودمراا حدثگرر وا نُه بموگيا \_

ان دا تعات کے بعد سین نظام نے جنگ آزمائی سے کنار ہی گی اور ملک کے اتفاام کی طرف متوج بردا بادشاہ نے بہمات سلطنت کو صاحب فہم و فراست امرائے بہر دکیا درجیسا کہ عادل شاہی و قابع میں ندکور ہے بر ملک کے بہی خوا بموں کی کوشش سے ہر سہ فرما نرواؤں نے عدا دست و مخالفت کو ترک کیا اور مجبت واخلاص کی کوشش سے ہر سہ فرما نرواؤں نے عدا دست و مخالفت کو ترک کیا اور مجبت واخلاص کو ابنا شعار بناگرا کے دوسرے کے قلعس و وست بن سکھے ۔ باتھ بی بہنت سیری نظام شاہ علی عادل کے عقد میں آئی اور قلع شولا بورجوما بالنزاع بیا ندبی بی سے مہر میں علی عادل کو دید یا گیا اور بدیسلطان بنت ارابیم عادل شاہ و تھا جاند بی بی کے مہر میں علی عادل کو دید یا گیا اور بدیسلطان بنت ارابیم عادل شاہ

کاتکام مرتصنی نظام سے کردیاگیاا ورودنون ہم ندمیب، درشیعی فرط زوانے باہمی اتحاد کا علان کرمے اسے دینا شعار بنایا ۔

ست و بهجری میں صبیعاکہ علی عاول کے حالات میں مرقوم ہمواسوا پر ہان عمادشاہ مے بقیبہ ملاطبین وکن منے را مراج کے تبا وکرنے پر مجو فک دکن میں میں کوا بنا مدمقا بل نه مجمعتا تفا كمربهت باندهي نظام ضاه عادل شاء وطب نشاه وبريد نشاه برجيها جيكام وكن لن سامان جناک درست کیاا در در ماست کشناکوعبور کریسی بلگری شدی سک کناره و وکشناست چے کوس کے فاصلہ پر واقع ہے قیام کیا۔ رامراج ستر ہنرارسوار وال نولا کھ پہادول کے ساتھ جن میں اکثر تو بھی اور تیراندا زستق سلان با د شاہوں سے جنگ کرلئے کے لية أكت برصا إلى اسلام رامراج كے ويد برشوكت ومشهت كو ديكه كركيونوف زوه موسنے اور انفول نے یہ طے کیا کہ اگر مبدورا جران اول شاہی وقطب شاہنی مقبومنات وجن راسف فبعنه كربياب والبس كرد سا وربه عهد كرك كما ينده اس تسم كى مزاحست مركر يكا تواس سے صلح کرلی جاسٹے ۔ راجہ ال سلانون کوایک جزوضعیف سمجھتا کتھا اس سے ان كي حواميش بطلق توجه نه كي ا ورسكمنا وري كوليسي بنرار سوارول ا ورد ولا كه بهياد ول ا دریا یخ سو با تقیول کی قبیست کے ساتھ علی عادل کیے مقا بار میں اور اللحمراج کو قبیس ہزار رموار وں وولا کہ بہاد ول اور یا یخ سو **استیبول کے ہمراہ تطب** شاہ <sup>وعل</sup>ی برید کے مقا بلہ میں روانہ کیاا ورخو دینتیس بنرا رخاصہ کے سوار ولی ا وَرو و بنرار راجہا کے ا طراف ا دریایخ لاکعه ببیاد ول ا ورایک یا د و بنرا رفیلا ن تنگی کو بهمرا ۹ کسیرسین نظام سے جنگ آ زمانی کرنے کے لیئے آ گے بڑھا۔ را مراج نے گردش روز گار سے فافل مورکا ا بيسيغ ممانئ كوهكم دياكه عاول شاه وقطسب شاه كوزنده گرفتار كرسة باكدان كويا بهز تنجير ساری زندگی قیدلفا مذمیں رکھا جائے اور ایسنے میمسذا ورمیسرہ کے ہراول کو ہوا یہ سے گی كرفوراً نظام شاه كاستركم كرك راجه كرمين ورميس ك أسفُ رامران سفيهمنديرتماج كومقرركهياا ورميسهره إيسنط ديكرنامحا مراكي أتحتى ميس دياا ورنعو د قلسيه كشكريس مقهم مبمواً سلان إوشا مجمى وتمن كى كثرت تعداد مستقطعاً وراسال نه بروسا ورامعول سن مجى اينى مفيس ورست كيس - عا ول شاه في ميمندا ورقطب شاه وعلى بديد بين سیسر. ی کان می اور نظام شاه قلب نشکرمی*ن کعثرا بعوا ۱۰ در بیر فرمان دو*انے

د دازوه الم م علم نفسب كر يح نقار أه جنگ بجوا يا نظام شاه ني چه سوارا ب توپ د صرب زن وز ببورك كے تين قطار ول ميں ايسے نشكر کے سامنے كموليد كراھے ان ار ابول كى تر تىيىپ يەتھى كەر دىسو عدوا رابىيكلال تەپول كىھىسپ. قطار كے مقب يں دوسوارا بے صرب زن كے جستد سطاتو پير ہيں نفب سكية اور ے کے بعد دوسو دیگرار اسے زمبورک کے کھڑے کئے تھے زعبورک ایک قیم کی تھوٹی توب کو کھتے ہیں جو تفتک سے بڑی ورضرب زن سے میودٹی موتی سے ، بادشاہ في بدا تنظام روى خال كے جون آنتباري ميں كيتا كئے زمانة تھا سپردكيا تا حرافة بير كولال اوربارود مسے معمروی میں اسی و دران میں نظام شاہ کے دو ہزار افاقی تیرانداز قن میرگری كي موافق رامراع كي فوج كو توب فا زكي مقابله بي في استي المرروي خال في كلال توبول کوجیدوا تشروع کیاان کے سر مرد نے کے بعد ضرب زن کے فیر شروع مولی اور اس کے بعد زمبورک کی اری ای ۔ تولوں کی باڑھ سے را مراج کی فوج کا ایک بہت براحمة تتل برداا ورراجه في معلى الول كوكية مجائظامن كي مواري كوتركب كميا ا وربيني اترا - رامراج في حكم دياكه زرابنت واطلس كه شاميا في نفسب مسئة عالمين ا ورخو و ان کے بنیچے مرصع کرسی پر جیار زاند ہو کر مطھا۔ را مراج نے ابیت و ولوں طرف ہمون ويرتاب كي ووبرك انباركائه وربغيروزن كفسونا إلى كفركونسيم كرناا ور سلانوں کے مقابلہ میں جان دیسنے پر اسمار کا شروع کیا راجہ نے وعدہ کیا کہ جو ض کا میاب میرے پاس ائیگا مرصع پد کس انعام یا ٹیگا اِ وراس کی **جاگیرین ا**ضافہ ما جا اليكا ورا مراج كيمين ويسار في سام الله الله الله الكي المركبيا ورنظام فنابي سیمنه دمیسرونعنی ما دل شاہی و قطب شاہی نوج پراگندہ بروٹنی ور میرخص یہ مسجعة لكاكر مِندو فالب بو كية اسى انتنامين تظام شاه ف ايست بم ذربب إدانابول وبييغام دياكه خداك عنايبت سيديم كوابعي فتح يموتى ليد أب ماحب فنابست قدم يس ا ورکوش و تدمیر سے فعلت نہ فرانیں۔ رومی خال نے بار دیگر توبوں میں نور دہ مجرکر فیرکر نا شروع کیاآ ورشمن کی نوخ کے پانچ یاچھ ہزا رسیا ہی ا ورجندفیل و اسپ مناتع بروسة واس وقست نظام شا وارابون كي مقب سي منودار مرد كشورهان كے سمراہ سات يا آمله بنرا ر عادل نشا بى سوار ول كے سائفدروى خال كے قريب

بینیج گلیا یجب دِنگا مهطو فان بر پایتهاا ورطرتین «من کو بلاک کرر سبے متقے اسی دوران میں تظام تناسى لي غلام على ام في جور دى خال كه سائته متفارام اج ك ايك إنفى ير حرکہاا وراس کوسا کہنے کیے نبرگا کرخو داس کے عقب میں دوڑ اُا ور را مراج کے شامیانون کے پاس ہیونچکر حریف کو ناش کرنے لگا (وا قعات سنڈرونلی عادَل شاہ کے حالات کی حصیل سے بیان ہمو چکے ہیں )راجہ اعتمیوں کے خوف سے کرسی یر سے اٹھا ہونکہ را مراج بوڑھا ہوجیکا تھاا ورسواری کی طاقت بنر کھتا تھا یا یہ کہ اس كا دقت أجِكا تفانس سنة بجائے كھوڑے كے سنكاس برسوار بوا۔ ندكورہ بالا التعی اتفاق سے سکاس کے قریب پہنے گیا ۔ حال جنکو دکن کی اصطلاح میں بھوئی نو کہتے ہیں خو خب ز د و مرمو سٹے ا ورمنگانسن کو زمین ہمینا کہ کرفراری برو گئے فظام شاہی فيل بان ستگاسن كى طبع ميس آگے بڑھے اور اہتفى تو اشاره كيا كرمنگاس كواپنى مونة ليس بیریٹ کرمیٹھ پرر کھ ہے۔ را مراج کا ایک مان م جود اس موجو دہتھا یہ بھاکٹیل بان سے لئے راجر کونہیں پیچا دا در ہتی کوسٹکانس کے سوار کے قتل کا شار ہ کیا ہے کیدالا زم فیلبان کے سلسنے أيادرا ظهار عابزي كرف لكافيلبان كجيم كياا دراس فيرام كواتقي كي سونام يراح كو بالتقي كي سونام لبييط كر او كييني اليافيلبان كومعلوم بوكسياكاس كاقيدى راجرامراج ميا ورده استدر ومي خال كياس . گیار وی فال نے راج کو نظام شاہ کے صنور میں حاصر کیا اور با دشاہ سنے راجہ مرقلم كريسك نينره بربلند كهياا وراسي أبتقى برسمركو وتنمن كو دكھا يا بيجا تكريسكے مياہي ويزنط و کیمعتے کہی فراری برویے را مراج کے بہانی عا دک شاہ و قطب شاہ سے کنار م صفی ل کے راجہ کی مروکواکے برسے منتے کیکن اٹھوں لیے فوراً ہی پیزجر سنی کدرا جقل کیا گیا ا برادران رامراح نے بھی فرار ہی میں ایسنے خیر دنیمی ا ور بھا کھیے سلان با دشام وا اتا كندى تك جويجانگر سے دس كوس كے فاصلہ برأباد سے ان كاتعا تب كيا۔ ميم روايت يهبي كداس معركهمي ايكسالا كمدمبند وقتل بموسئ وربي مشمارنقدومنس خاص وعام کے ابتداکیا با وشا موں نے ال عمیمت میں صرف ابتی لے لیے بقیہ سابیوں کے معدس آیا نظام شاہ سے رامراج کے سرمیر مفس مجر کرنقال خال براری كياس بعيديانقال خال اندنول راج كا دست كرنته بموكراس كاشاره سانواح ا حد بگریک تاخیت و تاراج کیاکر تاخصام این یا دشاه اناکندی مصینجا مگردار دموستے

ا در انفون نے ایسااس تبہرکو دیران کیاکہ الیف کتاب کے زا میک جستان لیجری ہے بیجا نگریس آخار ممدری کا دام و نشان نہیں ہے ۔ تنکنا وری چو نکر محبد ر بروجیکا متصااس نے مسلانوں کیے وہ پر گنا سے بن بڑرا مراج نے بجر بیشہ کیا تھا ان کو دائیں کردیہے اورش طرح بھی اس سے عمل مواان سے صلح کرلی ا درسالطین اسلام ایسے ایسے **فک کو دائیں آ**ئے فسينن نظام شاه احرنگر پېرونجاا ورورود كي گياره روز بعد كثرت عيش كى دجه سيعليل موكر اس نے وفات بائ اس با دشاہ نے گیارہ برس فرانروائی کی سین نظام مے کی میں جاربتيبو سيصطن سيرجار دخرجار فرزند ببيدا بوسنة من كوبه قيدهات خيو وكرادشاه نوت بموانیونزه مایول کیطن سند مرتفی و بر پان د و فرزیدا ورو و دفتر جاید بی لی ز د جرعلی عادل و بی بی خدیج منکوره اجال الدین سین انجو ستفها ور و گیر عورات بسیم وو فرزند شاه قاسم وشاه نصورا وروو ونتراكابي بي زوجه ميرعبدالو بإب بن سيرعبدا دبی بیجالی ژوج*وا برازیم قطب شا*ه -م تعنی نظام شاه | مرتعنی نظالم شاه نے تخت حکومت پرطوس کمیا ا ویسلطنت کی وسعست بن ين نظام شاه من ورزياده ترقى مولى -اس بادشاه في من يسب كورواج ديس الشهور بدريوانه ايس اپينه اسلاف سيے زيا دو کوش کی سا دات اورعلا منے شيعه اور نیز دیگرارل استحقاق کے فطائف میں ترقی کی گئی ۔ برار نتح بمونے کے بعد ہاد شاہ کے واغ بير كيفلل آيا ورتقر يباً سوله سال خاينشين ريا اس زيا ندمين سواايب يادو غديتكارون كي كوني تعفس نظام شا وك قريب نرجا تا تغامهات سلطنت كواراكين وولت انجام ديستنے ستھے اور صب ليمبي كرامير وَل كوكوني وشوار ، عالم پيش أَتا تضا . تدايك عربصنه كلعكرا ونشاه كي خدمت بي روا مُركر ديست تصفه ا ورمرُضي نظام اس كا

توایک عرفید معدا با دیناه می حدمت یک در به تردیسے سے ارزم می مقام اس معقول فلی جواب مطاکر و بینامند کے سنے سی کتاب ہیں یہ نہیں دیکھاکہ کوئی فرازوا اس طرح سولہ سال خلوت نین روز برجی کتاب ہیں کی گلب میں کسی طرح کا فتنہ وضا درز بر با بموا میں حورخ فر شنہ اس با دشاہ کے عہد محکومت میں جوان مجوکر شاہی مازمی میں داخل میوا۔ مرتضی نظام نے میں عالم شباب میں خت حکومت بر شاہی مازمین میں داخل میوا۔ مرتضی نظام نے میں عالم شباب میں ختاج کومت بر قدم رکھا تھا اس کے ایک اللہ میں الملک اور ایک خواج مراسی اعتبار خال کو اللہ میں الملک اور ایک خواج مراسی اعتبار خال کو اللہ میں الملک اور ایک خواج مراسی اعتبار خال کو

اسی دوران من علی عاول سے میدان خالی پاکر بلدہ انی کندنی اور بہا گرکے فتح کرنے کے النے نشکر تنی کی ۔ علی عاول سے ادا دہ کہا کرتم اج ولد رام ارج کوان عالک سے خارج کرا ہے کہ اور خود بھا گر تا کہ سے خارج کرا ہے کہ اور خود بھا گر اور اس کے مضافات بر تبغیہ کرے ۔ علی عاول کے اس ادا دہ سسے مشکنا دری حاکم اگر اور اس کے مضافات بر تبغیہ کرے ۔ علی عاول کے اس ادا دہ سسے مشکنا دری حاکم اگر نگر ہور بینان مواا در اس نے مرتفئی نظام سے مددا گی ۔ مرتفئی نظام سے مددا گی ۔ مرتفئی نظام سے بھا بائنگر ہور بینان مواا در اس نے مرتفئی نظام سے باتھ اللہ کے شامی فوج بیجا بور کے اواح میں عاول سے جبور موکران ممالک سے باتھ اس نظام شامی فوج بیجا بور کے اواح میں صف آکرا موالیکن جا نبین الی کندنی سے بیجا بور ایما ور ایمام شام شاہ کے مقابلہ میں صف آکرائی کرناز بیا نہمیں ہے بہتر بینا فرائرواؤل کوا کہ دو مرسان میں آ گے اور ایمفول نے مقابلہ میں صف آکرائی کرناز بیا نہمیں ہے بہتر بینا فرائرواؤل کوا کے مراکم کرناز بیا نہمیں سے بہتر بینا فرائرواؤل کوا کے دو مرساے کے منکم جو منکم جو نساس موقوف بردئی اور خونز دو ہوالیوں احم مگر والیوں احم مگر کرناز بیا نہمیں سے بہتر بینا ہو الیوں احم مگر والیوں احم مگر کرناز بیا نہمیں سے بہتر بینا ہو کہ کرنا والیوں احم مگر کرناز بیا نہمیں سے کہائیوں احم مگر کرناز بیا نہمیں سے کہائیوں احم مگر کرناز بیا نہمیں سے کہائیس بین مناخ کرنی جائے عرف کرناز بیا نہمیں اس کے کہائیوں احم مگر کرناز بیا نہمیں سے کہائیوں احم مگر کرناز بیا نہمیں سے کہائیوں احم مگر کرناز بیا نہمیں سے دو مرسا سے کہائیوں احم کرنا گرناز بیا نہمیں سے کہائیوں احم کرناز بیا نہمیں سے کہائیوں سے کرناز بیا نہمیں سے کہائیوں سے کرناز بیا کرناز بیا کہائیوں سے کہائیوں سے کہائیوں سے کہائیوں سے کرناز بیا کرناز

اس داقعه کے دومر سے سال ترفتی نظام اور علی عادل نے اہم اتفاق کر کے تقال خال سے انتقام سلینے کا ارادہ کیا اور اس بنا پر کہ تقال خال نے بیجا تگری پورش میں ان فرہا ترواؤں کا ساتھ دویا تھا برار پر شکر کئی کی۔ ان با دشاہوں نے الجب پورتک سارے ملک کو تنہا ہ بر با دکر کے متل و غارتگری کا بازار گرم کیا اور تقال خال سے خاطر خوا ہ اپنا اہنتقام لیا۔ ہی دوران میں رفتا کی خدمت میں لفدود و لات میں برساست کا زما نہ اگریا اور تقال خال سنے علی عادل کی خدمت میں لفدود و لات بیش کر کے اس فرما نزداکو ایسنے سے راضی کر لیا علی عادل میں میرشگال کو بہانہ بیش کر دیا تا ہا ورم تو می نظام شا ہ کے ہم اہ دائیس آیا۔

سن<u>ه ۹ بری میں</u> عادل شا ہ نے بعض نظام شاہی مالک پر قبصنہ کرنا بیا ہ<sup>ا</sup> علی عادل ب سے پہلے قلع کندالہ کو حوقی منتہ کا اسے بیس کوس کے فاصلہ پر آبا و ہے فتح كبا ا وراس كم بعدُشورخال كوا يك جرا رنشكر كے بهرا ه سرحد كى طرف روا نه كبيا -خونزہ ہایول کوان واقعات کی اطلاع ہوئی اور ملکہ نے تعض دکنی سرداروں کوٹریفیہ کے مقابلهمیں روانہ کیا۔نظام شاہی فوج قصر برنج کے نواح میں تریف سے شکست کھا ک برینتان عال احرنگروایس ای کی کشورخال نے مرحدی رعا یا کو ولاسا دیکرر دیج ا درخرایین مے حاصل حبر تقریباً بیس لاکھ ہول ہو نے وصول کر فیٹے اور میدان فیج میں ایک سیخت قلعة تعميركرا كے يوراا تتدار حاصل كها جو تكه خوزه بها يول نے تقريباً نصف سلطنت كبين بما ئيو ل ا ورويگرا عزه كي حاكيرين ديدي تقى ا درئيدا ميرابيت سايريول كي پوری نگرداشت نزرتے شفے اس کئے کشورخان کی مافعت نربوسکتی تھی ۔ سشاہ <u>جال الدین مین تنجی قاسم پیگ شاه احمرا در مزهنگی خال و غیره شاهبی مصاحبول سنزپینیان</u> سے ملکہ کی شکا بہت کی ۔ مرتضیٰ نظام نے جوا ب دیا کہ تظام شابی در بارکے تام الازم اور نبیزشاگرد میشه الکرے بہی خوا وہیں اسی حالست میں يرتسلط سے كيو كرنجات روسكتى ب يساحوں فيعض كياكه أكر إدشاه كا حكم بروتو بهم فريا وخال اخلاص خال ا وميشي خال كوجوا مراسنے كمبارمين واحل جي سي نجات ماصل كرس مرتفى نظام سفان مصاحبين كي ئے اسے اتفاق کیاان میروں نے مبتی سرداروں کو اپنابلی نواہ بنایا اورسلام کے بہانہ سے علمہ کے اندرآنے اُ دریا و شعا ہ کو بیفام دیا کہ فلاں فلال ایسرحا صرفی - اُ و ل علم بوتوخوا جرسراؤل اوركينون كوريد سع ملكركر فتاركر بياجائي ونظام شاه نے اپنی رصامندی کا اظہار کریا جس اتفاق سیے نو نزہ جایوں سنے کسی صرور سبِ -با دشا و كوحرم مسراك اندر بلايا نظام شاه په مجھاكه ملد كواس سازش كى اطلاع بروگنگ-ا ور ده با دشاه كومعزول كرنا جائبتي ب نظام شاه ف اين دالده كم باس منفية بي اين خيرمناني وراس سے كماكه فلال اميرآب كوگرِ فتا ركرنے كے لئے اتفاق كر تھيے جين خونزه بهما يول كوحقيقت حال سے اطلاع مرد كئى ۔ا دراس نے حریف کا بجرا غ نکام کردیا مکہ<u>نے م</u>تام کو پر د ہ کے عصب میں قیام کیا اور شناہ جال الدین جسیر کو

گرفتار کرکے مقید کردیا فریا و نصاب دخیرہ جال الدین کی گرفتاری سیے آگاہ موسفے اور ایسنے بمرامِیوں کے ساتھ قلعہ سے باہرکل اُسٹے نشاہ احمدا درمرتفنی خال ایسٹے بییا د وں نے در سیان میں ایک و رجار سے جار ایسے گھروں کو دائیں گئے سید مفنی بنر داری اور خواج میرک دبیراصفهانی اور معنس دیگر غربیب جو تظام شایبی خاصه ال کے الازم اور اس سازش میں شریب مجھے گئے اہم اتفاق کرے قلعہ سے با ہر مکل آئے۔ فے ایک کرو ، کو مرتفنی خال کی گرفتاری کے لئے مامور کیا مرتفنی خال سیتفنی مبدوری دىيراصفهانى اورد كيرغربب امراك ميماه بيجالدرروانه بهوكها فرإ دخال اوراس كيمراني تام شب كالاجبوتره كي ميدان مي كموس ربيدا وران ايرول سف ابسين الى و میال کے پاس فاصدروانہ کر کے ان کوئے ال ومتلع کے ایسے پاس طلب کیا تاکہ قجمرات روا نہ بروجائیں ینوزہ ہالوں نے ان امیروں کے پیس مینیا مجیجا کہتم لوگ۔ خوداس سازش کے إن زميس مو كيراب عن المين اس قدروشت دو بشت كو كيول ول ويستة ويوتم كوجابسة كدابيسة مكانول كوواتبل جأؤا ورابيسة حال برقائم ربهونيدامير لمكركا يدبيغا م المحت وقست كا تقامنا سمجها ور فريب مين مرات خويزه ببايون ليف باروكر قامم بیک حکیم کوجو فر یا د خال کا ہم شین تھاات ایروں کے یاس روا نہ کہیا۔ قاسم ہیگ فے منتقی ا مراکھے باس کینچکر پیغامبری کی ۔ان ایسروں نے قاسم بیک کوجوا ب دیا کہ ہم اور تم سب اس را ہے میں شر کیب تنفی اور ملکہ اس مقیقت سے بخوبی وا تف ہے لم کی صرف غرض یہ ہے کہ ہم کو فاقل باکر ہم سے انتقام لے بہتر یہ ہے کہ تم بھی اپنی فیر ے رفیق طربق بن جا دُقاسم بیگ میشنیوں سے اتفاق کیاا ور ایک فرزند كال الدين صين كوايي يف بمراه ليا الاسم بيك فيجوا برات كصند وقي كوجواسكي تنام عمر کی کانی تھی خفیہ طور پر شاہ رقیع الدین دلد شاہ طاہر کیے پاس اہانت مے طور پر ر کھ دیا۔ فرا دخال نے ان شخاص کے ہمراہ اسی شب گیرات کی راہ لی نیونزہ ہاوں فيضدأ تمخاص كوان كے تعاقب ہيں روا زكيا اخارص خال اورمشي خال احمد فكرً واليس أتف اورقاسم بيك ورفر با وخال جوزياده خونزه مقي جديد سرحد مجرات بربینی گئے اس مقام پر بینجگر تعاشب کرنے دالوں کے ان پر بجدم کیا اور لا*ل الدين ولد قاسم بيگ كوچوستره مسال كانوجوان عق*ما تبيد كراييا نظام شا بني لارم جو بكر

بیگا نظی بیں ندر مسکتے ستے احر نگر واپس آئے۔ کلہ نے حریفوں سے اطمینان حال کرے کال الدین سیاس کو فلوڈ در وب میں قبید کیا لیکن تقوط ہے زمانہ کے بعد بھرائ بر وہر بان بوئی اور قید سے آزاد کر کے عمدہ مناصب اور جاگیر اسے عطا کیا اور اب اور زیادہ ایسے اور خالی مسال کو تقویت ویت میں کو شال موڈئی نحویزہ ہما یول نے شاہ احدا ور مرتفئی خال کو تولنا مہ دیران کو پیجا پورسے طلب کیا اور فر کم وخال و قاسم بیگ ہے لئے بھی قولنا مہ دیران کو پیجا پورسے طلب کیا اور فر کم وخال و قاسم بیگ ہے۔

ایک فاصد شاه رفیع کی خدست بیس داند کرکے ابنی الم داخرات میں قیام کیاا ور
ایک فاصد شاه رفیع کی خدست بیس رواند کرکے ابنی الم نست طلب کی شاہ فیجا الدین این فاصد و قبی اسی طرح سر برمبر فاصد کے سپر دکر دیا۔ صندو قبی فاسم بیگ کے پاس کینجار دراس نے اس کو کھولا تام چیزیں ابنی جگھ پر موجود تعیس کیک تعمیل بیس بہترین جا برات مینے صند و قبی سے فائب تھی قاسم بیگ نے ایک تعمیل میں بہترین جا برات مینے صند و قبی سے فائب تھی قاسم بیگ نے فونزہ جالول سرونینی اوراسی و قات بائی نیونزہ جالول سرونینی اوراسی و قب بائی نیونزہ جالول سے دی کی ایک میں دفات بائی نیونزہ جالول سے دی کی ایک سلط سے دور بروز بر مدر فراح کیا ہے ان وجوہات بر ما نظر کر کے خونزہ بالول سے ملاحات بیت اللہ کے نیونزہ بالول سے ملاحات بیت اللہ کو قلود جوند میں تظرید کر دیا۔

 تام ايران بارگاه بادشاه كه بمراه روانه بردگئے محوض بهایول داما وعاقا بقی وه اس بهجوم كوخلا فبمصلحت مجي اورسي بهأنه سع اببسناعوان دانعها ركيهمرا وتوديمي سوار بهو بي الكرك اد بار كا و تنت أي كاستما اوروه و تست مسيد يبيل والبيس أنى - تهام الازم ایسنے قیام گاہ کو دائیں گئے اور بارگاہ میں کوئی باتی سر با ۔ نظام شاہ کو خیقت مال سے آگا ہی مونی اوراس نے سب سے پہلے مبشی فال کو مجسخت کیرا میرتھا۔ اپنی مال کی گرفتاری کے لئے نامز دکیا اور اس کے عقب ٹیس فرمعاوضاں اوراُضلامی خال تومجی ایسنے خاصمیل کے ہمراہ کیا تعف امیرال کے علادہ بھی اس کام کے لئے روا نہ کیئے گئے عبشی خال سرا پر دہ سکے قریب پینچاا در ملکہ کو اس کے ارادہ سے اطلاع موكئي بتكم سفركش اوتونج وشمشير سن ابساغ وأراستدكها وركهووا سيربر سوار ہونی مبشی خال اسی طرح گھوڑ۔۔۔۔ کر سوار ملکہ۔ کے قربیب گیا، در کہا کہ بإدشاه كاحكم سبيح كمراثب بمجيمتنل ويكرعوراة ب تحصير دومين تحيين اورامور سلطيت مي وخل نه دیں خونزہ جایوں نے انکار کیا ا در کہا کہ ا سے غلام تجھکو یہ قدر سے کہاں۔ حاصلِ مِونَى كَرْمِيم سے اس طرح كى إثير كرتا سے مشى خان نے اراده كيا كہ ملك كا مَنشَى خال بروار كرنامِا إصبشى خال نے لكه كا إنته بكركرايسا كموثر اكْرُحُخْرِ إنته گرگی<sub>با</sub>عین الملک اور تاج خال نے اپنی خوا ہر کو آزا د کرانے کی کوشش نہ کی اوراہ فرار اختیاری عبشی خال نے اطبینان سرے ملکو بائلی میں سوار کرا کے متر فعنی نظام کے پاس کینجیا دیا نظام شا ہتے والدہ کونگہبا لول کے سپر دکر دیا ۔اس واقعہ سکتے بعد مرتفنی نظام سفے ہرامیر کو نوازش شا ہا نہ سے سرفراز کہیا۔ مائسیین تبریزی کوئیں ۔ اس روزجال نتاری سیسے کام نیا مغاضال خال کے خطاب سیسے سرفراز کرسکے مِیشّوا نی کامنصب عطا فرا یا گال الدین صبین ولد قاسم بیگ جوگرات . وابس أياتها ياب كي نام والقاب سي موسوم كياكيا معنى خال تعبى امرائ لبارے گردہ میں داخل کیا گیاا در شاہ احراطا ہے۔ <u>سے مرفراُ زیوے نے ک</u>ے بعد ا منتبارخال کی حاکیرا وراسب فیل کا الک بنا یاکیا ۔ مرتفئی نظام نے ایک گروہ کومین اللک اور تاج خال سمے تعاقب ہیں روا نڈکیا۔ میں اللک سرحہ

مجرات سے گرفتار کرے احرنگراہ یا گیالیکن تاج خال نے جلد سے جلد سا نست <u> طے کر کے ابستے کوا برائیم تطب شاہ کے ملک ٹیریٹینیا دیا جواشخاص اس کے تعاقب</u> يس روا ذكف كن مقط معظ مينسل مرام دايس آست -لكفتة بين كه متننى نظام وام كالوسط احد نكر واليل أيا غريبو ب كى ايك جاعت خو نزه بِها يول كا تصه خكر يَه و شاه كي نحد مست. من جا صرا ورشا **با** نذ او ش سيم *مرفرا (* مردئي \_ إدشاه في كشورها ل ك تناه كرف بركم بهت إندهي ورفوراً قلعه دارور پر دھاواکیا کشورخال ابراڑیم قطب شاہ سے مدوکاطلبگار ہموائمکین قبل اس کے كرقطب شأبى فوع اس كي مدوكواسية كشورخال قبل كيا كميا ا ورقلعه فتح ليوكيا جونك اس قلعدی فتح بھی عجائب روزگاریں ہے اربنا اس کی قصیل بدینا ظرین کی حاتی ہے مرتضى نظام في دار ورسيدا يكسد كوس كيفاصله يردر يا كحكناره تميام كميا ا در شاہ احد مرتفیٰ خال اور و گیرمصاحبوں سے جمراہ خود کھا تا یکانے میں شغول ہموا۔ ای درمیان میں ایک جاسوس کشور خاب کے پاس آیا ور ایک سمر برم مرکاغذ بادهاه کے ملاحظہ میں میش کہا نظام شاہ نے کا غذکھولاا دراس کی ہلے ا دبا نوعمبارت سے غصرمي آيا وراسي و تست سوار موگيا وركباكرجب تك اس قلعدكو فقع ند كرلو مكا گھوڑ سے سے نہاتر و نگا۔ بادشاہ قلعہ کے قریب کہنجا، ور در دازہ کی طرف بڑھا۔ خانخا دان ا ور مرتفای خال وغیره شا بسی مصاحبون نسلنے عرض کمیا کہ قلعہ کشائی کی میر تدبیر تبیس بین کرامی بدن سے گر دمی تبیس جھوائی ا ورائب ایسے ضبوط قلعد پر حمل کے لئے تبار بُو كَنْ نظام شاه نے چونکر قلعہ کونتے کرنیکا صحاراً وہ کر لیا متعا ایمروں کی بات منسی ا در کہاکا گرضدای مدد شامل ہے تو در واڑہ کے قریب پیو تیکر مینے و تبر سے اس کو لا ط ڈالوں گا ورقلعد کے اندر داخل موجا ڈل گا ور مجھے نقصان نربیو کینے گا ورا کرمیری موت آگئی ہے تواس سے علیوہ ہوجانے ریمی زندہ بدر ہوتکا۔امیرول فے جب

ڈالوں گا ورقلعہ کے اندر داخل ہوجا ڈل گا در بھے تفصان نمہو ہے گا اور المرسمری موت اُٹنی ہے تواس سے علی ہوجا خربی زندہ بتر ہوتگا۔امیروں نے جب دیکھاکہ بادشاہ اسی طرح نتیار اور مصر ہے اور سی طور پر بھی انہت ارا دہ سے بازنہیں اسکتا تواس سے ترمیار با ند مصنے کی استد عالی مرتفظی نظام نے اس بات سے معمی اول انکار کمیا دربار یوں نے عرض کیا کہ سلاح کا بہنا مسرور عالم ملی الشد علیہ ڈالد ملکی سنت ہے بادشاہ نے ایسنے بدن پر تنجیار لگائے اور تیرد کال باتھ ہیں سے کمر الله كی طف برصااس در میان بن قلعه کے برج وباره سے تشباری شروع بہوئی برم تربد ددیا بین بزار توب و تفنگ اور بان سم بھوتے بخے انسان گعولا ہے بھی بہت زیادہ صابع بھوٹے اور میدان جنگ نموشہ تیا مت بن گیا با وجو وال کے بھی تظام شاہ نے ایسے بھوڑ تیا مت بن گیا با وجو وال کے بھی تظام شاہ نے ایسے بھوڑ کے باگ ندمول کی بہال تک کہ قلعہ کی دیوار سے بچاس گڑے کے قاصلہ بررہ گیااس وقت نظام شاہی فوج تیراندازی میں مصروف بھوئی اور بڑی مظلم اشان بوا بی بھوٹے اور بڑی داروگیری وویا بین گولیال با دشاہ کے قریب سے گزرین لیکن فیریت گزری کہ نظام شاہ کو نقصان بھی بہونجالیکن باوجود قریب سے گزرین لیکن فیریت گزری کہ نظام شاہ کو نقصان بھی بہونجالیکن باوجود اس نوف کے میکن میرک فیل اور دین کی درخوا ست کرے میں معرکہ کار فراد اور برک کا شور وغوقا بند میرو کیا سے دائیں کی درخوا ست کرے کھوکیاں کھول کو قلعہ کے اندرائے ور دیکھا کہ شور خال ایک تیر کے صدم میں موجود نہیں ہے ان لوگول سنے فوت موگیا ہی میرین سے جدا کر کے کنگرہ برآ ویزان کردیا نظام شاہ اس واقعہ کو دیکھا کہ شورخال کا میرین میں واقعہ کو دیکھا کہ شورخال کا میرین میں واقعہ کو کھوکھا کہ خوش جواد ورخداکی بارگا ویل میں واقعہ کو کھی کھوٹی برا ویزان کردیا نظام شاہ اس واقعہ کو کھوٹی کھوٹی برآ ویزان کردیا نظام شاہ اس واقعہ کو دیکھا کہ خوش جواد ورخدا کی بارگا ویل میں شکرا دا کھا

ای دوران می قطب شاه نے نظام شاه سے اظہار دوستی کیاا دریہ فر الروايج إدر فتح كرف كے مطرران زوكر عاول شايى داير و حكومت ميں دا شاُه الولحس في جوعاول شاه كامير جله يتفاسيد ميترقي سبزواري كونظام شاه كي خدمه میں میں بیکرائے یہ بینیام ویاکہ میں خاندان نظام شاہی کا مور دنی بی نوا ہ ہوا ۔ و ر ميرى ارا دت تعيى ظاہر دروشن سبے كەمحتاج شہارت دبيان نېيىں سبے اگر حكم برو يه خبراً نديش بادينا و كيم معنوريش ها عنر بوكر جو كيم صلاح د و لست سب اب بإوغناه كواس تكسبنحوا ركوشمرف أئمتنا يذبوسي كياجا زيت دينا بعيدازذر نظام شاه نے جواب دیا کہ شاہ الکسن ہارے بیرزاد ، تیں اگر وہ بہا توہم ال کی صلاح کے مطالق اس مہم کو انجام دیں رشاہ الوکس کوا سیدین المفول سف خالخا نان کے واسط سے موضع واکدری میں نظام شاہ سسے الا قا تناه صاحب نفيس ا وربش قيمت تخفي نظام شاه كحصنورين بش كر-فرصت کے دقت با دشاہ سے عرض کہا کھیس نظام شاہ سنے اس امرکو سبحهٔ لیا تنصاکه عا ول شاه کی دوستی سے نیک نیبتے تکلیس سکے اسی بنا پر مرحوم ا عاول شاهسة قرابت كريح رامراج جيسة زير دست فرا ترواكوزيركيا بكه كدورت حال مي كويدا ندسش الأزمين كى نامجى سع بدراً موكئي عنى توخدا سيه كداب إوشاه كى بهادرى مصفرائل بروكئى سيد ايراميم قطب شاه كى ظا، موافقت پر عا دل شاه سيد مخالفت كرنا د ورا نديشي سيد بعيد سيد ايوس سينے اس تقرير بحے بعد تعلب شا و كا تفاق أميزخط جواس نے عادل شاہ كو لكھيا تھيا ا ورجو شاً ہ ابو س کے پاس تھا نظام شاہ کو د کھلا یا در کہا کہ قطب سے ہاگر جیرہ يظا بهرآب ميم بمرا وسي سكين حفيه طور ير دوسرول كادوست مين شاه الجمن نے ایسے دعوی پر گوا مھی بیش کنے اور نینرخانخا تان نے بھی اس کی تقدید ہے۔ شا ہ الکوس نے اس طرح مرتفیٰ نظام کے کان بھرے کہ با دشاہ نے اسی علب اميرول اورافسران نوج كوحكم وياكه تطب شاه كي تنبيه ك جائية ابرا بيم قط و من الله وميد ان من هيو و كركولكند وروانه بوكيا

بی معروف درجید جرافی کی و از دستی و کید کرشا بنزاده عبا انقا و آطب شاد کے

افر بو بیجد بها درا ورشه به رخوشنونس بخشا بیستی با مید سے عرص کیا کنظام شاری

ان شونی درست برمد کی سیندا اسریسی داری از شری سند بازنبیس آت اگر اوشاه

ایسی کم میں نوس بیس از شریون اور سین از در با تقاس می بیر قرین صواب سے قطب شاه

ان یو افز میری درائے کا کی جو اس می داده بیر در با مقااس نے فرز ندگی دائے کا کچھوا س ندویا

امری سینے کی شواخت سے خوف زده بودا و درست ایک قلیمی دولت خواری

است مروست بادشاه سے حوف زده بودا و درست ایک قلیمی دولت خواری

ار می دولت خواری

عرصكه شدا ه ايوس من بيام رسان كى حد مت كويدشو بى انجام وياد و بى عاول كى وكالت ى نظام سير يكتبيتى ا دراتما و كي عهد ديها ن الشا ورمز تفنى نظام احمد كردايس أيا فاتخانان لا عنايسند الله سع بيد نو شد ، زه ه تعااس كانعيال تفاكه با وشاه لاسك ارامنی بروگر اس کو د و بار ه منعه سب میشود نئ عطا کریگا اس تعیال کی تبایرضا نخا ان نے ميزا خيارسه إوشاه ول منايست التدى طرف سس بركشته كرديا وراسك مران ماصل کر کے پیچارہ کو قیدز ندان اور قید صیات دونوں سے آزا دکرہ یا۔ بت اولد كاقتل قطب فنا مى باركاه كى نارامتى كاخىيد يتعاا ورتام رعا يا ضاغانال سے بینزار موکنی دامی دوران می ابرامیم قطب شاه سف به دا قعامت سنسندا ور مرهمی نظام کو بك نطاس م مون كالكماكر في ايت ابربان برا درست بدا ميد ديقي ك فسده برد دار اشخاص كى غايزى مصعدا ميد ميرسد سائة اس قسم كاسلوك كريس كا وريبرك إلتلى ا کرفتار کرلین کے التیوں کا مجانعیال نہیں ہے میں خود العیس آب کے ندر کراہوں مرس المال المن برجالور كرّس مع الله المالي المالا المسالين مجمع المسالي و داس که کرآپ کی بارگاه مین شریف ا در عالی نسب امیرموج دنیل انکے يديث تقرركزناكهامعنى دكعتابير ہ علی عا دل سیم ومعزول كركي

شاه جال الدين سين كوعهدة وكالت عطاكيا -

اس دورا ن میں اہل فرنگ نے سراٹھا یا اور قلعہ ریکندہ کے اسحکام ہومغرور ہو کم سلانوں كوستير سيجھنے اور النحيس نقصان بينجائے كئے مرتضى نظام نے جال الدين سيس شاه احد مرتضى خال اور ديگر ساوات انجو كيشوره سي جواس زماينه ييس بركر سلطنت تقداس سال قلعه ريكنده برجو بندرميول كيجواريس واقع سبع وها واكبا ا ورحصار يركينجكرماصره كرلبيا عيسائيول يفيحي مدا فعاية كارروائي شروع کی تقریباً د و سال به فالح را که کمبی تعبی الل اسلام ا در فرنگیوں میں جنگ بهو حالی تعلی-ا درسلا نون کی ایک کنیرتعدا د توب و تفنگ کسے نمبید بوتی تھی شاہی کشکریں موت کا بازا رگرم تھاا ور ہر گوشہ سے فران وزاری کی آوا زیس سٹائی دیتی تھیں بیٹیانی كابيه عالم تفاكيسلانون كوابيت مركرون كى تجمينير تخفيس كالمجي موقع شدلمتا تفااس في ئد دئمنی المیراینی کج رانی و دجهانست سے قلعہ کشائی کی تدبیر نه کرتے اور حاکر بزونقب دسابا طریحے تیا رکرنے میں وقت منا<sup>رخ</sup> کرتے <u>نق</u>ے ان کی کوشش کا معا پر **تفاکہ** مزد بان مگاکر قلعہ کے اور میرو بیں اور اہل قلعہ کو مجبور کر سے مصار مع کرلیں - اہل فرنگ فن انتشاری میں کالی تنفی سلمان ایسنے مقاصد میں کا میاب نہوتے تنفے اور ہرکہ وزاس قدر گولیوں کی بوجیھا ر ہوتی تنمی کرمسلانوں کے گروہ کے گروہ نذراجل ہوئے تنے اور تشكرمين فرياد وزاري كي وجه - مصدعام بريشاني هيلي بوني تقي يسورت واقعه كواس طه وكيفكمسلانون في بيط كياكم الل قلعه يرأ مد وضد كى تام رائيس مبذكروين - اس منفوره یر مل درا مد کمیا گیا و درال فرنگ نے پر بیشان ہو کرا را دہ کیا کہ اس قلعہ کوخالی کرکے ی دوسری بندرگاہ میں بناہ گزئیں ہوں نیکین تعض فرنگیوں نے اس را مجھے ہیں اختلاف كبياكة فلعدمي جوسركاري رقم موجو دسيت بهم كيؤل نداسي كوايني ا ورحصار كي حفاظست میں صرف کرمیں اگراس تد ابیر سے بھی کار ارازی نہ بوگی توہم العبته حصار کو خالی کریے کسی ا ور اُلعہ میں بینا ولیں گے ۔ اِس قرار دا دیے موافق ایل فرنگ ۔ نظام خنایهی ایبرد س کو ذربیاشی سعه اینا رفیق کاربناً یا اور فر یا د خال اخلاص خال دفیرو مبشی ایبرون نے رشوت نے کرشراب اور دیگر صرور یات ژندگی کاسب ای این وجنس الركلعه كوبينها نا تشروع كيا-إن في وفاحبش الميرول في ا تنظام كهاكم

ہر شب ایک امیر صروریات زندگی کی جیزیں اہل قلعہ کوئینجا تاریسے بیرلوگ رات کو بد كارر وانى كرقے ستے اور ون كوحرليف سے معركه أرائى كرتے ستھ اور لوگول كود كھانے کے سے زوبان لگا کر قلعہ کشائی کی تدبیریں کرتے ستھے ۔ اہل فرنگ ایسنے دستو رسکے مطابق الات اُنشاری ہے حربیف کوئش و غار ت کررہے کتھے اورسلانوں کے تشكرتين شور دغو قا بلند متها نصاري كابه عالم متهاكه اطبينان كے سامته وسمن كى مدا فعت كررسيت منقط اور قلعكسي تدبير سيص مرمز بموتا تقا وجال الدين جواني كمے نشويس سرشارمات سلطنت مسع بانكل فافل عيش وعضرت كامتوالا برور إ تقااس انجوان فے خوا جدیمبرک کوا بینا ولیل بٹاکر خو دا سورسلطنت سے کنار کشی کر کی تھی رتفني نظام طول محاصروا ومحنت مفرسية تكك آگيا ا ورمبي تهييشاه جال الدين لى غفلىت الوربيلے بروائی كی خواج ميركب سيے شكا يہت تعبی كرتا تفا - اسى دوران ميں انوں کی ایک شی بندجرون سے چیوک کے بندر کا دیں آرہی تھی فرنگیوں سفے را کشتی کو گرفتار کهیا ا ورتهام مال واسباب کو غارت و تنبا ه کریےسلانوں کو تعبید یاً آنِ اسپر در میں رستم خال: وشیشیرخال نامی دوجوان متصحبن کوشجاع ا و ر ئنوسند د کیمکرایل فرنگ سفیرج دیاره گےا دیر شعبین کیا تاکہ پر نوجوان سلانوں سے جنگ کریں ۔ ستم ڈکمٹیرمجبور ستھے انھوں نے نضاری کے حکم کی تعیسل کی اور کیمجی کہیمی تميروتفنگ نشكراسلام كي طرف بهينكديي سي تقوي سي زماي المك بعديد و و نون انوجواک ابنی اس سرکٹ سے بیجدر بخیدہ موسئے ا مرائے تطام شاہی اہل فرنگ ر وز فرنگیول نے ایسنے علس متورہ میں کہاکہ خواج میرک ي ميروانام نظام تلهي اير رمار سي بيي تحواه بيل صرف و بيراصفها في بهار ايد خوا ه إور باعث محاصرهٔ سبیه رستم خال ا و شمشیرخال سنے یہ تقریرسنی ا در باہم یہ طے یا یا کہ سبی طرح ابیننے کو معمار سند سنچے گرالیں ا در نرواجہ میرکب کوان وا قعات ہے طلع کریں ان لوگوں نے ایک ایر لکھارخطا کو پیقریس با ندھاا در نینزوخوا جرمیرک کے مورمل کی طرف بھینک دیاا وررات کو بندگراں سے ایسے کوارا دکرے خوام میرک کے تعیام کا ہ کے مقا بلہ میں رسی کے ذریعے سے پنچے اترے ا ور وبيرامندانى كے إس بينيكر فركليول كى تبيدسے أدا دربوكئے يه خر رفطنى نظام يوسى ف

رستم ومشير خال كوخلوب ميس بلاكران سسه الل قلعد كاحال درياضت كياان بردونوجوانول فے تام واقعات بے کم وکا ست بیان کردیے اور کہاکہ ارل فرنگ بیمداطینان کے سائد مدانعت کرد سے بین اور یہ لوگ محاصرہ کے خوف سے باُکل آوا وہیں ان کی جمیست فاطری وجه به ہے که ہررات ان کو صَرور یات زندگی کے سامان بہو کیفتے ربستے ہیں باوشاہ کے وکنی اور صبغی امیرر و بے کے صند وق ان سے رشوت میں ليتة بين أوراس يحيعوض مرغ ولوسفند وغيره بهرجيزمس كى نضاراى كوصرور ست ہوتی سے ان کو پہنچا دیستے ہیں اور وان کو باد غاہ اُ ور فوج کے دکھانے کے لئے جنگ كرة إين اوراس طرح غريب ملانو لكوتبا وكرك إيني عاقبت خرا ب بریتے دیں ان امیروں میں سوامیرکٹِ اصفیانی کے اور کو ڈی شخص حریف کا ڈسمن نہیں ہے ۔ نظام نَناہ کو د وست وُوشمن کی ثنا خت مہو گئی ا در اس نے دبیراصفہانی دييك سيدزيا وه معزز وكمرم كميابا و نشاه جال الدين سين سيد بيدا زر ده بهوا-جال الدین سین مقیقت وا تعد سے آگاہ برواا وراس نے منصب و کالست سے دست پر دار برد کرسیے اجاز ست با وشا ہ سکے احد نگر کی را ہ لی ۔ با وشا ہ سفے ترکسپ ماصره کی بابت میرک اصفهانی سے متوره کیا دبیراصفهانی فی عرض کیا جدباد شاه كى رائے بوو د مين صواب بيليكن و قت كا تفاضير كى سبے كر مما صر و سے دست بردار ہوکر احدیگر کارخ کیا جائے وارللک بینج کرجور اسٹے ہواس برعل کر ناستاسب سے مرتضی نظام نے اسی رائے پرعل کیا اور قلعہ ریکندہ کے محاصرہ سے کنار کوش مہوکر احد نگریهنجاا ور فریل د خال ا خلاص خال دغیره امراستے کیار کو نظر بند کرلیا - ا و ر عال الدين صيبن كومع اس كى زوج كر إن يوركى طرف خارج البلدكر ويا -مرتفنی نظام نے خواج میرک کو وکیل سلطنت مفر کرکے اسے میگیز فال کے خطاب سط سرفرا زكيا إ ورَ مِشيد خال شيرازي وغيره كا مرتبه لمندكر كا أي واميرول کے گردہ میں داخل کیا میگیز خال ہیمدصائٹ الرا نئے تھااس نے اپینے من تدمیر سے ایساا نظام کیا کہ احد مگر کشک بوستان ارم بن گیا ۔ على عاول كوينكيز خال كيفن انتظام سف اطلاع بروني وراس سف الادهكيا كه ابرابيم تطب شاه سيءاً محا وببيداكر يعبِيكِ زخال كوعاد آن شاه كحضال سع أكابي بوى

اور قبل اس کے عادل شاہ قطب آباہ سے طاقات کرے جیگیز خال نظام شاہ کے ہمراہ عادل شاہی مالک کی طرف روانہ ہواا درا پہنے مسن تد ہیر سے عادل شاہ اور قطب شاہ میں ملاقات نہ ہو نے دی۔ عادل شاہ اور نظام شاہ سے سرحد بر ایک دوسرے سے بلاقات کی اور اہم یہ سے با یا کہ عادل شاہ کرنا فک کے مساوی مالک ہیں ان شہرول پر قبضہ کرسے جن کا مصول برار و بیدر کی آرنی کے مساوی بربوا ور مرتعنی نظام برار و بیدر کو تقال خال اور علی برید کے قبضہ سے نکال کر خودان مالک پر میصوف بربوا ورقطب شاہ ابسے طونین میں سے کسی فرا فرواسے کوئی سرد کا رنہ رہے اس قرار وا در کے موافق وون فرا فروا کی و در سرے سے رفصت برد کرا ہے اس قرار وا در کے موافق وون فرا فروا کی فرائی اور سالمان جنگ کی ترتیب ہیں شخول ہوئے موافق دو اور فوج ولئکر کی فرائی اور سالمان جنگ کی ترتیب ہیں شخول ہوئے قلمدر کیندہ کے محاصرہ بین جونی اور مرتفی نظام میں بڑار غریب، تریش بندے طازم رکھے۔

اس قسم کی تحریر سے رعیت اور لشار کوہم سے برگٹنتہ کردے چو کا ہم اس زیا مامیں فکسے ولشکر و نیز دولت میں نظام شاہ سے کم نوش ہیں ہم کو جا بسنے کہ شجاعت، ور مرد ا بھی سے کام لین ا ور نامہ کا جواب بجائے قلم کے شمشیر سے ا داکر ہیں۔ تفال فال محص سمر پ دار متعاس نے فرزند کے کہنے پر علی کہا ور لاحیدر کو بیاس مرام واہم کردیاً نعنی نظام نے باتری کے نواح میں <sub>جا</sub>فعہار سے اور کی اجراب کی طرف دو آنہ مہوا۔ را للك ایسنے باب كا مقدمت*ه مشار بنار نظام شابی نشكر كے م*قا لبر میں روا نه موا- اور نظام شاه كمينيبر ولفكر كوفافل بإكراس يرحمله أوربودا وراسيع ببسإكر وياجنكيزخال خلتتگار بردائفال خال مع اینی فوج کے فرز تد کے اِس بیون کی گیا چنگیزخال ا ور و دسعه الگاه بمواا در اس <u>نے</u> خدا و ند خال<sup>م بش</sup>ید خال بجری خال رستم خال د<u>غ</u> نامی مر دار دل کواسی نوج کی مدد کے سلفے روا نہ کیا چنگیز فال سفے صرف اُسی ما اكتلا يزكيا بكدعا قبت اندسي سعكا مرف كرخودهي بلا رصدت إدخاه كيم عين بنرار غریب ترکش بند وں ہے ہمرا ہ حلد کیے حلدا ماد کے لئے روانہ ہو گیا۔ طرفین کی ہیں ست برونس ورمينگيز خال عين معركة مينگ بير مينيكر حرايف پرحله أور بروانندريدا ور نو زیز الاالی کے بعد جنگیز خال نے خو دیوات سے کام لیاد دریا بج سو کیس ول و بجبت سواروں کے ساتھ ویف کے قلب لشکر پر ممل آور مہداا ور تفال تھال سکے بردار کے بانول رشمشیر کا دار کیا جنگیز کے ہمراہیو ال نے حریف کی جاعب سبة أب بقابله نه السكا ورالمجودكي و را گنده کر د یا تغال خال اورسش طرف فراری ہو گئے جنگینرفال نے برا رہے بہترین نای انتی گرفتار کئے اور كا ميًا ب نظام شاه كي نعد سئت بن دائيس آيا -اس نتح سيع بنگيزخال كي شهرت ا ورعزمت، ومرتلبهم ا دراعنا فديموا –

اس دا تُعد کے بعد جنگیز خال نے بینیترر عایائے برارکو ہر جیار ہوا نسب سل آمیز خطوط دوا نہ کئے۔ ر عایائے خاص نے بینیلر سل آمیز خطوط دوا نہ کئے۔ ر عایائے خاصت کا اقرار کیا اور ملک سے زمین ملار جود جوری اور کانون کو دربار میں آکرعطائے خلعت سے معرفراز کئے گئے۔ یہ افتحاص خوش وخرم ایسنے ملک کو والیں سکئے اور مرتفیٰ نظام نے اطبینان کے ساتھ

قدم آگے برصایا- تفال خال اور شمشیر الملک نے دوبارہ مقابلہ ند کمیا اور شکل میں بناہ گزیں بموطحة مرتفى نظام نے ان كا تعاقب كركے حنكلوں ميں آوارہ كرديا چھ جينے اس حالت میں گزر گئے اور کُفال خال ا ورشمنیسرا لملک اب ایک ایسے بل میں بہو نیخے ہرال۔ را و گریز سد و دختی مرتفنی نظام اس مقام برتینجاا ور قربیب تنفاکهر بینسه متمام ایسنه سا الجشمت کے اس کے اس کے استرین گرفتار موجائے کرناگاہ میروسی ازندانی جو ا یک مجذوب سید تنظ مررا و نگام نناه کے یاس بیبو سیخے اور باوشاه سے کہاکہ تھیس ووأزدوا مام كي قسم سب كرحبتاك مجهد ماره بنزار بمون ندعنا يبت كراد بهال سي قدم أسكيه نبرها أؤ نتظام شاهيف ووازوه المم كانام سكرابيين إئتى كوؤميس كهيراكردياا ورسابل كحمب ونسب كاسوال كبياجب يمعلوم بوكنيا كمجدوب بيدهي النسب ورمحب ارال بيت بيه إدخاه سق حِنگيزخال اورامين الدين نبشا پوري كوج مقدمدُ لشكر شفي طلب كيا اوران كوجكم دياكه باره بنرا كه بمون ان سيد كوعطا كر د جنگينر خال سف عرض كياكه نعز الته واسب وقبل شکرے عقب میں سے بہتر یہ سے کہ باو تناہ قدم آسکے برط صائیں ہیں كيح كم تفال خال وغيره نوراً كرفتار موه جِلستِيج بين منزل بربين كي حكم كانتميل كر دى حبائيكي باوخناه سنة كهاكه أكر تفال نعال مو ملك بي برارسك برا برمجيح وست تونجي ميس ووائز وه المم کے نام بران کو قربان کرا ہول مینگیز خال نے سیدصا صب سے کہاکہ عرمہ دراز کے بعد بولى محنت ا ورشقت سع اب يه مرتبه في تقد آياب كديم مريف كوكرفتاركيك جمگڑے سے نجات عامل کریں خداکے لئے باوشاہ سے کہدوکرر و بید بحجے دمول رو کیا یں وعدہ کرتا ہوں کہ منزل پر پینچ کر تھیں یہ رقم ا داکر دوں کا سیدنے جواب دیاکرزا ندورازکے بعدتواب یه موقع باعدا یا سبے کرمیری مراد برائے با وجو و دیوانگی کے یں اتعاصر ورمجمتا ہول کرنقد کو وعدہ پر فروخست مذکرنا جا بیسنے۔ جنگیزخال نے جلدسے جلد با ونشاہ وار کان د ولت کے بیش قبیت گھو وا ہے جمع کئے اورسیدسے کہاکہ ان سب کو بعوض رقم کے رہین رکھ او ہم منزل بر ببنيكر شعيس روبيدا واكرك ان جالؤرول كو والبن كيس كيريما صب فے کہا یہ مبی مکن نہیں مجھے اسی وقت نقدر قم دواس سے کہاس کے بعد میری تمعاری ما قات نه ہوگی چنگینر خال مجبور ہواا مراس نے بوگوں سے روہید لیپکر

معا مله کوسط کمیانیکن اس عرصه میں حریف کو موقع مل کمیا ا ور وہ حکل سے تکل کربرہان پور اس پر روانہ برندگیا۔

اس پررواند بروگیا۔ نظام شاه نف فاندس كى سرحد برتبام كرك سيران مخرشاه حاكم خاندس كو نا مداکھاکہ تفال خال نظام شاہی فوج سے فراری بروکراس مکس میں آیا سے اس كوينا و زمني جابية بهترب كراب اس كوابسة مك سيفارج البلدكري مجع اميديت كعباب اين واناني ارفراست سے است لك كوتبابى در واد سے مفوظ رکھیں گے۔ میران محد نے نظام شاہ کا یہ خط تفال خال کے پاس میجدیا مدروصا ور و ومرس راست سع برا رائين كيا- تفال فالسن اہیسنے ملب میں بینجیکر اکبر یا وشاہ کو ایک عربیضہ کھھاتس کامفنمون یہ تتضا کہ وکن کے حكام اتحا و مذبهب مى وجرك إبرتم فق بروسكة بين ا ورائفون في اراده كرلياب كرميرا كك مجه مستحيين لين ميل با داشاه كي وركاه كا وسظفا دم بمول براجيال بيناه كريم وكرا مول صورام الم سرحدكوهم ويل كديدال أكر طك برقب في كيس الكر یه فد و ی خود آمتا ششایی برها ضریو کران مخالفین سے ایسنے کومفوظ سکھے کی قبل اس کے کہ خطاکا جواب آئے تقال خال اور شمضیرا لملک دونوں پدرولیہ يِمَاهُ كُزِي بِرِعْ ـ تَفَالَ خَالَ سِنْ قلعه يرتاله مِي جو بِيواَثِ يرواتْع سِيدا قَرْشِيرالمُلُك نے قلقہ کا دیل میں قبام کیا۔ مرتضیٰ نظام کی امید برآئی اوراس نے قلعہ برا اُلہ کو ماروں طرف یصے گھیرلیا ایروں اورافسران نوج سے بھی تصار کا اِحاط کرے آبس میں مورم مسیم کریے اس سیدان میں قدم م کیئے۔ تفال خال کا خط گجرات میں یا و فتنا ہ کی نظر کسے گزر ۱۱ وراکبر یا و فتنا ہ نے مرتعنی نظام کو بینیام دیاکہ تغالَ خال بهار اخلص میدا ور برا رکا فک شابی دایر و حکوست میں داخل روحیکا میتیس جاست اس مك كي نيرسيه إحداثها واور تفال خال سي بدسلوكي مذكرو مرتفي نظام خ مِيْكَيْرِ خال كى رائے كى موافق ابلي سيسلوك نيك ندكىيا ا ور شا ہى قاصر ينل مرآم واليس أيا ورآگره من إوشاه كيمنوري مامنر موكر نظام ضاه كي رشی کی واستان سنانی میچونکه اکبر با د شاه کو بنگال کی مهم در پیش کفی با وکشاه مفاس طرف توجه ندكی ورنظام شاہ اطبینان کے سائد قلعہ کے سركرفے ميں منتعول موا۔

تغال خال سفي ما فعت بي يورى كوش كى ادهرفن أتشارى كے ما ہرين یعنی اسد خال شاه گجرات کاچرکشی قلام اورسکندر خال بن صبتی رومی خال سے نے برجيد إنته إور ارك كرقلعه كي ديواركو توردس تكين كي كار براري ندموني ماس ووراً ن میں احد نگرسسے خبراً فی کہ شا ہزا رہیین ببیدا ہموا جبنگیز خال۔ كى اريخ ولادت كا اوه مين كالل مكالا ور نهايي ظم كيمو افع مشرك عشيرت منعقد كرك میم فغول بروا - با دشاه بر فرزند کی دیدار کاشوق فالب آیا دور نیزید کسل سفرسے خسته و ما نده مجمی مِوکمیا تضا اس نے اراده کیاکه احد نگروانیس آئے اتفاق سے اسی زما نه میں صاحب خال نام ایک امیر یا و شاہ پر بیجد حا وی بروگیا تفیارس تخر خصيمى واميسى برا صراركبياا ورقربيسب بخضاك تثين سال كيمحنست مشائع بموا درتقنى نظام احديكر دايس آئے كيسن اتفاق سيدايك البرافغان نام بندوستان سدا يا ا حیسندعمه همورسه اوراساب ایبسنت بمراه لا یاا ورحینگیزخال سسے کہاکہ بیر بیزیں میں تفال خال ہے۔ لیٹے لایا بہوں اگر مجھے اُ جازیت ہوتو ہیں قلعہ کے اندر جا کرا خیائے مذكورها كم شہركے ابخہ فروضت كرول چنگیز فال نے جواب ریاكرایك شرط کے عنی جائی ا جازت دی جاتی سید ا درده بدار وایسی کے بعد تم نظام شاه *مے بیشرہ سیے عقل ودا نا فی کیے آشا رنما یاں ہی تم مخیار* کے كوتركب كروا وربا دشاه كي مصاحبت سعه اسين كومعزز بنا وُ اجرد كماكه الراير ابت بروتو میری خوش نفیدی مصرح تکینرخان فے کہا کہ تصاری تقدیر میں مرتبہ المرت پر فایز برمونا مسيقتهين جا بين نظام شاه كى بهى نوارى كروتا جرسف قبول كياد ورينگيزخال ف ایسے ایک معتقر محص کوکٹیررقم کے ساتھ اجر کے ہمرا ہر دیا تاکر پیخس مجھی س افغان کے ساتھ مع اس رقم کے اندرجائے ا ور قلعہ۔ محافظها كونظام شاه كابهى خواه بناكريه رقم ان كمصحواله كرسه ا دريسط كرسه لدما فظيمن قلع حصار كي حفاظت سع دست بردار برد كرنظام شابى لايمول بي واخل برون حس محصله مي يا وشاه ان كو مالا مال كرديگا - ييخص اندركيا ا دراس فے قلعہ کے محافظوں سے سازش کر کے رات ہی معبریں تمام پاسب افول کو چنگینرخال کے إس بینجا دیا قلعہ کے اندر کوئی محافظ مذر اکسدخان اور دی خال ہے

ایک توب کان سرکی جس نے ایک برج ا در دیوار میں رخنہ کر دیا چو تکہ صمار کے اندر کو تی نخص اس یرخنه کونجرستے والا موجود نه تقصا چنگیزخال کیے خاصہ کاا یک گر و وقلعہ کھے اندر وافل بعاا واس في نفيري بعائي عشف يهجري مين تقال خال ابين ورياريون كي ايك جاعت كيرمانه يست فرارى مواچنگيزخال نے سيرسين استرا اد ئ توغيبول كايك جامست كے محراد تغال خال کے تعاقب میں روا نہ کیا اور خو د قلعہ کے اندر داخل بہو کر با د غنا ہ کے حصنو رمیں حاضر ہوا جیگیز خاں نقد خونس کے عطیہ کے علادہ فائٹے ملک برار کے ارکی خطاب مسير مرفراذ كياكيا مرضى نظام في بران عادا ملك كوجو قلمة برالمي تفال فال كا قيدى تعالى خال ا دراس كے فرزند ول كے كرفتار كركے ايك قلعميں نظر بندكر ديا - بدا مير بعي حصار مي ايني اجلُ طبعي سعة فويت بهوسي إ ورسي كا نام و نشان باقی ندر إ مرتفنی نظام سفارا ده كياكه براركوايت مرامي تقسيم كركي خود احد تكرروانه بوكر حينكيزخال في إيشاء ساعض كياك على عاول سيصمعابده ومواتفا نه إوشاه برارا ورببيدر و ولؤ ل ملول براينًا قبضه كرين جو نكه سسس ز ما نهيس علی عا دل تلعد بیکا پور کے محاصرہ من شعول بے بہتر سیے کہ ہم بیدر کو بھی اسی ذاند میں فتح کرلیں ۔ مرتعنیٰ نظام نے اس رائے کولیبند کیا ا وربیدر کارخ کیا۔ مخلشاه فاروقی نے موقع باکر بر ہان عادالملک کے دایہ زا د ہ کوخود مرحوم وار ف کا فرزند مشہور کیاا ورچ ہزارسوار ول کی معیت سے برارر وانہ ہرو گیا۔ معمن مقاه برار کے نواح میں بہنیا ورسات با استحد ہزار قدیم براری الازم تعجیات کے سابة يموكيَّة خدا و ندخال ا ورصشي خال اس كرده كي مدافعت بذكر سكه ا ور انعول نے ایک عربیضه مرتصلی نظام کی خدمت میں رواند کیا و وسرے دن فدا وندخال اورخور شيدنال كاايك معروضه بإدشاه كحصنوري ببروسنيا جس كامضمدن به تفاكد أكرباد شاه خوداس طرف توجه فر اكر مخذ شاه كي تنبيه فرأكين توبهتر بردكا - امرائ برارسني معى اسئ صهون كي ضلوط نظام شاه كي ضد ست ميس ر دا نه کئے۔ مرتضیٰ نظام نے ان خطوط کی منہ ون سے وا قف میوکرسید مرتفی اسبرواری كوج حال ہى ميں بيجا بورسے آيا تھا سراف كرمقرركركة تله بنزارسوا رول كے ساتھ ا پینے سے بیٹینتر مخالفین کے مقابلہ میں روانہ کیاا وراس کے بعد خود کھی اپ سے مخصوص

ا مراسکے ہمراہ برارر دانہ ہود یا وشاہ نے حیکینر خال کو بھی حکم دیا کہ کو ج کر کیے جلد سے حبلہ بران کینے جائے جنگیز خال بھی ا مرا کے ہمراہ جلد سے جلدر وا نہ ہوکر دس کوس کی راہ طے كركے با د شاہ كى خد كست ميں حاصر بوكيا ميٹليز خال نے ہرچيند كوشش كى كه باد شاہ ایک ون اسی حکیمة خیام كرسے میکن ملکن نه مواا ور دس كوس سفر كى منزل سطے كى كئى۔ با د شاد کے ور و د کے قبل ہی سیدم تھنی نے جعلی عاد الملک کوشکست ویکر اس قوم کو سيكرويا - نظام تناه سفر ومن كيرك كما ط كوعبوركياا ورموشاه جوابني سرمد مِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مُوكِرَ قَلْعِيرُ البيرين بِينَا مِنْ مِنْ مِنْ النَّامِ شَاهِ مِنْ إِل يورسك مِ سارسے مکس کو غارت و تباہ کہا چنگیز خاں نے قلعہ اسپرکی بید تعریف سنی تھی۔ نظام شاہ سے اجازت لیکر میرو تغریج کے لیتے و و ہزار غریب سوار و ل کے سابقا روا مذموامحد شاه من يه خبر سني اورايسة ايرون كوحم ويأكم سأت ياأت بزارسوارول کے ساتھ بیکنزخاں کو تھیرکر اسے بلاک کر ڈالیس۔ خاندس کے لشکرنے بتیار بٹ دہوکر مِتْلِيز خال بِرَحَلُه كِيامِ عِلْكِيزَ خال رَّتِهن كى كثرت مسے خوف ز دہ نہ مِواا ورمقا بله میں الما غديدا ورخو زيز الا افئ كے بعد بر إن يورى فوج كوشكست بونى بلداكتراعيان لك مِيْكِيز خال كے التدهي گرفتار بوے نظام شاه بران پورسے يہاں آيا وكر ايس خيمه ونوكاه برياكرك النكسا ورمورطل الميرون مي تقييم كي وال لشكر ي بان يور كوتهاه وبربا وكرفزالامحد شاه سف برى كفتكوك بعديهه لا كالطفرى با وعناه كوا ورجيار لاكمه چنگه خال کولیطودهل بهاا و اگر کیے حربین کو ایسنے لک سے رخصت کر دیا نظام ثناہی نوع برارر دانه بمونی - اسی زمانه میں شاہ میرزا اصفہانی قطب شاہ کا حامب میلکباد كے الم نظام شاه كى خدست مين آيا بودا تھا اس ماجب كوسلوم بواكرنظام شاه كارا ده يد كربيدركو فتح كرب ميرزااصغباني في المنظية فال كوطه كدام مي كوفتار كرف كاراد وكباا وراس سع كماكة قطب شاه كوتم سع اسيرسب كدتم بأدشاه كوبيدر كي شخرست بإزر كهو سكاس وقت مي دولا كه بهوائهميس ديتا بيول تاكه اس رقم کوایت لشکرے افراجا ت میں صرف کر دچنگیز خال سنے کھاک نظام شاہی خزا نذا ورووست ميرس قبعندي سب محص كسي كيزكى امتياع بنيس سب ميرا مدعايه سے کدا میر برید کوجو خارراه سیم ورسیان سند و در کرد و سا در بهاری اور بخصاری

ملكت مين فاصلها وروا سطه ندرسهت تأكه بمم زميب فشا بإن دكمن جوعب ابل بيت بين ايك د و سرے کے ساتھ برا درا برسلوک کر میں اور با دشاہ دہلی کے خوف اور خطرات سسے ہمینہ کے لئے محفوط اور مامون ہمو جاہیں۔ میرزا ہم فہانی مینگیر خال کے جوائب سے نے نظام شاہ کےمحبو ب صاحب خاں کواینا شکار بنا یاا ور نقلہ د ہوا ہرکے ذریعہ سے اس کو بالکل ہمی نحوا ہ کر لیاا یک روز میرزااصفہانی نے مجلس تتمراب ً نوشی میں صاحب خال سے کہاکہ حینگیز خال کارادہ سے کُرراریزو و مختارا رزقبصنہ رتے اس ملک کا سکہ وخطبہ ا بینے نام جاری کریے جو نکہ نظام ثناہی فوج کا نصفہ اس كاشرمندة احسان سيص بنگيز خال إيسنج ارا و دل مين به آساني كا ميا ر بروسكتا ہے اور يبى وجہ ہے كم با وشا وكوفكاف يكل ووار و بيراتا ہے اكد موقع بإكر ابنامقعه وعاصل كرمصاحب خال بيرز الصفهاني كوصادق القول مجعاا ورميتكيزخال -دربید آزار بوا -اتفاق سے اس زمان میں صاحب خال نے مے نوشی کر کے لعض ایبروں کے سائقہ سبے او بی کی ا درجینگیز خا*ل سنے مقطنی ن*ظام کے حکم۔ ب خال کو قرار داقعی تنبیه کی اس دا تعه ستے یہ بیفیسب اور زیا وہ چنگینر ضا ل لا وَّسن بناصاصب *هال سنے دینا پرشعا ربنا یا تضاکہ جیسے عجم*ی اس کو موقع ً لم چنگیز خاں کی طرف سے با د شاہ کے کان بھبرا تھاا در وسٹست آمیز خبروں۔ رُعنٰ تنظام کوچینگیز خاں کی طرف سے برگشتہ کر ًا متھا مرتضیٰ نظام صاحب َخال کے ا قوال برا متنبار بذكر تَا تنصاا ورجِيشه اس سے بين كېتا تنعاكه چونكه مين سنيم يكيزها ل كے یا تھوں سے تھیے منرا د لوائی سیے تو تحض عدا و ت کی وجہ سے مجہ کو ہرانگیختہ کرتا ہ ب دِن با دشا من شراب بی ا *ورصاحب خان مفخلوت میں بعروبی گفتگ*و شروع کی با د شا منے اپنی عا دیت محصوا نق مماصب خاں کو ناصوا ب مجاب دیا ب *خال نے روناشر*وع کیا *اور کہاکہ اگر میں جینگیز ضال کا قسمن بھول توہا دشاہ مثناہ میرزا* سے جوج گیزنچا س کاہم وطن ہیے حقیقت حال کو دریا فکت کریں نظام شاہ نے را ہے کے وتت جبكسي عص كواطلاع نربوشاه ميرزاكوطلب كبياا وراس مصعفي عت حال كي بابت موال کیا۔ نٹا ہ میرز انے بڑے آب داب کے ساتھ صاحب خال کے ا قوال کی تصدیق کرے نظام شاہ کوئینگینرخاں سے برگشتہ کردیا۔ نظام شاہ ا ہب بھی

ان دا قعات کوصاصب خال اور شاہ بیرزائی سازش سمجھاا درجندر وزنمور وفکری سبتلار ہا ایک روز بطورامتحان باوشاہ نے جنگیز خال سے کہاکداب میں سفرسے تنگس آگیا بیول میراارا وہ ہے کہ جلد سے جلدا حربگرر وا نہ ہموں جنگیز خال نے جو شمن کی سازش سے بے خبر تھا عرض کیا کہ بادشاہ نے حال ہی میں اس ملک کو فتح کیا ہے پارنج جھ مہدینہ اور قیام کرنا جا ہسئے کراس ملک کی رعایا کو بادشاہ کی طرف سے بانکل اطمیت ان صاصل بیوجائے ۔

بعنگیزخال نے بادشاہ سے عرض کیاکہ صنوراس تیام کے بعد احمد نگرروانہ ر موں اور اس نکس خوار کواس نواح میں کچھ د نوں نمیام کی اجازت عطافر مائیں \_ تاكرميں مكك كا نظام كرہ ع ويتناه كى خدمت ميں حاصر ہوں ـ مرتضى نظام يە جواب سنكرغازوں كى تقريركو بائكل تنتج سمجھاا ورجينگينر ضاں سسے بدرگان بيوگياچيكنرضال با دشاه كا تخرا ف طبيعت سيماكاه بهواا ورجيندر وزبياري كابها يذكر سكوديوال فانه میں صاصر ند ہو انظام شاہ اور زیادہ بدگان ہوا اور علیم مخدمصری کوسعا بحد کے بیا مذ سے حیکیز خاک سے یا س وا نہ کیا جس کا مایا متفاکظیم لڈکورٹٹر بہت زہر آلو دیکے سے چیکھنزخال کو ہلاک کرسے جنگیزخال نے اولاً توشربت پیلینے سے انکار يالنكين أخريس وفادارى اور كمس حلائى كومد نظر كم كمرشر بست يى ليااس اميرن حاست تزعيس باوضاه كواس صنهون كالكب عريضه لكعاكه بكرور وونعمت مبرك دبیرجوزندگی کیماعه مرصله طے رسف کے بعدستربر سسس کا بورسا نکس خوار تھا اُستا نہ بوسی کے بعد عرض کر تا ہے کہ دلی نغمت کے جو خبر بہت آ ہے صیات ہیں ملاکر اس نكف خوار كے لين وانه فرما يا تفعاد سيے اس ضيعف العَمِرِ خادم سن فوق دووق كيسا تعديى ليا وربا دشاه كيساته وفادارى ورافلام كانقش اليسن سين ير جاكرييد ندريين بموتابون خدا مالك كوسلامت ركهاس كمترين كي عرض يديه كأنك نواركو بندة دركام بمحكرج وستورالعل كرايسة قلم سع لكفكر بإ دشا و يحتفوريس روا نكرتا مون اس برعل درا كد فرما ياجائي وراس غريب كى لاف كر بلاسيع منال روانه کر دی جائے جس قدر بغریب طازم میری سرکار میں جمع ہوتے ہیں۔ ان كوابيت سلحه دا رول مين داخل فَرا يا حا سطِّ حِبِّكَيْرِ ضالَ سنة عربيصندا وروسورالل

سیسین کی معر فسند مرتصنی نظام کی خدمست میں روا نه کیاد ورعود بلنگ پر تکمید کا کرامیٹ گیا دوسمرے دن صبح صا دی کے وقت م<del>ن کا</del> برجری میں امیرسے و فاست بائی اور عادالدین ممود دخوا جرگا دان کی یا د دلول میں تھے تازہ ہو کی مختصر یہ کہ جنگیزخال۔ وفات یانی اوراس کے ترک میں سے مین یاجا رضط شاہ میرزاکے برآ مرمو کھین سے چنگینرخال کی برات ٹابست ہو ئی مرتعنیٰ نظام کوان دا تعات سیے آگاہی ہو ئی۔ اور جِنْكِيزُ خَالَ صِيبًا إِ وَفِا مِيرِكِ مُلفَ كُرِدِينَ لِسِي بِيدِرِنْجِيدِه بِمُوالْكِينَ حِينَكُمْ تَيْرِكُا لَ سيحكل جيكا تفااس غم داند وه كافائده نه موا بإرشاه بن أنتها مي غصه من بغيرا مسك له شاه میرزا کواپینے حصنور میں طلب کرے بیچکم دیا کہ تیخص شاہی کشکر سے قبل جائے ا ورخو دسمی احد بگرر دانه برد گیا نظام شاه نے ادلاً کیکم محرّمصری کومیٹیوامقرر کمپانٹین جیاہ کے بعد اس کومعنرول کر سبھے اوا بل سالم ہو رہوی میں قائلی بیاست بزری کو پیٹیوا اور ولیل سلطنت کی خدمت پر ما مورکر کے میرزامحر تنظیری ا درحین الملکسب کو و زیرمقرر کیا سيدمرتفني تثيرازي توم رنشكر برار مقرر كرك خدا وندخال مولد وغيره مسر داران معتثير كواسك را ه یرارر وا ندکیا. باوشا و نے قاطنی برگیب وغیرونهٔ م انتسرا ف داعیان احمد تگرستے كباكهتم لوگول كومعلوم مرونا جإ بسئة كرمجعكو حكوست كى فابليت تېيس سيصا وربيس عدل اهر میں ظمیر نہیں کرسکتا اکثرا و قات عدل کے نمیال دارا دہ سے طلم کا ارتکاب کرتا ہوں ئىيىتم ئوگوں كوگود ، بناتا ہول ا وتڑھيں <u>سيے قبيا</u>ست ہے دل جور وزھيعا ب طلب کرو نکا کریس نے فرزندر سواصلی انٹر علی آلر دیم عنی قامنی ہیگ کو المطلق مقرر كمياسية تاكريه مبدزاده احكام شربعيت وأثمين عدالت كيمطابق معايات لوک کرے اور تعبی کسی جا است ہیں تعبی زیر دستوں سے خابضہ ہو کرز پردستوں برم للمرنه كرے۔ اگركونی فلالم كسى يېرزال سسے ايك، مونی تعي ظلم و تعدى كے سات بليگا بین مجه سید اس کاسوال کمیا جا نمیگاتوهیں خدا کوئی جواب دون گا رسجهاس کی خیرتمیں ہے اور میں اس موافدہ ہے پری سجھا جا ڈل اس کی بازبرس میرے دسکی طلق مے کی جائے اگر قاصی بیک تنہا اس کام کوانجام مذ دے سیکے توامین الملک میرزامی تقی ا ور قاسم بیگ کومبی اینا شریک کاربناف ميرى خوديه حالت سيائي كميل عذاب وقهراليي سع بيحد نما نفف بوك اورجوسلوك

یم فی جیگیز خال کے ساتھ کیا ہے اس سے بے صدینیا لیا ہیں میں سے یہ محد کمیا ہے کہ تام محرکوشہ نشینی اختیا رکر دل اورخلوت میں بیٹھکر خدا کی عبا دست کروں۔ باوشاہ فے اس تقرید کے بعد گوشہ نشینی اختیار کرئی اور قلط احمد نگر کی اس عارت میں جو بغدا دکے نام سے ہوسوم ہے خلوت گزیں جو کیا سواصاص خالے اس عارت میں جو بغدا دکے نام سے ہوسوم ہے خلوت گزیں جو کیا سواصاص خالے مرفعیٰ نظام پر تمنہا بیندی کا در زیا دہ تملیہ جو اا در اس نے بدیسلطان والدہ میران حمیین اور تام عورات کو قلعہ سے مظاکر دو سرے مکان میں قیم کیا بادشاہ سنے قلعہ کی عاقطت شاہ قلی کو جسے شاہ طبح اسپ بر بان نظام کے لئے روانہ کو با تھا اسپ بر بان نظام کے لئے روانہ کو با تھا اسپ بر بان نظام کے لئے روانہ کو با تھا اسپ میں خوال کے اور کی میں فال مے شاہ قلی کو صدا بت خال کے خطاب سے سر فرار کر کے سیام مراکئی فظام نے شاہ قلی کو صدا بت خال کے اور کسی اسے امراکئی والدہ میں داخل کیا اور اسے حکم دیا کہ موا صاحب خال کے اور کسی شخص کو با دشاہ کے قریب نہ آھے دے ۔

سائد ہوی ہیں بعد وکالت قاضی بیگ اکبر یا دشاہ بیرکرتا ہوا ہالوہ کی سرصہ
برینجیا ۔ اخبار رسالؤں نے اس ا مرسے اہل احمد نگر کو آگاہ کیا قاصی بیگ سنے
ایک عرفینہ اسی ضہون کا مرصی نظام کی خدمت میں روا نہ کیا ۔ نظام شاہ صنہون
خط سے واقف مجوکر بلاسی توقف کے بالئی میں سوار ہوا اور سوسے زیادہ سوار واله
کے ساخة میں میں صاحب خال اور موالابت خال بھی وافل سنے دولت آباہ دولہ
ہوا نہرگنگ کے قریب ایک گرو قلیل با دشاہ کی خدمت میں ما مربوا اور
ہوا ہوا ہور ہوا اور
ہوا ہوا ہور ہے جاری گزار شوا ہو اللہ ہوا ہوا ہور ہوا اور سے بھاری گزار فس میہ ہوا ہوا ہور ہوا اور
موسون کیا کہ با دفتا ہوں کے وظمن بید ہوتے ہیں تہاسوار ہوکرا ہے سے
توی شمن کے مقابلہ میں روا نہ ہو نااستیاط سے دور ہے بھاری گزار فس میہ ہوا ہوا نظار
موسور اسی مقام پر توقف فر ہائیں اور احمد نگر و براد کے لشکر کے ورود کا انتظار
ہوائیاں بہنے گئے ۔ مرتفی نظام نے برار کے لشکر کی صاحری کا حکم و یا ورخو واکبر باوفاہ
ہاس بینے گئے ۔ مرتفی نظام نے برار کے لشکر کی صاحری کا حکم و یا ورخو واکبر باوفاہ
ہاس بینے گئے ۔ مرتفی نظام نے براد کے لشکر کی صاحری کا حکم و یا ورخو واکبر باوفاہ
ہاس میں بینے گوں میں جاور ڈوالکر سرزمین پررکھاا ورنہا بہت عجم وزاری کے ساتھ عرض کیا کہ وہیا کہ وہیا کہ میں نا احتمال کی بیک میں نا احمد کا میا ہوں کیا کہ ساتھ میں کیا کہ میں کیا کہ وہیا کہ میں کو اسی میں کیا کہ کے ساتھ صف آرائی کیا ہوسے کیا کہ ساتھ میں کیا کہ وہی کے عظم استفال فر کا نروا کے مقابلہ استفرونوں کے ساتھ صف آرائی کیا گئی کے میں میک کو ساتھ صف آرائی کی کے ساتھ صف آرائیوں

بنہیں ہے بہتریہ ہے کوصبر فرمایا جائے کہ تو پخاندا ورنشکہ برار بھی ضدمت شاہی ہیں بہنچے نظامرتاه تے داب دماکہ ان امور میں صبر و محل کرنائل نہیں ہے میں طام خیل کے بعد إبهول كے بهراہ اكبر با دمشاہ كى فوج بير على كروں گافتح وطفہ خداكے ہاتھ ہے۔ الأكبين وو بیچه متج<sub>وب</sub>رو میرکتن اسی ورمیان میں اخبار رسانوں نے بیرا طلاع دئی که اکبر باد ن<sup>ی</sup>ا ہ صی*دافکتی* فاریغ بهو که اینے وارا لملک کو رو از بهر گها نظام شا ه اس خیر کوستگر سیدخوش بهوا اور دولت آباد والسيئ بإنظام تناه بني وض قتلو كے كذاره ميا مرتفى اور نيرد مگيرامرات مرار كوضاعت فبكيرواس جا کی اُمازت دی اورخود احریکم منبیکوشل بن کے اور لطنت کو امرائے کیا رہے سیر دکیا اورخو دکورش پوگیا۔ اس زمانے میں صاحب ُ خا ن کے تمام زنتہ واز نصابارت سربہنجکے جاگیر دار ہو گئے تھے اواسی ج تتقلال مديسين زياده بره جيكامقا مصاصب خال بادنتاه پر باكل هادى تقا عین موسم برسات میں دولت آباد کی میرد تفریج کے لئے بادشاہ کے ساتھ تقریباً حیار ٤ ه بالا گھاٹ میں مقیم ریا۔ زمانۂ برشکال گزرئے گے بعد یا د شاہ نے د و لست آباد میں زیارت قبورسسے فراغست حاصل کی ا وران بزرگوں کی ار واح کو تو ا ب رسانی گی غرض سے بیحدزر وہال صدقہ وخیرات کیا۔اس واقعہ کے بعد مرتفنی نظام سے مصرت المم رضا على السلام سكے آمتاً نركى زيارت كادا وہ كياا وريوست يدہ طور پر كصاحب خال كوهبي اطلائح ندبموني فقيرا ندنسإس ميس سراير دؤخشابهي كي عقب سے بابیا وہ روانہ بوگیا الفکرسے تین کوس کے فاصلہ برایک سیاسی سے ادشاہ کو دیکھاا وراس نے ارکان د وات **کواس وا قصہ سے اگا ہ کیا -** اراکین فاک بی<u>ہلے</u> مر رِدادهٔ شاہی میں آئے لیکن با دشاہ کو وہاں نہ پاکراس سے عقب میں روا نہ مجو۔ ا وربیمدا صرار وزاری کے ساتھ اس کو واپس لائے۔ با دشاہ سفے ہرمیند کوشش کی کہ ایک ما و لیاس فقیری بدن سسے نداتارسے اور تاج و تخت کے ترک کرسنے میں نوشان رسیدنیکن کونی فائده نه بروا فاضی بیک ا در میرز امحد نظری نے اس نفرت ا در کرا بست کا سبب در یا نبت کیا مرضی نظام سفی جواب ویاکه و نیاستے فانی سیم نفرت كردي وجي وروزروش كي طرح ظا برسيماس سيمالفت كرسن -وج بات البتة قابل يرسش بيس يا وشاء فاس كے بعدسكوت اضتيار اسسطین موگیا که ارکان د ولست اس کوترک د نیا نه کردین محموراً ا

اورباغ بهشت میں جوبلدہ کے شال میں واقع ہے خلوت گزمیں ہموگیا قاحتی ہیگ وغیرہ اراکین وولت نے یاغ کے گرو تیجے نصب کرائے اور د ہا تیام اختیار كركے بادشاہ كى محافلت ونگرانی كرنے لگے ۔ اسی زباندس صاحب خال نے بے اعتدالیوں پر کمر باندهی اور اکتر

ر ہوٹر مے خور پوکر فعیل مست پر پسوار ہو تا ا ورو ویا تین ہزار دکن کے ا وہائش ہ<u>م</u>اہ کے *کر* احد نگریے کوچہ و بازار میں گشست رکا تا اور رعا یا کی ہے بحر تی کر تا بتھا ہر حینداس کے بمعافئ جلال نعال اوحبيب نحال اس كوسرزش كريت يخفي سيكن صاحب خال ايستغاعمال بدسير بازندة كالتفاايك روزصاصب خال سيغ ايديني بمشيرة لركى میرمبدی سلمدار کے مکان رہیجا کہ سیدصاحب کی دختر کو بہجرصا صب خال کے یاس سے آئیں میرمیدی سے گھر کا دروازہ بند کر لیا ا در سبّبت بام پر جرامد کرتے دِ تفنک سے صاحب خال کے بھی نوا ہو کَ ویراکندہ کردیا اور اس کے بعد قامنی ہیگہ میسره از اکبین و ولستب سسے مدد کانوان نگار ب**واا مراسٹے بارگا ہ صاحب خال** کے اقتدار سے دا حف ا دراس کے فتوں تدارک سے مجبور شقے ۔اس درمیان ا صب خال مفدد مایمن هزار سوار دبیا دے میرمهدی محصکان پر داینه کئے میرمهدی کوکسی طرف سیصے مدو منهیمی ا ورنوداس سیدنے تمین یا جیا روکینیوں کوتیروتفناک مسع بلاک کیااتن کو را و باشول کا بجوم زیاده بهواا ورمیرمبدی کے نا خلف فرزندول ف جوصاحب خال سے الزم تقراه نائی کی اور سست باتقی مکان کے عقب سے دلوار ول کو توٹر کر گھر کے اندرواخل مبوسے مس کا نتیجہ یہ ہمواکہ میرمہدی شہید ہوسٹے اوران کی ذختر صاحب خال کے مکان پر کہنچا دی کئی ۔ مصفظه ببجری کے آخر میں سید مرتعنی سنرداری مع تمام ا مرائے برا رہے مکم شاہی کے مطابق سٹکر کا حساب میش کرنے کے لئے با و شاہ کی خد مست میں

ا من ربوسے اور بہشت باغ کے قریب قیام بذیر ربوسے ، صاحب خال ا مسید از مسین خال کے نام سے اور نیز ویگر امرال سے میں خال کے نام سے معلم میں مقال سے نام سے معلم مصاحب خال نے ایک براری اورسی صیبین خال سخت م ویاکتم اینانام تبدیل کردوور مدسر اسکے نتنظر ر بوسین خال سانے

اسية قبول نذكياد ورمعا لمستحست بموكيا مصاحب خال ايك بمست إتفي يرموارموا ا دریا پنج یا چه پنرارسوار ول ا دریبا د دل کی جمعیت ست اس نے سین خال سسک اعاط پر حمد کمیا حسین خال نے جند سوار دل کے عمرا و مقابلہ کیا اور حمَّداً علی میں لشكر پراگنده مروگیا تیسین خال نے غیرت شخاعت سے کا مرکبا اور تنها صانعیت خال كے نظر پر حلداً ور ہروا مسیمی خال نے ایک تیرما صب خال کی طرف بھینکا تیرصام بنال کے اِتقی کی میٹیا فی پرانگا اِتھی چلا یا ورمیدان سے بھا گا در درختوں سے درسیان برطرف ووالمستة تكاتأ تكر صاصب خال باغ كے اندر جلاگيا ور إبراگراس. ے کہ تما مرغومیوں کونشل کرے ان کے مال واسار دکنی او حیشی خداست چاہتے ستھے کہ غرمبول کو تاراج وَتَل کریں پیر تُخُمُ لِیتُے رہی ہمر مردو بزرک اُ قاقیول کے مثل کرنے پر تمیار مہدگیاا وراحد نگرسے کر و ہ سکے کر دہ بیشت باغ کی طرف روا ند بهو گئے۔ قامنی بیک سیدم تفلی میرز امحریقی نظیری اور عین الملک فیشا یوری نے قضائے الی یوسر کیاان کے علاو و بقید غریست کدار ان کو بسیا کردیا۔ مرحنی نظام حام کے اندر دوستنت جله میں بیٹھا ہوا عبا دت میں شغل گھا اس نے جو متنور وغو غاسناتو ہاغ کے دروازہ سے إبراً يا اتفاق سسے اسی و قست صاحب خال غضة میں تھے اہموا اگر داکو دبا وضاہ کے معبّدرمین ما حزیمواا ورعض کیا که غرمبول نے بلواکیا ہے اوران کا معایہ ہے بإ ديننا وكا قدم ورميان بسيه الثفا كرنميزا د وميرال سين كوتخست سلطنت ير لنتے ماہراً <u>ما</u>ا ورغریہ حب خال كوصا د ق القول سجها با وست بلا تامل إحتى يرسوار مبواا ورميتركوسر پرسايتكن كريك دكني اوريشي اميرول كو . مو ما حب خال حكم سے حا مز شقے حكم د يا كه غريبول سے جنگ آز ان كريں سيد قاسم مرتفنی خال ا در واطنی میگ دئیبر و نے غریبول کے پاس مینجام میمباک جو نکنود با دشاہ ميدان داري كے لفظ سوار يروا بي اس الخياب جنگ از يا في كرنا إس اوب سے دورا درموام نوادی سے امرائے فریب الی ختائی فال اور کیک فال

ميافمتعرضا الده

وورسيهن فغال ومنيسرة معرار والم منتها الزوائي والناروي وين إرفاء كالراب بمركان عاول تنابى؛ وتطسيقايي أيد ماكوروا خدامه كيفرهنا صديد عالى البيان البرايان مروكار دل كے تورا وغربرك إندر دانكن بايوا ور س بارغوم وزار بار اور اور مدار اور اور اور اور اور المالات مُوسُّون مِن يَبِيل مَعْنَد جَمِونُهُ مُرَاثِينَ مِنْ أَنْ أَنَّالُ مِنْ أَوْ الْنَ كَدِيَّالُ وَاللَّهِ ما ورتدان وفرتند يرقبفند كمياية قامني بجب ارسيد مرتفي أراني شابحي محافظ ميني ملابهت والرارا مست كهاكرتيركان منع فريج ميره درتريب ميدارا فانيول كالموت ومرمت عباه وبريا ديموس طرح مي نكن زو زمار العرفيشه با دينا الأناب اليزياخ الما بهت ، شال تهموره نامقل من و بایاد در نیا این استار کی طرف حاله است فیال اس و فست موجود كمة تقابا دشاه كوفا مريمينيات نيك بهارز سيفلا ببت خال باغ سك اندر گیا ور ضاری تعیام گاه کے تربیب مینوکیراس نے بندا وا زیسے یاو شاہ کو و ماوی نظام شا و ف ال ي آدازيكي في و يونكره لا بت خال خلاف دا و سعامة زموا تفاسبها كدكو افح حا وتذبيش آياست مرمني تظام في وردازة مام يج يحقب می*س کوشے موکر بسلا بست قال سیسے اس کی اُند کاسلیسی*، دریا فستنداکیا صلابت تفال ف اركان دولست كاعربيد ميسي كيا ورزباني حقيقت مال سعد إوشا مكواكا وكرا تفام شاه بيئ متيربرداد وراس في سابت خال كوحكم دياكه صاحب فيال كوتمبرس ئے اورغربیکوں برزیا وہ کلم نہ ہوسنے دے ملا بہت تمال نے شاری حکم کی میل کی اورصائصی خال کو زجر و تو بین کر کے واپس لایا۔اس وا تعد-ب خال مىلابىت خال كى ميان كارتمن موكيا جو كدمِهاحب خال كى توت زیا د *متنی صلابت خال نے اس سے خوف زو* و مبوکر تیل انک و ول میں بینا ه لی . نظام نشا و کو اس وا تعد کی اطال<sup>ع</sup> جودگی اور اس نے مبلاب شخال کو لملب کبیا ورا سے المرت کل ل ا ورمنصب سرتوبتی برفائز کرکے فاصر کی کواس کا محکوم بنايا ـ اس درميان مين بعض اعيان للك كف قامني بيك يرفيا نت كاجرم عايد كيا إ دشاه نے است ايك قلعه من تيدكر ديا۔ قاضى كے مرميوں سے يادشا واسے عوض کیاکہ جرم نے دولا کھ برون نقد اور ایک لاکھ برول کے جواہرات فرارت سے دنے بیں اس کے علاوہ جو کچھ لک سے دصول کیا ہے وہ مستزا وسہے۔

حارجها رم

أَزُونكم إِنَّوْنُو إِرْقُوهُ بِينَةَ نَاتُنْ بِيسِينَ وَصُولِ كُرِيسٍ إِوضًا وسِنْ كَهَاكُدا كُرُمِير سِيَدِ صاحب خود في والما على المراء في الرسام الوروسا في المعين المعن المعن من المراد المعن من امخدل سنے نزایڈ پر دست ورازی کی سیانی من ان رتوم کوایک سیدسے برجم زیس لینا میرد. یک فیزور بیا تومیس ایر بستے اور قم به نوشی ان کونیتی جا ہے منے کہ گامٹی باکیب مور داران ہے بیان الم کرتے ال واسا ہے وزن و فرزند کے ان کوان کے والموريد والأروران المركان المركائ أنافي ورهيتيزان كالمصيد استشال تركب كوموست بهوانسين منا بهند الرب فيهمود بالمركما وركوني فاقت اس مرتب ك لينه بأتى احسانال إنش ول بوكمالينن إد موداس كتبي ووابيناوبر إر شاه كو ويسايى مبر مان مجتنا بيا بهال بكب كدمها ببت قال كي مخت كيري س عا جر "بوكريدا محدب ثمان عزور وكلبريك سائحداييت ودياتين بزارببي خوا أبول ا در بیاشار باشیول کے بمراہ احد گرکئے یا ہر طلاکی نظام شاہ اس خوف ہے كذا كُرُنْكُراك كودايل لاك يك كي ليظروا فربعو الرصاصب خال ما قبت المرتشي يت الله كرك الديان ي كام أرفر و وار إلى من ميشا ورصاصب فال فيعتا مبداكم دوانه بهوا صاحمتها عال احداً با وبهدر محداوا على مينيا ورسيك تكافي اعصارتك جلاكيا إلى فلعرف بيكائه سوارول كواسيغ قريب وتكوردان بند کرسلینا در میزر توسید اور صرسبه زلن ان بوگول به سرکنگ خسب به مرسده، دربید دوسید، دور مرسید، دن ان بونول بر سرتیل مبسس سسیهٔ مهاصب خال میکرمنترین کا یک گروه و بلاک بود اسی دوران میس نظام شاه بمی بر ر گیا۔صا مسب خال مے آ و شاہ کو ہیغا مہ دیاکہ د وشرطواں پرمیری حاصری مو قونسا سے اول بور کے معالی بہت مال آستا کہ شاہلی سے وور کیا جائے ووسر سے شہر بدید علی بریدسسے لیے کرمیری جاگیریں دیدیا جائے۔ نظام شاہ صاصب خال پرہی میریان تنها اس سنے و دلوں مشرا فظ فَبول كركئے اور صلابت خال كواس كى جاڭىيغى تَقْنُهُ پرر دا ند کردیاا وربیدر کے عاصرہ میں شغول مواعی برید عا دل شا ہست مدد کا قوات گا بردا ها دل شاه منے حبیساکدا ویر ند کو ربوا بنرار سوا راس کی مد دسکے سلطر وا مد سکتے اسى د وران ميں يمعلوم بواكه شا بنرا د ة بر إن في حقعمي قيد تعافرون كركے احد نگرکار خ کیاب، تظام فی میزایادگارکندی مرفنگرقطب شاه کوسات

أتط بزارسوارول كيسائد بيدرس ميوثرا وربود معاصب غال كمربحراه احر روا نه بموكيا چندر وزي ما ول شاري توج بيدريج كئي ورتطب شاري ريامول. رببا بهٔ کرے گوگلنارہ کی راہ کی میرزا یا د کارمحاصرہ میں شغول ہوا شاہرا وہ اربان احد کمرمیم اوركبياره باره بنزاراتنام م جوما صيافال عديمة ارتص شابئراده سكركر وممع بهو محقے نظام شا و بیجد بریتان بمواا و رصل بہت خال اور دیگرامراسیے خاصیل کو حوصامب فمأل كيسلوك سيء أزرده متقسلي تنبل فرايين روا يذكرك ابيعة حعنورمیں طلسب کیا یہ ا میرحا ضر بورسے صاصب خال صِلابیت تحال کے ورود کی خبر منكر رغبيده بودا وتعبل ائس مح كصلابت خال احد مكر بيني صاصب خال مع يست اليميول ا وراعوان وانصار محميش روا مذيمو كيا نظام شاه في إلى طرف يحد توجه زكى ا ورا حد تكريبية كيكر مامقى يرسوار بهواا ورشير كركوجه و بازارش كشنت لگائی د دمسر*ے روزشا ہزا* و ہ بر ہان یا غربہشت کے قربیب بہونچاا وریا دشاہ إنتقى يرسوار بموكر كالاجيوتره محتقربيب كفراهوا اوراسد ضال ا در ديگرسردار ون كورش تويخا مذكے تفدا بنزا د مسكے مقابلہ میں رواند كميا شاہنرا و وشكست كھاكر پر بان بور كى ظرف فرارى مواا ورفظام شاه كامياب شهريس واعل موكر ميرطوت تشفيس وكليا با وشاه كني سيد مفي مسر نشكر برا رك نام فران روان كياكه ما حب خال كوتسلى دیگر با د شا دیے عنورتیں روا ندر سے اوراگر حاصری سے انکار کرسے تواس کو ل ترکے اسب وقبل با دشاہ کے باس روا نذکر دے اتفاق سے صاحب نمال معنبريس ببرونجا جونكديه امراس كي طبيت ك خلاف عقااس في جرى فال نزلباش کوجوا مراسطے برارمیں داخل ا و رفلته رکبی میں قیم تھا پینیغام دیا کہ بی خال اینی تحوا برکا کام صاحب خال کے سائڈ کردے بحری نحال نے کھوا ب ویا یمرغ فروش کے نیسر کی یہ شال *تنہیں ہیں کہ وہ ایسروں سے قرابت* داری کی اُرز و کرے صاحب ُ خال بیجواب سکر آشفتہ ہواا ور قلع اُرتحی پر وحا واکر دیا بجری خان ہے باس کائی نوج نہتی اس نے فراری بروکر جاکت فیں بناہ کی ا ورضيد خال شيراً زى كه اتفاتى راست سيرايك عربينه كلمكري س كالملبكار بردا بيونكد سيد مرتفتي كو با وشاه كا فران ل جيكا تقااس سَنَّے فدا و تد خال اور

د گزایبردل کو امور کیا که صاحب خال کو مماکرا حربگرد دانه کردی ا و خونسپیط عدا دند فاکی سے کہاکہ اس بدنجیب کے شرسے میخض نالال سیمسی ندسی زم يسيداس كونتش كريت تهام عالم توثليان كرو فعدا وندخال وغيره جالعة بيبو ييضاو وكجرى فأ صاحب فال كاورِّية بأيكامته إلى منه إي منايي عليه سيتينش منكي بيال تكساكه بير نوك و إن ميوري تريينا ورسرابد وه ك قريب كعاب موكران اميرول-مزاح مير كاكريم شاري علم كرموانق ما منزيوست ين الرحكم موتوسلام محمليع 1 60 110 لِغُلَيْهِ رِبُوسِنْ لِكُا ـ قدر وَيرْخالِ كَى إِرى آيُّ أَ و رصاحب خالُ 15 سنة آخوش میس لیا اور جال نے لگا کہ صاحب قال میراکل کھونسٹ رہا سیسے عالا تکراس سفنو و صاحب غال كواس قدر منبط وبا بالتفاكراس كرميلوكي بريال توط تني هيرس و د وهدين وزشن بهوجيكا تقافدا وندخال ليصاحب خال كوزمين يركزا يااور خمرس اس کا کام تام کرد یا صاحب تمال محی بهانی ا دراس کے اعوان وافصار بیمال دیکھا وارى بوسك في فدا وعد خال اس موذى كي تمركو وفع كرسى سيع تعنى كى خدمست ما ضربهوا ما ميد مرتفائ في او اشاء كي حمنورس موليفندر والذكر كم أطلاع و ي كيوك ئے فرمان میں کے جیندا میروں کوصا حب خاں کے یاس روا مذکبیا مختار کیہ ان كُوْتِنَا وَيُكُرِ شَارِي فِارِكُوْهِ مِن رَوَا مُدُرِي لِيكِن وهِ مَا عاقبت اندَتِي مسان ايبرول سيسالزاا ورجنك بي كام أياج نكدال احر نكر خود معي جاست سقي المعول من ايسا با وشاه كوسجها ياكه تظام شاه نظماً برهم و مواا ورتبي اس كي بزير بن شكي -اس واقسه كے بعاصلابت خال بلا مزاحمت امورسلطنت انجام ميسنے لگا۔ ا ورجیند سال بیداستقلال کے ساتھ اس نے بسر سکتے اس پرست میں و ماہین مرتبه اکبر با و شناه کا قاصد اعد نگرایا و رنوش وخرم وایس کیا -میلاست نمال کے زبار : میں انتظام ا ورامن وا مان اس عرتبه کال کوئیج کمیا ترمه وأكر بإنسي وغدخرا ورغديته كمصمفر كبات ينفي سلطان محدبن علاا لعرين فسفح لعد

مربطواری میصلابت نمای سیدزیاده کسی نے قلاح فک ، ورفاء وام کمیا فسال نبور مِلابت خال في موامِيم تساالتُه طهراني ا درخوا جدعنا بيت الشرا فراطيعي - سي مثل بوگوں کوچکم و یاکہ عالکہ مے و رسیس برا برگشت انگائیں ا در بیٹنفوں بھی جے رستم و رامو اگر بهراس نے ایک مبرکامجی سرقد کیا ہواس کو فور اُقتل کریں اور شرو فکس، کے أبا وكرسف اورشهرون سي عارات كالعيما وريا غات المي في فسيد كراستين أ مواسملابت فال كے آنا مي كارت فرع بش تبور ي جو وراس ميكنرفال ك عبدي شروع موني تحق ورتعمت عال مناني ك زيران إلى المناني الما الماني الميناني الميناني الميري میں تام رونی رنظام شاہ اس ابغ کی میر سے لنے آیا وراک ای علی لیے۔ طبیعت نفاس عارت کوامی نظرسد نه دیجها با و شاه نفار سد امال سماني كو بأغ كي يتمي مسيره عنه ول كياً ورصلا بست. خال كوهمير كا فر سروار بنايا يا -يه عاريت من يركتيروهم صرف مروي تنفي وطها وي تني ا و را زسسر لفاتيميز شروع مود في و حد مرتعنی خال الجوسفے باغ کی تغیر بیٹ: یں جیند عمدہ اشعار طلم کیئے ۔ و میری میں باغ فرج بیش دو بارہ تنبار برواا ور معلا برید خال سے

ببت براحيش منعقدا وراعيان ملك كو رعوكيك بترخص كوا نعام واكرام سيهالا مال

كياظ ككسائى سن تعريف يرى ايك قعيده لقم كبيا بوشبور ( ما ما كسيد المدون علی عادل شاہ تقول ہوواا وراس کے برا درزا وہ ابراہم عادل نے

نوسال كى عريس تخت سلطنت رملوس كياصلابت خال ف نظام شاه كوهلى كريم ما ول شامى دَا زُوْچِ كُوست كَنْ يَجْرُكُوا سان مجد كريا و شاه ستيعض مالك يرقعة كرفى كاجازت طلب كى نظام شا مسف لشكرى روانكى كاحكم دياد ورايست وكسى غلام بہزا والملک کو سیدسالا رمقر حرکے امیرالا مراسید مرحنی کولٹنگر آزا رسے کے م ببنزاد اللك كيمراه كياا ورببزا وكوبيد شان وشوكت كي سائمة عاول شايي مرمد کی طرف رِ وا نه کیا۔ په گروه فغاه ورک کے نواح میں پیرونجا ورعادل فغامی

اميرًا بي يج چدكوس فاصله يران كي مقابله كم الفضيمه زن موسف اكب اه كال أيك د وسرے مخصفا لمير فوش رہيے آخريس عا دل شاہي مراكعلوم بهواکه مرتفنی خال بهزا دا انلک کی سیرساً لاری سنت آزر ده سینت ا درجنگ تیم ر

اك كوالله بالنزيج ما دل تنايق الميرول مقاين فوهين ورست كين منيز تتعوري رات بالأي تني أنه أن إن مواري في تعليم بمكر ليها بن موري عي ورساري كال فغلت سر استلاستهاد المام الدون المراه الم معزا ميمه الإرده سنت إسر تفلا ميمن السي السي كم قوي ا ورانسان لشكر السرك كردش والالالا المريف في الريار تمركرويا وربيزا والعالب كيدا يكساسو يجاس إنى كرها مرسالية من كو يول تها وليداكر وإ مديد مرفعي سند مردر والملك سيد . نگفت<sup>ا</sup> ناصله لیقیم تضافیتی و وری کومهمانه بنایا ارمعاد بیت خال که کساله پیزا والعکه نے جنگ تمر لخ میں جمیل کی اور ایٹ دوستول کے پہنچیڈ کا جمال ایک یا از پالے اس پرمهیبت نازل موفی انشاایندا س شکست کا تدانش کر دیا به ایگامیلایت نال تے بید مرفعنی کو سرلشکر مقرر کیا سید مرتفی اس جبرسے بید خوش بہو ارتیل موتم کے جمع كرسف عبر العروف فيع ااسي دوران مي اراميم قطب شاه منه و فأت یانیٔ دراس کا فرزند کرمیم و قطب شاه با دشاه بهوا قطب سنایی فوج جو نغلام شِارِسِول كَي مروك كَمالِكُ أَنْ فَيْ تَقِي اس وا قعد معير بإبرزل بروكران مديم علىحده مروئى سيد مرخى كغ قطب شايري ويل سلطنت شاه ميرز الصفها تى سيع معابده کریکے انبی تند بیر کی کرمخترفلی قطب شا ہ کوطلب کرکے ان نے، اتفاق سعے قلیمہ شاه وركب كامره كياا ورجار إيخ ماه برا برمنگ كرتار إ فيرا و تدخال ا در بري خا قىزلىباش ئىغى اس ئەكا مەمىيى بردى جالى فىشانى كى اورايىنى مردانگى <u>سىمە</u>شبوراتۇل ئېروغ محداً قائز کان قلعہ کے نفا مذوار نے وشن کی مدافعت کی اور قلعہ کی مفاظلت میں عان دول مت كوشش كرتار يا جرميند نظام نتناه ا ورقطب شداه مينوممار تاكوآيينده کے در فرمیب وعدول ہے معے قرن ب و تیا جا کا لیکن فائدہ مذہروا ا در تر کا تی ایسراسی طرح قلعدگی حفاظت ا در دشمن کی مدا فعیت بین مرصرو نب را با بیوتکه مهرروز کمتیر تعداد نظام شاميون ورقطب شارمون كيس بون في مرتضى منظام ورايرانيم قطه طول کا صرہ سے تنگ اُ گئے اور یہ سلے کہا کہ بجائے شاہ درک کے بیجا پور عامره مي توسل كري جب وارالملك نتي بهوما ليكاتود وسرے عالك ك

تسنجيز آساتي مِو دائيگي يرايفول مشريجالوركارخ كيا عاول شايئ يُخب گإه مِن نعو و بيت ايبردن كاويس كي نزاع كي وجه من اينز تأهيلي مولي تقي كو في تفس مي وثمن -رونغ كرنے يُرستعدنه برداسيد مرحني اور قطب شّاه نے اطبينان كے سائفتْ ہركا محاه باكه يثيتر مركور مواليك وست كي بعد بيجا يوركي مم سيري المديم وكرقطب شاه ى ديرزا دالملك احد تكرر داند برد طحنة -ميرزامير تقى نظيري وغير ومعتبر لوكول كوبيجا بورر والتكرك ابراميم عاول شاه كي بن كانبت كابيغام ضاهزا ومهتكن كيساحة وإساى زنابة بين مشيد خال كيزام فران ص کے ہجراہ قامم میگ کے ساتھ بیجا پورروا نہ ہوا میکننید خال انق على رون كار رمضى في مشيد فال سے كهاكه إوشاه في على جوفران نود ورتضیٰ نظام شاہ کے اٹھ کا کھا بھوا نہ ہمواس پر وہ کل نہ کرے بیج مک ي فرمان با دشاه كاللمي نوشا يوس بريل كرنا صروري بنيس نويال كرتا ا و ر مین بیجایورد واند زبونے کی اجازت زمیں دلیکتا جبشیدخال سنے!" صلابهت نمال کوالملاع دی ا ورفسا دکاموا دایساجیع کبیاکداسی سال دیفنی بڑی شا ان و شوكمت كيسا تدمعلابت فال محيد و تعيير كي النشاح نكرد وانه موا يبد تعنى -بشهيده بدبيدا وركر وفرسك سائقه حراكم كارخ كياصلابهت فال-مدا فعت کی اور مرتفنی نظام شاه کو باغ به شست بیرشت سے با دشاہ کے قیام کے لئے مقرر رویا ۔ مرحنی نظام سے عارت بقدا دیس قیام ہمرا ہ حوالی احد کریں انتیبنی ا ورطیعو السکے قربیب فروکش مبوا۔ ملا بہت خال ملے نظام شاہ کو مجما کرتا بلدی اچازست کی ا ورضا ہزادہ میرال صیب کے ممرا مہدمرنی مع جنگ آز انی بروی سد مفتی کوشکست برونی ا ور مال وا سباب واسب و قبیل کو

میدان جنگ میں چیودگر برا رکی طرف فراری ہوائیکن صلابت خال کے تعاقب کی وجہ سے برارمیں بھی ندقیا م کرسکا ، وریر لان بور کے راستہ سے اکبر با وشاہ کی خدمت میں روانہ ہوگیا ۔

اس بالعض فتنه الكيز شا بنرا ده بريان كوبه لباس در دين احر مگرلاسئه اورادا ده كياكر تفق نظام كومنز ول كري شابنرا ده بريان كواينا با دشاه بنائيس ان اورادا ده كياكر تفق نظام كومنز ول كري شابنرا ده بريان كاردا ده تفاكر ميلي سان بن فقل كريك اس ك بعد كارد وال كري سان جور وذكرا مخول في است خال الموسان سيدا طائع بري كار قا وربر بان شاه اس طرح لباس فقسيرى بس كوكن كا طرف فرارى بموكي ليكن جو المركون مين قيام كرنانهي بلاكت كا باعث تفاكرات كاراسة سعداكم با دشاه بي بار كاه مين حاضر بلوكتيا -

سید قاسم اور میزرانجری عادل ضاه کی نوا ہرکا شاہزا ده میرال میین کے ساتھ تھ کوکے عوس کوا مرنگرے آئے اس سال اکبر إد شاه نے دکن کی تیخوکاادا ده کرے استے اس کوکہ فان الور کے استے اس سال اکبر إد شاه نے دکن کی تیخوکاادا ده کرے استے اس کوکہ فان الور کے دائے اور استے بیدسالا دی کرکے برائ شاہ اور سید میں الا در قرار کے برائے شاہ کی طرف دفانہ کیا پر نشار والبت نظام شاہ کی طرف بو حااس در میان میں جاند کی کی سلطان زوجہ علی عادل شاہ اپنے بھا کی طرف و معلی عادل شاہ اپنے بھا کی موقعی نظام شاہی مرفعی نظام شاہی میں میں میں جاند کی کی طرف و میں المان المان کی موقعی کے لئے احمد کا کہ میں موقعی کو اس کے جہند میں دیا مقال کو بین فام کی تواب موقعی کو اب کے جہند میں دیا مقال ہے اس سے انکار کیا صلاب خال ہے اور انظام رائے دولت آباد مولی کردیا در دولی مادل شاہ کی تواب کو دولت آباد دولی از کردیا در دولی دیا کا کہ کی خواب کی دولت آباد دولی از کردیا در دولی دیا کہ کی خواب کے اور اندی کے بعد شن محال میان کے دولت آباد دولی دولی کے بعد شن موقونہ کی جانے اور دولی کے اور اندی کی بعد شن کی جو کئی کی جو کئی کی میرال میں میں کے دولت آباد دولی انداز دولی کے بعد شن محال میان کے دولت آباد دولی دیا در میں موقونہ کی خوال سمجھا جائے ۔

اکبر اوقیا و کے کشکر کے ورو د کی خبر پہونجی ا ورصلابت خال سے مروا کی سے کام بے کرمیزا مختلقی نظیری کوب سالا رمقر کہا اور بیں ہزا رسوار ول کی جمعیت سے اسے قسمن کے مقابلہ جس روا نہ کہا میرزامحہ تقی نے بر فان پور بہو بجکرداج علی خال کو

ا بنائبي نواه بناليامزيز كوكها في الميارسية اورفتم الله ينيرز فاليدام على مال كم واك روا زكيا وراسع نظروكن كي موافقت سيناس كركة اينا دوم ربا النفي أي المام كيكين أس مغارت كاليحفي حديد كتلاا ورفتي التارشيدان ي سيانيل عراهم وأس آيا- أس يزين عزيز كوكسا ورشيها مب الدين احدهاكم فالإدنين نفت خالفه سأبقئ را جرعلی نے خان عظم کے مقابلہ سے مبلک اڑائی فی وراکبہ بھی دائم ہفتوست کی اوالی مِهِ كَرِ بَعِينَا بِينِ مِنْ الدوا ور دَكِن كَي مسرحاتُ فِي قيام كيا جيندر درْي سنة تُرَّرِي و تَحَ أَتِي بأي افرا خربزكوكر ينكب أز ما في كوخل ف سلحت انجه إا وارزا مت، أو اسيث نوا عركا و سيع كوريه كوريك سے بلد قالیجید را در إلا بورت و امل موکران زر در کوغان سے و نتياه كرويا بيرزا تحرفقي اوروا جدعلي سنةعز يزكواركالها تعبيسا نبيا خان أتلم كويبهال تسيام ا در بیرزام فرنقی احد فکرر وارته بهوسته کهربه و شدا و کو د دسرست میمارنت در بیش پرستند ؛ در ينزيدكه وكن محيرفرا ترواف كي قوست وشوكست إيهيبين زياء كالأيوش الشياني. ساخه تعاقل مديركا مرارا أورها موشى انتنياركي إي زاريس متى نتاه جوسا، بمت فوار اكا ت گرفته تصالم تفنی تطام بر اِنقل ما دی درد کهاا در جیند فهر مطهور ما کیبره صل کر مایج به تمی شا دکومیس قسم کے جوا ہراُ ست مرغی سب بھوتے با وشا ہ کے فکم سے فزا کہ شاہی سسے اِس کے باس پیورنخ جا تے تھے ا ورا ان کااتنتدارر وزیروز بومنتا ما تا تھا۔ایک مرتبہ رمع جوبهم واربي ولول يا قوت كي تعيس ا ورام اج معي بنور سے طلب کیں مرتفتی نظام نے میں کے نز دیک ۔ ت خال کوظیم دیا کسینج مذکور تنی سٹ و کوعط اگر سے ہست خال سنِمعذرست میا ہی ا وظیمے کے وہینے سے انکارکہا یا وشیا ہ ۔ نے بیجه اکسیدی حکم حیاری کسیاا ورصل بنت خال شفے ار کان و واست بیکے مشورہ سے دوسری ان مرمع تسب*یون ک*یمشنا مجھیں متمی شنا ہ کومینا بیت کردیں ۔ متمی شا ہ کوریندروز راس عطير كي تقييقست معلوم يروكني اوراس سف باوشاه كواطلاع دى تقامرشاه توبيحة غضنة آيا وراس نے صلا بست خال كو عكم ديا كشبس قدرجوا بسرات خزا نَهْ شاہري لم محجود ہیں ان کو صندو قول سے تکال کرفلاں محل کمیں یا وشا ہ کیے سلاحظہ کے لئے الاستراب

مال بت خال إ وشاه كا مقد يتجه كليا وراس في مذكورالصدر سبير ا وتغيس مجا كويا ونشاه كي تكاجون مسيمينهان كردياا ورنقيه جوا بعرابت كواسي ايوان مين فينكرا وشأ اطلاح دی نظام شاء نے نام اشخاص کوعلی دو کو اورتی شا ہ کے ہمرا واس مکان یں راقل ہوا یا رفتنا دینے انتیابے نے ندکو رکو ندیا یاا در مود تنام حجا ہرات کو کمکا کرے تفیس کیٹرول میں ان کولیدیش کر فرش میں اُگ رنگادی او تحل کے یا ہر **جا**ا کا ارکان د دله بران تيمزول كي مي فغلب يرمقرر تضفي من كين اورانفول من مواكش زده فرَضْ کے اور کچھے نئر دیکیھا۔ آگ۔ جلد سیسے جار کچھا ٹی گئی احد موا ہرات و آلات مرصح أكر سے تكال لئے محتر عصب كے بعد معلوم برواكر موام وار بدینے اور تام اشام الشارات سے محفوظ محمیں ساوگوں سے بارشاہ کی اس سر کست کواس کی داوائل اور مبنون رمحمول کیا ا دراسی تا ریخ <u>سے مرتفئی نظام دیوا بذ</u>کے لقنب سیے شہورم وا۔اس وا تعد کے بعد بازاری گروہ نے ہا رشاہ ساسے عمل کہاکدار کان دولت کا امادہ ہے لياتب كوسلطنت سيع عنرول كريئ فنا بنرا ده ميران مسين كوبا وسنساه بناليس مرتضی نظام ریسنے فرزند کے قتل کرنے برا کا دَہ بھوالیکن ہرجینداس نے کوشش کی نە فغا بىزا دە كوڭر فىنا ركر كے دە تىنىغ كرے تىكىن صلابست خال كەن با دخيا ە كواس بات **كاموقع منرويا ـ اسي دوران مين ابرا ميم عاول دلا در ندال كيے شور ه ست عيميساك** أكمي بيان أشكالشكرجرا دممراه فيكرمسر طدنظام شايي يروار وبمواا وربينام وياك شولابوری والین مسکن تهیس سے مادل شاه للابت خال کی متندا مگینری-بربهم بهواا وراس فيقلعه اوسه كامحاصره كرلبيا بانتظام شاهان داقعات كوصاكات نعال کی بدا ندنشی رمحمول کریکے اس سے آزر دہ بروا ا فرراس نے کہاکہ تو تواہ خوار سے یا تک علال صلابت خال نے عرض کیا کہ با دشاہ کا نیراندیش قلام میول تظام نناه نے کہاکہ میں تیری نا فرمانی اور شوعی سے آزر دہ بھول سی تھے گرفتار کرکے قید نبیس کر سکتا صلا بهت خال نے عرض کیا کہ با دشا ہ قلعہ کا تعین فرا دیں کی اینے باتقه سے یا وُں میں بیڑیاں ڈالکرنظر بیئر ہوجا وُل کا نظام شاہ نے کہاکہ قلعہ دنداج کو تھا رے کے بچویز کرا مول اس ترکب سادہ مزاج کے فوراً تعمیل کی اورایت مكان برميو تجاريا نول من بشريال واليس ا دريالي من سوار بروكرا بين مفريز ول سس

لهاكه مجعة قلعة وتدراج نيرس نظرينه كرو وبرتيته اس، كالحوال ورجيم أجوا الدل ين من مورخ فر شنه من واخل بنه اس كواس قيد سه سنع كرايكين كميم فالمدر يد بروت الم كالعد تشام شاه. ت میبرزامی آهی کوعثا بیت کها وران ایبرول سیم کهاکه ياول فيا وسيقين طرح مكن بمصلح تركين سان امبيرزل سننه با وشاء سكره يه رواند برونكميا- فاول شاوي عن جرابتك أثريو ك بدينتم بمخرست انعق كراكرا ورعروكم بار ویگرایین فرزند کے مثل کاارا وہ کیاا ور قاسم ہیگہ۔ ا ورقم تقی مسے کہا کہ تنی پر دیدا رکا اشتیاق عالب۔ يمه شا بنزا و وكومير ميخ عنورين جا عنركر ويدا ميه بيم خوش ميويے اور الحقول يششا بيزا ده كوتك \_ ير الالا ور ياكي مين مبغها كرنقا م شاه كي صنور مين ميونجا ديا- با د شاه ـ نيزا والإتونير زندير ببجد بهر مان كاظها ركيا ورعارت بندار كة تربيب ايك حجره مين است فروتش كرايا طين دومهر، وان شابزا وه كوتوشك ا وركما ف الري لعيب كرحمره مر ملكاوى ا وروروانه إبريه بندكريا ميرال ميين من وسي طرح بالابوش، سي وان مجفرا بيمواسيع توشا يترا ده سف أوا دلبند فظالتكين حبب مزيمها كدمجره مين ده وران من فتى شاه وا تعديث نبردار موكيا ورائس في رهم كماكرروانه كي سيروكر ويا ان إميرول مفضا بناوه بن ب برده دار بالی میں *لبطها کرخفی*ه رواست آبا در دانه کرویا نظام شیاه د آمن کروز کے نعاص میں آیا ور شاہزا و ہ کی مڈلوار ) کو دیاں شریا کر اس يانتني بشاه نستفيعوا ب ويأكر ثنايد بثريال حلأرخاك موتتين نظام شاه حال وريا فيت كبر فيمتحى نشاه پرتشد وكهافتي نشاه نه كريد ياكري-بیگ ا و رمخزقی کے حوالہ کر ویا ہے با وشاہ نے ان آمیروں تو دروازہ قلیعہ کے نزویک طلب کیاا دران سے اس کا استفسار کیاان ایر روک نے صفحت کلی کے كاظست الكاركياا وركماكتهم كواس واقعدكي فيرنيس سيت تظام بشاه فيريم بوك ان امیرون کو تید کردیا اور میات سلطنت میرز امحدصا وق کے سیرو سے

میرزامحد مدا وق به بین شا به او و کتیمنگ کے معالما میں یا وشا و کیا طاعت مذکی نظام شاہ نے نور وزینے بدر برزاعم صا دق کوچی نظر بندکر کے ماطان مین خیرا دی کوجو احمد مگر سيعه واتف انتفااس في تتي مثناه وفيره كو نفته سلطان سين بإ دشاه كے ارا وہ جوابرات کے عطیہ سے ایناہم دا زبنایا ورضیرطور پر ایک شخص کودلا درخال کے باس بیابدررداند کے است برتیام واکدید با دشاہ دیوا نہ موکیا ہے اوراس فے ارادہ ركياب كدايت فرز دكوقتل كيدا أرائم لوك ميرى الما دكروا ورسر عديرا أوتومين باب م درمیان سندا نشاکر فرزند کو تخت میخوست برمینا دون دلا در نمال بن اسسر ور نبواً ست كو قبول كياا در عاول شاه كے بمراه روانه مروا ميرز افعال سنے فتحي شاه کے واسط سے نظام شاہ سے عرمن کیا کہ فادل شاہ برارلنفکر بیمراہ نے کرا حمد بگر فتح کرنے کی غرض سے *آ*گر ہا ہے نظام شاہ نے اس بھم کی انجام و آبی میرزا خال سے بيرد كروى ورمير زاخلاب في المراف الك كواس بهاية سي كرفاول شابي شكرتشي المتيل اليبرول كى سارتس كاثينجه بسے تيدكرا يا وران كي حكمه ايسے بهي خوا مول كو لياا در جار فوج بمراه به كراحد بمرسع بالبرنكلافعته دانوره كي نواح بن تقيم بموا-نظام شاه يرزا خال كرتيام مسيع متوجع جواا وراس في راقم الحروف رومتیقدین حال سے اگاری مال کرنے کے لیتے یہ وار کیا میرزا خال کو معلوم ستف اکد مورخ فرضته بإ د نشاه كا بالخلاص الازم سبے اور نتیخص تنیقت حال۔ تهم دا تعدیبے کم وکاست با د نشاہ بسے *عرض کر دیگا۔ ر*اقم الحرو ف کے اشکر*یں ا*۔ سے بیجد پر بیٹانی ہمونی ا وراس۔ نے متنی شاہ سے کہاکہ اگر کتم یا و شاہ سے پر حقم عامل الراد كديس خود الشكريس ماكراميرول كورسن كيه مقابلة من جنگ آذ ما في كارغياب دون تويس ايره بزار بيون تعارى فدمت أن ينس كرون كار متى شاه في اره بنزار مون كأنام سنكر توراً با دخنا وسمح قلهم سعه بير فران للمعوا لياكه خو د ميرزا خابي ذين کی مدا فعت کریسے میززاخال اس مبرسے بیجہ نبوش ہوا اور بارہ میزا رمہُون تجی شاہ کے اس روا نذکر دینے مِنور مولعب کتا سے انتکرای ٹی تصاکہ میسرزا خاک بیرویج گیا ا درج نكه اس كه نحيالات سيرخاص وعام العام بمو چكو تقريبرزاخال ك

إرا ده كمياكه مولف كتاسيها كونظر به كرسه تأكر الشكركي فيسري با د شا ه يجه سي أ ست من تعلیم اطلاع کردی اورسی شام ک اندینده كرسة فرارى بموكيا يمزنا فالهيث الكساكرد وكوميرت تعاطيب والالهار مع و مكه اننا ئے فرار میں میں میں میں اور شعلیوں خا موثل مرد دی تقیم اور میں میں اور میں روائقی يس أربيت محك كل الن محيش بسير تفاول إ ورسيح منع فريس الموافي ما الحريج ورسی میموسی کیا ر سورخ فرشند سانته سرایر و دبیکنا فرم میدانسد ی روز کار فالمروب المنطور أوري أنافي فياله ميام والكراك والماري لى دركها تم جولير بيال كيت موخلاف واقعه يتراكز بيرن فال تتاليفان بانسن المستر المستران والكيف يرزافان استدن ب يرتبست منا ول تحصر جو كيونكي بيتداس سكر مطال تر بيريا- نيف أكسب م يحير البريد ومديث كزفنفر يبسيها يراصد فن أذنا سيد سندوين أيافكاير ولسعيداً إ وروا شريدا سيصدا وراس كا درا وه سيديرك تشاريرا وعميرال عدسهاوا وكرك لإدنفاه بشايشا وربعداس كياهر الراردان إده نظام شاه اس خبر کوسنگر بهجید جبران او دا ورمور خ فرخت سیم نتوره کیا یس هنه عرض کیا اس وا قصه کا علاج و و طرح پرمکمن سهندا ول به کد با و شاه تعاویست سے عل گرسوار مول اور اعجبس دویا تین بنرا سلحدار وار) درخا صفیل - محت همرا ه پیش می طرف ر وانه زموه ایم ا در میر*زا نیال کو سررا* همگرفتا رکزی احر کے سنتے ہی تام امراءاور افسران فی جبر نساہی کے نیچے میں بُوج نینگے نظام شاہ۔ كهاكه چندر وزگذرب كه فلال خوا جُرسرا ايك طبق كلهاف كا ميرسه بيليخ لا يا تتفامس الوكعات يرى دردهم اورهلي بيدا بوائي وريندخون وسست بجي آسكت بينوزيري أنول میں وروہور بلیے اورمیں کھوڑے برسوار البیں ہوسکتا میراخیال سے کہ يرزد فال في اجر سراس سازش نرك زير آلود كما المحمد كما ياسم - يس نے عرض کمیا کہ د ومسرا علائج یہ بیت کہ صلا بہت خاکن کو قلعہ وندا زاجتوری سے آزا وكرك جدسسه جلداس كومع تام البرول كه ایست صنورس طلب فرانی

ا ورنعو دعی فنکار کے بہاینہ سئت یائی سی مٹھنکہ بدر جبز کی طرف کو پیج فرانی ا ور م صل بهت نمال سے مدا تا ت، فرائی اسیدی کرمطابت خال کے صرف قدمیوسی کا دا تعد ستكرتنام اليبر فبسهران تشكر شا بَهَرُه وه أ در ميبرزاخال سع حيدا بهوكرا، وهنا و كفي عنور یس ما متر پردیا نینگئے نظام شاہ نے اسی و تمت سلابت خال تا سم بیگ۔ م مخترمصری کی طلسب کے فرامین جاری کئے اورارا وہ کسیا ماعت میں سوار ہو کہ ناتھا ہتی شا ہ ٹکے حرام نے ! دیشاہ کے قدم پرسررکھکر ہائے ہائے کرتا شہر و ع کیا اور کہاکہ ! و نشا ہ کے الحد بگیسے تکلیتے ہی ئے سپر دکر دیں گئے۔ نظام شا ہ نے نتمی شاہ کے قول کا یقین کرلپ راقم الرُون كوجود ربار كي محا فظت مين شغول تنصاليت خصنورمين طلب فر بلا داسط گفتاگو سے سر فرا ز کیا میں نے دکھھا کہ باوشا وقوی میکل گندم گوں بہتر ہے کہ بھم اسی قلعہ میں قیام کریکے صلا بہت خاں کے ورو دکا انتظار ب ولف كُمَّاب نے بحیوراً كا و شا ه كى رائے سے اتفاق كياليكن حبب په وا تعه فاعش مِوگيا توتام اشخام جو إو شاه كے إس تقع بيدل ورايوس موكر گروه کے گروه اس سے بدا ہوکر دولست آیا در واید ہمو نے لگے بیرزاحت سے د ومنترل کی را ہ ایک منزل کے رار <u>ط</u>ے کرتا تضاا ور مبلد سے جلدا حر نگر نہویج کیا بیرزا خاں نے ارا وہ کیا کہ نت ا دروازه بندکر کے صلابت خال کے درود تک عبار کی حفاظت کرے لیکن جونکہ قلعه كا يرخسه دو بزرگ قلعه سے بنيجه اتز كرميرزا خال سے جامل تھا ا درجعا رخم ا ندرسوامتی شا وا دراس کی کثیزسزهٔ یا م ا در تبین پاچیا ریرد ه وار ول کیے ا در يسيخمنار وكش بروكساا ورسكوت كونئ فرد قلعهيں! بي زر إيس بھي محافظ ا **ختیار کر کیا اسی دوران میں شاہر اور اور میرزا** خال میں یا جاکسیں ا و با شول کے ساتھ قلعدمیں داخل ہوسے اور شمنیر بربسہ است میں لے ہوئے عار ست

بغداويس جدبا وشاه كأسكن عفاكهس آئے اور مبدر بغ ہرخص كوقتل كريئے لگے شابزاد من راتم الحروف كويبنها ما وريمتنى كالحاظ كرك ميرسيسل سع انع إيا ورمي كوايس سائع عارت كرا ويرك كيا ا ورقولًا ونعلًا جوب ادبي كد دنياي . لكن ب با وشاه كيرسائه كرن لكا نظام شاه جيرت سينتا بنرا وه كود كيه ريامتها لدنتا بنرا دحسين فيصنيه بإوضاه كفظم يرركه كركهاكه اس سنج كواليها يرسيبيك میں بھونکوں کہ بیٹھ سے کل آئے نظام نتا ہے آ ہر دبھر کر کہاکہ اے مردود یاق شد ه بسرتیرا باب و دهمن روز کامهان سے اگر رحم کرسے تو بهتر ہے در نہ يجيءا حتيا رهبئه نتباً بغراره بيرتضرير سنكرعل ست بغدا وسني ينجيه اتراا وربا دجو ديكه إ د شاه من الموت بن كرفتار تها ناسعادت مند فرند في اس كي موت كا انتظار نذكیاً ورحكم د یا که با د شاه كوحام میں مے جانبی ا ورحام كا دروازہ بندكر كے گفن میں تینزاگ روشن کریں اور حام کے تام سوراخ بند کرویں۔ اور نظام شاہ کو یانی نہ دیں شاہزا دو کے حکم کی عمیل کی گئی اور با وسٹ اسے لن<u>و 9 بر</u>ی کی منبح کو د نیا سے کو چ کیا علمائے تبہر نے شیعہ بيرمطابق تنجيئر وتكفين كي ا در برسم المانست لاعل كور وصدراغ لمس منون كيا بران نظام شا والى فى بدركولاش كربلاك معكروا ندكى الداب و دا داکے پہلومیں ہیوند زلمین کر دی جائے مرضیٰ نظام نے چو بیس سال مایج ميرال حسيلن بن مراك مين في ميرزا خال كى رائ سه الهيف إيكو ى تظام شا و عام ين بند كرك قبل كها و رخو د تخت حكوست يرسطها ًا و شاه نے میرزا فیاں کو مختار کائل بنایا اس امیر نے ارادہ کمیاکہ دلا درخال کی تقلب د کمیے میرانش بین کوجوسولہ سال کا جوان تھا خانشین المكنودعنان فكوست ابين إسترتس بالاسكن جونكه ميرال صين سنوخ طبيعت كميه خصلت اوراه عا تبت انديش تتعاييرزا خال كامنصوبه تيوراينه بموا ميرال صيرن بهرر وزسوار بهة انتها با دشاه ف أيت وابيزاد ول أحدثيز ونكر وم تفينول كوا يسربنا يا ورضا بدر وزلهو ولعب مي مبسري في لكاميرال فيسيمن كا

شعار تھاکر راتوں کو کمپنول اوراد استوں کے ساتھ احمد نگریکے کونجیہ دازاریں م مر موش حکِرنگاماا در حقیض کرساسنے آتااس کوتیر د تفنگ شمنتیہ سے قبل کرتا تھا تھا درمیان میں بدمعاشوں مے ایک گروہ نے با وشاہ سے عرض کمیا کہ میز شاہزا و ہ قاسم برا ورمرتضلی نظام کو قلع چینہ ہے آزا وکر کے ایسے مکان میں بوشید مقیم کمیا۔ اكرموقع بإكرا وشا، كومعزول كركے شاہ كاسم كوشخت حكومت پر بٹھائے ميرال ميين نے خون زدہ ہوکر میزراخال کو قید کر دیا و دسٹرے دن معلوم ہواکہ شاہ تا ہم **کا تعد** غلطب اور با دشاه ن میزاخال کو بار دگرایناً مقرب بنا یا دراس کامرتبه بیلے سے اور زیا وہ بلند کیا میرزا خال نے گان باطل و فع کرنے کے لئے باوٹ وسے عرض كياكه وارتان سلطنت كا دجود فتنه دفسا دكا باعسف بهوتا بيملاح وولست یہ کیے کہ شاہ قامم کومع اس کی آل وا ولا دیے تہ تیغ کیا جائے میرال حمین سف میرزا **خا**ل کی رالئے سعے اتفاق کیا وراسی و قست اس گرو وسکے قتل کا فران مادر كيا يندره نفوس خاندان شابى كايك دن مي تدتيع كرديد من ميزا فال کا ستقلال اب مدسے زیادہ بڑھ گیا اور ہا دشاہ کے براوران رضامی آئٹس خال ا ورطا پېرخال مستى ا ورېوغنيار ى بېرهالىت يى ميرزا خال كى نىكا يىت **! دخماوس** کرنے گلے۔ میرال حسین کبھی توان لوگوں سے کہتا کہ میرزد خا*ں کو گرفتا رکز ک*ے تہ تینج ارون گا ورمیمی به کہتا کہ اس کو اہتمی سے یانوں کے پیچے یا تال کرو تکا بیزرا ضال نے با دشاہ کے بدا نوال سے اور جو تک جا و وحشمت سے کتارہ نہ کرسکتا اور سے عاج وتخت کی حکدمت کو ترک کرنے پر قا در نہ تھااس سے ارا وہ کیا کہ میران سین کو حکومت سے معزول کر دے۔ میرالیج مین میرزا خال کامقصہ مجھ گیاا دربار ہ جا دی الاول سئا ہے۔ بیجری بروز نجشننیڈ منیا نست کے بہا نہ سے آنکس فعال کے مکان پرگیا تاکہ میرزا فعال کا کا م تام کروے میرزا فعال سے نے بياري كا عذر كميا ورخو د وعوست ميس مّنا يا ورا قامير شروا ني كوجوا س كابيي خواه تفاا وجن كوميرال صين تعبى إينابا وفااير مانتا مقاأنكس مان كيمكان ير روا ندكيات قاميراس وتست المس خال كيمكان برميبونجا جبكه با دشاه طعام سے فراغنت کرمیکا تھا۔انکس خال لئے آگا میر کے لئے علی و رستہ خوال مجھایا

" قا يبرنے تفور اكھا ناكھا يا ا در ميرزا خال كى عليم كے مطابق تے كرتا ہو ا باہر آيا اور ا پینے سکان روا نہ ہوگیا بیرزا خال نے میرال حسین کو بینیام دیا کہ آتا میسر عالی مزنبہ نناہی ایبر ہے بہتر ہے کہ ایسے قلعة احمر نگرکے با ہرسی عدہ کیان میں قیام کی اجازَت دی جانشے اور خکا وکو حکم ہوکہ اس کا علاج کریں شاید بادشاہ کی توجہ سے اس بیا ری سے شفا یا نے میرا کے میں انگس نمال کے مکان سے با ہر أكر بيرون تلعدايك إغ مير بينها مواتها ميزاخال إدشاه كياس الميا ا در کہاکہ آتا میر کی مالت خراب ہے اگر با دشاہ اس کے حتو ت فدست کا لحاظ فراکراس کی عما و ت کوتشریف بیصلیس تو بنده لوازی سے بعید نه موكا يهرا تحسين نشه شراب ميس كه بموش تها ني الفور د و ياتين بي خوابون کے ہمرا ہ بیرزا خال کے سائنہ قلعہ کے اندرگیا۔قلعہ میں صرف میرزاخاں کے بهی خوا بُمول کی ایک جاعت موجو دکھی میرزا خال سنے قلعہ کا در وازہ ہبر ركے ميران صيبن كو قيد كرابيا ورميرطا برنيفايورى كو قلعد اباكرروا ندكياتا كه بر إن شاهَ بن سين نظام شا و كن وسال بيثول كوا حرنگرلائے اكه جوان میں بہترین ہرواہیٹے شخت لھکوست پر سٹھا یا *جائے میرطا ہر دو مسرے دوز*بر الشلھ کے دوفرز فدول استعمل وا براہیم کوا حمد نگر سلے آیا در میرزا خاں نے قاسم ہیگ وميسرزامحدكقى وغيره تام غربيب أمراكوجوابين سكانون ميس تقيم اورمعامله بالكل ئيف حبر سقيم جبر وتعدى سسه تهر سسية فلعدمين طلب كمياا ورايك محلبس اراسته کرے ظہر کے و قبت ہوا در کو چک شاہزا دہ استعمل کوجو بار ہ سال کانوعمر بچہ تعاتخت مکو مت پر بینها یا در سارگها د دین مین شغول بهوا. اسی د وران مین تلعہ کے با ہرشور بلند ہموا میرزا نماں نے حقیقت حال سے آگا ہی کے لئے بينداشخامس كوروانه كيابه لوكب والبس أنث اوركها كه جال خال مهدوى جرايك صدى منصب دارول ميں سے سع ديگرمنصدار ول كي آيا ہے ان اشخاص كا بيان ہے كہ چندروز سے جم نے البت يا و شاہ ميرال حسين كوئييں و كيما يا تو ہمیں یا د ضاہ کو دکھلا یا جائے یا نہیں حوداس کے صوریس جا لیے دویرزا فال نے بید غرور و تحویت کے ساتھ کہاکہ سرال سین طمرانی سے قابل ہمیں ہے

اب بهاراا ورتنها را با د شاه شا پنرا ده ایل بهرانجی با د شاه با بهرآ کرتنها را سلام قبدل کریکا جال خال کوا ورزیاده عدا دت بولیٔ ا دراس نے احد نگرمیں سے اوی کرا ہی کەمپرزاخالا دردیگرغربیب امرا تلعہ کے اند رجع ہیں ان اشخاص نے میرال صبین لو قيد كرلياب اور ماست بي كرئسي دوسر ستخص كد! وشاه بناليس بم كوجاسك کمایسنے یا دشاہ کی آزا وی میں کوشش کریں اَ در نویبوں ا در نویب زا دِوں کے تسلط سے نجات حال کریں در نہیتین جالؤکہائس واقعہ کے بعد دکنیوں کے زن و فرز ندغر میروں سے اونڈی وغلام ہوجا ٹینگئے۔اہل دکن اس میادی کو <u>سنت</u>ے ہی سلح ا ورکمل گروہ ہے گروہ قلعہ کی طرنب ردا نہ بہوئے اور د ق<sup>ی</sup>مین <u>گھن</u>ٹے میں یا پنج چھ ہزار آ دمیوں کا مجمع ہوگیا بازار کوں کا ایک گردہ مجی عال خال کے كروضع ببوكنياتنا مَ عبشيو ك نے قلعہ يرحمله كميا چونكه ميزرا خال پرا دبار حيما يا مهوا تخفاا ورخدا کی مرمنی کا ظهور ندیر ہو نا صروری سقعا جال کھا رکییں ہزا رکھے ایک گردہ کے ہمرا ہ تلعہ کے قریب آیا بیرزا خاں سے کال نا داتی سے ایک لخروه كواس كمصنقاً بله ميس روائه كميا جب كه بجوم عام بروكيا ا ورب شارسوار ا وربیا دے جبع ہرو گئے اس و قست جال خال کے ہتخص کو ایک ہمیا نی زرسرخ كى عنا يت كى اورايت ما مول محدسعيدا وركشور خال دير وسوغريب زادول سات غربیبون وربیس دکنیون ا درایک قبل غلام علی نامی کو جال حسّنان کی مدا نعت کے لئے روا نہ کیا کشور خال ہرجید جا بتا من پہلیل جاعب اِنگارگران کے مقاملے میں ہیج سے لیکن مجبوراً تلعدسے إبر نكالا ورمردانه وارح كيا اكست غریب نان فیل بوئے اور بیندر و نفوس شدیدز تم کھاکر قلعہ کے اندر سیطے اسے يبزرا خال فے غربیب زا دول کوجن کے بحر کوسہ پر اس نے اتنا بڑا کا مرکباتھا مصطرب ریکھا تو حیران ہوکر کہا کہ دکتیوں کا تا م شور وغل میرا صیبن کے لئے سيهاس كوتنل كردينا جابية اكه فتتذفره بهوجائ ليرزاخال في المنعل خال إي غریب زا دہ کو حکم ویا اور اس نے میرائے سیکن کا مترکم کرکے در داڑہ کے اور بالائے برج نفسب کردیا وربہ آواز بلند کیاکٹم لوگوں کا شور وفل صین شاہ کے ملامتها يداس كاسرها صربيهميس جاست كالنبيل بن بربان خاه كوايسك

**با د شناه جا**لوا ورابیت گھرول کو دابس جا دُ<sup>ر</sup>بعض دکنی امیروں نے دالسی کا ارادہ كبالنكين جال خال سنے ان كومنع كىيا ا دركها كەاگرسيىن شا قىتل كرۇالا گىياسە توجمكو *کا انتقام غربیب زرا و ول سے لے کراسمعیل نتیا ہ کے عہد حک* تطننت ايسننه بأسهمين لبينا جابسة بمكوا مورسلطست خو دسرانجام ويسفيا ليا ضرورت به كرغريب عكوست كي إك ابسن إست بي الي الما صفاص منے جال خان کوا بنا مرکروہ بٹاکر ملکت کے تام عہدست الیس میں تھیم کر لئے اور عبد دیبان کے بعد تلعہ کے محاصرہ میں مصرون بیان سے ۔جال خاں وانجسرہ۔ عوام الناس كى ولديى كے ليك ايك كروه كوررج وباره كے وروازه كے ياس رواند یے یہ بیغام ویاکہ بلوائی کہتے ہیں کہ یرسربرات سین کانہیں ہے اگر سرکو زمین پر پھیٹکدو تو وکنی اور مبشی مایوس ہوکراہیت اراً وول سسے با زائیں ورجنگ سے محنار کش موکرایینے مکانوں کو وائیس جائیں میرزا خال نے ان کے قول رتبین ئے نیچے گرا دیا جال خال اِ دریا قوت خال میشی *اگر چ* جانتے تھے ميرالحسين كالمسيطين حثيم نوشي كريك كهاكه بدسر ميراب سين كالجهيس بمسر وایکب جا در میں کبیبیٹ کرائیے۔ گو شد میں د نعن کر وَ یااسی درمیان میں مومیل جارہ اور گھانس سے لدے ہوت فر دخست کرنے کے لئے جا رہے سکتے م دیاکسان کوگرفتا رکرسکے ان میں اگے لگا دوجیال خاں سے کھے محکم کیعمیل کی کئی ا ورآگ قلعہ کے ور داز ول *یک* مص الميني سي المين المرابي المراب الماري المين المراب المينية المرابي المينية المرابية المراب اندرون وبيرون قلعه كحاشخاص أمدور فت مذكريت رات گذری ا ورآگ کی گرمی کم میونی ا در میرز ا خال بایی خال ایرو، بالملک نیشا بدری و غیرہ ایسنے اعوان وا نصار کی ایک جا عست سے ساتھ تھوڑوں فرار مودا وطرمشير نيا مسي كال كردر وازية قلعرس إبرتكل أستان مي سے معین تربہر میں اور کیفطن نواح شہر میں قتل کئے گئے میرزا خال جنیر روا رز موكيا ورجيند روزر كك الس كإنشان مذال و كني ا ورصشي قلعه مي واصل موية ا ورسوا تاسم بیگ سید شرلفیب گیلانی اعتا دخال شوستری ا درخوا جده بهالسلام سے تهم غریبو ل کومن کی تعدا د تقریباً نین سوسقی ته تینج کیاان مقتولوں میں میرزا محد نقی نظیری میرزامحدصا دق میرعزیزالدین استرآبا دی ا در لانجم الدین شوستری مجمی داخل تیں فلا ہر ہے کہ الن میں سے ہرفاضل اینے زیانہ کا لیے نظیم خوستھا میرزاصا دق یا وجو دفقل و دائش کے بہت اچھاسٹنی ستھا ا در شعر بھی خوب کتا بندا۔

مختصریہ کر مبیج کے وقت غریبوں کیکے شنتوں کے پیشنے نظرائے اور جال خاں نے کلم دیا *کہ غریب* و ل کی لاش کو شکل میں تعیینک د واگران کے عزیز بخہیز محقین کرنا جا ہیں توان کو منع کر د۔ جال خاں سنے یبرال حسین کو باغے روضہ میں دئٹن کر کے آبیل شاہ کو تخت پر بڑھا یا اور د د بارہ غریبو ں کے مثل اورانکے مكانات كة تاراج كرسانيه اور جلا في كاحكم ويالشكريون اور غارت كرول سانية ت بدیدا و در از کیاا و رغویمبول کو ذلت ورسوانی کے ساتھ متل اوران کے ارل وعیال کی آمپروریزس کرنے لگئے۔ غریبوں کے سکانا ت جلائے گئے ا و رجو اشخاص كرسرير آورة مستق وه جرمول كى طرح بلاك كئے گئے -چوستھرونيرزاخال جیزے نواح بیں گرفتا رئمیا گیا جال نمال سکے علم سے پیلے تو گدھے پرسوار کرا کے اس کی نشہمر کرائی گئی اور بعد ازاں اس کے بدن کے بیش سے کاڑے کارٹ کر دیسنے سکتے جمشید خال خیبرانه ی ا دراس میریانی سیسین در میدهدا دراس کا نرز در میدهمان جرم يركدمرزاخال كے بم داستان منظمتل كئے كئے اوران كے مردہ أجما م توب كے نهر رر كفكرارا ديسي كن غرنسكه ايك رفسة مين قصبات وسبرين ايك بزار فربيب قَلْ سَكُمْ لِكُنْهُ وران كامال دا ساست اراج كردياكيا اسى دوران مير فرإ دخال مبشى ا پنی جاگیر سے والیس آیا وراس نے بعض دکن کے اوباشوں کو منزا دیسے کر اس فتتذكه فردكيا در نويبول كي اس جاعت سين جو شنا سائي كي دجه سنة بُنيون اور حيضيول كرك كموير ينها ل عنى أسس بلا مسع غات إلى بيرار مسين سف رواه نین دن مکوست کی نسب سیرس مرقوم سے کر تمیر ریاست ایت یا ب بر ویز لوقتل کیانکی*ن ایک ساندالی کیا ندرخو دسجها اس کی زندگی کا خا*تمه مروکیا اسی طرح مشتند نولیہ فاعباسی سنے ایسنے پر رمتو کل عباسی کے نسل میں ڈکونی کے ساتھ کوششش کی

لىكىن خودا يك مسال يجى فرماز دائي زكر ئيكا. ميرزا عبداللطيف بن ميرزا الغ بيكب بن میرزا شا ہرخ بن امیر میرورصا حب قرار سے تھی ایسنے اپ کے ساتھ دغا کی اور ا لغُ بيكُ جَيِيسے نامنل زماً مذكو ته تینځ كيائيكن چه مِينے نسيے زيا ده *حكمرا ني د كرسكا أخيل* مثالول محمطالب وكن ميريمي وا تعديبين آيا ميرال حسين في البياكو تَّ مَنِّ كَبِيالْكِينِ ايك سال كالل اس ير نيير سيم نه كذرا ـ المتنعل بن بربال المصلى نظام شاه كے حالات ميں ندكور مبوجيكا بوكر بران شاه نظام شاه المجمين نظام شاه كهاكركة تلعه مين نظر بند تتمار بان من ا ین ا*ل کرکے کہ اس کا ہوائی مرتفنی نظام* یا تو زندہ جہیں ہے ا در یا مجنون مروکنیا ہیے خر د ج کرکے جنگ آ زمائی کی لیکین شکست کھا کر اکبر ہاد **شاہ** کی باركا وميس جلاكميا - بريان نظام كيه ووفرزند تصابرابيم والمنعيل - ابرابيم كي ما شریتمی آوراسی و جرست اس کا ربگ سیاه ا درصور ست مرغوب ترتقی برخلان أسليل تميج جوكوكن كحايك ايسركي وختر كيطن سنع ببيدا مواتفاا وتن صورت وجال ظاہری سے آرا ستہ تھا صلابت خال نے ان دونوں بھا تیوں کو کھا کریے فلھیں نظر بند کر دیا تھا۔ میرزاخال نے میرال حسین کے عزل کا ارا دہ کیا ورسواان دونوں تعِها ئیون کے کوئی د دسرا زار ن سلطنت نظام شاہبی دار هٔ حکومت میں موجود رہھا میزاخان سنان دونوں کوکھاکرست طلب کیاا در با دجو داس کے کہ ایراتیم بڑا تھا میں انعیل کو با د نشاہ بناکراس کے نام کا مطبہ وسکہ جاری کمیا جال خال سائے بھی استعيل شاه كي حكما ني كو تبول كركءعنان حكومت ايسنے باسخه ميں لي جال فال مبدد كا تحفاا ورجو نکه اسلیل شاه نر د سال عما جال خاں نے خو دیا د نشا و کو بھی ای نہ ہسب میں داخل کرالیا ا وراً تممُ انتناعشہ کے اسائے گرای خطبہ سے کال ڈالے نا ظرین کو معلوم ہے کہ فرقة مهد وير سيرمحد جونميوري صاحب کي طرف سنو ب ہے سيدمعا صَب منفی نی الذب شخص بند ب نے منطق منطق منطق اللہ ایم بی میں دعوی کیا کہ میں مہدی موعود بوں جو کدمعفن آنا رحصرت الم مہدی آخرا لز ال کے سیدمها حب میں یا سے جلتے متھے اکٹراشخاص ان سے گردیدہ ہو گئے سیدما صب کے حالات مشہورہیں اس كغراتم الحرَّو فس مورخ فرضة اس ذكر كونظرا ندائز كريم الم طلب كي طرف

رجوع كرتاب ماللعيل شاه كے عہدمیں ہندوشان مے اطراف وجوانیب سے مهدوی فرقد کے مقلدین آن ترویف اور با دخیا ہ کی جان نظار ی کا دم تھرسے لگئے فرقہ مهدوية جال خال كواينا خليفه مجعاا وترمشير حلاسف اوردا دجان نثارى ويستغين کوتاہی نیکرتا تفا۔انیل کے ابتدائی عہد حکومت میں صلابت فال نے **جو قل** کٹرلدمیں برار کی سرحد پرمقید ستھا میران شین کے قتل کی خبر تنی ا درخروج کیا برار کے امیر فرقة مهدوید کے نلبہ سے آزروہ سکتے یہ امراصلا بہت خال کے ہمراہ ا حد نگرر دا نه بهوسنے به ا و صرول ورخال نے ابراہیم عا دل شا ہستے ا جازت سے کم نظام ننا ہی ملکت کی سخر کا ارا کرہ کرے بیجا یور سے احد نگرکار خ کیا ۔جال خال سے ندائیوں کی قوت بیطمنن ہوکر دونوں مہم کے سرانجام دیسنے کا ارا دہکما جال خال با دشاه کو ساتھ لیکر پیشیتر صلا بہت خال کے سقا بلرکے کئے روا نہ مواسف دیداور خونر یزلزانی کے بعد حوالی میٹن میں دسمن پر غالب آیا ورصلا بت خال برہان اپور اليركي طرف فراري بواجال خال في يلن يسع ما دل شاميول كيم مقا بله وارا ده كيا قصبة الشي كے قريب فريقين كا مقابله مواليكن تقريبًا بيندره روزو ونول الشكرا يك د ومسرے کے مقابلہ میں تحییہ زن رہے اور جنگ کی ابتدائسی طرف سے نہ ہوئی انخر میں رسل و رسائل مے ذریعہ سیصلع ہوئی ا دریہ طے یا یاکہ جال خال میران حسین کی پالی سع تعریبزار ہموانعل بہا کے اوا کرہے جال خال رقم ندکورا واکرسکے احد نگر روانه مولكيا يفين عيدالفطر كهروزجال خال في في تقريبًا تين سوغربيول كوجو فرا و خال کی سفارش سے ابتک زندہ تھے پیا دہ وبد مآل پیمایود کی طر فسیہ فارج البلدكرديا - دلا ورخال في اس جاعت كاحال ابراميم ما ول سيع عن كيا ا وربية واره وطن غريب عا ول نفارى ملازين بي داخل كيد كيف كيون غيراسسس و قت تك يد لوك با دخا وجها و ك تكفوا راي - راقم الحردف مورخ فرست تركي انسي صفر سم وقد يجرى كواحد فكرست بيجابور وارويهداا وروا ورها ل يدك واسطى عدائس بنا و کے شرق ورمبوسی سے مضرف بورکر با و شا و حالی جا و کے وائین ای داخل ببواا ورمينوزاسي إركاه عالى كاا دفي خاوم سيي اسى زا نديس ولا ورفال سي جوستريرس كاصعف العمر بروجيكا تعا - اليسن

وتست آخر کا ندازه کرمے جال خال کے واسطے آسمیل نظام سے ایک، تولنا سرحال کیاادر بر إن پوراميرسے احد نگر دائيں آيا ۔صلا بت خاں نے سي خدمت کو قبول نہ کيا ١ و ر خو دابیت معمور کر و وقعب معنی بیکا بور میں قیام افعتا رکیا ا درسا عست آخریں کا منتظر رہا۔ بالأخراس سال معینی سشه 4 میجری میں اس نے و قاست یا ئی ا وربالا سے کو ہ شرتی احمر بگر خودایسے بناکرد و گنبد میں مدفون میموا۔معلا بہت خال نے ایک فرزند سمی مرحمٰی کا پی یا د کا رحمیولرا شیخص نی الحال مرتعلی شاه بن شاه علی کی بارگاه میں ملازم کے ۔ المنيل نظام مے مبو**س کی نمبراکبر ہ**ا دغلا ہ<u>ے بھی</u>سی اور بر ہا<sup>ن</sup> شاہ کواسس کی جاگیر نک عشر سے جو کابل وسندھ کے ورسیان واقع ہے طلب کیا عرش آسندیا نی نے بر اکن شاہ سے فرا اکر احم مگرے اسل وارسٹ تم ہویں یہ مکس تم کو تخشیا ہو احمیقا تفكركهاس لمكسه سيحفتم كمح لط وركار بموابيت بيمراه لوا ورابيت فرز ندكومعزول كربك خودعنا ن حکومست البسن إسمة ميس لو بر إن شا وسنة عرض كياكدال وكن شا بي لهث بیرسے ہمرا ہ دیکھ کروہم میں گزنتار مروجا فیلگے ا ور سرستی ا ورعنا دیرآ ما د ہ بروں کے الرَّحْكُم مُبُولُو مَكِن تَنْبِهَا سرحدُ دَكُن كا رخ كر ول! ورايل دَّكُن كواينا بهي ثعوا و رهيعين بناكم فرمى و لائمست سيموروتي اكب يرقعنه كرول إوشا مسن اس راست كولين فرا يا ا وریر کنز ہنڈ یداس کی جاگیر میں عنا بہت رئے راج علی فناں حاکم اسپر کے ایم ایک فران ر دا مذکه یا که بران الملک کی مد دمین کوتای شکرست بر ان شاه مسرحد دکن برینجا امر منتريمي اس في قيام كركه ولايت نظام شاسي كنار يندار وال اورسروارول سے نام وکن کی رسم سے مطابق قول نا سے روا نہ کرسے ان وا میں الما عست کی ترخمیسید دی الن نیمیندارول نے یک جمین کا اقرار کرے بران شاہ کے در و دیر خوضنو دی کا اظهاركيا بران تنا ومعدود مع چند سوارول ك بهراه كند والنه كدرات م ير رسي واعل جواجها تكيرهال مشى سفي بوسر مدرا برسفا وعده وزار كيا ورلفاق أيم وينرسوكم أراني ميس كام أيا ورخو وبربان شاه خسنده برحال منظير والبس الميال و شامه وزیکسه مورونی پر تبعنه کرنے کی فکریس فلطان دیجاں را بہرا ان که ساکمہ ا براميم ما ول شأه ا ورراج على خال في اس كى مدو يركم يا ندسى بر إن عفا وبناليه

برارروا رزبهواا ورلفكر فراريم كرين لكا بال خال كوان واقعات كى الحلاع أعلى ا دراس نے دس ہزار مہد و اول کو جمع کر کے ان سے مشور و کیا بیجد قبل وقسال ك بعديه ط يا ياكه سيدا مجد الملك مهدوى سرنشكر برارى ايسرون من مجراه برانشاه ا وراجه علیجان کا مقا بله کرسے ا درجال خال نا دل شاہیوں کے متقابلہ میں صف آراہو اس قرار دا دیے سوانق جال خال انعیل بر إن کے بجرا ہ عادل نشا ہ کے مقالمہ میس ر دانه بمواا ور تعصبهٔ دارین گهایی شریف سے جنگ آنه ما برو کرمهرسدولوں کی عبان نتاری مے نیمن برغالب آیا جال خال سے تین سونتا ہی اِتھدول برقبضہ کیا اس واقعه کے چوستھے روز بیا معلوم ہواکہ عاول شاہ ورراج علی خال کی کشش سے امرائے برا رسنے بر إن خناه کی اطاعت قبول کرے سرحد پر اس سبے لاقات کی عال خال اس خیرکو سنکر برط ی مخمان و خنوکت کے ساتھ برار روانہ ، دالیکن عا دل شاہ۔ سب مشوره را مه علی نما ن جال خال کا تعاقب کیاا در امرائے برکی کوحکم دیاکٹا عراقاً ہ کے سٹکر پر ہرمیار طرف چھاہیے مار کرفیر وآذ وقد من بک پریو کیفے دیں اس واقعت جال فال کے اکثر ہمراً بی اس کی رفا قت ترک کرے بر آن غاہ۔ جال خان ایسنے مہدوی بھا میوں کے قدیم افرانس اور و فاواری مطمئن ہوکرای طرح کے راستہ طے کرد ہے تھا یہال تک کدر وائٹکر گھا سط پر بہونجا بر ان شاہ کے الازئين في اس كلما ه كى را وسده دكر دى شي حال خال و د مسر و ر و راكناراه ہے بر ان شاہ کی طرنب بڑھا اس را ومیں بانی کم ایب تھا ا وراسی وجہ سے موا بيحد كرم تنى جال نعال كَيْتُنكر لوي نے بيار تكليف الحفائي اور منزل متعين كر النے ميں بيحد حيران هوست اسى دوران مين معلوم جواكه تين كوس كه فاصله برايب منزل ہے جس میں یانی کغرمت سے سومبود ہے جال خال نے مجبور مرد کراس سمت کارخ کیا کیمن جال خان کے درو دست پیٹر تر ہان شا وا درا حرمی خاں نے اس مقام پر مجی قبعند کرلیا متنا : این خان سے اہل کستشکر جویانی کی ہوس بیں اس طرف جار تنقريريشان وبرحال وبإل بيموسيخ نيكن مه خبر شكرا يكسالت ووق تظل ميل قعيام بذيمه بموب إلى لفكرسراسيمه ويرليفال برطرف وولسف كك ال كوسعلوم بهواكه قريب ایک خلستان سے سابی اس مقام پر کئے اور حیوانوں اور ان افول کے

ون صف آرائی کرنی سنا سب خیال کیا وراسپ وقبل وال فوج کومیدان جنگ يس أراسته كريك تصدكوا يك وم يك كرنا جالي خال خال كا عجال وانعمار اسك ہم واستال ہو مھے اور تیرہ رجب سو فی ایمری کو یہ اشکریر بان شا وا وررا جدملی کے مقاً بدمیں روا نه مواه گرمپران د ونون کشکروں تمیں بیجد فاصله مقالیکن مهد د ایول ہے بہ ہزار منتقست راستہ بطے کیا جال خال ایسے بھا أبدول كى توست برنا دال بوكرت ك کو لڑکول کالھیل سمجھاا ور تسمن کے مقابلہ میں صف اترا ہوا بربان شاہ اور اجہ علی نے مجی جبود اصف از ان کی فریقین میں نعو نریز جگھ اقع ہوئی مہدولوں نے وسن کی نوج توریب پاکر دیا ا ور قرربیب عضائدان کونتی موکه ناگاه ایک گولی جال خسسان کی ببيثنا نی برگئی ا در و ه گھوٹر ہے سیسے بینچے گزیا قوت خال ا ور خدا و تدخاصتنبی پہل خواجرمرا مسن تو تعن میں خیر مذر تھی اور المعیل نظام کو جمراه کے کر فراری موسے امرائے بر إن نثنا منف ان كاتعاً تب كيا ا در يا نوت نوال آور خدا و مُدخال پر غالب اُئران کا سرتن سے میداکر کشیال خاںنے دا تعد کو دیکھاا ورسعیل نظام کو ایک سیں جیونڈ کرخو دبیجا یو ر فرار تی ہمداا مراسنے ہر ہان شاہیل خال اسے دمت بروار موكر المعلل نظام كواس كے أب كي معتوري في است بر إن شاه بيحد نوش ہوا। درراجہ علی خال کومس نے اس معرکہ میں اس کی کافی مدد کی تقی جینداسپ فیل بطور تحفه كعنا يت كئا ورخودا حد مكرروانه بموالتعل نظام من ووسال مرايكي بر **بان شا ه بن بران** نظام *ایستنجا بیٔ مرتعنی نظام شا و کیے عبد میں قلعہ لہا*گر مینمن نظام شاه | ی*ن تید ت*فاجو نکه اس می جاگیردا فراهمی بیمداطینان کے ساتھ ا زندگی *بسرکرتا تھا تہنی نظام کے غید میں صاحب خ*ال سنے بيراعتدالى سن كام ليا وراس كى روش سن امراا ورا فسران فوج خود بإد تشاه سے بیزار ہمو گئے نظام شاہ صاحب خال کے عقب میں بیدرر وا نہ ہمواا ور ا مرا کے کروہ نے موتع پاکربر ہان فعاہ کے نام عرائفن روانہ کئے کہتھا راہجائی ويوا نه بروكيا سے ا ورحكم اني كے كالنهيں ہے الرائب قلعه سے كل كريبال أثير تو بم سب تحصانه بيش أينك بإن شاه ن ما كم تلغه عدم معاهده كرك قدم إبركالا

حوالی حبیر بیرِ با بیخ چھ پنرار سوار بر ہان شاہ کے گر و جمع ہمو گئے ا وراس کے سرر میتہ شاہی سایفکن کیا گیا مرتفی نظام نے یہ اضار بیدر کے نواح میں سنے اور مبدسے مبلد ا حد نگریہو پنج گیاا در بر بان شاہ سے ایک روقبل تمیں ہمراہیوں کے ساجھ قلعہ کے قریسب پہو کیج گیا اسی دن عصر کھے و قس*ے بر* ہان م*ننا ہعوا م*ا الناس کے اس خیال کو دور نے کے سلطے کہ با دشا ہ زندہ نہیں ہے ہاتھی پرسوار بہواا و زخیمہریں آیا! دشا ہعمت خار چاتسنی گیرکے بازار میں آپہونچاا وراس نے زین خال سمنانی کی و دکان پرجوا دویہ فروش تھا ابنا إتفى كفراكيا مرفعنى نظام في زين خال سيرسوال كياكه وكان يركياكيا جُزيل جو دییں زین فعال سفے خوا ب دیاکہ معجون وا دویہ وغیرہ برسم کی موجوز تیں ادبٹاً و نے یو چھاکہ دیوزنگی کو دور کرنے والی دوانجھی موجو دہوزین خال سنے جواب دیاکہ ہر شیم کے جلاب کی د وائیں حا حزبیں با د شاہ نے کہاکہ خدا جانے میں دیوا نہ ہوں ،حو تقیروں کی طرح کو غذشین ہوکر با و شاہی کرنا جا بتا ہوں یا میرسے سھائی کے راغ نین فنکل ہے کراس نے باکسی معقول و جرکے ایسے کواس مصیبت میں گرفتار کیا ہے *خوا جەزىين نے عوض كىيا با د* شا واطبينان كے ساتھ *حكم*انی فرمانيس بر بان شاه ديرانه ہے میں نے کفران مُنعمت کر سمے حصنور جیسے شفق د مہر بان مجھا ٹی کے مِنقا بذہبی رح کت کی بیے نظام شاہ اُس تغزیر ہے بیحد خوش مواا درایک ہنرار برون کا کبیہ زین خال لوعنا یہت کراکیے روانہ ہموا۔ مرتصیٰ نظام نے اٹھے برس کے بعدایت کور ہایا کے بیش نظركيا بتصااكثرابيت فازمول ورخا دمول كويهجإ ناا وران سسه كلام كهام لفني نظامتهم محے ا*کٹر* کا زار دل کے امیر کررکے قلعہ میں آیا د ومسرے دن بریان شاہ باغ منست بہتر ييں فريش ہوا پھني قطام تے گشت لکانے کی خبر پال کئي تقی بر بان نساہ کے اکثر خدائی اس سير برگفته مِرد كرا مربكر على على - دورسر بروزيمي مرتفي نظام بائتي برسوار بموا-ا ور كلندسه إ بركل كريدان من أيا وس بزار مواراس مح جترك ينج مبع موسكة بإرشاه كالاجيوتره سكة قريب كهطرا بهواا ورصلاً بهت خال كوسر لشكر مقرر كرسح توي فأنه ا ور إستعيول كے ہمراہ بر إن نظام كے مقا بله ميں روان كيا إن مفسّ بغست كے نواح مين جنگ بروني اور بران نناه تنكست كماكر بجايورر واند بردكيا مربر إن شاه دوسال کے بعد معن امراکی طلب پر فقرا مذاباس میں احد بگر دار د جواا درابست

اعوان وانعيار سنعه يبسط كهاكه فلان روزجبكه صلابهت خال ويوان فيايذهين ميها ستنه حکومت کا فیصلد کرنا بولویا نج موسوار کاگی اس بر حمله کرے صلا بہت فعال کو قسل کرڈالیس ادر مرتعنی نظام کوجو د ایوانه ہو گیا ہے ایک قلعہ میں تبید کریکے بر ہان شاہ کی حکومت کا اعلان بانصال انس سازهش سيسه واقف بموكيا ا ورجواختخاص كمراس سازمتن مين شرکیب سقے ان کوگر فتار کر یکے بی دعقو بہت کے ساتھ تہ تینے کیا اور بر ہان سٹ اہ کی الله عن مين مصروف بهوا بربان شا وفقيرا نه ليباس بين نتبا بذر وزارِ د معرس<u>ه المحر</u>شية مُنَا استحااس كي صلابت فهال كي إلته نه أيا ورفطب الدين محدخال غزيذي کے ماسن میں جوا ندلول گجرات میں تقیم تھا پنا ہ گزیں ہردگیا، ورجیندر وزکے بعد اكبرا دشاه كى فدست ميں حائز موگيا۔ بر إن ولسبه صدى ايبرول ميں داخل معوار وربعداس کے جب که نان عظم کو کہنے دکن کاسفر کیا اس و قست ایک ہزاری منصب دار بهوكرخال اعظمرك سائة كباكيا - خال اعظم سن بالايد ربيون كيكر لك كوتباه سیا ا ور بے نیل مرام دائیں آیا بر بان شاہ صا و ق محد خال کے زیمرا ، ان افغالوں کی تنبیر کے لئے جو دریا ہے سندھ اور کابل کے درسیان آبا دہر شعیر کیا گیا اورسائل کا حاكيردارمقرر مبوا- بر إن ضاه كا فرزندا حد ككركا فرا نروا بهواا وراكبرا د شاه-استعظمش سنع طلب کریکے دکن ر وارنه کیا و رحبیساکهٔ ندکور میواآخر عمرتاک ص تخت و تا ہے بن گیا پر اِن شا مسف مهدوی ندمب کوجواس کے ذرند کے عہد میں لا مِجْ ہوگیا تضانا بودكيا ا درحكم دياكه فرقة مهدوي جهال كهيس كديا يا جائے نوراً ته تينغ كيا جا سيط جِنائِجُلِيل *ذا دنيل اللِّي بذريب كا تا*م ونشان تعبي بنه را إ ورثل سابق اليمؤ اختاع عشر سكير اسائے گرامی تحطیبیں واقعل کئے کلئے اور ندیمیب نفید مدکار داج ہواا مراسطے غربیہ اوران کے متوسلین مویسرا خال کی فنا مست اعال سے مک سے فرار ہو کئے مخت ا در درگرا حد تگرانسینهٔ ا ورمچیر بیرفتهرار با سب کال کا جلوه گاه بن کیپایه و لا ورخال فیشی جوعا دل شاه سے احدایا دبیدربھاکس کیا بھا نظام شاہی بانکا ہیں حاصر ہو کرصاصب منعسب و مِأْكِير مِهوا- عا دل شاه اس سلوك مسر رمنجيده مِمواا وربر إن شاه كويبغام دیا که شرط و وستی بیرسبے که آب د ورسست کے و وست ا در قیمن کے شمن رای ا در ا نیکی دہدی میں شریک کار ر ایربیگانگی سے بر بینرفر الیس بادشا می دات سے بیب ہے

برمیری سرکار کے حوام خوار الازم کوجناب ایسے دربا میں صاحب عزرت وجا دیتائیں امید ہے کہ اِ دشاہ حقوٰق برا در ٹی وحق گزاری کا لحاظ فراکرایتے بھی تھا ہوں سکے تلوب كوا زروه نذكري كے اور فكب و وولت كي خير و فلائ كانحيال كر يم ميري نوامش ومرضى كاخيال كييس كميمه بريان شاه اس بينيام سے غصيب آيا بريان شاه فيمنوز ووست وقيمن كويزبينيا فاستفاكه بصرى مدكام ليااوراس ببغام كح جواب مي وصفت أميز وفتشه إلكيم كلات زبان مص مكالي رفية رفية ما دل شاه تعلى علامت ين ا در شدید ہروااً ور شمنی کے اظہا رکے لئے بہا نہ ڈمھونٹر تھنے لگا۔ عا دل شاہ سے ملّا عنا يست الطرجبري كواحد مكرروا مذكياا وربر إن نظام كويبغام دياكة من سو إلقى جوالادرخال كى التجربه كارى ونا وانى كى وجه سع آسي كي قبضه مين أسكت يبيس الت كوبراه عنا يهت واليس فرمائے اور اس امریس تاخیرنه فرملہ مجے تاکه نقعیا عظیم نه بر داشت کرنارشدے۔ بر إن شا داس بيغيام سه اورزيا ده أشفته مواا ورلفكر ثميع كرسك كامكم د كيراب منافق امیروں کے ہمراہ جلد مسے جلد ملکت عادل شاہی میں درخل ہوا۔ عادل شاہ مسے بر إن كا عدم ووجود برا بر مجعكر بيجا پورسے مركت مك نه كى برإن شاه ورياسے بيوره مركمنا رومنككسره كبرونجا ورويال سيراتك قدم بطعانا خلاف ملحت مجهاا ورولاورفال ونيره كيمشوره سعاسى فكرقيام كيا-برإن شاهسني يه طركياكه نهرندكوركماس بإرايك قلعة تعيير كراسته وراسي عارك عادل شابي لمكسه يرقبعنه كرسكه اس لذتعيه قلعد کو *سرحد قرار* دے اوراس کے بعد **رفت**د فقد شولا بورا ورشاہ ویرک پرتھی قابین ومتصرف وو- بر إن نظام في ساعت سعيد اختيار كريك فين موسم كرايل أيزمت كاريكرون كو درياسيم ببيو ره من جواس ز ما ندمين بإياب تتما يا راتا راا ورجهال كرقد كم ز ا نه میں تلعه دا تع تصاا ورامتدا د کی وجهسیشکستهٔ درخراب مِردچکا تصااس مقام پر جديد قلعه كي بنيا دوالى ا ورجد سع جلدا يك بإيد يرد وسرا بايد كفي كل المعبل المام تلعه كوتيار كركيس - بيجابيور منصلحت كوفئ كشكران كم مقا بله كم لي روايذ بذير ا ورنظام شابی اطمینان کے ساتھ اپسے کام میں شغول رہے۔موسم برساست قريب آياا دراس امركان ديشه بهواكه درياك بيعاره كاياني يراه كريائس فلعدول كا کے درسیان عالی مد موجلے مس کی وجہ سے عادل شاہی فعرج زیرین مسلم

قبضہ کرسے نظام شاہ سنے اتام گلحہ میں دردا زے نصب کئے اور مصار کوقد سیب وضرب زن وغیرہ سے کم کرکے ارا دہ کیا کہ عین موسم برساست میں برصرف کنیراس تعلیم کی تعمیم کوتام کرے ۔

اسی درسیان میں دلا ورخاں نے پرخیال کیا کہ عبب تک میراجیسا مد ہر وصاحب فراست اميز بجالدريس مذبهو يخ حائيكا عادل شاه ان مشكلات سيخات مذائيكا د لا ورخال في اس خيال خام كى بنا ويدعا دل شاه سيعة تولنا مه كى درنيوا ست كى تاكه مطمئن ہوکر بیجا پورکی را ہے اورشل سابن کے مختار کل میروجائے عا دل شاہ خداسے جا بتنا تعاكدولا ورخال اس كي قبعنه من أسئة ابرابيم عادل في تولنا مرواندرويا برج مربد بان شاه سن ولا ورخال كومنع كمياسكن اس سن تبول ندكيا وربيايورواند بهوگییا - ولا در خال بیجابور بپروشخیته بهی ایسنے اعمال کی سنرا میں گرفتار بودا ورایک قلعہ يس نظر بندكردياكي-اب ما دل فناه في حرايف كي طرف تذجه كي ا در ومي خسان والباس فال وغيرو امرائ كماركونظام شاه كے مقابله بير، وايذكيا بيا يترالعه ك مزاهم نہ ہوستے بلکر برگی ایسرول کوان کی پانچ یا جھ بنزار صبیب کے سامتہ دریا کے بإراءاراا وران كوحكم دياكه صوالى كشكركا وكست اضت وتأراج كريك نظام شايميون كوأرام شاليين ويسام ما ول شاميول في مريف كوتنك كباا ورنظام فنا وان كي جرات ونفوخی سیم زیرغفبناک مردام بر پان نظام کو ایسے امیردن کی و فا داری پر افتاد شتمارات کے وقت حریف کے تیام کا وکی طرف روانہ ہواصبے کوان کے قريب بيهو يخ كلياا ورحرليف من دوج كميايي ويكدكركوج كما يونكه درياس وقت یا یا ب مخفایه لوک نهر کوعبور کر مکئے اور روی ضال والسیاس خال کی ہمراہی میں أيني مفيس درست كيس-اتفات ست اس والسن السياب عظيم آيا وربران شاه رہر کو عبور نہ کرسکا اور اس نے وریا کے اس بارسے جیند تو ہیں حریف پر سر کیس سكين مبر معلوم بواكر دفعل لاحاصل سيع تواسين فيام كا مى طرف والبس ايا مرائع بركى من دوباره ورياكوعبوركرك نظام فالميول كواضت وتا راج كرا غروع كمياساس والعدكوا يك زائدركي اورنظام شاه كواشكرس تحطيك الخار منودار ہوسے پر ہان نظام نے مبدر ہو کرمدید تلعہ اسدخاں ترک کے سپرد کرکے قلعہ میں بہا در ساؤیوں کی ایک جاعت کو تھیوڈ ۱۱ ورخو داس مقام سے برد کرکے قلعہ میں بہا در ساقی سے بہو پخ جند منزل کو چ کرکے اپنی ملکت میں قیام پذیر ہوا تاکہ فلہ و آذو قدا کسانی سے بہو پخ سکے اور محط کی معیست سے نجات ہو۔

اب، ومی فال اورالیاس خال نے موقع پاکرتام فوج کے سائند دریائے بیدره کوعبورکیاا ورمریف کونقصال ببونجاسے میں سرگرم موسئے بر ہان شا و نے بریشان بهوکرنورخان ایسرا لا مرائے برا رکو جو شجاعت دبہا دری میں مشہورز ما نہ تحفاا كثرا يسرول كى ميست ميں عا دل ثنا ہى فوج سے مقا بلدكرنے كے لئے اسزد کیا نشکرسے دویاتین کوس کے فاصلہ پر فریقین میں شدید لطونی ہوئی نورخسال عا دل نشاری سرنوبت اعتما د خال ستوستری کے نیز و سے بلاک بروا اور نظام شاہرول کو فاخش شکست مونی بر إن شاه کے لا يُرهمو التفی عاول شاميوب كے مبعندميں تسئے۔ بر إن شا وخود اسے ايرول كى مكا وين وليل وحقير بروكيا اوردكن كے نامى امیرون معنی کال خان ا وراس کے سمائیوں نے ارادہ کیا کہ بر ان غداہ کومعزول کر کھے اس کے فرزند اسلیل شاہ کو یا دشاہ بنائیں بر ان شاہ اس ارا دہ سے واقعنگ ہوگیاا دراس نے کال خال دغیروا میرول کوسخت سنرا دی -ابل دکن اس دانعہ سے اورزیادہ اَ ضفیتہ ہموئے اور بر إن شاہ محے ایک مقرب نھوا جد سرامیمی ایوسف نے بوشن وجال میں بے نظیر تھا یہ طے کہا کہ یوسف رات کو با و شاہ کو تش کر کے استعل شاہ کو حکم ال مشہور کرد کے بران شاہ نے یہ خبر بھی سی کیکن اس کو اسس کا يقيمن نه آيا ايك شب بر إن شاه من خواب كا بهانه كياا وريوسف نعواجه سراحنجر إنتدمين مے كر با وضاه كے ضيمہ ميں داخل ہوا بر إن مناحبت نكائي اوراس كا إُتَّة پور پاچونکه پوسف بر إن شاه کو بیحد غزیر تضااس وا تعد سے الین تیم بوشی کی که کریا اس نے کچھ وکھھاہی نہ تھا۔ مخدّ قلی قطب شاہ اوراجہ علی خال نے رنگ وگرگول وکھھا ا ورمعتبرامرا بعنى عطف خال استرابا وي ورعبدانسلام توني كوبيجا بوروا نذكرك ملح كى ورخوا ست كي مين ما ه عاول شاه كف صلح كرف سه الكاركياليكن تطب شاه وراف ال فے بیدا صرار کیا اور فا ول شاہ نے اس خرط برصلی تبدل کی کدر إن شاہ این ساشتہ قلعه ايست بى المحول سے توركرا حد نگر وائيس جائے - خواجہ عبدالسلام سف اس

FAA

شرط کے ایفا کا قرار کیا اور عادل نشاہ سے کہا کہ بہتر ہے ہے کہ باہ نشاہ اپنے کسی سی آبر کو ساتھ کر دیں تاکہ اس کے مواجہ میں شرط بوری کر دی جاسے عادل سف اسے خام نواز خال فیار بیس مرقوم مرموج کلہ برالشاء خام نواز خال فیرازی کوس کا حال و قافع عادل شاہیں سنگر کے نواح میں بہو کچا اور کی خدمت میں روانہ کیا ضام منواز خال نظام ضاری سنگر کے نواح میں بہو کچا اور بربان شاہ کے ارکان دولت اس کا استقبال کرکے شام بنواز خال کو با دستہ اور کے صنور میں ہے گئے بربان نظام نے نشام نواز خال کے ساتھ رفعہ میں فلعہ کو تو بال اور نواح بربینٹرہ سے شام نواز خال کو عزت دومن کے ساتھ رفعہ میں کرکے جلد سے جا ماتھ کی

مستناسه بجری میں بریان نظام سین فرنگریان رکینده میصاستیسال کااراده کیا در امیرول کے ایک گر د وکو ،ندرخبول کی طرف ر دار کیا بر إن شا و کاحکم تھا که جویبهاطر دریاسکے کنا رہ وا قع سبعہ اس کے دا دیر ایک تلعہ تعمیر کیا جائے امرحلس مقام سے کدارل فرنگ کی کشنیا ک قلیمهٔ ریکننده که عباتی بیب قلعه کا رفح اسی هامنی میم ا ور قلعد کے برج وہارہ پر توسید و عزرب زن نفسید کی جائیس تاکہ نعباری کوان کی عزوریاست زندگی نه بهره مینی از شاه کے حکم کے موافق قلعه تعیار مِوکنیا اور بهر حصار کھوالدی تام سے موسوم ہوا۔ اہل فرنگ سنے آمدور فست راست کے وقت مقرری اور تام بندرگا مرول سے موان کے قبعنہ میں تقے مد دیکے طلبگار موے نعماری نے ایسنے ہم نہ ہمیں گردہ کی ایدادی اور و مرتبہ سلااؤں پر جون مارا عبس سے ہرمرتبہ و دیاتین ہزار و کئی تل ہوسے بران شا واگرجہ دل ہیں تو وكهنيول كي من سي موسى موالكين به ظا براس وا تعديدا فسوس كيابريان تظام نے فرا و خال ا ورشیا عست خال مشی کو دیگرا مراسع محمن کے ممرا جن سے بارسته مطنن ندمتها دس بغرار سوار دل كي مبيست سي صعبار كمو الدروارة كما يوبك روبسائی اورومن کے بندگا مول سے جو گھرا سے اوروکن کے درمیان واقعیں ر کیندہ کے باشفروں کو کا ٹی مدو تیہو کیج میکی تھی اس کے نظام شاہ نے بہا ورفال گیلانی کودیگر غربیب امراکے سابقه سرلشکرمقرر کریکے ان بنا در کی مہم پرشعین کسیا۔ بها درخال اس مقام پر بیبو نجا ورستره شوال سکننامه جری کوایک بزار نو نخوار فرفتی

ا در زنگیول کی ایک کفیر تعدا دسنے اس کا مقا بلد کیا دکنی ا در مبنی ایمرول سنے جو کہوالہ کی مہم پر نا مزد کئے گئے سنے دا دم دائلی دیسے ہیں کوتا ہی نہیں کی ا و ر فرنگیول کوئیس کی اس خرنگیول کوئیل کر کے کا میاب ہوئے بران شاہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی اور بادشاہ نے آئینہ نمایہ کی عارت بعداد کے بہاد میں تعمر کرا یا تضا ایک بهت برائی عشر میں مست جائیں عشر میں مست جائیں عشر میں میں میر میں میر میں کوام مضاکدا بی خوائیل کے مطابق میں اور جائی مشاکدا بی خوائیل کے مطابق میں اس جیر کا جائی مشاکد کیا اس محبس جیر کا جائی خوائیل کے مطابق میں اس جیر کا جائی خوائیل کے مطابق میں اس جیر کا جائی کو میر میں است کے مطابق میں اور میر کا میر بران خوائیل کی اور احتیا طاب ندگر وہ سنے دو مرسالہ پر کا منو نہ بن گئی ۔ ا ہ ذی تعد ہ اس اور خوائیل کی تعدی مطابق کی ہوئی ہیں ہوئی ہی اور خوائیل کی بنا پر کوئیس خوائی کو ملطان پورند ہوئی میں اور خوائی کو میر کی مطابق کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کا کوئیل کی مطابق کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کا کوئیل کی مطابق کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کا کوئیل کی مطابق کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کا کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کا کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کوئیل کے باس روانہ کی اور اس سیل ب کے مطاب کی بنا پر کوئیس خان کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کی کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کوئیل کی بنا پر کوئیس خان کوئیل کیا ہوئیل کی بنا پر کوئیس خان کوئیل کی ہنا پر کوئیس خان کوئیل کی ہنا پر کوئیس خان کوئیل کیا ہوئیل کوئیل کو

اسی دوران میں بندرگا ہجول میں ایک عظیم امشان ماد فد پیش آیا جس کی تقلیم استان ماد فد پیش آیا جس کی تقلیم است ول ہے ۔

زوجه كيرو والأكرين سيعا كاركبيا بإرشاه كفاس البيركوايك قلعديس فيدكرويا ا وروس کی ز وجه حرم مبرائے شاہی ہیں پہیونجا دی گئی اِ د شاہ نے اسب عورت تولیندند کرا وربااس کی عصمت دری کئے بروئے عورست کو وایس کردیا شجاعست خال نے اپنت شکم پرخنجر مار کرخود کشی کرلی اس واقعہ سے اہل کن اور زباره أنزرده بموسعُ ا درجوا ميركه فلعة كبواله كي محافظت يرتنعين تصف الفول-یعی خاطر نبود ه حصار کی حفاظت نه کی ان ایبرول نے ارا دہ کیا کہ موقع بایکراحمد مگر ر دا ژبول او زهو د بران شا هیچه د تعبیه کی گوشش کریں ابل فرنک کویدا مرعلیم مِوكُما ورائفول نے ساطیکشتیال ساہمیوں سے معمور ختلف بندر کا ہموں سے طلعب سیر، ورا ندمعیری را س می تلعه کیدوا نه سی گزر کرد کمینده بیرد بنج کئے سول ذی الجعه کی مبیح کو تنفریباً کیار ہزار فرنگی صار کہوالہ کی طرف بڑھے تاج خسال اور انی رائے جو کیل جا عب کے ساتھ بیرون حصار فروکنس کتھے بدحواس خواب سے بيدارموسه اور ولعد كے اندريناه كذيب مروج فريكيول في ان كوست ل كرنا شروع كمياج مكد فرا دخال رنج كى وجهست شل سابق كے محافظت مذكرتا تقيا در دازه کے عمیدانوک نفع اریکی کما وجہ سے ابتکب در وازے <u>کھلے ریکھے بیٹنے</u> مال فزنگ *مسٹوانوں کے تعاقب میں آرسیے شفے انفعوں سننے در بالڈس کو درواز سے بیٹار* لدسنے کا معتمع نددیاماج خال اواہرنی رائے کے محقب میں حصار کے اندر سے لیے عرا ورسلانول كوتمل كرنا شردع كيا فرواد خال وراسدها سفي ابل قلعه کی فر یا رسنی ۱ درخوا ب <u>سعے بیدار موکرا سط</u>ے کی وجو دیکہ حصار میں مسلالوں کی تعا*ل*د زنگیون سیے و وجند تھی نیکین سب کے سب حیران و پر نیشان کھٹر سے سکتے نرنگیوب منے بکرایوں کی طرح مسلا نو*ل کو ذیج کرنا مضردے کیا اورشی دول ہیں دس* يا باره بنزارسلان من بو كي الله ونك في المع المعالم الدكوت والرتام الله واساب برقبضه كرلياا ورسوا فرإ دخاب سح جززنم خوره وتنعا بقية تامسلان فزكيول كم بأتخديس كرنتا رميو كلف إل فرنك سف تامسلان ايسروب كوتسل كرفح الابربان الم فيدا حبارسينا وراس شكسف كوعين فع سجما إد شاهف اب غريبول بر تة جرى در مرفعنى خال الجوعبدالسلام عرب حدبيك تز لباش خال خليفه

عرب ا وز بک بها در وغیره که مرتبرا ماری عطاکها . با دشناه سف اراده کیا کرال حب بد ا میرون کو بندرصول دوار کرکے نصاری کو پال کرے کرناگاہ حاول نشاہ کے برا در نے جو تلعد کلکوان میں تعید تھا تر و ج کرنے بر إن شاہ سے مدوطاہب کی اور میروہ كياكد يجايد رير قبضد كريف كي بعد نوال كه يوان ووسو إلى اور تلعد شوال بدربر إن شاه کے نذر کر مجا بر وان شا وطع مے وام می گرفتار جواا ورا را د و کمیاکہ بیلے اس اہم کو انجام دیرنصاری کی خبرہے۔ بر بان نظام رہے الاول تشنط ہو کی میں احمد نگر۔۔۔۔۔۔ بلگوان روانه محوالميكن پرنده كواح يل است معلوم بواكر ما دل سنا كاجعا تئ معركة بعظك المساكام آيا برإن تظام حيران وبشيان والبرزآيا إرضاء كوادرية يرتع جواا و رکلفنت ویریند لیس اس تدراضا فه جواکر بر ان نظام علیش بو کرمهام فرال بوكيا .. مادل شاه كومعدوم تعاكد بر إن نظام سفاس كيارا ورض بزاده العلل مي إبدا د کاارا ده کبیا متفاسها دل شاه بنے کدورت کی وجهسے اپینے سرعد بھی امیروں گو علم دیا که همکست نظام شاهی میرس وافعل میوکرتا فستندوتا راج کریمی - بر یان شاه -منكنا ورى راجر رنا كأب يع عبد دبيال كيا ا ورسط يا ياكه ايك طرف من راجر لرنافک حل کرکے قلعہ بینکا ہور پر قبعنہ کرسے اور دوم رمی طرف سسے نفّاح شاہ حلہ آدا يردكر تلعد شو لا بوربيت تبضير السف راجركن الكسدي يرشرط تبول كرلى ادربان نظام نے کم جادی الاول سند لی کوم تعنی انجو کو سید سالار مقرر کرسکے افلام خال مول سیخ عرب ور تام غریب ایرول کے ممراه وس یا باره بغرارسوار ول کی حیت سے امرائے برگی کے مقابلہ اور عاول کٹنا بی فک کو ا را ج کرنے کے لے روانہ کیا با و شا صب مرتفئی انجوسے کھاکہ پر سمجی محست یا ب ہوکرلشکورار کے بيمرا واسي طرف آتا بول تعنى انجوحوالي حصارمين بيبو نجاا وراس سنه اوز بكسه بوبادر توبیشرو مقرر کرکے امرائے برکی کے مقابلہ میں رواند کیا۔ نظام سٹ ایسول کو شكست بموتئ اورا وزبك بها درتس موابا د شاه اس خبر كوسكراً ورزيا ده رنجيده مواا وراب من اس قدر بطِيم كيا كمالا علاج موسكة برإن نظام اسبال حن امرتب مح قد كافتكار بهواا ورانكل مهاحب فرافس موكيا - يا دشاه سنخ ابين فرند اكبرشا بزاده آيراميم كوابنا ولى عدمقر كها-برإن تظام اجت فرزندكوميك

شا بهزاده المنعيل مصداس نباء برناران متعاكه بيرننا بنزاده مهدوي مذمبب اورآفاقيدل كا يسمن ب اخلاس خال به جا بتاسقاكه شا بنزاده المعيل حكمال بهوا براتهسيسم كي ہ ای عهدی کی خبر نظر بچه رنجبید ، بروا اخلاص خال نے مرتضلی انجو کے کشکریس بیر شبهور بر دیا که بر بان شاه نوت مرد کیاہیے اخلا*می خال سنے جال خال کی تقلید کی اور* عكم دياك غريبول كالل واساب باراج كيا ماست مرتفني خال كواس واقعه كي خبر پرونی ا ور وه مهمی مسلح بروکرآ ا وه به قتال بروالبعن ا مرائے غربیب نے احمد نگر می راہ نی ا درجندسے عبلہ ہر ان شاہ کے پاس بہو پج کئے بہا درخال کیلانی کو بران شاه کی موت کالقین آگیا بدا بیرچندغریب امیرون کوزیمراه کے کربیجاپور روايد موکيا يرتيخ عيدالسلام عرب صيل كو وكفتيو ل كى درستى پر پورااعتما و تصالفكري میں مقیم ر انسین الک مرکن اس سے رشمن جانی ٹا بت پردیئے اور دکئی و حب شک امیروں نے غریب عرب اور اس کے تاہ تعلقین کوفش کیا۔ اخلاص خال لئے غريبوَل پرظيم ستم كركے اس فتنه كو فروكرتا جا لا ورخو دير يان شاه كے تبا وكرسك کے کلنے تنام کرنی ا درمیشی ایبروں کے بمراہ احد نگر کی راہ لی ۔ بربان شاہ نے ایک گروہ کو ا خلاص خال کے باس روا مذِ کمیاا ورجہال تک مکن تضااس کونفینعت کی کیکن ہونکہ اس کی سرشی انتہاکو بہرو کی جنگی تھی ا ور اس کے ول و د ماغ ار تکاب جرم سنے گنتاه <u>سنت</u> تاریکسی میورسینے <u>ستنع</u> را ه را سست پر رزا یا با د شا ه با وجو دهنعف و<sup>ن</sup>الذا بی كم يالى يس سوار برواد ور طعه سي تكل كرجيزوا فتاب كيرا ورنيزو يكرلوازم سلطنت شا بزاده براتهم كوعنا يست كية . بران نظام سنه اسي وان الين والده كي بناكرده عل بوايون بوريس تميام كهيا- د ومرس دن مليح كواخلاص خال سازا يسن ولي ت کے مقابلہ میں دا دھھوامی وی اومیفیس آرا ست*ہ کریکے* با دشاہ کے مقابلہ میں آیا کفران نعست کا و بال اس معے دفا ایر پر نازل موار ور نسای نوج سے شكست كعاكر ير المره بمعاككيا برلان شاه كاسياب بموكرا حدنكرك فلعين واس أياج نكه اس معركه ميل إ د شا وكو بيحدز حست الطماني بروي تعي اس كامرس اورزياده ر تی کرکیا اس معرکه کے دو مرے ہی دن بینی امٹھارہ شعبان سے نالہ ربجری کو برإن شاه سف وفات يافي اس إوشاه في اسال سوله ون حكمراني كي -

مولا ناظہوری نے اپنی مشہورظم ساتی نا مہرکوس میں تقریباً جار ہڑا را غسعا تایں برإن شاة فا في كے نام سے معنول كياہيے - ينظم بهت خوس ا درعام طور پر شعراء دعقلا کے طبقہ میں تقبول ہے۔ ا براہیم نظام ابراہیم نظام ایسے اپ کی وفات کے بعد تخن مکوست پر بیٹھا میال نجوی دلنی جوبر بان شاہ کے اتا بک عظمے بادشاہ کی وصیت کے بريان نظام مطابق وليل سلطنت مقرر بوسے ميان منجوى نے ايسے فرندول ا وربيحايمُو ل كواميرول كيركروه بي وافل كبيا ا خلاص فعال مولد نے با دجو داس نکب حرامی کے کرمرحوم بادشاہ کے مقابلیس صف آرا بروا محقا اراہیم نظام كى خدمست ميں قاصدر وانه كئے إورابينے تصور كى معافى اور تولنا سەكاخواسكا برواا برایم نظام اور سیال نجوی اس کی سرکشی سے بھیضہ ڈریتے رہتے سنتے بادشاہ و کیل نے دلنا مدار سال کیا اور افعلاص خال مولد لئے احمد نگر کیبو مجر کسشیو ل ا درمولد وں کے ایک گروہ کو اپنا دست گرفتہ بنایا ۔اس نہ مایہ میں احمہ نگریں دوفر تصے ایک کرد و میان نبوی کا ماشید شین متعا اور د وسراا خلاص خال کا دم تعبر نامتھا رے سے بے نیازا ورماحب دعوے تفاراس طالف الملوكي سے سلطنت بالک بے رونق ہوگئی ہرتف کے سرمیں نیاسوداسا یا دراین اپن مجلسد ں میں دون کی لیننے لگا یمھی تو بیرکر دواکبرا دشاہ کے مقابلہ کے لئے تیار موتے اور میں ابراہیم عاول سے بر سرپیکار برونیکا وعوی کرتا نظام شاہیوں نے عا دل شاه کیے العجی میرصفدی سے جو عالی نسب سیر تنعا بدسلو کی کی اور وشت انگیز تقسريريس كين - عادل شاه في يرتام انعبار سين ا درنظام شابى فائدان كى ببيبو دى كاخيال كركے ان بيے اوبول كۈتىنبىيە كرناصر درى سجھا باوشا ە بىجا يور سے شاہ درک روانہ ہوا۔اخلاص خال ا دراس کے گردہ کا ضال تھا کر لشکر جمع كرك مرحد برعادل شاه سے مقابله كرنا جاہئے - سيال مجمولے اس اللے ولبندندكيا وركماكه عارالشكرب مروسامان ب اوراير بإدشاه كے ليورسے طبع نہیں ہیں بہترہے کہ خاصد تحفے و ہدیئے لیکرعا دل شاہ کی خدست میں روا نہ بول ا وراس و قست اس مصلح كرلى جائے ا دراطينان كے ساتھ ملكى ومانى

امدركوا تجام ديكراكبريا دشاه كيدمقا بلهك ليؤسيار بيول اخلامي خال جوكم فيمما ور ماسجه تفااس في اس رائ كوقبول نركيا ورشاه ورك كى المرف لشاكشي كرين یس اصرار کیا یا نظام شا «مبی دل سے اخلاص خال کاطر فعدا رخصاً سیال منجوی نے سكوت، فتنياركيا وربادشاه دغيره في شاه درك كاسفركيا - نشكر سرحديديه فيااور سال نجو نے مجمعت تا مرنے کے لئے مجرایک علبس شوائی استعاد کی ا درا میرول سے كهاكه ما دل نناه ابين كك من بينها به إدنناه ا دراس كي نوج ن م كوكسي طرح كانقصا نبيس برع نها ياب يه بركرمنا سب بنيس كربه اپنى طرف س مِنْكُ كَى تَحْرِيك كرين الب تعبى صلى كا در وازه كهالا ہے بہتر سبت كم الاثنت ودودتى كوابينا شعار بذاكر حبك وجدل كوسو توف ركهو-ا براهيم نثلام شراب كاستعالا بموراعها ا در ایک مخطر بھی بینے اوش رحواس تیں ندائا متعانس نے اخلام خال اور اس کے مدرگار وں کو جنگ آز مائی کا شایق پاکرسال مجو کی تجدیز کو د و بار درو کیا۔ ابرابيم نظام نے عاول شاہي سرحديس قدم ركھامميد خال شي نے جوعا ول شاہ كى طرف سے سرحه كى مفاظست ير مقربتها اپنى نورج آلاسته كركم مدا فعست كاراده لیاسیال منجوجهال دیده و تجربه کارا میر تنفهاس میند بنگب بید و هنگ د میمه کرمینفال لوبينهام وباكرة والإوضاء جوان ناحجر بالكهبيءا ورها شيتين شريرا ورانسانيست مسعفا لیٰ بیں اس پرستم بیسیے کہ یا دیناً ہ ساتی و شراب کا متعالا ہو کر میوش و حواس سب کھو بنیکھا ہے۔ میکری التجائبی یہ ہے کہ اب آج کے دن جوما و ذی الحکے کا ایک رونسه بحبائك وحدال سع كنار مش رهي ا در قتال يوموا متهجيس شايدتهم فرمت يكر إو شا وكوز ما نه كانشيب و فراتر محاكر را ه را ست يرلاسكيس سيان منحوى نفه أيتني اشدعا قبول كرف كے لية حميد خال كو عادل نفا وكي تسم تعبى وي حميد خال-اس تجویز کو تبول کیا ؛ ورنظام خیا و کے مقا لمہ سے کنار کش مبروکوس کے دست راست ی طرف ایک کوس کے فاصلہ بیقیم موال براہیم نظام موقع پر بیرونجا وراس نے صير ما كونها إنوجوان إو شاه سي اس واقعد كوجر لف كى كمزوري يرمهول كيا ا در حس تا رح بکن ۱۹۰۶ س ر وز اس میدان می**ن هیم ریا- رات کو میان منجوا ور** اس کے بہی نما دیوں نے بھریا و شا ہ کوسٹے کے ارسے میں تصبیحت کی تسیکن جیا

باد شاہ کی عمر کا بیما ندلبر پر ہوجیکا تفااس نے مے خواری ہے نشہ میں اس کروہ کی نہ سنی ۱ ور د د مرسے روز حبنگ کی مفیس درست کیس جیشی خال اس واقع اً كا ه مواا وراس في من ابني فوج أراسته كي ا در جلد سنة جلد ميدان مي أكبيا تقير بچاس ہزار سوار ایک دوسرے کے مثقا بلد میں صف اگرا ہوے اور طرفین میں شدید معرکد ارائی مونی را تفاق سصے نظام شاہ سے میمند نے عاول شاہ کے سیسره کوشکست دی ا در تبین کوس آن کا تعا قتٰب کیاطر فیمن میں ہرفراتی ایسنے کو فاتح سجھنا تھا دونوں گردہ ایک د دسرے کوٹا راج کرکھے میں متلغول ہوئے ابراأيم نظام ايسنح ينذ سمتشنيول كيم بمرا وجو تعدا دمين سوسسے زايد سستھے سيدان مي ره كيا إبرابيم كي بمراه جيت كم التقي معي تيفي يبل خال خوا بهرسموا مقصو د *خال ترک شحنه بیل ایک بنرارسوا ر* دل ۱ *ورمتر منکی با تقیول کی بهمرا* ه ابراتهم نظام کے قربیب بیرد کیفے ہرجیدا برارسیم نظام کے ہمرامیول نے اس سے كهاكه حرايف كي فوج بهمست بهت زياده سي سيدان سي كتار بش مهوجا نا وری سبے نئین، براہیم نے شراب کے نشہ میں ایک نسنی ا ور اکھیمول کو أيك برصاكر الوارنيام سيعني ورمريف برطه ورموا - يبله بي علمي ايك عا دل شاہی سوار کے نیزہ سے رحمی مروکر تھوڑ سے سے بنیمے کراا ور گرتے ہی تشعنٹرا مروکیا سبیل خال نے اس کی لاغل پانگی میں احمد نگر روا نہ کرا ٹی اور اسکے التعبيون يرقبعه كرليامهيل فال نے رات محواس منگل كو طے كيا - نظام شاہى میرجو عا دل شادمیوں کے تعاقب میں روا نہ بموسئے یہتے بے شار ال عنیہست لیگردالیس بوسے ان امیرو ل نے ابراہیم نظام کے قتل کی خبرسی ا ور پرخض سی نرسسی طرف فراری بردگیامیجیل خال کے د وسرے روزنطام شاہی توپنطا یر قبینه کرے عادل شاہ کی خارست ہیں روا نہرویا۔ سیان تبحیسیب سے پہلے للعدًا حو بكريب بيرونجا احرنام ايك دواز دوساله الأكے كومحض اس گان پر كه يه نظام تنابی ش سیب دولت آبادسے طلب کرے اس کو فرا نروابنایا ا ورا براہیم نظام کے ٹیپڑھا ر فرزند کومیٹر کے قلعۂ جوند میں نظر بندکرویا ابراہیم نظام نے داور وزکم جار او مگوست کی ۔

ا حمد شنا ه بن اظام خال در دیگراعیان ملک کی خانه منگی کی و جه سسے مثنا وطب ابير ارابيم نظام شاه كانوعربچه كمسى ك حالت مي تسب دكياكيا كاميا منجوى دكبني جلدست حلكه احمز نكر بيبونجاا ور قلعه دخزا مزيراييناً قبضهُ ليا اخلاص خال و دُيگرا راکين در بار نے ايک عليه شوره مقرر کيا۔ اُ و ر تخت نشینی کے مارے میں گفتگو نشروع مونیٰ۔افسراب فوج نے جاندسلطان كوبها در شاه بن ا برارميم نظام شا وي طرف الل يا يانيكن سيال منجوَّنا أعِيْن (تني امیر دل نے بہا در شاہ کو بوج طبغر سنی کے جواس و قنت ایک سال سارتا اہ کا تھا کا دشاہ رہ قبول کیاا فسران فو کج بھی سیال منجو*ی وغیرہ کے ہم ز*یان ہوگئے ا وربيا ندسلطان كى رائے سے مخالفت كى -ان ايسرول كے إيم عهدويان كريئے خواجه نظام استراكا دى كوجوخا ندان نظام شاہى سيے خطاب ميرسامانى يرمير فرا زمتفاا يك أكروه كيمي سائته قلعه جنبيرر وانذكيا اور احمرشاه إن شاه طأيه کو احد نگرااکڑھین عبید قربان کے دن سنت کسیجری میں تخت حکوست پریٹھاکر د واز د وایام کا قطبه لک میں جاری کیا ۔ امیروں کے مناصب اور عہد۔ أكبس من تقيلهم كركيئيا وربوا درخنا وكوج بهيتنيه كسيرها ندسلطان كي أغوش ميں برورش يار إلحقا لكرسور بروستى الرقلعدجو ندحبنيري نظر بندكردا يجند ر در کے بعد معلوم ہرواکہ احر شاہ خاندان نظام شاہی سے نہیں ہوا فام خال ودیگرافسهان فوج اینی اس حرکت سے شرمند کا ہموسے اور بیرکوش شروع کی که احمر شاه کومعیز ول کریں۔

اس اجال کی فکیل بیرے کر بر ان نظام شاہ کی و قات کے بعث بن نظام شاہ فی و قات کے بعث بن نظام شاہ فی و قات کے بعث بن نظام سنے برا در ان فیقی بینی سلطان خدا بت و شاہ علی محد با قرع بدالقا در و شاہ صدر سنے ملک مور و فی بیں قیام کرنام وجب بلاکت سمجا ا در ہر ایک بند و ستان کے کسی ندسی گوشہ میں بناہ گزیں ہموگیا۔ ایک شمجا ا در ہر ایک بند و ستان کے عبد میں ایک مخص میں شاہ طا ہر صدر آباد کے ذان کے بعد مرتضی نظام شاہ کے عبد میں ایک مخص میں شاہ طا ہر صدر آباد کے اور میں وار دیواا و راس نے وعوی کیا کہ سلطان محد خدا بندہ سنے ف لال ماریخ ملک بلی گان وریخص خدا بندہ منا میں دونات یا فی اوریخص خدا بسندہ کا مسلمی فردند ہے ماریخ ملک باکستان میں دونات یا فی اوریخ میں خدا بسندہ کا مسلمی فردند ہے

ا در حوا د ث ر وزگار سے پر لیٹان ہو کر مک مور و تی میں بنا ہ لے کرا یا ہوتیش نظامہ نشا دکے ارکان دولت ا وزمصوصاً صلا بت خال نے تقیق حال کی طرف توجہ کی مکن ا طول زمانه کی وجه سے حق و باطل میں تمینر ند کرسکتے ۔ ان امیروں کے و د وراندمینی سسے کا مرتب را ور فتاه طا برگور رفع فسا دیے فعیال سے ایک قلعہ میں قبید کر دیاا ورایک معنتی گروه کو جوسلطان محرضرا بننده اور اس کے تعلقین کو برخوبي جانتا تعابر إن شاه تاني كے پاس جواس زمارة ميں اكبر إ د شاو كا الازم تضا المر ہر داند کیا۔ امرائے نظام شاری نے بر ان شاہ کو بیغام دیاکہ اس کل مورت كاايك شخص سمى شاه طا بهريمال آيا بسا وراس كا دعوى بين كأمحد فعدا بهنده كا فرزنا. ہے چونکہ محمد خدا بندہ کی زندگی کا بینتر صهاسی نواح بیں صرفِ ہوا ہے تیبین ہے کہ مرحوم شاہزا دہ کیے تیام حالات سیسے صنور کوا طلاع ہوگی ہم امید وار ہیں کہ حضرت ا بہنے کلم سے ہم کواس تر د د سے نجانت دیں۔ بر ہان مثنا ہٰ تاتی نے جوار دیاکه سلطان محد فعدا بنده نے میرے ہی سکان میں و فات یا بی اوران کے تامیخطیق مرد وعورت بیرے پاس رندگی بسرکررسیے بیں اگر کو نی مخف کسی غرمن کی بنا ، بر ایسنے کو محد خدا بندہ کا فرزند شہور کرتا ہے تو وہض کا ذب ہے۔صلا بہت خال وغیرہ فے حقیقت حال سے دا تغیبت حاصل کرستے ہے بعد خیال کیا کہ شخص عوام ہیں خدا بندہ کا فرزند مشہور ہو دیکا ہے اب رعا یا کواس کے خلا ف تنبیر ، کرا فا دشوار تجات پائے ۔ جینانچے بطا ہرنے زندان میں و فات یا ٹی ا درایک فرزند احد نام اپنی یا دگار حموط اینی و مقص کے سے حس کی بابت میال منجوی نے د معو کر کھایا اور ا ا ور اسسے خا ندان نظام شاہی کا رکن سمجھ کڑنت حکوست پر بیٹھا یا ۔ بمخضربه كمدا خلام خالب وغيره مبشى ميراسي معامله مين سيال منجوى سيح بركمشته ہو تکئے اور آخر ما و ذی الجہ میں کالاجبوتر ہ کے قربیب معرکۂ کار زار کرم پیوا میان منجوی نے احد نشاہ کو الائے برج بٹھا یا ورجیتر نشاہی اس کے مربیا یکئن کیا۔میال منجوی نے میال مسن کو ساست بعوبسوار ول کے سابق مبشی گروہ کے مقابله میں روانہ کیا فریقین میں شدید وخو زیز اللہ نئی ہوئی انتہائے جنگ میں

توب كاكرد احد شا و كے جبتر پر برا اور تمام فوج ميں تلاطم بريا موكريا سيال مس ني منبول كا غلبه ديكه كريبان سبع سنه مولزاا ورقلعهم والنيس آيا -رفتنر رفت صبشیوں کی شوکست، ورزیا د ہ ہوئی ا ورائھوں سنے قلعہ کا محاصرہ کرلیااورہاہم موط تقسیم کریکے اہل قلعہ پر آمد و شد کی تنام راہیں ہند کر دیں۔اِ خلائم س خال دغيره ف الكشف كو حاكم و ولت آيا و كے ياس رواند كها تا كه حاكم مذكورا ينگ خال وقبی خال مولد کوجو برالی شا و کے زمانہ سے نظر بند ہیں احر نگرروا نہ ارے و داست آبا دیے تھانہ دارنے ایدا دکرکے ان امیروک کو احمد تکروانزکرویا جوند کا تفایه دارسی نصیر میان بنوی کی اجازت کے بغیر بہا در شاہ کوافلاس خال وغیرہ کے سپر دنہ کرتا تھا ان ایروں نے بھی اتفاق کُرکے ایک مجبول اہنب الرکے کو احرنگرکے بازار سے گرفتار کرکے اسے خا عدان نظام شاہی کا رکن قرار دیا ور ملک میں اس کے تا م کا نطبہ وسکہ *عار می کیا اس ت*طربیب ۔ نے دس بارہ ہنرا رسوارا پینے کرد جمع کر لیئے سیان منجوی سے حیرت ز د ه بُوکرایک عربضه سلطان مرا د دلداکبر با د شا هسکی صنور میں گجرات ر داند کرکے بنیا بیزاد ہ کو احر گراسنے کی دعوت دی سکطان مرا داہینے باسپ کی طرف سے فتح وکن کی ا جازت حاصل کرچکا تھا شا ہزا دہ نے موقع کو تنیمت جا نا ا در کشار صعے کرتے احر نگر روانہ ہر الیکن میال ننیمی کا خطا گجرات بیرو نیامیمی نہ تھا کہ فور صبتی ایسردل میں مناصب وعہدے کے اِست جھگڑا ہمُوا دَئنی ایسریہ فسا در کیعکر صنیوں سے عدا ہو گئے اور ایسے لشکروں کے سا**تھ قلیہ کے اندر طاکر سال منوی** سے ال کئے۔میال مبحوی کے مبم میں اس عیبی مددسے جان آگئی اور تلعہ سے برا مد مورنجيس محرم سكننا به بجرى كوفواز كا و كے حوالی میں صبغیوں سے جنگ آنه بی كر كے ان کو شکست دی ا در حربیف کے باوشاہ کوجیئد ہم ایمیوں کے ساتھ کر فتا رکر لبیا سان منجوا ب سلطان مرا د کو دعوت و یکرفتر منده ٔ میوا میال منجوگی اندیشهی تفاكه مرزاعبدارهم خال فانخانان ورراج على خال حاكم خاندس معى شابغراده مرا دسي أسلي اورسيل بنرامعل فغان ورراجيدت سوارول كمسائع لواخ احد نگرس بہرد کیج کئے۔ سیال سنجوی نےجوان سروار ولی کے ورود سے نادم

وبینیان تفاقلد کو غله دا و و قدوش و حضم سے تکا کمیا اور ایسے ایک بهی خوا ه
انسار خال کو قلعه کی حفاظت برا مور کمیا جو نکه کچا تد بی فی سلطان اسکی رفیق کار
شرمونی میال شخص فی طکہ کو بھی مع نقد دجوا ہرات کے قلعہ ہیں جیوڑا اور
خود نشکر جس کرنے اور عا دل شاہ و قطب شاہ سے مدوطلب کرنے برمتو جربوا اور
احر شاہ کو ہم اہ کے قلعہ اوسہ دوا نہ ہموگیا ۔ جا بدبی بی سلطان نے اس خیال
کی بٹا برکر انصار خال میال منجوی کا بہی نواہ ہے وہ میں ہے کہ د غلسے کا م لے
اور صار شمن کے بیرد کرد نے حود کال دلیری سے دہمن کے دفعیہ بر کمریا دھی
جا ندسلطان نے محد خال بن میان مجب اسٹا دایدن دہ مرضی نظام شاہ کوالف الحال
کے مثل کرنے برا مور کیا محد خال سے بڑی مردانگی سے کام لیا اور اسی روز
انصار خال کو تہ بینے کرکے شہری بہا در شاہ بن ابراہیم شاہ کو غایبا بہ خطبہ بڑھوا وہ
او رشہ شیر خال و نیم می کوسس کے فرند ایسے زار نہ کے بلے شل بہا در سے خواند ایسی نواں وغیرہ کے بھراہ قلعہ کے اندر لایا۔
اور سشمشیر خال و غیرہ کو جس کے فرند ایسے زار نہ کے بلے شل بہا در سے خواند کا اسکان خال و نیم و کے بھراہ قلعہ کے اندر لایا۔

تبئیس جا دی الآخر سکندایج ی کوسلطان مراد لشکر مواج کوسائق کے
احمد نگر کے نواح بیل منو دار ہواا ور نمازگاہ کے جوالی میں قیام بذیر میوا بہادروں
کے ایک گردہ نے میدال داری کے لئے قدم آکے بڑھایا ور کالاجو ترہ کے
قریب بہرہ بنے اور الی حصار سنے بھی جا ند سلطان کے علم کے موافق حریف کا
مقابلہ کیا اور جند آوییں سرکر کے ان کی جاعت کو براگندہ کر دیا سی حالت بی
دن تمام بردا ور ضا بنرادہ مراد دو گرمغل ایسروں نے بغ بہضت بہضت میں
جور ان نظام ضادی احمد نظام شاہ کا تعمیر کردہ بنے قیام کیا ور شعب بیداری
کر کے مفاظت کرتے رہے۔

شاہزادہ مراد سنے ایک گردہ کوشہر پائ آباد کی جربر بان نظام کا بسایا ہوا سیسے خفافلت کے سلنے روانہ کرے آباں ٹیمر کی بڑی دلجوئی کی ا در تیہ کے تام کوچہ د بازار میں امان کی ندا کی گئی۔اس کار وائی کا نیتجہ یہ ہمواکدر عایا سنے مفلوں کے قول پر بیر ااستا دکر لیا دو سرے دن شاہنزاددا ورمیرزا ضاہرخ خانجاناں نیمہاز خال محموصا وت ۔سید مرضی مہزواری راجہ علی خال دغیرہ نے قلعہ کے گرد تعیام کیا اور

حصار کا محاصره کرے باہم مور طل قلیم کر الئے ۔ اه مذکور کی شائیس ا رہنے کوشہبانظ لنبه جو سنکری میں مشہور تھا تبیرو شکار کے بہایہ سے سوار ہواا وراس لے درد نے میرونقیر بھوں کو تا را ج کرنے کامکم ریاغرمنکہ ایک ہی کمحتاں احداکہ کے تام سکان ُغارت و تباہ مو گئے جو نکہ شہبا زخال نئی المذہب تھااس۔ فییعول کے مقدس عارت کو جولنگر دواز ۱۵ مام کے ٹام سے شہورتھا غارت د تبا *و کرے العارت کو قتل کیا شا ہزا دو مرا دا ور خانخا<sup>یا</sup> اب اس وا قعہ سے* مطلع بروسئ ورائفول ليضبها زفال كوببت سخت وسست كها بكه خلالق كى عرت کے لئے تا راجیوں کے ایک گروہ کو تہ تیغ کیالیکن احمد نگر کے باشندے جونکہ بالک تبا و حال ہو چکے تھے شہر یہ تبام نہر سکے اور شب کے د قست وظن کوخیربا دکها ا در حال دطن مروکسی نیسی طرنب ر دانه مرو گئے اس زمانتیں نظام شاہی ایبرول کے تین گردہ تھے اور ہرایک دوسرے سے مالکل کے نياز تخفاءايك كرَّده ميان بمجمعه كالتفاموا حديثنا هُكواينا فرما يزُّ وانسليم كرَّا تقاً اور ما دل نته بهی سرحد کی طرف قیم تفایه د دسراگروه ا خلامی خال صنتی کا تھا ہو سوالي د داست آبا دَسي موتّى نا م*ايك جيول امنسڀ كواپينا با د نشا وشليم كرنامتها* يـ نیسرا فرقه و مِنگ خال مِشی کا بهم نواسخصای*ه گر*وه *کعبی سرحد عا دل تنبایسی می* سقیم تعااسَ گروہ نےستربرس کے لبوط سے نشا ہزا دوبعینی شاہ علی بن بریان شاہ ا ول كوبيحايورسيے طلب كركے استے مها حب جير و محطيہ كيا تخفا۔ اخلاص خال في جرات سع كام ليا وراطراف وولت آبادسي وس بنزا رسوارول كالشكرسا تنصيك كراحد تكرروا ندبعوا بأخانال سنے دولت حال بودی کو یا بنج یا چھ ہزا نمتنی واز مودہ کا رسوا رول کے سامتھ من کی تنبیاعست پر است بورا بعروسه متفاا خلاس خال کے وقعید کے لئے نامزد کیا۔ وولست خال نے بہر گڑکا کے ساحل پر اخلاص خال سے جنگ اڑائی کی اہل دکن کوشکست بردئ ا درمغلول في مريف كا تعاقب كرك ان كو فارت و تنبا وكميا -اكبرى فوج اس مظام سعيم بين روانه بيوني اوراس أبا و ومعمور مكب كوايسا تباه وبرباركيا رائل بن کے تن برستر بوغی کے لئے تھی کیاس نہ اِتی رہا۔ جاند سلطان

بها در شاه کی قدیدا دراحه شاه کی تخت نظینی سے میان تحبو سے آزردہ تھی اس بگم نے اہنگ خال کو بینجام دیا کہ بہا درسواروں کے ایک گروہ کے بمراہ جلدسے جلد قلعه احد نگر کی حفاظت کے نیئے آئے۔ ابناک خال سات یا آسٹے ہزار موارو کے ہمرا ہ احمزنگر روا نہ ہموا۔ یہ ابیرا حمر تگرسے چھ کوس کے فاصلہ پر پہونجاز ورایک جاسوس روا ندکیا تاکہ قلعہ میں راضل موسنے کی تدبیر معلوم کرے وراس کے اطرا ف دجوا نب بنظر غور دیکه کردایس آئے جاسوس کے پوری احتیاط سے کام لیاا ور داہیں آکر بیان کیاکہ حصاری شرقی جا نب مغلوں کے حیمے ذخرگاہ سے خالی سیما ورفل ا میرصاری اس سست سنے فی الجدیفاقل ہیں اس ضیال کی بنا بررات کے وقت جاسوس کو ہم اولے کرشاہ علی اوراس کے فرزند کی مازمت کے لیئے مصار کی طرف روانہ ہمواا تفاتی سے اسی دن خیا ہزا دہ مرا دحصار کو دیکھنے ا در مورمل دالناك وغيره كامعا نُهذكرنے كے لئے قلعه كے تَمَرَ في جانب آيا تھا اور اس سمن كوابل الشكرس خالى ايكن فانخال كواس كى محافظت كاحكم دسے جيكا سخفا خانخا ہا ن نے اسی روز باغ مِشنت بہشت سے کوچ کر کے اس مقام پر قبام کر ليا تضاء ا بنك خال اس وا تعدس إنكل في خبر تضايدا ميرتين بنراز تخب وارول ا درایک ہزار توکییوں کے ہمراہ تاریک رات میں اس مگھ بیونجاا ور حریف کی فيفليت كغيمت شجعكران يرحله آور بهدا خانخانال دوموسوارول نح سابخه عيادت فأ کے کو بھیے پرچریھا ا ورتیرا ندازی کیسنے لگا دوست خاں بودی جواس کا تیمشیر تھا ر موشیار دموا! و رها رسوا نفانی بها در سِوار و ل کے ہمراہ خانفان کی خدمت میں بهرویخ کیا۔طرفین کے بہا در دا دمرائتی دیتے لگے د دائت خال کا فرزندی پیرفال تبھی چھ سوسوار دُل کو پھرا ہے کر سیبان میں بہونچا اور جنگ اُ زمانی میں تنول ا موا - ا مِنكَ خال ايب معركة كارزا ربيل الباهم كرياً بالكت كاسبب مجعاا ورضاه على كے فرزند ونيزديگر كھنى بهادر وك كے ساتھ جاتعدا دمي چارسو تھے فانخانال کے صبے دِحوا بگا ہ سے ابرنکل کرصاراحدنگر کی طرف رواند بموا فیا وعلی سانے جو عیف د کمزور تھا تلح میں داخل ہونے سے انکار کیا ا درجیندر وزر دیا گی ہے غنیمت سبحه کونقبیرلشکیه کے ہمراہ میں طرف سے آیا تھا اسی ما نب روانہ ہو گہا،

دولت خاں سنے شا وعلی کا تعاضب کرکے تقریباً نوسوا دمیوں کو تذہیع کیا۔ ا صر تگری و برانی ا ورمغلول کے غلبہ کے اخبار بیجالدِ رہمی بہو سنچے ارمرع ایسلطا<sup>ن</sup> ك خطه ط طلب الداويس فاول شاه كي خدست مين بيش بروس إ وشاه ك امدا د کاارا د ه کرکے سیل خال خواجه سرا کوجو بہا دری و مردانگی میں خبرہ ہ آنا ق سما بجیس ہزارسوار دب کے ہمرا و نثاہ ورک رویا نہ کیا سیا *ل منجعو*ا حد شاہ ودیگامبرد<sup>ل</sup> ہے ہمرا ، کو ج کرے مہال خاں سے جا ملا مہدی قلی سلطان تر کا ن سمی نشار تلنگ کا انسر ہو کریا ہے یا چھ ہزا رسوار ول کے ساتھ محمد قلی قطب شاہ کی طرف سے آیا اور مہیل خال کے قریب خیرمدزن مہوا۔ لشکر مکن کے جمع محوسنے کی خبرشار ہزادہ المحمين سن الشابراده ورخائنا ال مي صفائي ريمني شابراده النه سيال صارق محدودیگرامرامے کیار سے اس بار سے میں متنورہ کیا بڑی ٹیل و قال کے بعد ا یسردل نے متنفق ہوکرنٹیا ہزا دہ ہس*ے عرف کیا کہ استنکر دکن کیے ور* د د تک واسى فكيه قيام كرسكي تقيول كي محدود سلفه أ ورحصار كي ديوا ركو لقصال بهويكا نى چاپىيدا درسى طرح بروسك ولعد كوسركرلىينا جا سيئتا بزاده له ل راسط کوبیند کمیاا وراس کام کوانجام دست کامکم میا در فرآیامغل امیروں ۔ نقب کے مقا مات کی کال امتیا کا ور یونٹیدگی کے سائٹوسٹعین کیئے اُورال قلعہ کی ایدور نست کے تام راستے اس داوائی کے سائے مسید و دکر دیسئے کے نمیال تھی د پال تک اندیپردیخ سکا کال و مهنرمندا ستا د ول نے قلیل ز ۱ نه میں نمیا بنزاده دنیرو كے مور في سے صارتك بل في تقب تياركي ديں اورنقب قلعمي ديوارول تك ببنجإ د کانش - قلعه کی دیواری کھوکہلی کردی تنیس ا ورغرہ رجب شب جمعہ کوقام نقب باردت وتوپ وتغنگ سے بھر دی گئیں۔مغلول سے ارا دہ کہا کہ د وسرے روز بار و میں اگ لگائیں ا ور ناز جمعہ پار میکر تنسن پراگ کا بید برسائیں خوام ممدخال تبیرازی کو جوشا ہزا دو کے نشکریس متفاایل قلعہ کی مالست پر رحم آیا اوراسی اندمعیری رأت میں معمار کے رہینے والوں کے پاس ماکوان کو حقیقات مال سيم الله مكيا فوا جم محد الخ نظام شابيول كو نقب في مقا التي مجالاية ا ورایل صاری خیرازی کاشکریا داکیا اور قلعه کے خرد و بزرگئ

جا ندسلطان کے مکم سے زمین کھو دنے اور محرخال کے نشاں دا دہ حصة و اوار میں ٹنگا ف کرنے میل شنٹول ہروئے اہل قلعہ نے مجعہ کی نماز کے وقعت بکے دونقبو*ل کو دریا فست کریسے*ان کی باروو کال کی اور دیگرنقبو*ل کی ٹاش کر*ینے سكئے۔ نشا ہزا دوا ورصا دق محد خال ہیںشہ سسے اس امر کے کو نشاں ستھے جیساکہ بينترجعي ندكور بموجيكاكه بيرفتح فالخانال كحقام نه بمواس ليخ بغيرا طلاع ضانخادان کے مسلح یرد کرحصار کے گر د نومبیں آرا سے کیں مغلوں کا را وہ تنفاکہ دلیوا رمیں زھنہ بدیا موتے ہی قلعہ کے اندر داخل موجائیں۔اکبری امیرول میں سوافیانخانان کے تام نوجی سردار شا ہزادہ کے حکم سے مسلح مرد کر قلعہ کے قریب بیرو یخ کئے شاہزادہ نے نقب بین کشک نگانے کامکم دیا الرحصا ریفیتر ہی نقب کو جوسب میں برط ی تم کھو دکرا*س کی* اِر دو نکال رہی*ے ستھے کہ ناگا* ہ دھوال لبند ہمواا ور دمعو ال استھتے ہی قلبعہ کی دیوارا ٹرنے لگی سیدان جنگ نمو ڈیمشربن گیاا دریجاس گزدلوار ہارود سے اوگئی۔ بیتھ اڑا ڈکرا دھرا و دھر کرنے لگے۔جواننخاص کہ نقب کے قریب کام ستھے وہ پیتھرا درمٹی سنے د بکر ہلاک ہوسے ۔ مرتعنی خاں ولد شاہ علی ا ہنگ خال شغیرخال دمجرخال دغیره دور که طب منطبع بدهواس و بربینتان میورگوشول میں ماچھیے اور قلعدی حفاظت کرنے والاکوئی باتی مذر ہا۔ نئیردل بیم مینی جاند بی بی کواس دا قعبر کی اطلاع برونی اس بها در ملکه سنی میم پرمبتیار با ند کھے آبور يد دهست إ بيزكل كركهووك يرسوار مودني ا در زصنهٔ ديوا رائم ياس جا يبرويخي عرففنی فعال وا ہنگے خال قرمتیسرخال رغیرہ بھی نا جا رگوشوں سے اپہر کھلے ا ور ملکه کی خدمت میں میموینج گئے ۔ شا ہزا دہ ومحرصا دق وغیرہ و وسری تقبول كى ٱتش ز دگى كانتظا مررب عظرال قلعه نے موقع ايرتوب بندوق حربزن د دیگرا لات انشهاری سے رخمنه کو تکل کردیا مغل ایسرو و سری نقبول کی آش زدگی سے ایوس برویئے اور فوج نے شاہزا دہ کے حکم سے رُحبۂ اُول پر حلہ کیا ال تلعہ ا درمغنوب میں ضدید فوٹریز لڑائی ہوئی۔ شیر دل بیٹم کے ڈھارس دیسے ہے ال قلعه شمن براك برساري تقا وردو دويين مين بنرار توب وعزيزن ایس وقت می مرکمتے تھے۔ اکبری نوج کے اکثر بیادر بلاک بولے اورال کے

مر دول سینصندی بیٹ گئی۔ ہرچیندنغل سیردار دن سفے د وبیجے دن سے شام کہ معركة كارزاركرم ركهانسكين فلعهد تحفتح بهونيكي كونئ صورت شربهونى شنابهزا دهاور صادق مم زخال و دیگر امیراین این این تیمول کو دایس بوسائه ا درمغلول کا به زخرو و بزرگ ملکہ جاند بی بی کی تعریف میں نغمہ سرائی کرنے لگاکہ دراصل شیجاعت اس كانام ہے جواس شيرول بيكم نے دكھائى بينے اسى تاریخ سے ملكر بجائے جاندني في کے جا مرسلطان کے لقب سے یا دکی جانے لگی ۔ چونکدرا سے کا و توست مقل جاندسلطان فياسى طرح كهووب يرسوا رجا بكدست معارول كومكم وياكرزهنة ویوار کو دویاتین گز بندکر دئی اس کام سے فارغ ہوکر لمکہ نے سردار ال وکن کے نام خطوط رواند کئے جو بہا در ہیل خال کے ہمراہ بیر کے نواح تک بہو کج ملکے تقع ما ندسلطان في مال وغيره كوحراف مي فليدا ورال حصاري كمزوري وگرانی غلہ دغیرہ سے آگا ہ کہیا ۔ اتفاق سے ان خطوط کا ناسہ برمغلوں کے واسمتہ ين گرفتار مدرخانخاهان ورصا دق محركخصور مين بني كيا كيا-ان اميرون نے ایک خطابیل خال کے نامراس مفہون کا لکھاکدیم مدست سے تعمارا انتظار دیکھ رہے ہیں ناکر یہ فسا در نع ہرکھیں قدر جاد مکن ہواس طرف آؤ۔ان ایمروں نے یہ نامر بھی میا ندسلطان کیخطوط *کے ہجرا*ہ فاصد کو دیدیا سہیل نھا *ں سنےخ*طوط کے تضمون سے اطلاع لیتے ہی اسی و قست کوج کسیا در برق کی طرح مسا فست طے کرما ہوا کو ہتنا ن مانک دون کے راستہ سینے احد نگرروانہ جموا مغلو کے لشکر سی بهست برا تحبط تعميا اور جاره مذملنے سے گھوٹوسے بیجد کمزور ہوسکتے سیقے سبیل خان کی آم کی خبرستکر فیا بنزاده و نیزتام امراسط اکبری سنے آپ بارے میں مشوره كيا ا دربالا تفاق بيرط مواكه اس و تست إل دكن سي جناك آزه الي مو توف کی مبائے اور چاند سلطان سے اس شرط پرسلے کرلی حبائے کہ ملک برار اكبرى دائرة محكومت مي ديديا جائے اور بقيه لمك يرتظام شاہي حن ندان عكمراك رسيد مبيد مرتضل جو قديم زمار سيد نظام غنابني دربار كاخا دم متفافتا بنزاده كى طرف مصملح كى كفتكوير الموركمياكيا-جاندسلطان من حريف كى يشاينون كاندازه كرك يبل توصل سيدا كاركياتكن أخرس خود كمى فريق خالف كى

طرح جنگ آز ا کی گوفر تن مسلحت شمجی ۔ ملکہ ونیز ال قلعہ محاصرہ کی تکالیف سے منگ أيطك يتضيها تدسلطان سف مذكوره بالاخرا تطاير شابنرا ده سيمط كرلى فنا بنراده ادر خانخانان دولت آباد اور کول علور کی را و سے اوایل غیبان میں برا رر دا ندم و کئے مہیل خال عاول شاہی سرائشکرا در محرفی سلطان قطب شاہی ایبرسیان سنجو کے رسماه ووتدين روز محے بعدا حرنگر بيوسيخ ميان نجو نے ارا ده كيا كه حرسف ه كو برستورسابق احدنگر کا یا دشاه نبلنے اینگے کال نے احد شاہ کو کلند کے یا ہر ار دیاا در حصار کا در وازه سیال منجو کے لیئے بند کر دیا اہنگ خال نے تلعہ جوند کے تمایهٔ دار کے یاس ایک گردہ کور واند کمیا اور بہا در شاہ بن ابراہیم شاہ سفتول کو ا حد نگریس طلب کرسے مصارکے اندراس کے نام کا خطبہ وسکہ جاری کیا۔سیال منبعه سنضمخا لفت بركمر بإندهمي اور قريب تصاكه بيمر فسا دكى الك بمط كدا براتهم عا دل شاہ نے ایسے در بار کے نامی ایر مرتفنی جا آب دکنی کو جا رہزار سواروں کے بهمراه جلدست حلداح زنكرر وانه كبياا ورميان منجوكو ببنيام دياكه ائس برأشوس زا رنگیں جنگ آزا نئ کی سلسار جنبانی کر ابقیہ مل*ک کو بھی برب*اد و تباہ کرنا ہ<u>ہے</u> اس و قت تام قصول کو بالائے طا*ق ر کھ کر بہ*ل خا ب کے ہمراہ حبار سے جارہ جائد ر بہونجو تاکہ تام معالمات برغور دفکر کرے تھیں حال کے بعد جو کچھ مناسب ہواس يرغل كبيا جائے سيال منبحو عاقل وصاحب مہم تقااس ايسرنے عاول شاہ مے علم كي تعمل کی ا ورمصطفے خال کے ہمرا ہ بیجایدر میں ما ضرورا ۔ عادل شا ہ کو یقین ہروگیا له احد شاه خاندان نظام شاری سیے نہیں ہے۔ اراہیم عادل نے احد شاہ کو ایسے ا مرا دیس داخل کریمے ایک عدہ حصہ ملک کا جاگیر دار مقرر کیا اس طرح میاں معجو ا وراس کے فرزند سیار صین کو کھی گروہ امرا بمیں شال کرکے ان کو کھی جا گیر میں عطاءکیں -احد شاہ نے اتھ ما ہ خکومت کی ۔ بہما ورسین ہ بن اناظرین کو معلوم ہوکہ جا ندسلطان نے اپنی کو ششش سے رُامِيم نظام سنا قابها درَشاه كوبا دغاه بنايا ورمحه خال دايه زا ده كوينعيد مُما نی ا بیشوائی عطاکیا یمدخال نے رسم زمار کے معافق ملیل زما مذیمیں ایسنفے اعوان وا منصاری ایک جماعت کو عمد ہ بیسدوں پرسرفراز کرکھے

ا ان کو توی وطاقت دربنایا و د اِن کی امدا دست خودمختاری واستقلال کا دم بعرف لگا محكه خال سنے اہنگ خال اور مشیر خال کو جو بیجد معتبرامیر تنقیصن تدبیر سے ِ رُفتارِ رُکے نظر بند کر دیا دو مسرے امرا یہ حال دیکھ کر خونٹ ز دہ ہموسٹے اور ہ<sub>مرا</sub>یک نسی نیسی ملک کو قراری میوا - بچا ندسلطان پرمیشان میوکر عا دل بشاه سے مد د کی خوات کاربوه نی اور به بینهام دیار اسسس ز ماندیس جبکدایک توی تامن در پیازار ہے اورخو د ملک کے لازم ہر لحظہ نیا فتنہ بر باکر ہے ہیں اگر با و شاہ ان ہے و فلامیروں كى تىنبىرى ظرنت توجەنە فرا ئىنگە توعنقرىب بقىيەت شىسلىلىنىت كانجىي اكبرادست ، مے قبعتہ میں حلاحا نیکا ۔عا دل شاہ نے اِکردیگر مد د کا را دہ کہا اور سہبل خال کورائکر مقرد كريم مكم ويأكدا حد مكر بهو تجري ندسلطان كى حوامش كے سطابت كاربند مو -مصننله بنجرى ميرسهبل خال احد نكرىيونجاا ورمحرخان قلعهين يناه كزس مؤكيا تهيل خال نِفَع يا ندسلطان كم شوره تن توافق قلعه كام ما مره كرليا ورجياره ه كال حرايف كوليرسار إ محدمال فانخانال كوايك ع بينه لكه كراس سے مددكا طلبگار ہموا۔اہل قلعممرهاں کے اس تعل سے آگاہ ہموسکے اوراس سے بیزار مِوكُرْمِونا ل كُوتْدِيرُ ليا- يرقيدي جاندسلطان كيميروكيا كيا- جاندسلطان من اینگسه خال مبشی کو جونظام شابی خاندان کا غلام تفعالیشوامقررکیا اور سہیل خال کوخلعت عطا کرسے دامیسی کی اجازت دی <sup>ل</sup> مہیل خال راجربوں کے نواح میں جو دریا مے گئکا کے کنارہ واقع سے يبونجاا دراس كومعلوم ومواكيا مرائي اكبرى في قعبه يارى وغيره كومجي جو فكس برارس واحل نهيس مصفض عبد كرك ايست قبصه مي كرليا سيجل خال اس مقام برقیام بذیر ہوگیا اورا یک عربین حقیقت مال سے اگاہی کے لئے عادل شاہ کی خد ست میں رواند کیا۔ اس کے سائھ جاند سلطان اوراہنگ خال نے تعبی مغلول کے نقض عہد کا مال سناا ور مبلدسے جلد قامید پیجابور روانہ کرکے عا دل شا وسي علول ك انواج ك إسام ب صديد او وا مراركيا - عا ول شاه ي اس مرتبر می ال کو سیرسالا دمقرر کر کے مغلول کے مقابلہ میں جنگ از دائی كامكم ديا يتطلب شاه من حيى عادل شاه كى تقليدكى ا درمهدى قلى سلطان كوللكاركي

نشکرنے ہم اس کے اس کے ایس روان کیا۔ احد نگرسے میں ساتھ ہزا رسوار وں کا لشكريرا رروا مذمبوالمهبيل فعال تصبيئه سون بيت ببيونجا اوريهان قيام كركے لسنت كركى درستى تار سفغول موا ومفلول محے سپر سالار خانخانان نے بھی جو حالت کیں مغیم مقدا۔ الل دكن كى كشرت كا نعيال كرك اينى فوج كوميع بمون كاظم دياه ورخود فعايم اده ك باس بلدة شاه بوركوروا زبروكيا فاخنانان نفط بنزاره سيحقيقت عال بهان کی جونکه خانخانان کا مدها پرتھاکہ یہ فتح اس کے نام ہوخاً نخا ال نے نشا ہزادہ اور اس کے الالیق محرصا دق کو شاہ بورس جھوط اا ورخود تام امرائے اکری اور راجه علی خال بر إن بوری کے ہمراہ بیس بنرارسواروں کوسائقہ لیے کوالی کون کے مقابلہ میں روا مزموا فانخاناں نے دریائے گنگا کے کنارہ دکھنیوں کے مقابلہ میں ایسنے تصبیح مجمی نصب کئے اور لشکر کے گروخیندی کھدوائی۔ نماننی وال تقریباً پنده روز ساکت ر إلىكىن حب اس كو ساه دىمن كى حقيقت معلوم يوتئ اور چند مرتبہ جنگ میں ان کے طلابہ و قرا دلول ا دران کے براید و درآ مٰرکے تمام توا عدر کبھے لیئے توا کھارصویں جا دی الٹانی سٹنالہ بجری کو جانفت کے وقت مغیس درست کیس نیکن عصر کے قریب دونوب سنکرول کا مقابلہ ہوایل خال نے آلات اتشا نری سے راجہ ملی خال ا در راجہ مگبنا تھ راجیوںت کومع جار ہزار سوار وں سے جواس کے سامنے آئے تھے بلاک کیا رقطب شاری اورنفاظ آئے فوج خانخانال كامقابله نذكرسكي ورسيدان جنك سيے فراري مړوني سميل خال بنے مریف کی د وسری فوج سے مقا بله کرنادینا فریفنه مجعاد وُرشا م کے قریب وتحمن محيم ميمنا نصيبره كرحمله آور بهواا ورايساان كوجُواس باخته كبياكرا كفول ًـ میدان مبنگ سے فرار بروکر ضا ہ یو رسی خدا ہزا وہ کے یاس بینا ہ لی صادق محیرخار نے اس امرکا ارا دہ کیا کہ فعا ہزا دہ کو لگ دکن کے باہر سے جائے جنا نجر ایساہی ہموا ا ورضائخاناں یا وجو دلشکری پراگندگی کے بیجد جوانمردی کے ساتھ قلیل فوج کے ہمراہ مقیم را - ال دکن معرکه کواینی فقح سمجعکر غار تگری بین مشغول بیویئے ا ور لیے شار ال منيس مال كرك نُقدد اساب كوا ومراد د ومحنو ظ مقام يرر كعي كے بليج پراکندہ ہو گئے غرمنکر سواہیل فال ا ورفا صُنفیل کے ایک نگرہ و کے اورکونی تفس

ميدان مين شريط حِسن اتفاق سے خانخاهان اور سِل خال ايكسسه تير نسك فاصله سيفيم عضي كان ايك كوروسرے كى فرنتھى ايك بيرمات اسى بلے خبرى میں گزرتنی ا ورمب ان کومعلوم ہوا کہ ہمرا پک تحریف کے مقالمیس – د و نوں مردار وں نے اپنی حفاظت میں کوشس کرنی شر دع کی ا و خیل ولشکر فراہم کیا۔ رات گزیے کے بعد صبح کو فریقتین ایک دومرے کے متعابلہ میں صف آراہو سگے خانخا ناں کا مقصد و بیر بیتھا کہ کرمیل خال صلح کا بینیام دے اورجنگ قامی کے ساتھ خرور وارز موجائے سیسیل خال بعض اضخاص کے ضیال سے جنگ ازمائی برتظ ر با و رخانخا تان کی طرف روانه بهواخانخانان سمی مجبور موکراً ما ده بریکارموا فدید وخو تریز الاانی کے بعد تمانخاناں کوفتے ہوئی اور سیل خال شاہ ورک کی طرف فراری بهوا تطب شاری و نظام شاہی امیرا بتر دیر بیشان احد بگرو صدراً یا دکی طرف رواً ندمو كين فانخانال السي عظيم الشان فتح كے بعد قصبهٔ جالسفير مقيم المواا ورايك، اروہ کوئٹک برا سکے بزرگ ترین قلعوں معنی کا ویل ویر تالہ کے محاصرہ بستعین کیا۔ نغاینزا ده سلطان مراوسنے صاو**ت ممد** کی تحریک سیم جو تینج بن*زاری ایسر تھا فا*نخانلا لوبيغام دياكريه وقت فتنيعت بيهبت بيترسه كتيم احرنكرير وها واكرك اس كومي فتع رلیں اور نظام شاہی ملکت بر روارا بورا قبعنہ مہومائے۔ نمانخانال نے جواب دياكه وقبت كالتقتصط يرسه كدامسال برارمين قهام كريك اس نواح كيهنبوط اور ببتنوين فلعول كوسركراسيا ماسفا ورحب بدملك أيورس طورير بهار ستعبعذي أنهائة تودوسر مع الك كارخ كيا ماسة - خانخانال كايه جواب شابزاده كوليند مذآیا ورجیساکد اکبر با و شاہ کے دا تعات میں مذکور سے شاہنرا دہ اورصا دق مم نے اس قدر شکا بہت آ پیزع بیفنے اکبرہا و شا ہ کی خدست میں روامذ کئے کہ اِرشاہ نيخانئ نال كوابيت مصنورتس طلب كريم شنيخ ابوالفضل كوسيرسالاروكن مقرر لىياغ منكه خانخا تال تتناله يجرى من دكن مصروا مذ موكيا -اسی دوران میں ابنگ خال نے جاندسلطان کے ساتھ اورزیادہ

ایی دورای بری ارا ده کرایاکه بها در شاه کو ایسنے قبعند میں کرے مالا برانیان افہار عدا ورایا ده اور اور المال کو ایسنے قبعند میں کرکے مالا برانالطان کو اسکے کوکسی قلعد میں نظر بند کرے اور خو دمختا ری کا دم مجرے - جا ندسلطان کو اسکے

ارا در سے آگی ہوگئی اور بنگے ہے بہاور شاہ کی مفاظمت میں اور ایا وہ کوسٹ شیش کی عاندسلطان في المنكسية فأل كي آمد ورقت تلعيمي بين وفي ورتفي فيكريرون تلعه دیوان داری کیاکرے-اینگ، خان نے پیزروز اواطاعت کی میکن افرکار مني لفننديرا درزياده معرموا إور قلعه كامحاصره كرليا اكتراوتا منعه فرنفيين سي جينكس بواكرتي تھی۔ عادل شاہ ہے ایسروں کوروا نہ کرکھے ہرجند کوشش کی کرُخا نہ مبکی موقعہ ف مو ليكن كجيدنتيجه منه كللاا ورامينكب خال كااستقلال روزا فنردل ترقى كرتأر بإاينك خال نے سیدان خالی یا یا ورزحانخا نال کی عدم موجو د گی میں جبکہ نورگنگ برانسب اور شابنزا ده کی طرف سے مدو کا پهریجنا دخوار تفاتعبیة بیٹر کی طرف روانه بهوا الکه اس نتبرکو اکبر شاہی ا میرمال کے قبینڈا تعتدا ر سے کال نے ۔حاکم قصیمہ ہٹر نثیر خواجہ چے کوس کے فاصلہ پر اہنگ خاں کا مقابلہ کمیالیکن سخت جنگ کے بعد زخمی ہوکر نيس يا بموايشيرخواجه بيحد شكل وكليف كي بعد بغربيو تيكر قلعه بندمو كيا ا ورعريضه بافتاه کی محدمت میں روان کیا جس میں اہل دکن کے قلمہ اور تینج ابوالففل کی غفلت وغيره طرح طرح كى فعكايات إ د شاه مسكرين - اكبرا د شاه كويقين مردكياك سوا خانخاناک کے کوئی د ومراا میر دکن کی سیسالاری کے کیے موز ول نہیں ہے بادشاہ في خانخا نال كاتصورمعا ف كيا اوريه ارا ده كياكذا سيرد وباره معاصب المتياد كرس ا تغاق ہے ہی زماجہ میں مغاہرادہ مرا دھے کھڑت نشراب خواری وریکوشاغل جوانی کی وجہ مصطوح طرح کے مراض میں گرفتار ہوکرایتے آباد کئے ہوس فیرطبدہ فعاہ پورس وفات بانی اكبربا د فتاً ه في فنا بزاده دانيال كوج با وشاه كي اصغرا ولا دعفا فانخانال كيهم اه دكن روانه كميا-غنا بنرا وهمر مدكن بيونيايي ندئقاك ذمور عرش آشياني بحي تشيخ الواقعل وسيديوسف خال كي استدعا کے موافق منت لے نبیری میں اگرہ سے دکن روان بردے۔ إد خا ، کو معلوم برواکہ جاند سلطان ورامِنگ خال میں خامنگی مور ہی ہے اکبرہا دشاہ منے خود قلعیہ اسر کا محاصر وکرلیا اور سَنْد المرزاود، وانال وخانخانال كواحد مكركي تنفرك ليفرواندكيا-ابنگ خِال مكفى بيدره بنزار مواردل كاساعة بيرون تلقيم متعااس ايران الأوكياك دحنكما العجيج قیمند کرے معلول سے جنگ آزائی کرسے شا ہزارہ دانیال ودیگرا مرائے آئری سکے اراده سے واقف ہو گئے اور ایک قرئیر معمور کی طرف جو ہیں عکل ہی روائی ہوظ

: ہنگے۔ خال پریشان و بد حواس بواا ور بھاس کے کرچنگ آؤ ان کرے یا یہ کہ احمد نگر پیو کچا بها در شاه و جاندسانان سے مدو کا طلبگار ; واپینے ال واساب میں اک رنگا و ی ا ورزهود جبهر و از به الدار الله بنزاره و د بگرا که ری ایسرول نے بایسی فرخنشد کے قلعهٔ احد گرئو محاعد و حريد به جار اين من مربل نسبه مين نينا بنزاده دا نيال دخاهجا فال وسيني وغیرہ کے مور علی کی طرف سے نقب کھدنے لگی جب تلعہ قریب فتح کے مموا تو عاند سلطان نيفرهيته خال خواجه سراسي كهاكه ابتكب نعال دُويْرُام المنعاس قدر سرمنی کی که ان سی شامت اعلی سے نود اکبر! د ضاہ رمن فتی کرنے کے لئے آیا ہے نظا برسینے کی پر تلعه بعبی چندر وزمیس سر ہو حالیگا جینتہ خاں نے جواب دیا کہ گوشنتہ کاکیا ڈگر ہو اب جوهم بهواس الله المرايدة وافق على كما جائد ما عرسلطان في كباكه مرى مائ يسب ر ہم پر علعه نشا ہزا وہ دانیال کے سپر دکر کے اپنی عرات دجان کو بجائیں اورجنیر روا نہ مبوعالی*ں اور و*باں قیام کرکے حدا کی مدد کا انتظار کریں جبیتہ خان نے تام اہل تفاعه كوجمع كريكي به أواز ببند كهاكه جا ندسلطان في اكبرى الميرول سع ساريش لمركم یدارا ده کمیاہے که قلعه شا بنزا ده دا نبال کے سیر دکر دے الل دکن بین جبر سننتے ہی مرم سرامیں آھیں اُسٹے اور اُنھوں نے جری تکلیف وظلم کے ساتھ جا نکسلطان تل کرفوالا - اکبری کشکریس نقسب تبیار بهونی ا در قلعه کی دیدارا وا دی تنگی هنل فوج كحاندر داخل بهوئئ ورجوان بوراك بوراك بحسب تبيدكرك كئ جبية خال ا در تنام اہل تلعه سوا بها و رفضا ہ کے در تنیغ کیئے شنا ہزا دہ دانیال نے تامغزا نہ وجابرات برقبعند كباا ورقلعه بيعظيمة وميرول كسيرد كركي ببها درشاه كواكبريا وشاه مے إس بر إن بورر وائر دوا - اسى ورسيان اس اسكاتله عمى سرمواعرش آخانى خارنسیس و وحمن سیشیا هنرا ده وا نیال کوعطا وکر کے جبیساکدا برازیم طادل شاه کے مالات میں مرقوم ہردیکا ہے تھود آگرہ روانہ ہوئے ۔

اس وا تعَدِّك بعد نظام شاہى ايىر دِل نے مرّفنى ولد شا و على كوتخست مكوست بر بعظا يا درجندروزك ليع بديمه كوباسط تخت قرار ويا ببهاً درنظام بننا ہ نے جواس و تعت کے فلوڈ کوالیار میں تعب سے تین سال حیت وال

مکومت کی ۔

رفضي نظام من اكبرباد شاه نغربان بورسية أكره لا سفركميا ورنظام شابئ فزارك شنا ه کلی بریان نشا و این دُولا زم یا دجود اس کے که ان میں کو بی شخص بھی صاحب حاه وحشم نه تحااینی بلندمیمت کی و جسسے ایر کبیر بنکرمهام قوت دنشوكست بوسئ الحيس بهرو دامراكي وجهست وقمت تك سلطنت نظام شابي مغلول كے سيلاب فتوها سند سي محدوظ تھي ۔ ان امرامیں ایک مشخص توعز مبشی تقاصب نے سرحد لمنگار نہ سے لے کر ہیڑ سے ایک كوس تك اورا حرنگر كے جنوب ميں جاركوس فهرست ليكرد ولت آبا دسست بنیس کوس کے فاصلہ تک منع بندرمبنول کے گل حضر پر قبینڈ کر رہا تھا۔; وہمرا ایس راجو دکنی تھاامس امیرنے د ولت آبا دا وراس کے نشال کوسرعہ گجرات تک۔ اور جنوب میں احد بگرسے چھ کوس کے فاصلہ نکب ایسے زیر مکم بنا یا تھا۔ ہر دوامیر حرورت سمے لحاظ سے متھنی نظام شاہ کی اطاعت کرتے تھے ا ور قلعدًا وسہ کو مع چېند قريو ل کے با د نشاه کے اخراجات کيے لئے علحده کر د يا محقا چونکه ان ميں سے ہر تفس ایسے رقبیب کومغلوب کرکے اس کے لک پر تھی قبصہ کرنیکا دلدادہ متفا اس سے ہرووامیرایک و دسرے کے تسن تھے اور الیس میں صفائی ذرکھتا تنه من المنا ال كويدرا زمعلوم بودگيا اوراس ك ايني فوج كومكم ريا كوعنه مستى کے اس صد لک میں سے جوتلنگا نہیں واقع ہے جند قریوں پر قبصنہ کرلیں حنبہ د اس حکم کی خبر میرونی ا ور ده کهی سنانامه بهجری میں سانت ی<sup>ا اس</sup>طه پنزار مسوار و**ں کی** جميست سميسا بقداس طرف روايد موار عنبر فلول كي نوجي جوكيال تباو كركي ايسن مكب بدو وباره تعبضه كرليا رخانخا نال في ايسن مشهور بها ورفرز تدميرزا ا یرج کو یا نج ہزار تخب سیامیوں کے ہمرا وعنبر کے مقابلہ میں روا ز کیا قعبہ نا ندیر کے نواح میں فریقین کا مقا بلہ ہمواا ورایک، ایبرسلنے اپنی لبند نامی اور دو سرے نے اپنی صفا ظئت کے خیال سے نوج مرتب کی اور بڑی مردانگی کے سائتہ ایک دوسرے برحمہ اور ہوئے مطرفیین سے اگر و وکیٹرسدان جنگ میں کام آیا لیکینِ اُخر کارا قبال اکبری نے اپناکام کیا اور عشر عنی کاری ڈھم کھا**ک**ر عراجنك بي المعووب سے كر اجتنول اور دكھنيول كاايك كروه جو عنبركا

بهی نواه تفازهم نور ده امیر کوبر وقت معرکه جنگ سے اکھاکر لے گئے عنبر مینی فرصی سے اکھاکر لے گئے عنبر مینی کوش نے صحب پاکر نوج جمع کرنا نفر وسع کمیا! ورایت ملک کی حفاظت ہیں ہی وکوش کرنے لگا۔ خانخانال عنبر کی شجاعت و مردا گئی کوار ما چکا تھا اور اسے یہ معلوم بروچکا تھا کہ فلکست نور ده حرایف نے کیمر تازه دم لیاہی خانخانال سے سلم کرنا مناسب نصیال کیا! ور عنبر کواسی کا بیغام دیا عنبر نے جبی میلی بی نے روچی آل لیے کہ دو اس حلا کو راجو یہی کی تخریک کا نتیج سبحتا تھا۔ عنبر نے ماخخانال سے ملک و و اس حلا کو راجو یہی کی تخریک کا نتیج سبحتا تھا۔ عنبر نے خاخخانال سے ماخلی نوا میت کی اور حدود کالک مقرر کئے گئے۔ عہد و بیان کے فاخخانال میں اسے میک کا ور عنبر بیلیشد خانخانال کے ساتھ خلوص وعقیدت فریق نے ساتھ بیش آمار ہے۔

اسی زا زیس بینگ رائے کول فرا دخال مولدا ورملک مندل خواجها وخیب روسر دارن ملک نے خیر کی رفاقت ترک کی ا ورمرتفائی نظام شاہ سے مل گئے۔ان ایبرول نے با دشاہ کو عنہ کی مخالفت برابھا راا ورقلعوا وسر کے نواج میں میدان داری کا انتظام کیا گیا۔ عنبی بین مدد کارول کے ہمراہ اوسہ روانہ ہمواا وربا دشاہ کے مقابلہ میں صف آرا ہوکر نظام شاہ برفالب آیا۔ عنبر نے بینگ رائے کو اسیرکر کے تلویلی قید کر دیا نظام شاہ وراس کے بہی خواہ ایبرول بینی فریا دخال اور ملک مندل نے بریشان ہوکر عنبرسے مسلم کرلی ۔ عنبری خواہش بی کہ قلوئیر ندہ برا بینا قیعنہ کرسے شی ایبر نظام شاہ کے ہمراہ سلالہ بیجری میں برندہ روانہ ہموا۔ قلعہ کے ماکم منجون خال نے جو تقریباً بیس سال سے برندہ برحکو ست کر را تھا نظام شاہ کو بیفام دیا کریں آب کو ابنا الک ہم کھکہ قلعہ میں مگبہ دول کا لیکن عنبر برحس نے خالنا قال سے بیس سال سے برندہ برحکو ست کر را تھا نظام شاہ کو بیفام دیا کریں آب کو ابنا الک ہم کھکہ قلعہ میں مگبہ دول کا لیکن عنبر برحس نے خالنا قال سے مالاقات کرکے اکبری طوق ارادت گرون میں ہین بیا ہو جو اب دیا کہ چھکوا عتباز ہیں ہی ادیس اس کوصار میں قدم میں کھنے دول کا مینبر نے جواب دیا کہ جم کھکھکو پیک دائے فرہا دخال اور ملک صفال کی طرف سے اطبینا میں نہ تھا اس سائے میں

مجبوراً خانخانال سے لاا در محرفظ ہر ہیں میں اکبری ہی نبواہ ہوں <sup>ک</sup>نن دل ب نظام فناه کا غلام ہونی میراغین مدعاً پہنے کہ باً دِشاہ کی ہی خواہی کرسکے ملک کو وهمنون سسے بچاؤن مجمن خار سے برعدر قبول دکھیا ورسلسار گفتگو تطعا بندر دیا عنبرنے اس نموف سے کہیں نظام شا ومو قع یا زنلع میں بنا ہ گزیں ہو جائے ا وربا وشاه کے بہو مینے سے تعجین حال کی قدت میں اوراضا فہ ہوہ! کے نظام شاہ توگر نتا رکرے باسانوں کے مبیروکر دیا۔ فر اوٹ اس و ماک صیند ل با وشاہ کے نظریند ہوجانے سے رنجیدہ ہوسا ورقلعہ کے قربیب بہو پج سکے جمع تا اس وا تعدسے کچھ زم ہواا دراس نے ایک ا م کال حراف کی مدا فعت کی خون ا مے فرزندسمی سوناخال سے بےاعتدالی شروع کی اور اہل کشکر کے زن وفزند کی مست درى كراف لكا - فوجيول في سونا فأل يرحد كر سے اسس مل كراً الا منجون خال لے اب تیام کم سنے میں خیر نہ دیکھی اور منہا تلعہ سے فراری ہوگئیا ا ور فرباده ال وملك طندل وغيره كے ہمرا ه ما دل نشابى دربارئيں بيٺا ه ئزیر بہوکرمع ایسنے ہمرا ہیول کے قاول شاہ کا ملازم ہوگئیا۔اہل فلعہ نے جیند ا ہ توضیمی خان کی تقلید کرکے ڈسمن کی مدانست کی لیکن آ فرعنبر کے وام میں گرفتار ہو سکئے - عنبرمبشی سنے صن تد ہیر سسے قلعہ پر قبہ فنہ کر کے نظام شاہ کو تدید سے آزا دکیا دراس کے مسر پر چیترشا ہی سایفکن کہتے یا دشاہ کو پرنگرہ یں جیوار اور خودسل دشتم کے ساتھ آگے بڑھا۔

بی بچود در ورودی در مسلط می است برها -موم سلاله بجری میل شا بزا ده دانیال نے دختر عادل سفاه کی بالی کے استقبال کے لئے بہاں پورسے روانہ ہوکر کرنافک اور دولت آباد کے راستہ سے احد نگرکارخ کیا ۔ شا ہزادہ نے ایک گروه کوراجود کھنی کے باس روانہ کرکے اسے بیغام دیا کہ راجو بھی عنبر کی طرح اطاعت کا قرار کرکے شاہزادہ کے صنور میں حاصر ہمو تاکہ اس کا فک باد شاہ کی طرف سے اسے بطور جاگیر عطاکیا جائے۔ راجو سے شاہزادہ کے قول برا عتبار نہ کیا شاہزادہ سے کام میا اورا کھ ہزار سوارول کے ساتھ شاہزادہ کے مقابلہ میں روانہ ہموار اجو نے اگر چرح ریف کے مقابلہ میں روانہ ہموارا جونے اگر چرح ریف کے مقابلہ میں روانہ ہموا راجو نے اگر چرح ریف کے مقابلہ میں صف آرا فی نہیں کی سکن ایسامظل نوج کو اداج کیاا در جارول طرف سے
اس قدر نقصان بہو نجا یا کہ شا ہزادہ دانیال نے مجبور ہوکرخانخانال سے جوالنہ
میں تقیم تنا مدطلب کی ۔ نما نخانال بلیخ ہزادسوار دل کے ہمراہ جلد سے جلد
شفا ہزادہ کی فعدست میں بہوریخ گریادہ جونے فائخانال کی آمد کی فہرسنگرغارت اگری
سے با تقدام ایا اور ایسنے لک کے دور دراز صدید میں جاجعیا شا ہزادہ دانیال اور
فائخانال عودس کی یا کی ہمراہ لے کوا حر تگریت واپس ہوئے اور نہرگنگ کے

کنار ہیٹن کے نواح نمین حفی عروسی منعقد کمیا گیا۔اضتنام حن کے بعد خانخانال نے اس عبکہ تعیام کمیاا ورشا ہزا دہ بر ہان پورر دانہ ہموا۔

اسی و وران لمیں نظام شا ہ لئے راج ہے عنبہ کی سخت گیری کی نشکا یہت گی۔ راجدنے ملعہ پر ندہ بہرد تجکر ہا د شاہ سے عنبر کے دفعید کا قرار کیا۔عنبروراج میں کئی معركم بموسع أوربهر مبرمر تنبررا جوكو فتح بمونئ عنبرك بريشان بموكر خانخانال سعيدد طِلب کی۔ خانخا نال نے و دیاتین ہزار سوا رئیرز حسین بیگ جاگیر دار بیٹر کی ما تحتی میں امدا دکے لئے رواند کئے عمبر نے اس فوج کی مردسے راجو کوب یا كرك وولت آبا دى طرف بمكاديا ـ وكن كى حكومت شابزاده دانيال كويمي لاستن اللي اور شاينراده في بربان بورس وفايت يائي- شاينزاده كى وفات كى وجس فانخانال بربان بوربيرونجا ورعنبرك موقع باكرلشكري كياا ورد ولت أيادروانه موكر اجرير علد آور مروا- رأجواس طكى اب الاسكاا وراب س خانخاناں سے مرد طلب کی۔ خانخانا ل بعض صلحتوں کی بناء پراینا قبیام بر ہان پورمیں مناسب نہ حیال کرتا تھا اس نے راجو کے بیفیام کو بہا دنباک<sup>ا</sup> دولت آبا دکارخ کیاا ورراجو وعنبرکے درمیان خود مقیم بروکرچ ماہ کا آل ایک کو د و مرسے پر حلراً ور ہونیکا موقع پذریا۔عنبرسنے مجبوراً دا جوسسے صلح کرسکے الله برنده كى راه لى اور فانخا تا ل جاله نه روانه بمواً - فكي عنبرراجوكى لتشكيشي كا باعت مرتفني نظام شاه كوجا نتا مقماعنبرك اداده كهاكه مرتفني نظام كومعزول كرك تمسى د دسمرے نشا پنرا ده كوبا و شاه بنائے يجو نكدا براميم مادل شاه سف عنبرسے اتفاق مذكمياً مبشى مبرايسك ارا دهيس ناكام رام -

سلانا دہجری کے وال میں منبر سے عادل شاہ کے مکم کے موافق نظام شاہ کے ساستے سرحیکا یاا ورہا دشاہ اور عنبریں پوری صفائی ہو گئے اس صلح کے لبعہ نظام شاه وغیره دس یا باره بیزارسوار دل کے ساتھ جنیرر دانہ رموئے نظام شاہ نے چینگر وزایسنے آبا واحدا د کے وطن کو اینامسکن بنایا۔ نظام شاہ نے چنڈ پزندو ومسلان اميرراجوكى تبنيميك ليع جوعنبرك خوف سع فيضبر المثبا أكالحقاردانه کئے راجو ہیجد و تتوں کے بعد گرفتار ہواا وراس کا الک بھی نظام شا و کے قبصنہ مين أكبيا يخنبراب بأكل صاحب اختبيار بروايه اس تاریخ کی تخریر کے وقت نظام نیابی حکومت مرتفی نتاه بن نتاه على كے تبضہ میں سبے اور عَنبرمبشى سياه دسفىيد كا مالك سبے ۔ رجمسب ظاہرخا مان نظام نسابهی زوال یذیر بهور کاسے اور شا بان دبلی بقیه ملک یر مجی قبعت کرتے کی ناک میں ہیں آ بیندہ جو نعدا کی مرشی ہو گی اس کا ظہور ہو گا۔ رمهارم سلاطیس ا فرین تومعلوم رمونا جا بسنے که شاه خور نا مرایک فیس منگا نشر علالات میں نے جوا براہیم قطب شاہ کے مہدیس عراق سے إلا يتضاتا رئج مين ايك مبسوط كتأب ملعي بيحا ور و قا بیع قطیب شا ہی تا م د کال اس کتاب میں درج کئے ہیں یہ کتا ہمورخ فرشته کے بیش نظر نہ تھی اس لئے اس خاندا ن کے عیسلی مالا ہے۔ مرتوم دمہیتے ا ورُمه ف فه ما نز دا وُ كِي كِي اسكِ اسماءا ور ان كِيمُختصر مالات يراكتفا كي نَهيّ َ۔ ىلطنىت سكىطان قلى | سلطان قلى ميرعلى شكركا بم خاندان امد ببطار يوقىبيا كانزك ہے۔اس خاندان کے بعین لوگوں کا دعویٰ ہے لەسلطان قلی *بیرزا جہاں* شا مقتول کی اولا دمیں ہے سکین روایت اول زيا ده صحيح سبيع بهر حال برا مرسكم سبي كه سلطان تلي كا مولد و منغا شهر پيمان ہے۔ یہ امیرسلطان محدشا و لفکرلی کے انفرز ما نہیں عین عالم شیاب میں جن آیا ورچونکه محمرشاه ترکی فلامول کوبیی عزیز رکھتا تھا اس شخفٹ نے بھی اینے  *يواس گرو* ومي*س داخل كميا - سلطان قلي علم حسا ب بيس ا بهر دخويش خط سخما -*محلات شابی کا صاب نولیس مقرر کیا گیا نمواتین محل اس کے صن سلوک

ا درا ما نت ہے بیجدرامنی ہونیں اس زما نہیں ملنگا نہ کا ملک ہیگات کی حاکمیہ تها بهاں سے متعد دعوضیاں اس معنمون کی بیرونجیں کہ ملک میں جوروں ا ور لثيرول في اينا كم كرلها ب اوررعا ياروز بروز مرتفى كرريى ب أور مال اور مقد محصول کے اواکر سے میں سی وبیش کرتی ہے اگر بارگاہ فعالمی سے عمرہ نوج ان کی تنبیب کے لیعے روانہ کی جائے تو بمیشر ہے اور اسید ہے کہ اس طرح محسول وصول كريف ميس بيحدا تساني بوكى سلطان محمر شاه سنف يسف مسى اى ايمركواس مهم پرر دا نارنیکا را دوکیا سلطان ملی سنے ایک بیگم کے ذریعہ سسے باو ضاہ سیسے مرض كياكه يه خدمست اس كم ميروى جاست اوروعده كياكه فا توجى الدادك وه اسس سلطان محرفتا ٰ منے اس کواین عنامیتول سے سر فراز کرکے مذکورہ خد اموركيا وسلطان فلي اليهين حافسينطينول كه ايك اكروه كم بهمراه يركنات يركيل و درایت خسن تدبیر <u>سے سرکشول کی ایک جاعت کوای</u>نا بنا لیاا وران کی ایدا د سے جوروں اور لنطےوں کا بالکل قلع قسع کر دیا۔ سلطان فلی نے دیگرامرل کے رکنات ومردانتی میں شہروًا فاق ہمواسلطان قلی جیساکہ مرتوم میواا مارست کے مرتب فليز بيوار قطب اكبلك كخطاب سيمرفرا زكيا كليا اوركولكن ثرواح الرسك معنا قات کے اس کی جا گیرمی دیا گیا۔ اس کے بعدجیندر وزائس انواح کا سيرسألا رمقررمواا در فرامين بمس صاحب السيف والقلم كے اقت سے باوك مانے لگا يوسف عادل شاء إحد نظام شاه ادرعاد المكك سنے دعوى ركي بترابين سرول برساية من كيا-يوسف عاول يونكه خاندان صفويه كا عقیدت مُند تفااس نے دوازد وا ام کے اسلسٹے گرامی خطیس وافل کئے سلطان قلی نے معی اپنی ا مارت ا ورسید سالاری کے زما ندمیں اٹھنڈ اہلیت کے نام كاخطيه مياري كيا سلطان محمد دلبهن عي سلطنت مين منعف ببيدا بمواله و ر سلطان قلى نے تھى سالىد بجرى ميں مرتبه فرا زواني مامل كرستے ابسے كو قطب شام كي خطاب سيع موموم كياا وَرفحاً إنروعي المتيار كي قلب شاه

با وجو وخصر سلطنت مح كار فرائى من رونق بديد اكرنے مح سامان فراہم كے اور عاِ دل شا وعا د شا ه برید شا ه رئیره کے خلا نیه در دازه پر پایخ د قت نوبکت نوا ز می کاظم دیا قطب شا وسنے اپنی توم کو منصب رجاگیری عطاکیس ا در ہرایک کواس کے ماسب مال عهده عناييت كما سلطان قلى ن سلطان ممود شاه كرحتوق يهميشه لى ظاكىيا ا در يويننس<u>ت تحقه اور درسي</u>ا نقد د حبنس يا د شا و كى حدمت ميں ماه بهرا ه بىيـ در روا نكرتار إ- اسى دوران ميس معلوم بمواكدايراني ميس شا والعيل صفوى \_\_ن تحتت حكومت برهيوس كياجو لكرسلطان قلي شاه النيل كوابينا مرشدزاده جا نتا تخصا خطب سی شاه مذکور کا نام ابسے نام سے مقدم جاری کسیاا وررفت رفید صرات خلفائے اللغ كاسلية كرامى خطبيس كال ديدة بران شاه في شاه فا بركي نعيمت ك موافق احربگرین شیعه ند بهب کاخطبه جاری کیا سلطان قلی سنے بھی بر إن شاه كى تقليدكى اوراس كى ابدا دسے اسے لك ميں مجى بلائسى خطرہ كے نديب شيعه كو رواج دیا ۔ بیار دیب انتخاص سے تنبرہ بازی فمروع کی غرضکہ اس زیا مذتکب عبوسلطان محمد قلى قطب شاه كازما ندسيع للنكانه نكن ودآذ ده أمام كماساط كاي طبيريز مقاجا تاسيعا ورمنبرول رميتيترشاه حباس منفوي باوست وايران كي وعا ما کئی حاتی سبے شکر سپے کرمینو آبان فراً فردا و ل کے اعتقاد وا فلام میں جو ان كوسشائج معقويهكم سامقه تقاطل نہيں پيدا ہوا ۔سلطان قلي قطب شاہ النی حکومت کے زیار نمیں سلاطین رکن کے ساتھ برا درا رہ سلوک کرتا تھا البیۃ مبس رُبا بنه ثیر که سلطان بها در قمراتی منع عادالملک کیاستد علیے موانق نظامتاً و پر انتشار مشنی کی ا وراس کے ملک کو تنیا ہ و ہر با د کمیا اس و قست سلطان قلی ہے گئے فلا ف مروت سلطان بها درکے ایس نا مه و قاصدر وا ندکر سکے بکدلی کا اظہار كيا يسلطان بها ديك معالمات منع فراغمت حاصل كركم بريان شاه كي زفيب بسيستيل ما دل سن قطب فنابي مالك پر تبعنه كرنا جا يا ـ تطب شاه في برجيد كوشش كى كربر إن شا ه كے غصر كو قروكرسے نتين كا سابى نه مونى \_ سن في بيمري من العيل الله في ايك سرحدى قلعه يرملد كميا قطيب شاه چونکه مقابله مذکرسکتا تنعا این مجمه سعے نه الا بکه سوار و پیا د د ل کی ایک نوج

ں طرف روانہ کی "اکہ بیر نشکر عا دل شاہیوں کے نشکر کا سدراہ پروکرانکو نقصان بہر نیا تا رئے۔ اتبقا میں سے اسی زما نہیں اسٹیس عا دل سنے دِ فات یا نیٰ ا و ر قطب شا ه نے بلکسی واسطه یک اس دنمد غه سے نجا ست حاصل کر بی ۔اس داقہ مے بعد قطب شا ، سے ایسے امرا کا ایک گردہ یہ إن شا ، کی خدست میں روا نہ کیا ان امیرول سنے اپنی مس تدہیر سسے بنیا ہ طا ہر کو دسلہ بنا یا مس کا نتیجہ بیر موا کہ قطسب شاه ونظام شا ومیں صفائی ہوگئی ا دراس کے بعد بعیضیلساڈاتھا ڈفائم ہا تعطيب شا وسنة عمرطول إئي تنى ورايني طبعي موت سيداس د نياكوخالي الم بذكرتا تتعااس كا فرزندا كبرمبغيد شأه مكمراني كي تهناميل سفيدرنش مرد حيكا تضاويين إب كى درازي عمر عصة ننگ. الكيا - نشا بنزا دوم بنيد ايك تركى غلام كواينا بهم راز بنا يا ا وربیہ سازش کی کر فلام موقع باکر با دشاہ کومٹل کر ڈالیے۔ منصفه بحرى كيسلى ماوييس إوشاه ايك روز دريا كم كناره بييمها بمواتفا ا ورحوا ہمات کے صند وقیے ساسنے سکھے ہوئے ستنے یا د تناہ جواہرات سکے وتیفتے میں مشغول تھاکہ یہ ترکی فلام بلایٹے ناکہانی کی طرح با دشا ہ کے عقب سے آیا ور الوار کا وار کرکے قطب شاہ کونٹل کیا میشید شاہ نعود تھی اس محلس میں موجود تفعا غلام اس کی طرف ووطرام شید سے اس خیال سیے کہ لاز فائش نہ ہمو ع آل کو مجی مقتول کے ساتھ ہی مصنداکر دیا جشید شاہ جو نکہ سلطان کلی وزنداکبر مقا نت مكوميت برملوس كرك عنال حكوست ابين إسفار كالمعلمان سال حکومست کی اور مین فرزند مبشید صیدر اور ابرازیم ایتی فمشيد فطب شاه المشير تعلب شاه نے تمنت حکوست پر قدم رکھاا ورايينے بن سلطان قلی [ایب کی روش کے مطابق ندہب شیعہ کے رواج دیئے الین کوشاں ہوار إن نظام سے تقریب وتہنیت کے ليئ شاه طا ہرگوا حمر نگرسے گولکنڈ ہ ر واند کیا شاہ طا ہر گولکنڈ ہ کے قریب بہوسینے ا در با د شا ہ نے خود چھر کوس کے فاصلہ سے اِن کااستکفتال کہاا ور بیجداعزاز داکا کے ساتھ ان کوئیریس نے آیا وران کی بیجنظیم و اکریم کی شاہ طا ہرسے

زا نہ کی روش کےمطابق گفتگو کرے قطب شاہ سے نظام شاہ کے ساتھ اتحاد تلائم ر تصفے پر شد میرمیں کسی اور تنجیج وسالم احمد نگروائیں آئے ۔اس ز ما تدمیں نظالم شاه د عادل شاهیس معبس د جوه کی بنا و پرمخالفت مروتنی مشیه قطب شاه نے نظام شاہ کی ترغیب سے خزا نہ *کا در وازہ گھولاا ورسوار ویب*اوو**ں کا** مزید اضا فہ کرکے ما دل نشاہی لکب میں داخل میوا۔ قطب فنا و نے کائنی میں ایک مضبوط قلعة تعميه كبيا ابراميم عادل جونكه نظام شاه اوررا مراج كے متنوب ميں متبلا تنصام مشيد تبطيب شاہ نے قلعہ ایسے معتمدا میروں کے سپردگر کیے ویگر ریکنوں اور حصارول پرقبصه کرناچا ما - قطب شا ه نے سب سے پنیٹیئر قلعه اینکر کاجور سے تربیب وا تع ہے رخ کیا ا درحصار کامحاصرہ کرکے النگ ومور م القبیم کئے گ عا دل مَنناه من نظام شاه ورا مراج مصلح كركے اسد خال لاد تي كوفالم کے سوار ول کے ساتھ لنگانے کی نوج کے مقابلہ میں روا زکیا قطب شاہ سے يرمينان موكرنظام شاه كي خدمت مين قاصدروا مذكبيا وراسي يبغام دياكسي نے آپ کے تول پر مجرو سد کر کے میسفر اختیار کیا ہیں آپ کے کر میا نذا خلاق سے بعید شینے کہ بلامجھ سے مشور و کئے میوئے آپ احمد نگر داپس ما رسیسے ہیں بریان نثیا ہسنے جواب دیاکہ صلحت و قت کنے لحاظ سے میں سننے عاول مثیا ہ سے مسلح کر لی ہے آپ کو جا ہے کہ قلعہ کا کمنی کی بوری صفا ظنت کر ہیں ہیں موس برسات کے بعداس طرف آؤل گا در قلع گھرکہ امینکروساغ وغیرہ دریا ہے تجعور وكحيا يك حانب تتماراا ورشولايورو نلدرك بعيني دريا تحي دوسرسيم ت میرا قبصه بموحا ئیگا ـ قطب غناه با دجود کیرجا متا تصاکه بر بان شکاه حیلہ ساز و قریب پیل کی با توں میں انگیا اور قلعہ کی حفاظت میں کوشاں مہوا اسد خال لِلُوائِن نے سب سے پہلے قلع کائن کا محاصر کرے میں ا مرکم عرص میں حصار مذکور کو جیراً وقیراً فتح کرالیا اور الا لیان جعبار کوتیل کرکے امیٹکر کار مح كيا يقطب نتيا ويني مقا بليكرن بين صلحت ندرهمي ادرايني سرح بركي طرف ر دا نه بهواا سِدخال نے اس کا تعاقب کیاا ورجند مرتب فرنگین میں جنگ واقع برونئ تنتين بهرمعركه بي اسدخال كوفت مبوني أخرى حباكت تيس قطب شاه

ورا سد فال کا مقا بله بوگیا ورایک نے دوسرے پر تلوار کے کیارہ وارکئے قطب شاه مے چیر ویرزخم لگا دراس کی ناک اور ایک لب مجروح بروگیا چنانچه تنام عمر با دخنا وکوش زلهم پرسین کلیف رسی ا در قطب شاه کو کھالنے اور بیسنے نیں پلی در قست ہوتی تقی اور میں کسٹی تھی غیر کے سامیز خور و نوش ندکر تا کھا لہتے ہیں کہ اس سفر کے وقت ہا و شا و بنے ایسنے مستندر مال الامحسور کیلانی سے یتج سفری با بت سُوال کیا لامحهود نے قرعه دالا ا درعوض کیا کہ سفر میار کس نہیں ہے قطب شا ہے *سفری خرا ہیول گینفیل دریا کست کی اور سوا*ل میں بہجدا صرار کمیا طامحمود سنے جوائب دیا کہ اگر چیراس کی تصریح شر انارشہ لیکین چونکه با دفغاه بیجد مصرمین میں عرمن کرتا بیول که اس سفرمین اگرچیا بتیدا میں تونیا میابی موگی سکین 'خرکار دسن گوغلسه مردگا ورعلاوه مال و اسیانسید تاراج ہونے کے اونتاہ کی اک کوئی کھ نقصان پیونے گا قطب شاہ اسس جواب سے بھی غضبناک ہواا ور الاعمود کی ناک کطواکراس کو فعیر مبر رکر دیا آ خرمین عیدید، ملاکی مثبنیگیو بی صحیع نملی تو با د شا ه ایستنقل پرنا دم برواا ورا پیسنے ایک معتدا يركوجنيرروا مذكرك لأكوابيت دربارمين طلسب كبيا للمحمود سنف جواب د يا که مجھے ہمنوز د ومسرى ناک نصيب نہيس ميونی انشا الطد عبديد تاک جيره برسر رگانون کا توبا د شاه کے صنور میں حاضر مروکراس ناک کو بھی آپ پر سسے تصدق کرد ول گا۔تطب شامنے ان وا تعات کے بعد عا دل نشا ہستے مل*ح کرلی ۱ در تلنگا بنه کیے اکثر مالک۔ افتح کئے۔* با دیشا دا میں دا قعہ کیے بعد بیمار مواا ورتظريهاً دوسال عليل رايه اسي دوران مين قطب شا وبيحد بدمزاج مِوكَيا ا وزَصْيَفَ جرم يرتهي رعا ياكونسَل ونظر بند كرديتا تصاء با د شاه كي برمزاجي سے ایرول کے ایک گروہ نے اس کے بھائیوں کی مىلاح سے بیرا را و ہ لیا کیمشید شاه کومعزول کرکے اس کے بھائی صیدرخاں کو با و شاہ بنا میں قطب شاہ اس ارا د کہ سے دا قف ہموگیاا وراس کے دولوں بھالی **ک**عوروں پرسوار ہرد کر گولکنڈ ، سے فراری ہوئے اور بیدر جا پہو کنے صدر خال سے اس ورسیان میں و فات بائی ا ورا براہیم سے بیجا نگریس بیناه لی مبنید شاہ کا

مرض ترقی کرد! گیا اور اِمتار تب رق کا فیکار بیوا-

عَصْلَ مِبْرِتُهُ يُنْهِ عِينَيْنِ اللَّهِ مِنْ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ وَفَاتَ إِنَّى اور اس بادست ا

نے سانے سال ؤرماہ عورت کی .

اہر اہمیم قطب، مُناہ ﴿ وَإِنَّ اوْتُمامِ مَدِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

\_\_\_\_\_\_ اور متناکہ خطیفہ۔ برم پر بھی ہندگان خدا کو جیب مجیب طرح کی سزائیں دیتا مقا غصہ ور متناکہ خطیفہ۔ برم پر بھی ہندگان خدا کو جیب مجیب طرح کی سزائیں دیتا متنا اس بادشاہ کا عظم متنا کہ نظیا لموں ہے یا نول کے ناخن اِنگیوں سے جداکرسے

برتن میں رکھے الار باوشاہ ہے سامنے بیش کئے جائیں تاکہ اسنے اطبینان ہو از ان مقطب شاہ بحا تکلیف، کے سابقہ کھا تا کھا استعااور اکثر خانسہ سے ملازم

شاہی تنکر کے مطابق شرکی۔۔ وریہ خوان ہوتے ستھے۔ باوشاہ نے علنگا نے لک کوچوچوروں اور لٹے وں ۔۔ سے بالکل معمور تھا ایسا صاف و آباد کیا کہ سوداگروں

توبو پدارون الدیستی وی ایست به مسل مورها این مناب و ابومیا را محل اور پیرون اور الدارون کا قافله بلاکسی خونب و *خطرے تیزا شیانه زور سفر کرتا محف*ا اور پیرون

ہے دغدغہ سے بالکل محفوظ ومطمئن رہتاً تقا۔اس اوشاہ سے عہدمیں ہیجے۔ ا

قابل امرا داخل دربار ہوسئے اور خاندان قطب شاہی اس کے رمہ سے شہرہ افا میں مدر میں قبل بیٹریٹر اور نے انداز گل سے زود میں مدرسے درسے نیر نہ میں میں

ہوا۔ ابراہیم تطب شاہ اپنی شاہزادگی کے زمانہ میں ایٹ بھائی کے نوف سے بیجا تگرمیں پناہ گزمین ہوا رامزاج راجہ بیجا نگر نے اس کی بیجہ خاطرہ مدادات کی اور

ایک حبیقی امیرمنبر خال کی حاکیر ابر اینیم قطب شاہ کوعنا بیت کی۔ اہل دکن کا تماعدہ ہے کہ ایسے معاملات میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں عنبہ بھی حبتک آزائی ٹیستومہ

سے تدہیے مان کی ہے۔ ہوا ایک روز ابراہیم قطب شاہ راجہ کے دربار کوجار یا تھا عنبہ نے سرراہ مقابلہ میں مرب سے تب نام سیکھی میں ناہم

کیا اور کہا کہم تم دونوں حبتگ حریفا نہ کریں جو زورہ رہے وہ جاگیر کا مالک ہیں۔ ابر اہیم قطب مثناہ نے اس سے کہا کہ ! وشاہوں کو ایپنے ملک پر اختیار ہے

چومصہ زلمین جس کوچاہیں عطا کریں ان معاملات میں جنگ وجدال سے کاملینا فضول ہے عنبرخاں ناسمجھ تقا اس نے قطب بشاہ کی نصیعت میسنی اور شخت میں مدنوں میں نیسر نزیط میں میں گا

وسست الفاظست یاد کرنے لگا۔ ابراہیم گھوڈے سے اترا اور دکن کی رسم کے موافق شمشیر ازی میں مصروف ہوا۔ ابراہیم قطب نے ایک اعقہ لوار حریف سے سکم پر

لگایاجس <u>سے شمن ش</u>فنڈا ہو گیا عنہ خاں سے بھائی نے انتقام کا ارا دہ کسیہ قطب شاہ سے کیں کی کرنے پرمستعد ہوا ایک آ فاقی جو قطب شاہ کا ملازم اور فرجنگ بس مشاق تھا اس سے مقابلہ میں آیا اور وشمن کوفتل کر دیا قطب شاہ نے عنہ کے نشان فوج پرجس کو دکن میں بیرق نشان سکتے ہیں قبضہ کیا اور ایسے مکان رواً: ہوا۔ ابراہیم نے اسپیے بھائی کی زندگی میں بیجا گریس قیام کیا جمشید قطب شاہ نے وفات یائی اور مصطفے خال اروستانی اور ملابت خال ترک و دیگر اعیان دولت فع جشید سکے ود سالہ فرزندکو باوشاہ بنایا ایل دکن نے بجوم کرسے خاندان تعلمب شاری کوبے رونق کر دیا تصطفے خان وصلابت خان نے باہر هے کیاکہ ابراہیم قطب شاہ کو بیجا تگرسے طلب کرسے تخت مکومت پر پیٹائیں الر وکن ان سے ارا وہ سے آگاہ ہوئے اور اپنے استقلال کی کوشش کرنے لکے مصطفے خاان لمابت خان اینے ادارہ میں شکر تھے ان امیروں نے دامراج کو ایک عربین لكه أبرابيم قطب شاه كواس كسے طلب كيا أور رامراج ك ابرا تيم كوكولكنده روانه کیا- ابراہیم قطب مثاہ للنگانه کی سربید میں داخل ہمدا ورسب سے بیٹیتر مصطفے خاں اردکتانی کوککنڈہ سے روانہ ہو کرقطب شاہ کی خدمت میں ہوئے کیا۔ابراہیم قطب شاہ نے مصطفے خال کومیر جلگی کا عبدہ منایت کیا۔مصطفے خارے ، بندوسوداً گریسے دولاکھ ہون قرض لیئے اور سالان سلطننت کی درستی می شغول ہوا مصطفے خال کے میرجلہ ہونے کی جرگول کمنگرہ پیوننجی اور تمام باسٹ ندہ اس خبر کوسنکر بیجد خوسس اور ابراهیم قطب سٹ اوسی فرانروائی کی طرف ماغی برسئے -صلابت خال بھی دویا تین ہزار سواروں سے بمراہ جن یں آکٹ سیامی غریب تھے دن سے وقت شمشیر اِزی کرتا ہو آگو لکنڈہ سے سیب طرف روانہ ہوا۔صلابت خال کے ساتھ دیگر امرار بے بھی مم عمر بادشاہ کی آماتہ ترك كى اور ابرا زمر تطب شاه كروجيع بردنے لگے ۔ اس مليع چے إسات نہزا وارول کامجع ہوگیا اور ارشامنے گول کنڈہ کا بنے کیا۔ ابراہیم قطب شخشاہ کے نواح مين بينجا اور بقيد أشخاص بعي جان و ال كي آنان ميك كمراسس كي فكت یں حاضر ہو شکھے۔ باوشاہ نے نیک ساعت میں باپ سے تخت پر جارس کیلاد بهی خواہوں نے بادشاہ پر درم و دینار نجہا در کئے ۔ قطب شاہ نے بھی اس دور بارہ ہزار طلائی ہون فقیوں فاللہ تحقاق کو تقسیم کر سے ان کو متنا دکیا ۔ قطب شاہ عنہ خاصہ بنایا ۔ بادشاہ نے اپنی بہن کا مصطفے خال سے ساتھ نکام کرے اسکوصائفین خاصہ بنایا ۔ بادشاہ نے اپنی بہن کا مصطفے خال سے ساتھ نکام کرے اسکوصائفین بنایا اور حن نظام شاہ ۔ سے اتحاد کر کے یہ طے کیا کہ دونوں فرانروا باہم تنفاق کرمے کلبرگدا در استکر کے قلعوں پرقبصہ کرلیں جس میں سے قلعہ گلبرگہ پرقطب مشاہ اور صار

ا بِتَكْرِيرِ نظام شاه قابض ببو-م<u>رصور</u> بهرو و فرانروا علی ماول شیاه کی سلطنت میں وافل ہو۔ کے اور کلبرگہ کا محاصرہ کرلیا۔ جب قلعہ قریب فتح کے ہوگیا توقطب شاہ نظام نظام شاہ سے رعب و داب سے خوف زوہ ہوا اور یہ امر خلاف مصلحت مجمعاً کہ نظام شاه كا اقتدار زياده بموقطب شاه فيضمه وخركاه اورتمام مال واسباب ميدان جنگ ميں مجھورا اور جيساكہ وقايع نظام شاہيہ ميں مرقولم ہے آدھی رات کوگکنڈہ روانہ ہوگیا ۔ نظام شاہ تنہا اس مہم کوسرنہ کرسکتا تھا<sup>ا</sup>وہ بھی مجبوراً احربكر وايس كيا- جندروز كے بعد رامراج عادل شاہ اور بريدشاہ في نظام بر حاركميا قطب شاه نے تجيم صلحت اس ميں دكيھي كەزىر دست جاعت كاسا تھەدىسے اور يهجي حلداً ورول ميں واقل ہوكر احد نگر روانه ہوا اور ديگر حکمانوں سے ہمراہ فلعم احدَّ كَرِكِ محاصره بِن ضريب ہوگيا۔ يہ قلع بھي قريب عقاكه سربوط كے اليكر قطب شاہ نے پھوستم ظریفی کسے کام کیاا ورجب اکہ بیٹیتر مرقوم ہوجیکا ہے ۔ تھیمہ و اسسباسپ میدان جنگ می میموژ کر ا حد تگرست فراری موا- تطب شاه جلد سے جلا کولکنیگره بینچ گیا۔ اور اس کی اس حرکت نے رامراج وعادل شاہ سے اراروں میں خلک کیا۔ رامراج ادرعادل شاه احد محرس وابس آئے اورقطب شاہ نے دوبارہ نظام شاہ سے رابطہ اتحاد کیا۔تطب شاہ نے بی بی جال دختر نظام شاہ سے عقد کرنے کی در نواست کی نظام شاہ نے یہ استدعا اس شرط پر قبول کی کے قطب شاہ اس سے بمراه عادل شاه سنے مقابلہ میں صف ارا ہو کر فکفۂ کلیاں عادل شاہی قبضہ سے نكال كے قطب شاہ نے يا شرط منظور كرلى -

ما علی میری میں میں نظام شاہ احد گرسے روانہ ہوا اور قطب شاہ نے گولکن**ڈہ سے کوچ کیا۔ قلعہ کلیان کے** نواح میں دونوں فرانرواایک دوسم*ے* لمے اور پہلے بین عقد منعقد کرتے ہیاہ کی رسوم اوا کی گئی اور اس سے بعد مبردو حکم انوالے قلعه کا محاصرہ کرایا۔ را مراج وعادل شاہ و تغال ضاں وامیر بریہ سنے ہا تہسیم اتفاق كرك أن كامقا بركيا اورجيسا كرصين نظام مے حالات ميں مرقوم ہو يكارے فطب شامنے گولکنڈرہ کی راہ لی اور سین شاہ بے نیل مرام احد مگروالیسس آیا عادل شاہ اور دامراج نے احد مرکز تک صین نظام کا تعاقب رہے نظام شاری كاك كودو إره "اخت وتاراج كيا - عادل شاميول كي تقريباً جه ماه تصبّه أو كي میں قیام کرکے لمنگانہ میں بھی رعایا کوہبی نقصیان بہونچا یا لیکن آ ﴿رَبِي مُطْبِ شَاهِ كى حن ميرسه صلح بوكى اور برفرا نروااي كك كروابس كيا-سے و بیری میں ابراہیم قطب شاہ نے عادل شاہ و نظام سف اس سائقه رامل سے معرکہ آرائی کی اور کامیاب ربامراد داپس آیا۔قطب سٹ لولكنغره بنبجاببي وبخاكه تمصطفه خال اروسيتماني جرجيشه باوشاه ستع خايف رستا تحازیارت وطواف حرین شریفین کا بها در کے راستدہی سے اس سے جداہوکم عادل شاہ کے لازموں میں واخل ہوگیا۔ مرتصنی نظام کے عبید محکومت میں نظام شاہ کی والدہ نوننرہ ہایوں کی حکومت سے مکٹ میں خلل بیدا ہوا عاول شأبى سيدسالارمسمي تشورخال سرحد نظام شابى بروارد بموا اورقلعه وارور بربرونجكراس في متعدد برحمنول برقبف كرايا - مرتضى نظام في ابني والده كو تحرفتار كربيم أيب قلعديس نظريتد كيا اور الاحسن تبريزي كوخاننا مال كالشطام د کر بیشوا مقرر کمیا اور قلعه وارور کی طرف اسسے رداز کیا - مرتصنی **نظام نے** نام وماجب سے دروی سے تطب شاہ سے بھی مدوطلب کی تطب شاہ تلفظ دکا تشكر سائق ك كرجلد سيسے جلد رواء ہوا ليكن تطب شاہ سے وردد سيقبل بي نظام شاه نے قلعہ کو سرکرسے کشورخال کو قتل کیا اور ماول شاہی سرورمیں وافل ہوگیا مطب شاہ نے ماول شاہی مک میں تنظام شاہ سے بہلوس اپنے خیرے نعتب كراميح ملى عادل ن جيساكه يبيتر مرقوم برويكا سبنه مناه ابوالحن ولد نشاه لما بكو

نظام شاه کی خدست میں رواز کیا اور قطب شاہ کا وہ خط جوعادل شاہ کی کیک جہتی واتحادٰ کے بارے میں آیا تھا نظام شاہ کو رکھلایا خانخاناں نے اس اسکی تا میسک کی اور نظام شاہ خانخا نان کے اعزا و نوٹ تعہ سے قطب شاہ سے افوش ہوگیا اور اینے امیروں کو حکو دیا کر قطب شاہی اِرگاہ کو تا رہے کریں قطب شاہ کواس واقعه کی اطلاع بروگ اور وه تنها گونگناره روانه بوگیا نظام شاببیون نے اس کی اِرگاه کو اراج كيا اور المنكانه كى سرحد تك اس كا تعاقب كرت كيد اور تقريباً ويرسو إلى الماريج أزنتار كيئے ابر ابسيم قطب شاه كے فرزد اكبر شا بزاده عبدالقادر في جونو شخط اوربيا ديھا یا یہ کی فدمت میں عرمن کمیا کہ نظام شاہیوں نے بڑی جوات سے کام نیا سے اور **بار**یم الشكركوبيي نقصاك بيونيا باب- ارتكم بوتويس بفض اميرون سم مرأه كمين كاه مي روپوش بوكرعقب سے ان برحله آور بول قطب سناه فرز مرکوصاحب دعوى اوراس متحريك ميں امرائے كباركوشال سمجھا قطب شاہ نے داہ میں فرزوركى إت كاجواب ديا إد سناه گول كناره بيوينا اورعبدالقادر كوايك قلعرس قيد كرديا چندروز كيم بعدست ابزاده كوز برسے ذرنیوسے بلاک كيا۔ إدشاه اس حاوثه كا أمسل سبب بلاحسین خانخاناں کو بمجھائھا اس سے بید آزردہ **بواا ورحکردیاکہ اس سے ملکس** مِرْخِصِ مُبارِث بَكِيهِ رسِكِيم كِهِ اسْرَادِنوري جِراح دندال كن تبريز يميراً أيس محله مكالدكاساكن ب تینیم در بدر میرنا اور برخص کے ملتے ہوئے واست کو اکھی تا اور دو بول اسکی اج بت اینا مر نیکن ؛ او کی خوبی سے اس کے فرز ارسین مراح کو بارے برادر بررگ مرتضي نظام شاه سكندررا ف وارسطو تدبير ك خطاب سع إ دفسرا قي يس -اسي دوران مي خيئاً برخام جرمد بروعقلمند اميرها نظام ستاه كا بينوا مقرر بهوا إدر أس نه ارا ده کیا تعلّب شاه نے عاول شاہ سے ملاقات کریسے اوا دہ کیا کہ عاول شاه کی مدست تغال خال کی امانت کرے حینگیز خاں اس ارادہ۔ وا قف بيدان بس وقت، قطب شاه وعادل شاه اسين اسين مقام سع رواند ہو کے چنگیز خاں نے نظام شاہ کو اسپنے ہمراہ لیا اور عادل شاہی لک ہیں ہو تھا ا دشاه کو بینیام ویا کرندام شاه کی دوستی برقطب شاه و تفال خال کے استحاد کو ترجیح دینا مید معنی ہے مادل شاہ نے شاہ ابوائس کے مشورہ سے مطابق بجلے قطب شاہ کے نظام ا

سے ملاقات کی - اس جلسدیں یہ طے یا یا کہ نظام سشاہ برار اور بہیار کو فتح کہ کے اور عاول شاہ کرنا فک سمے اس حصنہ زمین پرمبنکا محصول برار و ہیدر سے مساوی بوقبض كرس اورقطب شاه اسبخ مال يرجيور وياجائ اوراس اسے محد سروکارند ہو۔ قطب شاہ نے ایک مفترتغال خال کی مرو کے لیے روالاکیانظ يرز اصفهاني كوبلور ماحب نظام شاه مسير روان كيا اوراس قدر كوشش كي كي تايز خال وكيل سلطن كا قدم ورميان سن الخد گیا۔ شمصه بجری میں علی عاول بھی تنتل کیا گیا اور مرتضی نظام شاہ نے آس بعض مثیروں پر تبصنه کرنے کا ارا دہ کیا تطب شاہ نے مجبوراً اسپیم جند امیر مجی نظام شاہ کی مدد سے مئے روان کئے۔ ہنوزیہ معالمہ سطے نہوا تھا کہ ملاق ہوگائی براہیم تلب شاہ نے بھی وفات یا ئی اس بادٹ مے بتیلی سال جند اہ ار اربیم قطب شاہ ابر اربیم قطب شاہ کی وفات سے بعداس سے تین فرزندر تنیر حیا تقریعنی محدقلی-خدابنده ازرسلیمان قلی - ان تبس ز زردں میں محد قلی قطب شاہ اولاد اکبر ہونے کی وجہ سے باپ کاجائشین ہوا شاه ميرزا اصفهاني كي دختر سے جو خاندان طباطبان كا مستندسير عما فكاح كيا -يرزا اصفهاني عرصه تك ابرابيم قطب شاه كي ميرجلًا كالام أبخام ديميكا تقا. ب شاه ن ميرز الصفهاني كي نصيحت اور مشوره سي تظام شايخاندا ببرواري كى مردسم كنيم عادل مرسانة انحادبيداكيا اورمرلشكراحد تكرسيدم تضي شاہی ملک کو روانہ ہواا ورقلعۂ مٹولا پور شاہ ورک کے قلعوں کو فتح کریم نظام شاہی امیروں سے سپرد کیا۔ اور اسکے بعد نظام شاہ سے اشکر کی مروسے آھے برھا تاکہ کلیرگه اور ام تکاے عصاروں پرخود قبصنه کرے ۔ با دشاہ نے سفر کی منزلی<del>ں ط</del>ے لیں اور سیدمرتصنی سے جاملا - بیجا پورس امرا کی شامت اعمال سے خاتیجاً ہوریری تقی قطب شآہ نے نظام شاہی امیروں سے بیمراہ شاہ ورک کا محاصرہ **کرلیا۔** 

اس حصارے تھانہ وارمخاراً قاتر کان سنے وشمن کی مدافعت کی اور سی شجاعت ومرد انگی سے کام بیا اور قطب شاہیوں اور نظام سٹ ہیوں کی ایک کثیرتعدا دکو توب وتفنك سن بلاك كيا - حريف اسين ادا دسك البشيمان بوسك اورانكو نے مجلس متورہ منعقب د کی جس میں یہ قرار یا آگر ہجائے شاہ ورک میں زعمت اٹھا نے کے مناب یہ ہے کہ ہم بیجا پور کا رخ کریں اور تخطیاہ پر تمابیس ہوجائیں ۔اسس ترار داد کے مطابق مطب شاہی ونظام سشاہی فوج بیجا پور پیوٹی اور شختگاہ کا محاصره کرامیا اس نشکرنے شہر سرکرنے میں بوری کوشش کی کیٹن مجد کارباری م ہوئی اور قطب شاہ طول محاصرہ کسے پرنشان خاطر ہوگیا۔ جو امیر کہ موقع سمج نتنظر تھے ۔ انھوں نے باد شاہ سے عرض کیا کہ زیا نۂ قدیم سے دس کے فرانروالول يه قاعده مقرره كرجب كبهي كوئى بادشاه كسى غينم برحمله أور بوتاسي اوراس مهم میں اسے ایداد کی ضرورت ہموتی ہیں تو دوسٹرا فراٹرد افودسفر کی زمتیں توارا كرتا سبع چنا پخه نظام شامی قطب مشاهی دعا دل شّابی حکمران بَمَیشه اسِ دستوراتعل پر کاربندر ہے باوشاہ سے وقار دشکنت سے یہ امر بالکل ضلاف تھاکا شاه میرزاکی نصیحیت پرغل کرکے محض نظام شاہی امیروں کی امراد سے سیے مف اختیار کرستے -امیرونکی اس تقریر نے تعلب مثاہ پر پوراا ٹر کیا اور اس كولكنافره وابس جاسف كالمصيم اراوه كرابيا سيدمرتضى اس اراوس سيمطلع بأ اس نے خود تخریک کی ابتدا کی اور قطب شاہ سے عرض کیا کہ مناسب یہ ہے کہ ہم اینے اپنے مکٹ کو واہس جائیں ۔ میں عاول شاہی سرحدی پرگنا ہے کو نظام شاہی ملک میں داخل کروں اور حضور مسنا بار گلبرگه پر اپنا قبصنه کریں -قطب شاہ کی میں تمنا ہی تقی بادشاہ نے سید مرتضی کے ہمراہ بیجا پور سے نواح سے کوچ کیا اور صنا با رہے قربیب بیونچکرسید امیر رسل استرآ بادی کوچوصطفی خا كے خطاب سے مشہور تھا سرنشكر مقرد كيا اور سات ہزار مواروں اور ہے شمار ا تھیوں کے ہمراہ اسے تسخیر کی کے لیے اس مقام پر چھوڑاا ور فودا پنے مخصو درباریوں کے ہمراہ جلد سے جَلد ٹولگناڑہ پہونج گیا۔قطب شاہ سے شاہ میرز اکو قید کرے نظر بند کر دیا لیکن میندروز کے بعداس کاقصورمعاف کیااور حکم دیاک

شاہ میرزاخاں صردری اسماب کے ہمراہ کشتی میں مواد کراکے اصفہان روانہ کر دیا جائے باد شاہ سے عکم کی تعمیل کی گئی کیکن شاہ میرزائے استہمان ہونچنے سے قبل راستہ میں وفات پائی ۔ مصطفے نماں نے حوالی حسنا با دس قیام کرئے اس نواح سے اکثر پرکنوں پر تبصنہ کیا یہ خبر بچا پور بہو بچی اور دلا ورفال حبشی ایاسہ برای نواح سے اکثر سے سے اکا ورفال حبشی ایاسہ اور مصطفے خال پر لیشان حال مورکہ بنائے ہیں اور بے شار مال غام دبڑی مشقت کے بعد الحکا نہ بہو بچا۔ تقریباً ایک سوتیس ہا تھی اور بے شار مال غام نمانہ عادل مشاہری کی خاد کی جائے تیا اس معرکہ کے بعد سے آ جگی تاریخ سک جو اطفائیس سال کا فرانہ ہے عادل بات مراسم بات میں رغبش دور ہوگئی اور افسانس محبہ سے مراسم جاری وقطب شاہی خاندانوں میں رغبش دور ہوگئی اور افسانس محبہ سے مراسم جاری وقطب شاہی خاندانوں میں رغبش دور ہوگئی اور افسانس محبہ سے مراسم جاری میں۔

مصلمه ببجری میں خواجہ علی شیرازی المخاطب میہ ملکس۔ البخار سجا پور تے امرا کے ایک گروہ سے ہمراہ گولکنڈہ آیا اور ابراہیم عاول سفاہ ان کا تفب شاه كى حقيقي ببن سيم سأته ببغام ديا قطب شاه أسنة منظوركه باا ورشن شادی مستقد کرے نیاسہ ساعت میں شاہزادی کا دولہ بیابورروانکرویا۔ مجدعلی قطب، ستاه این حکومت مسلم اوایل زماندس أيب إزاري عورت مساۃ بھاگ متی پرھا نثق ہوااور ہزار سواراس کے نکان پر ملازم کروییے تاکه امراکی طع درباریس آیدورفست کرسے - اتفاق سے اس زائریں گول کنارہ کی آب و بواست او کول کو نفرت بوگئی بادشاه سنے تختگاه سے چار کوسس کے فاصل پراکیب نیا شہر جو اسپنے برجہادسمدت کے اعتبادسے ہندوستان میں بے نظیر ہے مسایا اور اسے اپنا بائے تخت قرار دسیر شرکہ بھاگ ،تکریمے نام سے موسوم کیا لیکن آخریں با دست اس نام سے شرمندہ ہوزادر آیدہ چیندرآباد نام رکھا لیکن عام طور پری شہر بھاگ، بگر ہی سے نام سے پکارا با اسپ اس شہر کا دور یا یخ کوس کا سنے اور اس کے بازار دیگر بلور مندوستان سے ملاف بی صاف ومعوريس اس شهركي آب وبوااجهي سيع اورمسافروابل شهرسب كمزاج مے موافق سبے - بلدہ سے اکثر یا زار ندی سے کنارہ آبار میں بازاروں سے دونوں طرف ندی سی تی

اور اس ندی کے کنارے کنارے ورویہ سایہ داردرخت ہیں۔ شہر کے بازاد چونہ اور پچھرسے بنجمتہ بنائے گئے ہیں باد شاہی محل اپنی ساخت کے اعتبار سے بے مثال ہیں۔

ا ہل ہند کی کتابول میں مرقوم ہے کہ تین منگشیں ایک دوسرے سے محاذمیں واتع ہیں جو باعتبار خواص و آب و ہوا آیک ووسرے سے اِلکل منتا ہد ہیں ان مَلَا ،ت کے نام تلناک وونگ و منبک ہیں ۔ تلنگا نہ کا ملک میبی حصہ ہے جوجنوبی بن وستان میں واقع اور قطب شاہیوں سے زیر حکم ہے ۔ نہاک سے مراد کا۔ نبگال ہے۔ اور د منباک اس مصر کھک کو کہتے ہیں جوان دو نول ملکوں کے در میان و اقع ہے اس حصد ملک یآ جتک کو بی مسلمان فرا نروا مرزمین کرسکااب په با دشاه اسس مِلْكُتُ كُوفِتِح كُرْمَا جِا مِتَا ہِے اور بیٹیتہ مِمالک پیر ایٹنا قبصنہ کرھیا ہے۔اس ملک کا حاکم یا یا بلن *روایین ناک کے وور در*از خصہ میں بناہ کزین ہوگیاہے۔ ئك لنه ربجري ميں ايك مجيب وغريب واقعه سبيش آياجس كي نظيم فاندان قطب شامی میں نہسیں ملیتی اس اجال کی تفصیل یہ سیے کہ شیر سے باہراکیب بلندرمقام رجس کو نہات گھاٹ سیتے ہیں شاہی عارت ہے جب بہجی با دستاه اس قصر من تشریف لا "ایپ توقصر کا در دا زه کھکتنا میں در مذمفل بڑا رہتا ہے اتفاق ئے غریب سوداگرول کا ایک قافلہ جاندنی رات میں ادھرسے گزرا اور مردرں اورعور توں کا ایک گروہ اس خیال سے کہ قصریس مبیٹھ کر آرام سے بادہ نوشی اریں مکان میں آیا اور صفل توژکران لوگوں نے مجلس نشاط گرم کی ۔ نثایبی محافظور ک ا*س واقعہ کی اطلاع ہو*ئی ا*وراخھوں نے نری سے ان کومنع کیا تافلہ نے یاسبانوں* کی بات درسنی اور تنصر شاہی میں داخل موکر اندرسے دروازے بند کریئے آخر کا رطرفین ف سختی اورشدمت سی کام لیا صبح کو توکیدار شہریں آئے اور انھوں نے کیجداس طرح بادشاه سے شکایت کی رحجہ قلی قطب شاہ کو بیجد غصہ آیا بادشا ہے حکر قبا کہ مجرم فوراً قنل کئے جائیں۔ اہل دکن کو بہا نہ ہاتھ آگیا اور انھوں نے ایمڈنگر کی طرح پیمال

بھی تلوار میں نیام سے نکالیس اور عام طور پرغربیوں کوفٹل اور ان کا ال واسباب

تاداج كرك كي تطب رشاه كواس وافته كي اطابع بوني اوراس في وتوال هريه

مخت بازبرس کرکے اپنے مقرب در باریول کوروانہ کیا جھوں نے اہل دکن کے فتنہ کو فرو کیا کہتے ہیں کہ نیم ساعت میں تقریباً موغریب بلیکناہ تہ تینے کردیئے گئے اور ان کا مکان تاراج کیا گیا۔ بھاگ گریس عجیب بشگامہ بر یا تھا اورغریبوں کومعلوم نہ ہوتا متحاکہ بادشاہ سے قبروغفنب کا سبب کیا ہے ۔

مواقع قطب شاہ میں جند باتیں ایسی جنع تقیں جوبہت تم بادست ہولی السیب بولی ہو گئی اقل یہ کہ اس بادشاہ نے اسپنے بھا ئیول کو بجے۔ عزیز رکھا اور ان کو اپنامصاحب وہمنٹیں بناکر بے نوف وخطران سے ملتا اور باتیں کر اتفا بادشاہ سے بھائی ہی محدقلی کی یعنایت دکھ کربید اضلاص و مجست سے بیش آتے بادشاہ سے بھائیوں سے ناراض نہیں ہوا یہ امر فداکا ایک ایسا عظیہ ہے جو ہم زبار و اکونصیب بنیں ہوتا ۔ ووسے یہ ہم میرمحدوس ایسا عظیہ ہے جو ہم زبار و اکونصیب بنیں ہوتا ۔ ووسے یہ میرمحدوس اس ایسا عظیہ ہے جو ہم زبار و اکونصیب بنیں ہوتا۔ ووسے یہ میرمحدوس اس ایسا عظیہ ہے جو ہم دیاں اس بادشاہ محاملی اسلاف شابان ایران کے در بار میں ہمیشہ معزز و کرم رہے اور جو خود ہی شاہ طہاسب سے عہدمیں میرز احیدر سے میں موسوں برق کے جو بیدموسوں برق کی ہمیں میرن اسلاف شاعری تھے جن کے مام سے موسوں برق کی ہمیں اس بادشاہ ای ایم معاملات کو سیدموسوں سے ہیں تھی تھی ہوتا ہوں اس بادشاہ ای اس بادشاہ ان سے بیدع تھیدت کے ساتھ بیش آتا ہے اور سلطنت سے تمام اہم معاملات کو سیدموسوں سے بیدع تھیدت کے ساتھ بیش آتا ہے اور سلطنت سے تمام اہم معاملات کو سیدموسوں سے بیدع تھیدت کے ساتھ بیش آتا ہے اور سلطنت سے تمام اہم معاملات کو سیدموسوں سے بیدع تھی ترا میں ہمیں دعات میں زبھ گی بسر مراج ہے ۔ سیدموسوں کے ساتھ میش وعفرت میں زبھ گی بسر مراج ہے ۔ سیدموسوں کے ساتھ میش وعفرت میں زبھ گی بسر مراج ہے ۔ سیدموسوں کے ساتھ میش وعفرت میں زبھ گی بسر مراج ہیں۔

اور الميول عرائة ميس وعضت من آنه في سراتا ہے۔
تيسرے يہ كراس باوسف مالى جاہ كواہل بيت كى عبت كابورا
حد ملكيا سنے - ناظرين كومعلوم سنے كرجس زمانہ سے كہ سندوستان بي
اسلام دائج ہوا سند سے كس زمان واكوسفا بان ايران سے قرابت
كى عزت نہيں عاصل ہوئى ليكن اس زمانہ ميں شاہ عباس والى ايران نے
ابت الجب فرزندكى زوجيت سے سيے قطب شاہ كى وفتركى فواستكادى
كى سب فرزندكى زوجيت سے سيے قطب شاہ كى وفتركى فواستكادى
كى سب فرزندكى نروجيت معادت وادين فيال كرسے سامان عقديں
معروف سے اكو شہزادى كوسفادت وادين فيال كرسے سامان عدي

پانچوا*ک و ضرع اوالملک* سلامین برن کے حالات کی تنیش کرنے سے ایسا نما ہرہوتا میں ہے کہ نتج اللہ عاوالملاک بیجا گرے کسی غیرسٹر کا فرزمد ہے یہ فے برار میں اشف بہین مرم الم نول سے ماتھ میں گرفتار موکر سیسالادلک ا برارنان خبال کے غلاموں سے گروہ میں وہ غل بوگریا یشا ب مے زمانہ میں افار قابلیت اس کے چبرہ سے نمایاں تقیمیبکی وجه سے خان جہال کے مقرب درباریوں میں سشامل ہوا۔ نتان جہاں کی وفات بعد سلاطيين ببمنيد سي تحروه فعلامول مين اينا ام ورج كرايا اورسلفان محدشاه بمرسج عربه حكومت مين خواجه كا دان ك مهرياني ونوازنش سلے عاد الماك) كا خطاب، حاسل كرك كشكم برار مقرر بوا عادا الماب في سوي مرس مور مختاري عاصل كرمي خطيه وسكرابين نام کا جاری کر؛ ۔ اس کی وفات ہے ہو،عادا لملکے کا بڑا فر زندعلاً الدین اس کا تاکم مقام ہوکرفرہ نرد اِستے برا دکھیلایا ۔ علاءالذين عماوالملك يتنخص تعبي شمعيل عادل اور بربال نظام سحاس سلسكت میں کا بیان اور قلعُه کاویل کو ابنا دارالخلافت بنایا سلطان محمود ہمن ام بریکے موکل کی قیدستے بھاگ کراس سے پاس پناہ گزین ہواا ورعلاءالدین باوشاہ سے بمراه محدآباد ببدريد مله آور بوا ككه امير بريدكو تبأه كرك وارث سلطنت كوتخست حكومت بريطيات - نغام شاه في مصلحت اسي مي ديجي كه وه امير بريكا ساخه وے اور جبیا کہ قبل مرکور مواسلطان محمود عین معرکہ جنگ میں امیر بریہ سے عبالا اورعادالملك مفينيل مرام كاويل دايس آيا – تطالك يريس امير بركيك قلعم الهور برلشكر كشيسي اور خداوند خال صبثي ۔ وقتل کرکے قلعہ بر قابض ہوگیا عادا لملک سنے خدا دند خان سے بیوں کی حابیت پر مرا ندهی اور خیل و شمر سے مبع کرنے میں شنول ہوا۔ امیر بریہ نے مصلحت و قت کا لحاظ نيا اَور دوتوں قلعے خدا وندخال سے بيٹوں كو واپس ديگر آئفيس علوالملك كامطيع بنايا۔ عادالملک نے دفتہ رفتہ ان قلبوں پر قبیر کرکے اپنے معتدا میروں سے س عبشی کے فرزمد رکہ ان بٹیاہ کے باس محکے اورطلب واورسی کی اس وجہ تھے برالل

ورعا دالملک کی دوستی دشمنی سے برل گئی اور دونوں فریق سے درمیان خوں دیز معرکه آرائیال بوئیس ان لوائیوں میں عادالملک کو ہر دفوشکست ہوئی اور فراری ہوکراس نے قلعہ کاویل میں بناہ لی- اس درمیان میں عادِ الملک نے ہمعیل عادِل ى خوا برسيے عقد كميا جو كله اس زماد ميں عاول شاہ راجه بيجا تكر كے محاربات مِن شغول نے حصار ا ہو را در را کر پر قبینہ کر لیا۔ ستافیتہ میں عماد الملک نے میران مختصف او حاکم بر یا بنورے ہمراہ نظام سے اپنا و نتقام لینے کا ارادہ کیا اور حباک وجدال کی طرف توہ کی آیک شدید مغرکہ کے بعد نظام سشاہ کو بھر فتح ہوئی اور بر ہان نظام و بنوں نرانرواو ک اسب وفیل و تو بخانه پر قانیض مروکیا ۔ عمآ دا لملکب اور ماکم برا نبور دونوں فراری ہوئے ۔ عادل شاہ رائے بیجا گرے فتنہ ں میں گرفتار متعا ۔ اس کیے یہ اشخاص سلطان ہیہا در جبر تی کے دامن میں بیناہ گزین ہوئے سلطان بہا در اس فکر میں خا لروكن كوفتح كرست وه موقع بإكراكيب عظيم الشان نوج ك بمراه بربان بوركم راسته سے برار آیا۔ اورعاوشاہ سلطان بہا درسے تیور دنیے کراسینے ادا دہ سے شرمند، بوالبکن پؤتر باره کار زیخه اسکی اطاعیت کی اور براریس سلطان بهادر کے ام کا خطبہ سک جاری کیا۔ عاد الملک نے ماکم برنا بورک مردست جوکارروائی اس موق برکی وه ابنی جگه ترکور بوچکی سیدے سطا دست و سدنے وولت آبادست برور کی رام فی اورسلفا بهادر اسيط مكك كووايس آيا- ملارالين عاد شاه منهي باب، كي طرح مفر ترت ا منیار کها و اور اسکا فرزند اکبر دریا عاد الملک با د شاه زوا -ورماعما ونثناه کی | ریاما د شاه سنے تحنیه حکومت پرقدم رکھا اوراین ذخست ب ادولت شاه كوسين نظام شاه كيعقديس ديد ريكام وأن كي سائق اً دوستی ا در مروسته کا الفید اتمانیا رکیا اس فرو نروان بلاکسی کے حکومت کی اور آخر کار اس جہان سے مفرکیا۔اس کی وقا ت بعدور إلى عاد كالمس فرز مرصاصب حيثر وحكوست ميوكر فرما فرواكهلايا-مرون عادشاه ابن الفال خال وكني جولا فران بهني كا قبلام عقا بر إن عادر غالب ورباع المرشاه كي حكوث آيا اور ابراميم قطب سيسام اور ريان إدرك مكام

فاروقیه کی ا مرادسے اس نے پوری طاقب شوکت حاصل کرکے بر ان عاد کو قلمیرالد مین نظر سبت کیا اور لمک میں نظبہ اور سکہ اپنے نام کا جاری کیا۔ تفال خاں بہادر اور صباحب بخشش حاکم تھا۔ تفال خال برإن عاد كاقدم درميان سي التفاكرساميات تفال اس نے خالفت کواس حدیک بیونیا! که مرتضی نظام برار کے تح كرف كم يداس ك لك من واظل موار تفال فال الهار بربر على عادل شاه سے طالب إماد اور تقصد میں كامياب بوا۔ ا نظام شاه اس واقعه سیے ضردار بہوا۔ اور اپنی والدہ خوننزہ بہاد میں میں میں نوشنہ در نوشنہ والتي مح موافق عاد شاه سم بمراه مرارست وابس إليكن كة أخرز بانطام شاه في براركو فتح كرف كالجعرارا دم كيا اورعاد سشاه كي آزا دی کوبیانه بناکرتفال خا*ل برحله آور ہو*ا۔ تفال خا*ل نے پرکیش*ان ہوکرا براہیم ب شاه سے مدد طلب کی اور تلاکا ندکی فوج سے قوی دل ہو کرنظام شاہی تشکر سے اورایب مرت رراز مک جنگلوں میں آوارہ مجرنے سے بعد آخرخود قلعه میرنالہ میر اوراس كا فرزند شمشيرالملك قلعه كاويل مين بيناه كزين مبوا - نظام شاه في عصار بإنالكا بويبار يرواقع اورجيكي تنزو في نبيق فاكريز سي محال سي محاصره كرابيا - محاصره كوليك زار گزر کیا اور نظام مثناه یک وابسی کااراده کیا نظام شاری سیردار میکنیزخان -با د شاه کو اس ارا ده سے روکا اور اپنی من تدبیرا ور روپیه اور انشرفی کی بوچه آت اكثرابل قلعه كوبوحصاركي محافظت برمقرستف اينا را دوار بنايا-ابل قلعه محاصره ی تنگیغوں سے بیمد تنگ آ کیے سطے ۔ راتوں کوا سے کو برج و بارہ سے برایو نيچ كران ادر م كيز خال سے إس جمع بوت تھے ياشخاص اس طم فرسط تعبول ا درعده جاکیروں سے الک بور کئے جو لوگ قلعہ میں تیبر سنتے اسموں نے اپنے ہ مال سنكر مرحكن طريقدسے اپنے كو قلع سے با برنكا لا اور ديگليز فال مے وسيلة نظام شابی سرکارسے عردسے اور مناصب بارات مقامد می کامیابی مامل الف ملے ملے ملوسے الدر إبرتوب انداز اور آلشبا زول بیں ارہ آوسیوں سے زیادہ

ندرين نظام شاہى فوج نصوقع بإيا اور تبله كى ديوار كيے ساشنے مور حل كوايجا كريڑى تو پوں سے دیوار ہیں تقور ارضنہ بیدا کر ایو کہ تھر پر کارسیا ہی تلومیں نہ تھے جیگہز خا تے خاصہ سے انتھائیس سباہی اور ایک نفیری تا مہ سسے نیجے گئے اور زمینہ لکا کر قلب مے برج برچ مرح مد گئے اور نفیر سرکی جرم نیکلیز خات کا مخصوص باجہ تصابحا یا تفال خان بجهاكه فينكيز خال فود قلعهمي واخل مؤليا أور برايشان دبره اس موكر فلعب عقب کا دروازه کھول کراییٹے ایک محضوص گردہ کے ساتھ سلم فیٹریس کوہ و جنگل کی راه لی۔ مرّضی نق**لام قا**حه **می**ں د اخل ہوا اورخر انه اورعادہ بیش قیمست مال وامباب پراس نے قبضه کرلیا اور بقیبہ سیا مان کوشاہی تکمہ سے نشکر سسے تا راج کی**ا-سین**ص استرآبادی تغال خا*ل کیے تعاقب میں روا*کھ ہوا اورسیسے روز اسے گرفتار کرسے فتح یورسے نظام سٹاہ سے پاس لے آیا اسس دوران **میں کاویل کا قلعہ بھی امان دیسنے سے بعد نتح ہوا اور تفال نماں کا شمشالملک** بھی گرنتار ہوا نظام شاہ نے تفال خاں شمشیرالملک اور بریان الملکک کو مع اسكى اولاد كے جواس قلعہ میں قید ستھے اپنی مككت سے أيب معمارين روائرایا ان ممام تیدیوں نے ایک ہی شب کو دنیا سے رحلت کی۔ بیعن انتخاص میمتے ہیں کہ حصار سے محا نظوں نے نظام شاہ سے حکم کے موافق تیدیوں کا گلا تھونٹ دیا اوربعفنوں کی را کے سیے کہ پاسبان ان تیدیوں مو رات سے وقت ایک تنگ کو تھوئی میں بند کرے دروازہ کو تعفل کردیتے بتھے <sup>تا</sup>که به لوّگ پرمیشان هوکرمی نظو*ل موّ رو*مپیه دیمپر اینا بهی خواه بنالیس قیدی ال *تب*بینه لوممتاج سقے اور اِسبانوں کی نواہش کے مطابق عمل نہ کرسکتے ستھے اِسبان ان پرسختی کاروز بروز اصنا فد کرے تاکہ بودایس کری زیارہ تھی ایک رات فے اور بوے تنام قیسدی برجالیس تقرفرہ میں بسند کردیے سکتے گرمی اور بواکی فلت کی وجرست ان کا دم تعدف گیا اورسب سے سب ندر اجل بوائے صبے کو باسسانوں سے جرہ کا دروازہ کھولا اور قیب دوں کومردہ بایا ہے غرض كداس سبال عاديسشاري اور تتفال خاني فكومتون كاخامته موااور دوتو خاندان میں سے ایک سخص بھی زیرہ ندریا۔

ایانج ہندگی الیف کے وقت تک اس خاندان کے سات محصالات فرانروايك بعدد يرسه ظرانى كريك بي اور بيدس ان جاری ہوجیکا ہے انھیں یا قی خاندان جو بنده بدر کا عکمرال تھا قاسم برید سے نام سیمشہور ہے۔ تعاسم بريدترك كرجي غلامو ل يس داخل لحقا خراجه مثبها ب الدين علی بزدی کے ہمراہ ولایت ہے دکن وار دہوا نے اجشہاللہین ۔ سلطان محدّ شاہ فارو قی کے ہائھ فروخت کیا۔ فاسمریہ ب ہبت بہادر تھا خوتخطی کے علاوہ اکثر ساز بھی بجاتا تھا۔ اس یا دسشاہ کے عہد میں گروہ امراء میں شال ہواا در ولابیت یا ٹیس اور جالنہ کے درمیانی صحۂ کمک کی ا اری کے متنہ کوفرد کرنے کے لئے مامور ہوا۔ یہ اغی قوم کے مربطہ اور مرسے مکرش مم رفتح ہوئی جس نے اسکی شہرت اور نام ونود کو دوبالاً ک إجى اس معركه مين كام آيا اور قاسم بريد نيے اس كى وختر كا نکاح اسپینے فرزندامیر بریہ سے ساتھ کردیا۔ قاسم بریدکو اِلسُماہ نے ساباجی سے تام مقبوضات کا جاگیردار بنایا اور اسکی بیٹی سے کمتام عزیزوا قارب ہو تقریب آ چارسو بخصے قاسم برید کے ملازم ہوئے بن میں سے اکثر ِند رفیۃ مسلمان ہوگئے تاسم بریدے لمطأن محمود ہمنی کے عبدیں پورواستقلال طال کرلیا سرے امیروں کی طرح خاسم بریر کو بھی خود مختاری کی ہوس پیدا ہوئی آخ عادل شاہ نظام شاہ اور محاد شاہ کی رائے کے موافق تاسم برید نے اور اور اودگیر سمے قلعوں میں ایسے نام کا خطبہ اور سکہ حاری کیا ادر اصل وارانسلطنت ممرد شاہ نہمنی سے سیسے جھوڑ دیا ۔ تاسم برید نے بارہ برس حکمرانی کی اور سلطان مجمود خلصته میں وفات پائی اور اميربيد إب كا قائم مقام بوا-کی امیریلی بریرا ہے باپ کامانشین اس کا قائم مقام ہوا اس کے سلطان محمود سف وفات إئى اورسس لطان كليم الته كأذكر فاندان بهني كالمنسري فرازوا احرنكريس بناه كزيل بوا

امیربریدکے عبدی بیدرپراسمعیل عادل نے قبطند کرایا انتسکن آخریس پیشنهسدی برای کے زیر حکومت آگیا۔ جس زیاد میں کرسلال بہا درعاد الملک اور آبی شداد الله میں کر سلال بہا درعاد الملک اور آبی شداد عادل برای استدعا کے موافق ملکت وکن میں واقل براوا امیربرید آمعیل عادل کے عرصہ ابنی جمعیت کے ساتھ بی بود وارد ہراعادل شاہ نے چار ہزار اور اس می معرف میں جیسا کہ ابنی جگہ سفرج وسط مدر سے لئے روا دکیا امیر برید سے اس معرکہ میں جیسا کہ ابنی جگہ سفرج وسط میں میں جیسا کہ ابنی جگہ سفرج وسط میں میں عرصہ کے اس میں معرف میں جیسا کہ ابنی جگہ سفرج وسط میں میں میں جیسا کہ ابنی جگہ سفرج وسط میں میں میں جیسا کہ ابنی جگہ سفرج وسط میں دولت آباد میں فورت ہوا۔

امیربریکا بھائی اسکا جنازہ احد آباد سیدر میں لایا اور قاسم بریہ کے مقبرہ یرفن کیا۔ امیر برید نے چاہیں سال حکم ان کی امیربریری پیکایت کرن ہیں پیکاشور ہے کہ ایام سرما میں ایک رات باغ کمنا نہ میں سے خوادی میں شغول تھا۔ کہ چرا گاہ میں گیدڑوال کا ایک گروہ آیا اور اپنی فطرت کے مطابق شور وغوغا کرنے لگا امیر بریہ سے ہوجھاکہ یہ گیدڑکیوں شور مجائے ہیں ایک وربادی نے عرض کیا کہ جاڑے کی شدت کی بادشاہ سے فریاد کرتے ہیں۔ صبح کو امیر بریہ سے حکم ویا کہ جاڑے کی شدت تیاد کی بادشاہ سے فریاد کرتے ہیں۔ صبح کو امیر بریہ سے حکم ویا کہ جادر اسکوان کے سنیجے اُرام کریں اور سرما کی تکلیف سے حفوظ دہیں۔

علی بریدشاه کی ایتخص خاندان بریدشانبید کا ببدلافرانروا بیخص نفالیت ایت ایت کا بدیشاه کی ایت ایت کا مذکره این احداً او بدیر سطی اور برید شاه کی بسلوکی سے معلوم کا مذکره

بید لمولی واپس ہوسئے -

بربان شاہ اس واقعہ سے بریرشاہ سے رنجیدہ ہوا اور اسس پر حسلہ سے رنجیدہ ہوا اور اسس پر حسلہ سے ربیر شاہ سے ربیر کر سے سے ربیر شاہ سے سپر کر کے اسے مدد سے کال برلیشانی میں قلعہ کلیان اس کارروائی سے کامیابی د ہوئی اور نظام شاہ سے اس پورش میں مدسہ اور گیراور قن دھار پر اپنا قبضہ کرلیا اور بریہ شاہ سے ایس

سشکیم میں بریر شاہ نے اپنا وعدہ وفاکیا اور دونوں فواجہ سہراؤں کوعلی عادل کے پاس روانہ کر دیا۔ ان خواجہ سراؤں نے اپنے ننگ و ناموس کی حفاظت کو مزنظر دکھ کرعلی عادل کوقتل کیا۔

بریر شاہ نے بھی اسی زمانہ میں ہے سال حکومت کرنے کے بعد رسلت کی اور اس کا فرزند اکبرابراہیم برید باپ کا قائم مقام ہوا۔ ابراہیم نے سات سال حکومت کی اور اسکی وفات سے بعد قاسم بریر حکواں ہوا قاسم نے تین سال حکومت کی اور اسکی وفات سے بعد قاسم بریر حکواں ہوا قاسم نے تین سال حکومت کی اور اسکی وفات سے بعد دنیا کو خیر باد کہا اور اسکا جارسالہ فرزند باپ کا جائشین ہوا۔ اسی دوران میں امیر برید نام ایک شخص نے جو فرما نروا کا ہم نا ندان تھا حاکم پرخودج کرمے بادشاہ کوسٹان میں سٹہر برد کر دیا فرما نروا نے محل قبل قطب سے اور کے خت بعد محالگ بگریس بناہ لی تالیف کتاب سے وقت تک جوسٹان الم برکا فرما نروا ہے۔ بہی شخص بدیدر کا فرما نروا ہے۔

ناظرین کومعلوم ہونا چاہیئے کہ عاد شاہی اور برید شاہی فرما زواؤں کے حالات سی معتبرکتاب میں مرقوم نہیں ہیں جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے وہ محض ساعت پر مبنی ہے برانہ سال بزرگوں سے جو ان سلاطین سے ہم عصریاان کے قریب العبر کستھے جو واقعات معلوم سکئے انھیں درج کتا ہے کہ دیا۔ اگر فاظرین کو ان فرما فرواؤں سے سال جلوس روز وفات سے شیر معلوم ہوں

ور وا تعاتِ کا دوسری نوعیت پر انکشاف ہو تو ان خاندانوں کے مندرجَہُ وا تعا کی اصلاح فر اکر مولف گتاب کو اسکی حیات اور صات دونوں زمانوں میں اسپنے رم ومهر بانی سے ممنون فر ائیں ۔ وقع امتعا اس اطبین اماریخ مبارک شاہی دغیرہ کتابوں سے ایسامعلوم ہوتا۔ لمطان فیروز رشاہ باد شاہ دہلی نے فرحست الملک جس کو فرج بھی کہتے ہیں گجرات کا سپید سالار مقرر کر۔ بأكاصاحب اضتيارها كم سبنايا سلطان فيروز شامكي دفات مسمح بعداس ن بعي اس تقرر كو بحال ركها - فرحت الملك جو بكرنحالفت کاادادہ رکھتا تھا اس نواح کے غیرسلمراں اورزمینداروں۔ لِنْعُ مَىٰ لَغَتَّ اسلام رُسوم كو رواج ديتاتھا۔فرصة الملک ء اس طریقہ سے مجوات کے علماء وفینلا بحد <sup>ب</sup>اراض ہوسے نے ایک عزیفندسلطاک محدّ شاہ ہے مصنور میں اس مضمون کاروا زکیر فرحت الملك حيواني فهابشات ونغساني اغراض كابنده بهور بإبيه اورغ مسلموں اور ان ہے دین دعقائد کا اسقدرحامی ہے کہ سومنات کامندر ترام اِص پرستوں کا بلنا اور مادیٰ بن گلیا ہے اسلامی رسوم اور احکام کی اِبندی روز بروُزنگم ہوتی جاتی ہے برمقام پرمنبر ہے ا مام اور سجد بھے نمازلوں سے نظر آتی ہے اس پر آنٹو<sup>ل</sup> زاهیں آگراسلام کی تقویت اوراحکام شرعی کے رواج سے بیے کانی انتظام فرایا ئے تو بہتر سیے ورند موقعہ اعتصاب کل جائیگا۔ اوشاہ اس خبرکوس کر ہی رخب رہ ہوا اور شریعت اسلام کی بقااور احکام دین کی صفاطت کی تدبیریں سویخنے لگا۔ تبید غور سے بعد محدّ شاہ نے مجرات کی حکومت اپنے ایس امی اطیفطیم ہایوں ظفرطاں بن وجبيبا لملك كوعطاك تيسري ربيع الثاني س<u>تافئة بركواعظم بهايول كوخلعت خا</u>م عنایت نیا اور اس کی عزت آور توقیرده بالا کرنے کے لئے چیز مفید وبارگاہ مرج جو با بستا ہوں سے سیئے مخصوص تقیس اسسے عطاکیں ہے اعظورهما یول اسی روز بارشاه سسے اجازت مفرشهر سے باہر مكلا اورون خاص کے کنادہ مقیم ہوکر اپنا سامان سفرودست کرے لگا۔ دوسرے روز سلطان مخل شاہ نور اغظم ہمایوں کی مشایعت سے لئے گیا اور اسے عدہ نصلیکے سرے نے گیا اور اسے عدہ نصلیکے سرے نے اس عدد دو بارہ خلعت خاص عطا کر سے گجرات روانہ ہونے کی ادبازت دی ۔
ادبازت دی ۔
سلطا من طفر کی اتنی منظفر شاہ ہ ۲ موم سیس کے یہ کیٹ نید کے دن دہل میں بیدا ہوا

ر ایل استی طرفه طرفهای استی معتفرت و موم مستند می این بیدا جوا ی کومیت اور فرخ مرفع اور اس کا باپ سلطان فیروز شاه کا شرا بدار مقااس عهده سے المشهر میر مطرفه مشاه از قی کرنا برموا گروه امرایس داخل مواا ورسلطان فیروز شاه کی اولاد

مے زما فۂ حکومت میں ٔ فرما زاؤوں کا مفتدعلیہ ریا ۔ خطفر خال سلطان محمدُ شاہ کے عہد میں سلوک

ا در با بندی شریب پس سربراً درده بهوکر آمین و دیانت دارمشهور بوا سالم سخ گجرات کاعربینه محدّ شاه کے حصنورس میش بهواا ور با دشاه نے جبیباً کرمیشیتر ندکور مراب کاعربینه محدّ شاه کے حصنورس میش بهواا ور با دشاه نیز میسا کرمیشیتر ندکور

ہوا طفرخاں کو گجرات کاصوبہ دار مقرر کیا۔ وزرانے فربان تقریہ لکھااور بادشاہ سے حکم سے مطابق القاب کی جگہ خالی چھوٹر دی سلطان محد شاہ نے اسپے قلم سعر نے کن میں ابتداری سے رسمبر براد رمجلس علی خال مغطرعاول باذل مجابد

سے زان میں یہ القاب تحریر کئے۔ برادرم مجلس عالی خار منظم عادل یا ذل مجاہدا سعیدالملتہ والدین طہیرالاسلام وکسلین عضد السلطنت عین المملکت قامع الکفرة والکیز قاطع الفجیرة وله تردین قطب سماء المعالی غجم فلک الاعالی صفدروزدغا تہمستن قلع کشا

فاطع المجيرة والمتروين طلب ما دامعاني مركلت الاماي معلد روص المسامن والسعادات صاً وكشور كيرو أصف متيز صنا بطه امور فأطم مصالح جمهور ذي الميامن والسعادات صاً الرائي والكفايات فاخرالعدل والاحسان ومتورصا حبقران انع قبلق أعظم بهما يول

المفرخال -

غوض کہ ظفرخاں منزل ہرمنزل سفرکرتا ہوا گجوات روانہ ہوا۔ راہ میں اسسے معلوم ہواکہ تا تارخاں بن ظفرخاں سے محل میں جو با دستاہ کا وزیر مقرر ہوا تھا فرزند پیدا ہوا ہے ظفرخاں اس خبر کو فال نیک سمجھا اور ایک عظیم الشال جسن منعقد کمیا ظفرخاں نے امیروں اور اہل کشکر کوخلعت عطاکیا۔ یہ امیر آگور پینجا کنیا بیت کے

کھر خان ہے امیروں اور اہر حکر و حملت سے میانا یہ میر ہوریوبو بھا ہے۔ با شند ہے نظام مفرح سے منطا کم سے تنگ اکر ٹلفر ضاں سے پاس واد خواہی سے کئے جا ہوئے نے فلفر خال نے اس گروہ کو د لاسا دیا اور ایک خط ملک نظام فی کواس منمون کا

ہوے۔ عفرحاں حے اس روہ تو دیات دیا اور ایک کا ماک کام جا وہ ک وقتا۔ لکھاکہ ملطان محدر شاہ کوایسامعلوم ہواہیے کہ تم نے مبندسال کا سلطانی محصول ایپنے مصاف نرزکردیا ہے اور ایک وینارنجی خوزا اُہ شاہی میں واض نہیں کیا اس کے علاوہ رعایا اور ساکنان ملک پزطلم وستم کر رہے ہموا در بندگان خدا بار لم بادشاہ سے فرماداسی کی در خواست کر چکے ہیں۔ اب اس ملک کا انتظام اور یہاں کی حکومت میرے سپر ہموئی ہے مناسب موجود ہے اسے ہموئی ہے مناسب میسیے کہ خالصہ کا محصول حبقدر تمہمارے پاکس موجود ہے اسے جلد سے جلد ولمی روا نہ کر دو اور مظلوموں کی دادخوا ہی کرکے خود بھی دا را الملک کو روا در بعوجاؤ۔

نظام مفرح نے ہواب میں لکھاکرتم جہاں بہنج گئے ہو وہاں سے قدم برھانے کی تکلیف گوارا ذکرویں دہی آکرتم کوساب ہجھا دونگا بشر کی تم سے تھے شاہی ہو کلوں کے سید کر دو۔ اس جواب سے طفر خال کو نظام مفرح کی بغاوت اور سرعی کا بقین ہوگیا اور وہ باساول کو ہو آجکل احمد آباد کے نام سے مشہور سے جبلاً یا افرار مفرح کی جو بیا اور اس نواح کے غیر سلموں سے اتحاد بیداکر کے دس یا بارہ نہلا کی جمعیت بہم بیونچائی تقی اور آبادہ بربیکارتھا ظفر خال نے پیشتر آیب قاصد فظام مفرح کی جمعیت بہم بیونچائی تقی اور آبادہ بربیکارتھا ظفر خال نے پیشتر آیب قاصد فظام مفرح کی جمعیت بہم بیونچائی تھی اور آبادہ بربیکارتھا ناخفر خال نے پیشتر آیب قاصد فظام مفرح اپنی حالت پرمغ وار بوکر کالک سے دوا دکھیا اور پیارسلموں اور گھوا تیوں کے بل پر جو بہادران روزگار کے مقابلہ میں میں دان جنگ میں شاہر کر و اور یا میرے یا س آکر گروہ امرا مذکر کے ویب میں مت آؤ اور دوصور تول میں سال کے علاوہ دوسراخیال دل میں دہ لاؤ ہو دین و دنیا کی میں عرب حاصل کرو اس کے علاوہ دوسراخیال دل میں دہ لاؤ ہو دین و دنیا کی میں عرب حاصل کرو اس کے علاوہ دوسراخیال دل میں دہ لاؤ ہو دین و دنیا کی اس برائی کا باحث ہو نے ایک آباد اور ایا میں دہ لاؤ ہو دین و دنیا کی خوا میں اور جاسے بیش خوا میں امرائی کرائی کرائی اس برائی کا باحث ہو نے ایک اور دیا میں دہ لاؤ ہو دین اور بیا میں دہ لاؤ ہو دیل میں خوا میا کرائی درائی کا باحث ہو نے ایک کا زیاد داخیا کی تدبیر میں مونچ دیا تھا اس بنا برقام در کے مائی تعرب میں امرائی تیں زیان پر لایا ۔

طفرنال بھی مجبور ہواا ور اس نے اپنا کشکر درست کیا سلامی میں جارہ اور اس نے اپنا کشکر درست کیا سلامی میں جارہ ا تجربہ کار اور بہا درسیا ہمیوں سے ایک جراد شکر سے ساتھ رعد وبرق کی طرح نہر والہ روا نہ ہوا نظام مفرح نے پیخبر سنی اور دس یا بارہ ہزار سواروں کی جمعیت سسے نہر والہ سے آگے بڑھا موضع کا نتھویں ہو تنہرسے بارہ کوس سے فاصلہ برآبا دہیے۔ ظفرخاں ہے مقابلہ ہوا۔ شدید معرکہ ارائی کے بعد طفرخاں کو فتح ہوئی اور نظام مفرح قلعہ میں بناہ گزین ہونے سے کئے نہروالہ کی طرف فراری ہوا۔ نمفرخال اپنی فاقح فوج کے ہمراہ بڑی غطست و شان کے ساتھ نہروالہ ہونچا اور اسپنے عدل وانصاف سے شہر کومعمور و آباد اور رعایا کو خوش حال بنایا۔

سطوعیة مین طفرخال نے کتبایت کا سفر کمیا - یه شهر مسافروں اور تاجمد کل قیام گاه تھا خفرخال نے بہاں کی دعایا کی خبر گیری کی اور حکام (ویر قاضی مقرر

سرك بساول وابس آيا۔

رسے بھا دن رہیں ہیں۔
سالاف ہم بھری میں معلوم ہواکہ غیر سلم برطینت اراجہ جو ہمیشہ سے حکام گجرا کامطیع اور زبانبردار تفااس زبانہ میں سکشی کرد باہیہ - راجہ چو بکہ غیر سلم ہے اس سے نمز ورسلمانوں پر ظلم وستے ڈھالہ باہیت طفرخاں نے اس کی تعبیہ سے کئے ایک جرار نشکر سے ساتھ اس نواح کا رخ کیا اور راجہ کے مک میں بہونچا تعلقہ ایر کا محاصرہ کرلیا۔ طرفین میں چند نو زیز لڑائیاں ہوئیں اور ہر مرتبہ اہل قلور کوشک سے جوئی۔

روی نظوخان نے اہل قلعہ کو اور زیادہ تنگ و پریشان کیا اور ایدر کے اطراف تمام حصد کمک پرقبضہ کرتے قتل وغار گری کا بازار گرم کیا اس بنگام واروگیریں بنجائے منہدم کرویے گئے اور غیرسلموں کے فرزنداور او کئی لاکیال سلانوں کے ابھی گرفتار بوئیں ۔ اسی دوران میں قلعہ میں ایسا قوط نودار ہواکہ گئے بلیول سے افرانسان ہرو و جانورول سے نئر اجرفے این دا قوات کی بناء پر اجرف این دائے ہوئے اسے برای اور فرانبرواری کے اسے جارہ کا در این کر این دوران کے ہمراہ بیش قیمیت اور فرانبرواری کے اسے جمراہ بیش قیمیت میں ماری کے ہمراہ بیش قیمیت میں ماری کے ہمراہ بیش قیمیت تعقبوں کے ہمراہ بیش قیمیت بیر نکالا اور فحرف خال کے باسس روائ کر کے بیمی میں ماری کی باسی موائد کر کے بیمی میں میں ایسا تو بیمی دوران کی بائریں اسپے اور کلید حصار کے درانہ کرنے میں میں نے نسمتی سے کام لیسا تو بیک اور کلید حصار کے درانہ کرنے میں میں نے نسمتی سے کام لیسا تو اسکی وجومن اسپے ناموس و دولت کی حفاظت سے تاکہ میں اسپے اعزہ و اوران اگر میر کے اسک موائد و ایمی ماری اورانوں اگر میر کے اوران کی ماسے خرمندہ نرموں اب خدمت عالی میں حاضر ہوا ہوں اگر میر کے اوران کی مسامنے خرمندہ نرموں اب خدمت عالی میں حاضر ہوا ہوں اگر میر کے اوران کی ماسی خوران اب خدمت عالی میں حاضر ہوا ہوں اگر میر کے اوران کی ماسی خوران اب خدمت عالی میں حاضر ہوا ہوں اگر میر کے اوران کی مسامنے خرمندہ نرموں اب خدمت عالی میں حاضر ہوا ہوں اگر میر کے اسے خوران اب خدمت عالی میں حاضر ہوا ہوں اگر میر کے اسکی دیا کی مسامنے خرمان دوران اب خدمت عالی میں حاضر ہوا ہوں اگر میں کا دوران اب خدمت عالی میں حاصر کی کو ایک کی کو درانہ کی میں کی کو درانہ کو درانہ کی کو درانہ کو درانہ کی کو درانہ کو درانہ کی کو در کو د

قصور پرنظر ہوتولایق سزا ہوں اور اگر اپنے کرم پرنظر فرائے تو میرے جرم قسابل عفو ہیں۔ میں ا قرار کرتا ہوں کہ اب بھی ا طاغت و فرما نبر داری ہے۔ یا ہمسہ

-لفرخاں نے مصلحت اس میں دکھی کہ راجہ کی خطامعات کرے چنا پخہ راجد سے تام بیش کردہ تحف قبول کئے اورقلعہ سے محاصرہ سسے دست بردار ہوا۔ وطفرخال كاالاده عضاكه سومنات برحمله آور ببوليكن استع معلوم ببواكه لمك راجاالمخاطب به عادل خاں نے جوسلاطین فارہ قیہ بریان پور کا حبداعلیٰ ہے استقلال تمام بہم بہو تنیا یا ہے اورابنی جاگیرے حدو وسمے ابر تھا لیزنام قلعہ کو سرکرے تام لمک خاندلیں قرا ے عادل نے صرف اس پر اکتفا نہیں کی مبکہ اس کا ادا دہ ہے کہ مجات يعبض برشيني مسلطان بوروندر باروغيره كوتبعى ابينے دائرہ حکوم

خلفرخان اس فتنه کو فرو کرنا ضروری سمجھ اور عادل خاب کی جانب رواج بِ فَهِم و فراست متما وه ابیت کوظفرخال کامردمقال

نسبجهها اورفكندمين بناه كزين مروكميا

ملک راجہ نے علما اورفضلا سے ایک گروہ کو و اسطہ بنایا اور طفر غال سابقه التحاد وموا فقت كرنا اينے لئے مناسب خيال كيا - ملك راج علمه كففرخال يك بإس روانه كريك صلح كاطلبكار بروا فيخفرخال نودصاحب علم فضل بقا ا در نیزیه که تجرات پر حکومت کرنیکا بھی خوا ہاں تقا اس سلئے ان علما کی بیجد عز سات و وقعت کی اور جو شرائط صلح که اس زماندیس رائج ستھے اس پر آپیس میں انجاد کا عمدنامه تحريركياً كيا -طرفين سے تحفے اور تخالف آيب دو مرسے کوميش کئے کے ا و رطفرخان ا ساول وا بس آیا اور مجرا تیون ا و د ارل بر ان پورشے ورسا<u>ل بوار بھ</u>

چو که ملک راجه فاروقی انسل بونے کا مرعی تقدا طفرخال کتا سبت و مراسلت میں ملک راجہ سے نیازمن آنہیں اُ تا اور معز ز وعمدُه القاب ہے اسے | إِدِكُةُ مَا مُنْتُكُمْ بِهِرِي مِنْ فَمَفْرِ خَالَ نَنْ جَهِرْ مُسَكِّمَ وَالْ يَرْجُوعْ لِي مِنْ مِن واقع سِي كشكر مشي کی اور ایک عرصہ تک اس نواح کے غیر سلموں سے تباہ کرنے میں جوبے صدیر کش و نٹورہ بیشت مخطے مشغول رہا اس بورش میں کا تعداد خوبرو قید یوں سے علاوہ ہے شمار مال و دولت میں مسلمانوں کے ماتھ آیا ۔ مال و دولت میں مسلمانوں کے ماتھ آیا ۔

دائے جوزد سے عاجز ہوکرالان کی درخواست کی اور بیش قیمت سے فیے
اور پدیے بیش سے خطفر خال سے جہزندسے دست بردار ہوکر مومنات پرشکر کشی
کی اور بت پر متول کو عاجز کرنے اور اصنام کو منہدم کرنے میں پوری کوشش کی ۔
ظفر خال نے مومنات میں ایک جامع مبی تعمیر کرائی اور شرعی عہدہ داروں کا تقریر کی کے
تفایے مقرار کئے اور پٹن واپس کیا۔ مرق کمہ بہجری میں اخبار نولیوں نے اطلاع

دی کرمندل گور سے راجبوت مسلمافراں پر غالب اُسکتے ہیں اور اسس نواح کی اسلامی آبادی ان کے طلم وستم سے بیحد پرلیشان ہے اور اکثر ان میں سے جلاوطن اسلامی آبادی ان کے طلم وستم سے بیحد پرلیشان ہے اور اکثر ان میں سے جلاوطن

ہوگئے ہیں فرقہ راجبوت کینے ابخام سے بے ضربوکر مکام کی اطاعت اور الگزاری اداکرنے سے منوف ہوگئے ہیں ۔

ظفرخان باد صرصرکے اندروانہ ہوا اور جلاسے جلداس نواح یں ہیونج گیا۔ سلانوں کے ہیوسے نے سے بعد راجہ قلعہ بند ہوگیا۔ ظفرخال نے قلعہ کا تحاصر کرلیا سلمان نجنیق نصب کرے روزانہ راجبوتوں کے ایک گروہ کوسنگسار کرتے تھے لیکن قلعہ کا استحکام ایسا نہ تھا کہ نجنیق سے کا دبراری ہوجائے ظفرخال نے حکو دیا کہ چاروں طرف سا باط تیار کی جائے اس سے بھی مطالب حاصل نہ ہوا اور ظفر کھاں محاصرہ کی طوالت سے بیجد رنجبیرہ اور مغمرہ تھا کہ تا پئر غیبی نے اپنا کام کیا اور قلعہ میں طاعوں بھیلاجس سے گروہ کثیر ندراجل ہوا رائے درگانے اہل قلعہ کو بریشان و برحواس دیکھ کر اپنے مقرب درباریوں کے ایک گروہ کی گردن میں تیمنے وکفن آویزال کیا اور ظفرخال کے پاس انھیں روانہ کیا۔ عورتیں اور آئے مربر بہنہ ونالال مصادے اویہ آئے اور وہیں سے عجز وزاری کے ساتھ طالب

المان بودئے۔ نظفرخاں اس وا قعہ کو تا ئیکہ اسانی سمجھا اور فورا انکی درخر است قبول سرلی اورمیشکش وصول کرکے حضرت نواجہ معین الدین سنجری رثمتہ الڈعلیہ سے اساد کی زیارت کے لئے اجمیرروانہ ہوا ورحضرت نواجر بزرگ رحمتہ اللہ علیہ کی روح پر ختہ میں میں نویس نام سال ک

فتوح سے غیرسلموں پرنتے پانے کی مدوطلب کی۔ خطفرخاں کامضیم ادادہ یہ تھاکہ غیرسلموں سے معرکہ ادائی جاری رکھے یہ امیر

ا جمیرسے جلوارہ اور بلوارہ کی جانب روا نہ ہوا ان شہروں میں بھی ہندو آباد تھے اور بت پرستی کا کائل رواج تھا ظفرخاں نے ایا لیان شہر کوقتل و غادت اور ان کے کیسے

یا میں ہیں ہیں۔ اور تبخانوں کومنہدم کر دیا اور اس نواح کے اکثر قلعے فتح کرسے اپنے معتمد درباریوں کے سیرد کئے ظفرخاں نے تین سال اس سفریں سبر کئے اور اس سے بعدیث والیں

آیے۔ ایخ الفی کی عبارت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سفرسے واپس ہو کر طفرخال کے ام سے مثبور کیا - کے ام سے مثبور کیا -

مام فاحقبه وسند بارق رسم الب تو تعقر سن سط بهوری -موقعی بهری میں تا تارخاں ولا منظفر شاہ نے جو سلطان مخد شاہ کا وزیر تھا

سلطان نامرالدین محرکا شاہ کے عہدیں میسا کہ سلاطین دہلی سے حالات میمفصل مرقوم ہوچکاہیے سارنگ خال نے معرکہ ادائی کی اور اسسے ملتان کی جانب مجگادیا۔ میں میں میں میں میں میں ایک میں دیر جماری میں اور اسلامی میں اور ا

ا ارخال کے تیورسے بتہ چلتا تھا کہ وہ دہلی پر حکمرانی کرنیکا مرعی ہے ملوا قب ال بوجمود شاہ کامطلق العنان وکیب ل تھا اس کے دفعیہ پرمتوجہ ہوا اور اس نے

ياني بيت كارخ كياً-

باتارخال نے ملوا قبال سے مقابلہ کرنے میں صلاح نہ دیکھی اور جریدہ و سر بیرہ دوسرے راستہ سے وہلی پہونچا۔ تا تارخال کا ارادہ تھاکہ شہر کا محاصرہ کرے لیکن اقبال خاں نے یانی بیت پر قبصنہ کرکے بیحد شان وشوکت سے ساتھ وہلی کا رخ کیا تا تار خاں نے بھی اِس وقت اس کام تا الرنز کیا اور نشر ہجری میں گجرات کی داہ لی اور تا تا دار خاں نے بھی اِس وقت اس کام تا ایر خال اور نشر ہجری میں گجرات کی داہ لی اور

ا بار ول کے بی اس دسی اس میں ہوئے گیا۔ ایٹ باپ منطفر شاہ کے پاس بیرونے گیا۔

تا ارخال نے منظفر شاہ کو بھی دہلی پرمکومت کرنے کی ترغیب دی اور نظفر شاہ نے اس امرکو قبول کے سے اس امرکو قبول کے اس امرکو قبول کرکے فوج ولشکر جبئے کرنا شروع کیا اسی دوران میں معلوم ہواکہ میرزا ہیر فحد نبیرہ صاحب قرآن امیرتیمور مہند وستان کی سرحد میں داخل ہوجیکا ہے۔ اور اس سنے ملتان پر قبضہ کر لیا ہیں منظفر شاہ سنے اپنی فہم و فراست سے سمجھ لیا کہ میرزا ہیر فحد کا ہندوستان آناصاحب قرآن کی آ مرکا مقدم سرے اور اس

نے اینے ارارہ کو ملتوی کردیا۔

سنشه بهجری میں منطفر شاہ نے اپنے فرزند کے ہمراہ قلعُہ ایدر بردھ اواکیا اور قتل وغا دیگری سسے پورا کام نے کر قلعہ کا محاصرہ کرانیا اور اہل قلعہ کو طرح طرح کی تکلیفیں بونچانے لگا ایدر کا راجہ سمی رنمل بیجد عاجزی سسے پیسیٹس آیا اور اس نے قاصدُ جھیجی کیٹیکٹس اداکر نیکا وعدہ کیا جو تکہ دہلی کا شہر پر آشوب ہمور ہم تھا منطفہ شاہ نے بھی پیش کش پر اکتفاکیا ۔ اور ماہ رمضان سائے۔۔ بہجری میں پیش

وايس آيا-

اسی دوران میں ایک گروہ کثیرصاحقران کے داروگیرسے پرلیشان و آ وارہ وطن ہو کر پیٹ وارد ہوام طفر شاہ سے ان کی خبرگیری کواہم مصلحت سمجھ کر شرخص پراس کے مرتبہ کے موافق نوازش کی ان کی بناہ گیروں کے ورود کے بعب سلطان محمود شاہ بن سلطان محد شاہ بن سلطان فیروز شاہ بھی صاحب قرآن کے مقابلہ سے فراری ہو کر گجرات وارد ہوا۔ منطفر شاہ نے سلطان سے ورود کو اپنے مصالح کے ضلاف خیال کیا اور اس سے اس بری طرح پیش آیا کہ سلطان محمود بنگ ودل شکت ہوگر گئے ات سے مالہ ہ چلا گیا۔

ستنشه میں منطفر شاہ نے قلعہ ایدر پر دوبارہ حکہ کیا رنمل رائے سے
فرارسی اپنی خیریت دکھی اور اسی شب قلعہ خالی کرکے بیجا نگر روا نہ ہو گیا۔ صبح کو
منطفر شاہ نعرہ تکبیرلگاتا ہوا قلعہ میں داخل ہوا۔ اور اس فتح کے شکرانہ میں دورت منازاداکی منظفر شاہ نے حصارا چیٹے ایک صاحب اعتبار افسر سے سپرد کیا اور نودیٹن واپس آیا۔

سکان بہری میں مظفر شاہ کو معلوم ہواکہ سومنات کی غیرسلم آبادی نے فیاد برپاکر کے مسلمانوں کے عضانے تباہ کردیئے ہیں اور مثل سابق سے اپنے عقاید کے موافق تبخانہ میں پرستش شروع کردی ہے منطفر شاہ نے ایک غلیم الشان لشکراس جانب روانہ کیا اور اس کے بعد خود بھی عقب میں روانہ ہواجس کروزکہ رائے سومنات اور اس نواح سے مندؤل نے بہرم کرکے دریا کی راہ سے سلمانوں کا مقابلہ کیا تھا اور میدان میں صف آرا ہوئے تھے اسی دن ظفر شاہ بھی حربیف کے سرپر بہری نیخ گیا اورخون کی ندیاں بہا دیں مندوک میں مقابلہ کی طاقت ندر ہی اور داجہ کے جمراہ قلعہ دیب میں بناہ گزین ہوگئے ۔منطفر شاہ نے قلعہ کو ظیر لیا مسلمانوں کے تجہیرہ ورود کی آواز دہ اسر کی گرج وکرناکے شورنے قلعہ کی بنیساد بلادی اور ایک ہی ون میں قلعہ سر ہوگیا منطفر شاہ نے جوانوں کو تہ تریغ کیا اور راجہ اور ایک ہی ون میں قلعہ سر ہوگیا منطفر شاہ نے جوانوں کو تہ تریغ کیا اور راجہ اور اس سے بقیہ امیروں کو جاتھی سے با وُں سے نیجے پائمال کرایا ان سے زن و فرز مسلمانوں سے باتھ میں گرفتا ر ہو سے اور جندوک کا سارا مال واسباب سلمانو کے یا تھ آیا ۔

منطان طفتلف ضاکا شکراداکیا اور برے بنخانہ کو ڈھاکراس سے بجائے ایب عالی شان مبی تعمیرا ئی در ار نواح کا انتظام اینے ایک نامی امیر سے سپرد کرے خود بیٹیار بال غنیست ساتھ نے کر بیٹن واپس آیا۔

ایدرکی فتح نے منطفر شاہ کے استقلال میں ہزار گونہ اصنافہ کردیا اور اب
اسے خیال آیا کہ دہی پرلشکر کشی کرے دار الحکومت کو بھی سرکرے منطفر شاہ نے اپنے
فرز ندتا تار خال کو عنیا ث الدولہ والدین سلطان محتر سفاہ کا خطاب عطا فر ایا۔
ماتار خال نے اساول سے کوج کیا اور تصبُہ سنور میں کی ملیل برواچو تکہ اس کا
پیا نُدعمر لبریز ہوجیکا تضا علاج نے کچھے فائدہ فہ کیا اور تا مار خال نے وفاست پائی
منظفر شاہ نے علیکا ادادہ ترک کیا اور اساول واپس آیا۔

التارخال کے واقعہ موت کی ضیح روایت یہ ہے کہ اس نے اسی سال اپنے باپ پرخروج کیا اور مظفر شاہ کو جو اب بوڑھا اور محمزور ہوگیا مقااسا ول کے قلعہ میں قید کر دیا ۔ تا تا دخال نے اپنے چاشمس خال کو وکیل السلطنت مقرر کیا اور ایس طان ناصرالدین محکم شاہ شمے خطاب سے مشہور کرکے گجات میں اپنے نام کا سکہ وخطبہ جاری کیا اور دبلی سرکرنے سے لیے آسٹے بڑھا سلطان بلخو فحا اپنے نام کا سکہ وخطبہ جاری کیا اور دبلی سرکرنے سے لیے آسٹے بڑھا سالطان بلخو فحا میں اور انہ کیا اور فرز لاسے ظام سے فرادی اپنے اپنے ایک معتبد الری کو ایس کو انہ کیا اور محراشاہ کی ہلاکت میں حدسے کر بادہ مبالغ میا ہے جا اور میں اس سے براک کرنے میں کوشش کروں اور تھا میں کھی جا وال

توكبيب ايسانه ببوكه مبديس تم اس حركت سي بشان ببوكر مجھے نشانه ملامت مبث و مناسب يدييم كراس معالمهي بوري احتياط سيحام لواور نورو فكرسك معب اس کا بواپ اوا کرونظفر شاہ نے بھواب دیا کر نتبرارے اس خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب ایسا فرزمر باب کے ساتھ اس تشمر کا سلوک کرے تو وہ عاق ہوجا ما ہے اور فطری میرومس پدری و فرزمدی عرام تعلقات قطع بوجاتے ہی اس کا ظ سے تہمیں چاہیئے کہ میرے بڑھا ہے پر رحم کر کو اور اس عات کردہ فرز مد کو بوری سزا دو اورمیری طرف <u>سس</u>حسی متمرکا خیال دل می<sup>ن</sup> نه لائو -میرا حال ایسا تبهاه موگیا<u>ہے</u> کہ اگر فریاد کروں تو شام ہونے سے پہلے شب موت کا منچہ دیکھ یونکا شمس خان محبوبا بواا دراس نے بھائی کیے حال زار پر رُح کھا کرسلطان محمد شاہ کو قصیر کہور مجر جود بلی سے سر را ہ واقع ہے زہر وکلہ ہلاک کیا اور بندے سے جلد اینے بھائی کومفاشاہی مِن لاَكْرْ خَنْت حَكُومت بِرِيْجُهَا دِيا- بُونِيل وَشَمْ كَهْ وْرْتْطْفِرْشْاه كايرورده اورمحدث و ك اعمال البشية سه اس سه أزرده عنما الله النا الله الك كى رفاقت كرك سگویا دوبارہ زندگی بائی محدشاہ کے قاریم ملاز مرتبھوں نے محد شاہ کو اس حرکت ناشا ایمتہ سے روکا تھاا ہے بال کا رمیں بیجد برایشان اور اپنی طرف سے بہت خوف زور کھے منطفر شامن رخم وشفقت كي نكاه شي اور ان أشخاص كا قصور معاف كرديا اوراكم ار ورحم واحد شاه کے لاندمین کی فیرست میں شامل کرلیا۔

اسی دوران میں دلاورخال حاکم الدہ فوت ہوااور ہوشنگ شاہ فے شخت حکومت پرجلوس کیا۔ یہ خبر عام طود پرشپور ہوئی کہ ہوشنگ نے ونیاوی طع شخت حکومت پرجلوس کیا۔ یہ خبر عام طود پرشپور ہوئی کہ ہوشنگ نے ونیاوی طع بیس گرفتار ہوکر اپنے باپ کو زہر کے ذریعہ سے بلاک کر دیا ہے۔ منظفر شاہ اس خبرکوس آباد اور دھار روانہ ہوا۔ ہوشنگ شاہ چونکہ ہے باک نوجوان تھا اس نے عاقبت اندیشی سے کام جہلیا اور اور ابل گرات سے مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ ہر پیکار ہوالیکن شکست کھا کرشمن کے باتھ یں گرفتار ہوا منظفر شاہ نے مالوہ میں اپنے نام کا خطبہ و سکہ جاری کیا اور شہر کی حکومت اپنے برادر نصرت خال سے سپر کرکے خود اساول واپس آیا۔ منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا پیٹے زنہ درادہ واحد شاہ سے سپر دکراے خود اساول واپس آیا۔ منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا پیٹے زنہ درادہ واحد شاہ سے سپر دکراے اور اسا ہے سپر دکراے اور اسے سپر دکراے اور اسے سپر دکیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا پیٹے زنہ درادہ واحد شاہ سے سپر دکراے اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا پیٹے زنہ درادہ واحد شاہ سے سپر دکراے اور اسے میں دکیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا پیٹے زنہ درادہ واحد شاہ سے سپر دکراے اور سا اور اسے میں دکیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا پیٹے زنہ درادہ واحد شاہ سے سپر دکراے کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا پیٹے زنہ درادہ واحد شاہ سے سپر دکراے کیا اور اسے منظفر شاہ نے ہوشنگ کوا پیٹے درادہ دادہ اور دیا ہوگیا ہور کیا اور اسے منظور شاہ نے درادہ کور اسادہ سے سپر دکراے کیا ہور کیا اور اسے منظور شاہ نے درائی کیا درائی اور اسادہ کیا ہورائی کے دورائی کے درائی کیا دور کیا ہور کیا

تکمر دیا که تریف کوکسی قلعه میں نظر بند کر دے احد شاہ نے منطفر شاہ سے تککم کی حلید ماہ کے بعد احمد شاہ نے ایک عربینیہ ہوشنگ کے قلم سے لکھیا ہوا منطَف شاہ ں۔ محصنور میں میش کیا۔ اس خط میں ہوشنگ نے بیجد عاجزی اور ندامت سے ساتا اسینے سابقہ تصور کی معافی طلب کرکے اپنی رہائی کی درخواست کی تھی۔احمد شاہ نے بھی مجرم کی سفارش کی اد حر مالوہ سسے بناوت کی خبر آئی اورمعادم بہوا کہ اہل شهرف نصرت فال كود بارست فارج البلدكرديابيد احدشاه كى مفارش أور لمت وقنت كالحاظ كرك منطفرشاه نے بوشنگ كا قصورمعان فرمایا بروشنگ كو يہلے قیدسے رہائی دی اور اس کے بعداسے چتر سفیدا ور سرا پردہ سرخ اور نیز دیگر بوازم باد شاہی عنایت فرمائے اور مالوہ اور مندو کے تمام حمقیہ ملک پر حکمال بنایا منطفرشاه نے ہوشنگ کو احد سٹاہ کے ہمراہ ابدے روا فرکیا اور انزالذ کر ہوشنگ کو مالوہ مے تخنت حکومت پر پیٹھا کر نود کا میاب و دل شاد گھرات واپس آیا۔ آخسیر اہ صفر سلما المد بجرى مين نطفر شاه عليل بوا - اسب يه معلوم بواكه بيعارضه مرفز الموري ہے بادشاہ وصیت کے تمام مراسم بجالا یا اور چو بکد بنسبت ایسے صلبی فرز مروب سے دہ احد شاہ کو کہیں زیادہ قابل فرا بزوائی جانتا تھا اسی کواپنا ولی عبد مقر*د کرکے* این بقیداولاد کو احد شاه کی اطاعت کا حکم دیا۔ منطفر شاه نے رہیے الثانی تلاشمہ میں اکتھوا کا سال کے سن میں و نیا سے اصلت کی اُس بادشاہ نے بیس سال ہیم بھوزا برحکومت کی اور مرنے سے بعد خدائیگان کبیرے تقب سے یا دکسی بادستاه جم جا ملطا إوشاه جم جاه سلطان احدشاه في اسين جدم وم كي وسيت ا مرشاه طبرا فی مصطاب*ق گجوات کی عن*ان حکومت استفریس کی اور عدل و انصاف کے ساتھ فرانرہ ائی کرے رعایا نوازی اور فرادرسی حق پورے طور پر ا داکیا۔ ایہ باد شاہ سے میں پیدا ہوا اہل بخوم نے اس سے زائجہ ولادت کو دیکھ کریہ حکم نگایا تھا کہ یہ اوکا آیک ایسا کارخیر کریگا جس سے اسکا نام نیک بھیشہ کے لئے دنیا میں دندہ رویگا۔ مورخ عوض کرتاہے کہ قریندیہ ہے کہ اس کا زفیہ

مراد شیر احد آبادگرات کی بناہے جو آجتک احد شاہ کی یاد دلول میں "اذہ کرتی ہے۔

مراد شیر احد آبادگرات کی بناہے جو آجتک احد شاہ کی یاد دلول میں "اذہ کرتی ہوں کی خبر سنی اور سلم بناوت بند کیا حسام الملک و لمک شیر د طاک کریم ضمرو وجون و بو بہا گداس گھتری جو نظفر شاہی "افی امیرا ور شرارت و فقت الگیزی میں مشہور آفاق ہے فیروز خال ہے بہی خواہ بینے اور تشکر و فوج کی درستی و ترتیب بین خول ہوے ۔ ان فتند پردا زوں نے امیر محمود ترک ماکم کنیا یت کو بھی اپنا رفیق کا رہنایا۔

ان کے علاوہ پرمیب فال بن سلطان منظفر بھی اپنی فوج ہمراہ ہے کرفیروز خال سے باس سورت سے فوح میں آگیا۔ سعادت فال اور شیر خال بن سلطان ظفر یا اس سورت سے فوح میں آگیا۔ سعادت فال اور شیر خال بن سلطان ظفر یا اور پورا گروہ دریا ہے فرح میں آگیا۔ سعادت فال اور شیر خال بہوا اور مشورہ باہمی اور پورا گروہ دریا ہے تر بدہ سے کنا رسے فیمسر زن ہوا اور مشورہ باہمی میں میں اور پورا گروہ دریا ہوا و میں آگیا۔ سے کنا رسے فیمسر زن ہوا اور مشورہ باہمی میں اور پر ہوا۔

فیروز خال نے چتر مشاہی سرپر سایہ فکن کیا اور بارگاہ سسرخ استادہ کرائی اور اپنی شان و مشوکت میں صدحبند اعنا فہ کرکے سلطان ہوشنگ کو اپنی امداد و اعانت کے لئے خط روا نہ کیا۔ ہوسٹنگ نے اس شرط پر امراد کا وعدہ کیا کہ کا میابی حاصل ہونے کے بعد فیروز خاں اس کو ہرمنزل کے معاوضہ میں ایک کرور شنگے اداکرے ہے۔

فیروز خال نے بیاگداسس اور جیوندلو کی پرایت سے بوافق زمیندگرہ کے لئے بھی خلعت اور گھوڑ ہے روا نہ کئے اور ایک فرمان ان کے نام روانہ کرکے ان سب کو اپنی اطاعت پر آمادہ کیا۔

سلطان احمد شاہ نے باوجود جوان اور ناتجربہ کار ہوئے کیے جیل شال اور میشتر ایک نصیبی ترین خطافہ وزخلاں سے نام اسنے ملازمین

سے کام نہ لیا اور پیشیتر ایک تقییحت آمیز خط فیرو زخاں کے عام ایسے لاز بین کے ایک گروہ کی معرفت روانہ کیا لیکن جیوند یواور بیا گداسس کی مٹورش کیسند وفتنہ انگنیز طبائع نے اس نامہ کو بیکار نا ہت کر دیا ۔

ادم بہکراس مہم پر نامزد کیا گیا ٹ کید نو نریز معسر کہ کے بعد

اوم ہمکرشکستہ و پرمیثان حال میدان جنگ <u>سے</u> فراری موا ۔ یہ فتح ہاگداس کے نام ہوئی اور دباغ عرور کے نشہ سے آسان پر حراح کیا۔ دیگر امیر اس سے نشلط سے پرنشان ہوسئے اور اتفاق کرے اس سمے فتل مرتخب ا افيروز خال سسه بدا بهوكر احدرشاه سيجاه اور بادشاه مفركي منزلير لر"ا ہوا بروج روانہ ہوا۔ سلطان احد مثاہ حریف سے جراد میں بہریج گ فیروز خال مع ا ہے 'رسیا ہیوں کے قلعہ بروج میں **پناہ گزین ہوا۔ ب**ا د شاہ بے فع اردگرا کا قاصَد فيروز خال تنے پانس روا نه کیا اور اسے بینیام دیا کہ خدا ٹیکٹال کمبیرنے مجکوخدا ملک کا انتظام ميرسد سيردفر اياب، ورخدا كالتكري كمنبياد سلطنت متحكم اور امراء اور رعايا ميرى البعدارية لتم اراذل وداباش كم مجمع برفريفته ند بمواور السيك اعال برير بربيثان بوكرعفو تقصيري درخواست كرواور تفين جانوكه بنادت كاابخام برابرة اب جرجاگیرس خدائیگال كبیرے تم كوم حست كى بي ان برقناعت كركے دو سرسے الطان سُلطانی کے امید واربہوفیروز خال کے بھائی اس فیرا بخام پیغیا م کوسنکا راه راست پر استُ اور ربیبت خال کو پوسلطان احد شاه کاحقیقی جیا بی ای دشاه سے پاس روائر کے اظہار نداست کیا۔ احد شاہ نے ربیت فال کو طرح طسیرح کی عنایتوں سے سرفراز کیا اور مجرمواتے نفوریات فلمعا**ن کر**دیئے۔ بہت خان باوشاه کی عنایتوں سیے مطمن ہو کر قلعہ بروچ کے اندر طمیا اور فیرو زخاں بیعادت خا اورشیرخاں کے ہمراہ بادشاہ کی خدست میں جاصر ہوا۔ احد شاہ نے ہرایک برنوازش فراكران كوجاكيرون بروايس بونيكي اجازت وي -احد شاہ کا ارادہ تھاکہ پٹن واپس جائے کہ اسے معلوم ہواکہ سلطا ہوشنگ جو فیروزخاں کی امداد کے لئے روانہ ہوا تھا اینے ماک سلے مجرات کی طرف آر ای کے احد شاہ نے عادا لملک کوجرار فوج سے ہمراہ اس سے متعابلہ کے لیا روا نرکے نود بھی آزمودہ کارنشکرا ورویندارمصاحبوں کے ہمراہ عادا لملک کے عقب میں کوچ کیا اورسلطان ہوشنگ کے جوار میں بہونچ گیا۔سلطان ہوشگہ بيحد نادم وكيشيان بموا اور صلدست جلد كوچ كرا برواسين ملك كو والبسس كنيا سلطان أحدشاه عادا لملك سم بهونجين سم بعد راسته سه واپس مواا وراسا ول بوج كيا

سفائد ہجری کے آخریں او شاہ نے حقایق بناہ شیخ احکینبہور

چمتہ اللہ علیہ کے مشورہ سے دریا ئے سبرتی کے گنادے ایک نے شہر کی بنیاد ڈالی اور اسسے احد آباد کے نام سے موسوم کیا ۔ یہ شپر قلیسل مت میں آبا د ہوکر سلاطین گجرات کا یا ئے تخت قرار بایا قصبُہ اساول اس شہر کا ایک محلہ سنا

دياكيا -

احرآباد میں بادشاہوں اور نامور باشندوں کی عارتیں بخیتہ ہیں کیسکن

اکٹر مکا نات مفال پوش ہیں ۔ اس شہرکے کنارہ چوصعہ کہ در بارشا ہی شیصل ہے تین بڑے طاق بنجنہ تیار سکے گئے ہیں اور انھیں گئے اور چونہ سے شکے کرکے ترولیہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ احمد آباد کا بازار استقدرِ وسیع ہے کہ دس شکرکٹ

آسانی کے سابھ بہلور بہلویل سکتے ہیں۔ دکانیں بجتہ اور کیج کردہ ہیں شہری ایک قلعہ اور سبی جامع بھی موجود ہے۔ بیرون بلدہ بین سوسات پورے آباد ہیں

اور ہر بورجہ ہیں دیوار بندگسجداور بازارواقع ہیں اگر احمد آباد کی آبادی اور دوسرے خصوصیات کے لحاظ سے کہا جائے کہ سارے ہندوستان بلکہ تام رو

دو مرسے حکومتیا ہے جا کا گھنے کہا جاسے مرحارت ہو زمین برایسا آبا دِ اور نوشنہا شہر موجود نہیں ہے توسیالغہ نہ ہوگا۔

سطاشہ ہجری سے افتتام پر فیروز فال اور اس سے ہمراہیوں نے اپنی جاگیروں پر بہونیجنے سے بعد بھرفتنہ وضاد کا ازار گرم کیا۔ ملک علائی برج ایک نامی امیراور سلطان نظفرشاہ کاعزیز قریب تھا اس فتنہ کا سب سے بڑا

ا بیت میں اور اس اعیوں کے دخل داجہ اید دکو جو پانچ یا چھ ہزار سواروں کا الک شرکی کارتھا۔ ان باغیوں نے دخل داجہ اینارفیق بنایا۔ سیدابرائیم المخاطب میں خان جاگیردار مہراسہ بھی ان کا ہم خیال بنا اور اس طرح فیروز خال کے گرد

ایک خاصی مبعیت بوگئی۔سلطان احراثاہ نے نشکر شاہی جمع کرکے مہرا مکا رخ کیا انتا کے مفریس فتح خاں بھی رکن خال سے اغورسے احد شاہ سے جدا

ہو کہ فیروزخاں سے جا الا۔ فیروزخاں نے مکس علائی برر اور رکن خال کو مہراسہ سے قلعہ میں جبور ااور نود رائے دخل سے ہمراہ موضع رکمپوریں جو مہراسہ سے بابخ کوس کے فاصلہ پر آباد ہے تیام کیا۔

ہو گئے۔

احد شاہ نے قلعہ کا محاص کرکے چندم تبہ قاصد روانہ کئے

ادر ان کوصلے کرنے کی نصیحت کی ۔ ملک برر اور انتحس خال نے ارراہ مریہ

بواب دیاکہ اگر فلال فلال امیر قلعہ کے قریب اکر عمدو پیان کریں اور جمطئن ہو

جائیں توہم کوگ قلعہ سے باہر کلکہ با دشاہ کے حضور میں حاضر ہوجائیں گئے۔

مالمطان احد نے ان کے حیلہ اور نظام الملک اور سے دالملک قربیک میسرہ کوجواسکے

عزیز الملک توربیک میمنہ اور نظام الملک اور سے دالملک قربیک میسرہ کوجواسکے

عامی امراضے قلعہ سے قریب روانہ کیا اور ان ایپرول سے کہدیا کہ ملک بررا حیات خلاف بررکے

عیلہ و کرسے غافل نہ ہوں اور قلعہ کے اندر قدم نہ دکھیں ۔ ملک بررا ور انکس خال فیریک بیال کے محل اس کے کوشل خال کے دار میں الفاظ میں فقتگو شروع کی اور نرم و شیرین الفاظ میں فقتگو شروع کی لیکن جب دکھی کہ اور نرم و شیرین الفاظ میں فقتگو شروع کو اور اس خواص کہ اور اس طح گھوڑوں پر سوار صلح کی گفت و شینہ میں شغول ہوئے جو است محاص کہ خدال ور اس طح گھوڑوں پر سوار سلح کی گفت و شینہ میں شغول ہوئے جو است محاص کہ خدال اور در ہوگے اور ان امیروں امریمل خدال اور عزیزا لملک سے گھوڑے سے کو جمہیز دی اور جالہ خدالہ کی تورب کر اور ان امیروں برحلے اور ان امیروں برحلے اور ان امیروں پر حلے اور ان امیروں کی کمین گاہ میں جو بیال اور عزیزا لملک سے گھوڑے کے حجم پیز دی اور اس امیروں برحلے اور در جو کے اور درجو کی اور درجو کے درجو کی اور درجو کے درجو کے درجو کی درجو کے دوروں کی درجو کے درجو کے درجو کی درجو کے درجو کے درجو کے درجو کی درجو کی درجو کے درجو کی درجو کے درجو کے درجو کی درجو کے درجو کی درجو کے درجو کی دوروں کی درجو کے درجو کی درجو کی درجو کی درجو کے درجو کے درجو کی درجو کے درجو کی درجو کے درجو کی درجو کی درجو کی درجو کے درجو کی درجو کے درجو کی درجو کے درجو کی درجو ک

التم میں گُرنتار ہو گئے ان امیروں نے تلو میں داخل ہو ہے ہو کا وار یہ ہم حرایت کے اُواعار ہر گئے ہیں لیکن اوشاہ ہا راخیال نہ کرسے الميد تلدريد دها واكساء لقين ميم كداقبال شامي معماري آسانی منتج بہو۔

سلطان احدثنا وبسنه فورآ حلدكها اوراختلات روايات كيمطالة أكم ہی یاتین روز میں حصار نتح کرلیا۔ ملک پیرا ور ملک انحس تینج سلطا نی سمے ب صحر و سلامت با دشا ه کی خدمت

میں بہنچے سکئے فیروز خال اور رئل جُگاہ کوہستان میں آوارہ ہو۔ لبيفر ، تاريخوں ميں اس فتح كا تصبّه د و سرے عنوان -

رئیل نے فیروز خال پرغکبہ جاصا کرلیا امداس سے نخالفت کرکے اس

وفیل اور دیگر لوازم شاہی پر قابض ہوگیا آور انلہار اخلاص کے لئے تمام مال داسابہ احد شاہ کے پاس روانہ کرویا - فروز خال ناگور فراری موا اور حاکم ناگور کے ماتھ

المريجري مي احدثاه في راجه طواره برخيج لشي كي اور راجه سلطان بدو کا خواستگار موا۔ اجد سرکنی اور مکب آوم جه نامی منطفر شای<sub>لی</sub> امیر<u> شم</u>ے ان دیگر ال<sup>ا</sup>گیر . صاحب اقتدار بوكرساه وسفدك الكب بن كي تقع - ال اميون ب موقع یا یا اور احد شاہ کے علوارہ پر نشاکشی کرتے ہی نباوت ردی فقنہ بروازوں اور توش بیند اشخاص کا ایک کرم ہ ان کے گرد جم بوگیا اوران برمباشوں نے کوات کے اکثر شہرتاہ ویر باد کر دسیمے۔ موثنگ، بثا وسدنے را مہ حلوارہ کا معروضہ دیکھا اور احد شاہ وامیلا

ی خالفِت کا حال معلوم کیکے احدیثا ہ سکے تام ساکتے احسان وا موشر کے اور اس موقع کو فلیمت سمجیکر ایک جرار انشکر کے ہمرا ہ گجات رواز ہوا اوراس

ناراج كرسفيس كوثي دقيقه أتخطانه ركها سلطان احدشاہ نے ملوارہ کی مہم کوملتوی کیا اور بیدشان وشوکت کے ساتھ واپس ہوا بار شاہِ نے مینا کے حوالی میں قیام کیا اور عاداللکہ لسلئے اس طرف روانہ کیا ۔ ہونتگ شاہ نظفرتا ، کے حدمیر گراتہ ر زخ کھا چکاتھا اس نے اپنا بنے بھیرد یا اور دیار پہنچکر دم لیا ۔<sup>'</sup> سے فراری موسے شہراد کا تطیف خا اور پہلی ہی منزل میں این کے احال اوراتقال پر فابض سرگئے آخر کا ر ملک شاور احد مرضى في لا عارم وراكا مقابله كما يكن أكست كاكر سامند سع فرارى موسكة ... دوسرے روایت یہ سے کہ کاک شد ولیف کے تعاقب سے بیدیریشان لَهُ لَنُسْكُر مِمَالِعِت بِرِشِي مِن اللَّهِ إِن اللَّهِ مَاسِينِ مَعْصد مِن إِكَام و لِاسِ لي مقابله عد فراري موكر راحه كرنال ك وامن مي بنا ولى - احدشاه كا مياب ما وشاه نه کوه کرنال کی بید تعرفیت سنی اور حیونکه اس نواح کا را حبیم سم تهاجومبي مسلمان فرمانرواؤل كالمطيع بذمبوا تحيا احديثاه فيصلنكم مي بيوتفريح كا بها زكيا أوركرنال كي مانب ردانه مبوا بأوشاً وكوه كرنال مين داخل بهوا اورراً حبر چندمرتبه مهررا و مقا بله کیا لیکن مرمرتبه م فراری مبوا اُخر کا رَفَامُهُ اول مِن جُواسِ زَما نَهْ مِن جُو نَا كَثِّرُهِ مه كم ينهي منوكر جعاركا ما مرد كرابا الل كلعه بيد بريشان موسة

رامی کرلیا۔ احد شا دسنے سید ابوالنے اور سیرابوالقاسم دونوں ہرا درمان حقیق کو جواسکے نامی امیر سفت تھ وصول کرنے کے کئے راجہ سکے ماکسٹیں چیوٹوا اور نوداحماً با دوالیں کیا

اورراً مرسف سالاند إج وخواج ا واكرسك كا وعده كرسك بادشاه كو اسيعة -

ستدمي سيديور سكه بتخا نذكوج ببرطرح سنصه زيودات أوركتوك ېږم کيا ا ورگچرات. ے اہل عاجت اورغربا کو دولت سے مالاما ا<sup>کیا</sup> با دشا وسيفة البي سال لمكسة تحفه كوحوتاج الملك ورسرکشول کی یا مالی اورفتنز پروازوں کی تباہی میں پورسی ب أرهِ ه كثير كو اسلام ميں داخل كيا-کی اوران پر دو ہا رہ حیزیہ مقرر کرکے ایک للطان احدشاً ه ـ ۔ سفرکیا با دشاہ انٹارسفر میں ان کے مو ہیں مقام پر کہ ہا دشاہ کو اس نا رست کا كل منهدم كرديّا تنا إوربي شار مل منهست حالمس كرّا تها - ا با وشاه الكورينها اوراس کے نشر کامحاصرہ کرلیا احمد شاہ نے شہر کوفتے کرنے کی ک والی دلی نے یعی اُ دھر کارخ کیا اور جس وقت کے نه محاصره سند بالخد أعماً يا اور با يوه ك نواح سند سفركرتا بهوا إحداً با ووالين أيا-اكثرابسا بهرتاتها كه ملك نعيروالي اميرا ورساطان موشنكب حاكم كأبوه دشمنی کی وجہ سے سلطان لور ندر بارگو نباہ کرتے اور طرح طرح کی آ یفے *سلط شدہ جمری میں* اس حاسب توجہ کی ہ<sup>ے</sup> با دشیا والمبی بيهايمي نرتها كايس في ايك جرار فوج خلعه تنبول برحوكجرات دكن إحد نتاه حوالي ندريا رمين بنيج كما اور راه بی - جوگروه که فلوئه تنبول کی تسخیر پرسیس به انتها وه حصارک رامه کو دلاسا و یجر ساتد احد شاہ کے ایس نے آیا۔ اس نما ندمیں برسات کا رماند بھی آگیاتھا بادشاہ سف ارادہ منعل اور ناورت سفيح بعد ويكرست والفريخيم كرسلطان مونسك وتجات **حله کرنے کی دعوت دی بیمامی ملسله ایک شتر سوار نوروز میں راہ طے کیے کا گومین** مربار آ!

ا ور فیرروز خال بن سس خار، دندا بی کا ایک عربینیه با دیشا ه کیم طاخطه بین اس ضول کا مِیں کیا کہ سلطان موشنگ ا دشاہ کر ملک سے دور دیکھ کر کوات فتح کرسف کے لیے ارباہے چونکداس کا گان ناسد یہ ہے کہ مید اور نیاہ کے ساتھ عقیدت نہیں ہے ہونگ نے مجبکواس مضمون کا خطر وانہ کیا ہے ۔ کہ گجرات کے زمین دا روں نے عراکض سکھ ذربيه سيمجه يهال بلاياسيدس سفرك لا تارمون تم محى مستعدر موا ورميرى مدوكروس كجرات كوفتح كرك نهرواله كى حكومت تحقيل دول كالحجو كمه با وشاه ميرس تبار وكعبد مي مجريرا زميه كرمان كى اللاع حضرت كو دول -سِلطِان احداثاً وسنه با وجو دموسم برسات کے اس نواح کا رخ کا اور درآ نربده كوعبور كرك فهندرى عي مقيمهوا احداثاه ف ابنى فوج ك ايكسب حصر كوعلي والم اسينه مراه لياا دروحا واكرديا ورايك مبفته كيءع صدمين مهراسه كحه نواح ميرينيمكه سلطان مونَنگ با دشٰاِه کی مبتعدی سے پریشان ہوا اور بے سرویا اسپنے ملک کورداُنہ ميواسلطان احدشاه ن من تشكر ومهركر في كما ليفي خيندرو زهبرا سدمين في المميا -سورت کے رام سنے یہ اخبار سنے اور اطاعت سے ایکارکرے مقررہ مال سكه ا داكر سفر ميرس مستى كريسفه لكا را جد سفراميني بسيا طريسية نورم آسكه يثر معا إ مكر فعه مير في موقع ياكرا را د وكياكتفاليز كا قلعه اليين برادر كاب إنتخار اسكة بيف سي كال في -سلطان ہو شنگ نے اپنے فرزی غزیمن خان کوا کیپ گرو ہ سکہ ساتھ کا انھیا كى مدهك ملئة رواندكيا اورسلطان بورك بإشدد ل كوسفت تحليف بهنميا ف لنكا بإحدصاحب صوئبر سلطان بور لنة تلعدس يناه لي اورفتكاميت امينه طوط احد شاه وروازكئة سلطان احديثاه يزمهرا سدييعه ملك محدوترك كواكب لتنكر واركه ماته ورت سے مکش را مہ کی مہم رہ نا مزد کیا تاکہ سورت ہنچ کرفتل غار محری میں کوئی قیقہ الما ندر كه اوررا جهسه مقرره اللوصول كرسه باوتاه في محمود ترك اور محلف الملك. جو اس <u>کے</u> نامورا م<u>ہرتھے</u> مکک نصیرا ورغزنین خان کی تنبیبہ اور تا دیب سے لئے روانہ کما ان امیر*ون نے آناً دراہ میں تا ووت پر حاد کرکے و بان سے راجہ سیسٹیٹیٹر جا*صر کیا ياميرسلطان بوركم نواح مي ينج كل نعير في منوالينزير بناه لياوززنو فال لوا بناحرلیت دیکھی ایک گروه کوباد شاهی خدمت میں رواند کیا غرضی باربار کی آمدون شاورگفت شنیک

بعد إ دشاه نه اس ما تصور معاف فرا كرنصير السكام طاب مصر فراز كميا او يخود احداً باد وابس آيا -

سنتا میں میں احد شاہ نے تطام الملک کو گجات میں اپنا قائم مقام بنایا اور را حبر مندل کی تا دیب کی مہم اس کے ربیرد کرکے خود مہراسہ سے ما موہ روانہ سواسلطان ہوشنگ نے بھی قدم آگے بڑھا یا موشنگ نے کالیا وہ میں قیام کیا اور پشت پر ویوار کرے ایک نشیبی مقام پراپنے نیمے نصب کئے اور بڑے بڑے دخت کٹواکر ان کونصب کا کے اپنے سامنے کا راستہ خارین کہ دیا ۔

کی را ہ گی ۔ غوض کہ ہردو با دشاہ ایک ودمرے کے مقابلہ میں استا وہ مہوسے اور سپاہیوں میں حوش پیدا ہوااسی دوران میں ایک باتھی سلطان احدشاہ کی فوج سے سلطان موشنگ کے نشکر کی جانب مجاگا اس درمیان میں ملک فریہ نے مجھی میدان جنگ کا رخ کیا۔ ملک فریہ نے ہرجید کوششش کی لیکن جو کھراسترنگ و فاریند تھا اسے جسمن پر حلہ اور مہونے کی را ہ ند ملی افر کا دایا سنخص لئے کہا کہ میں ماستہ جانتا ہوں اور تمکر دشمن کے عقب سے بھنچ مک بنجا سکتا ہوں ملک خریبی خوش ہوا اور بالما فیراس طرف روا نہ ہواجی وقت دو لون نشکر آیا۔ دورے سے دین اس زماندمین موسم برسات بھی آگیا اور احدشاہ سفے والیسی کاارادہ کیااور بخانیونا دوت کی دیا ہوں ہے۔ بخانیونا دوت کی مدیا سوا احدا بادینیا ۔ بخانیونا دوت کی ریاستوں کو جو برسر رواہ و استمع تصیر تنبید کرتا سوا احدا بادینیا ۔ بادِ شاہ نے ایک جن منعقد کیا اور علماء و فقرا دور سا دات کو انعام واکرام

سے مالا مال کریے سراس امیر مانوجی کوجس نے اس مرکز من کو دئی کا رفایاں کرا تھا امین نوازش سے دل ثنا دکریا و رخطاب والقاب سے سرزواز کریے قدر افزائی کی ۔

اسی سال کے آخریں احد شاہ نے حدما رسو گھر وکی تعمیر کی اور سور کی بنیاد والی احد سنا ہ اندرو ان کی ست روانہ ہوا اور مالوہ کو تاراج کرنے کا حکم دیا سالیا ہو شنگ کے قاصد ما خربوے اور اُضول نے صلح کی گفتگو رشروع کی سلطال احداثے ان کی درخواست قبول کی اور والیبی کے وقت خانیر کو دو بارہ تاخست و تا راج

سلائد ہجری میں بادشاہ نے خانیر کی تسخیر کا ارادہ کرکے اپنے ملک سے سفر کیا بادشاہ سنے ملک سے ساتھ کی بادشاہ سنے ملک ساتھ کی بادشاہ سنے کا وعدہ کیا بادشاہ نے داجہ برخراج مقرر کرکے ایسے ملک کی راہ کی ۔
ایسنے ملک کی راہ کی ۔

سلطان مونگستاسی دوران میں اپنی ہزیاں رائی سعد باد شاہ کواپنی طرف رنجیدہ کردیا تھا احد شاہ نے مشک ہجری میں ایک جارنوج کے ساتھ الوہ برحراکیا اور مندو کے قلعہ کے نیچے پہنچ گیا۔ احد شاہ نے درواز ہوسارنگ بورکر ج

یام کیا اورمیا صرومیں بوری اختیا رہیے کام لیے کرزومیل ایپنے امیروں مرتقے سلطان بوننگ تندیم استحام بیطمین تھا اس نے اوا دہ کیا کہ اس زمانہ میں ایسا کا ر نے ایک تخت کو اسینے ایک مرم عقل رہ ا میرکے سیردکیا اور خود چه بزاراً زمو د و کارآو رجری سیامیوں کی نوج کے ساتھ ناکون إسرئكا اورببتهن بالتعيول كرفتا ركرنيكم المؤ باحبكر وانبوكما مير واحبر بنهاا ورحد میوں کو گرفتا رکر کے جے ما ہ کے بعداسینے دارالملک مندہ کو واپس آیا سلطان بحدشاه كومبوشنك كي السر سنرك الملاع ندتني الوراس فكتكم برا مضب کرائے اور طبل نتاد سی بحوا نے کی حقیقت دریافت کی تجبارتی ملازم نے واقع نے کہا کہ اس حصہ ارکی طرف کون آٹھوا کھی آر مکھوسکتا ہے طاتھ بقدر دورودرازمقام برکیا وہ جھ او کے بعدوالی آیا۔ چند مرتبہ احد شاہ اور سلطان ہوشنگ کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی لیکن میں احد شاہ نے فتح پر فتح یا ئی اوراس کے بعداحدا با دوالیں آیا۔ بهارسيه استأه الأاحد إريخ الفي مين اس مكايت كواس طرح سال كر من كرشين بجرى من سلطان مؤسَّنك في سفوداً دبي كالماس من المباركا سفركيا اورسلطان احدنتاه كومعلوم مواكه سلطان مونشنك بہیں ہے اورامیروں اوراف ان فوج نے اس کے ملک کوائیں مرتقب کرلیا ہے۔ ساطان احرشاہ نے ان خار کی بنا پر گھرات پر دھا داکیا اور فلعہ نہیر کو جو مالک ما دہ

سوار سوا اوردور سے مکور کے بیر کاک جناکو بچھا یا اور دیگیل کی را ہ کی۔ احدثا ہنوو کیک کے ایک گوشہ من کھوا ہوگیا اس نے کاک جزا کو حقیقت مسال معلوم کرنے

ئے اسپے نشکرگا ہ کوروانہ کیا ۔ ملک جو ناخامی نشکرگا ہ میں بنیاا و راس نے دیگر ب فريدا پينداسيندوسية فوج كيمراه دولت ما بناهي كي طرف ی نے لگ جزاہے یا دِشاہ کا حال دریافت کیا لکہ تقیقت هال بیان کی اور مردوامیر*ون کوسا تق*د کیکه یا وشاه کی *خدم* ینے اسکھ اُ دیٹاہ کو بہنائے اوراس مبلک کی ے مقرب نیرا۔ احازت طلب کی ۔ باء شا وسے جواب دیا سپیدہ صبح طاہر مبولے یک توقف کرو رجزاكو ـ دو إيه نشارًا ه كوف روانه كياتاكه بدمعلوم كرس كرسلطان س شغل مين مصورت اوركس ماً توام يزريس مير .. با دشا وكومطوم مبواكدال الوه راج مي سنول من أورساطان مؤتناك فأصدك كمورون اور بالمعيول كمراه مع چندسیا ہیوں کے ایک مقام ریٹھمرا مواتما شہ دیکھور ہا سلطان احدثنا ہ نے طلوع مُنبح کے قریب جس کو درخصیفت میج اقبال کہنا جاہیے ایک نزاد سواروں کے ساتھ رسلطان ہوشنگ پرحل کیا ۔ احد ثنا ہ حرکیف سمج قریب پنجا قریب سے اُسکو بہا*ں کراسکی طرف طب*صا دو بوٹ فرانرواوں می*ں غطیرالشان ا*لمائی مونی مردوسلاطین فی بدآت خاص استقدر کوشش کی کرزهی بو گفته اَس د ورآن میں تحراتی فیلهاں جو ہاتھیوں پر سوار ڈٹمن کے پینجیرمیں گرفٹار سیتھ قرمیرہ پہنچے انھوں نے اپنے اِلک کو پہنا اا ور کمہا برگی سلطان میونشک کی فوج برحکم کرد ما ، اِس ح*ار کی تاب* نه لا یا درسارنگ بورسک**ے** قلعہ میں نی**اکزیں ہوگیا ۔** یے حسق پر ماا نفنیمت حاصل مہوا تھا وہ نمیران کے قبیفہ میں آیا اس ۔ علاوه سَات نامی ہاتھی تھی احدیثنا ہ کے قبضہ میں آسرکیے احد شاہ سارنگ بور کے محامرہ سے تنگ آگیا اور واپسی بحے نمیال سے نے کوچ کی سلطان موثنگ موقع پاکرچھارسکہ یا رزنکلاا دراِحد ثناہ کا تعاقب کیا ں مرتبہی احد نتا ہ کونتے ہوئی او رجیند جاجنگریے ہاتھی طبکو ہوشنگ۔ ر طمقا تھا اہل تمبرات کے ہاتھ آئے احد شا و کا سیاب اور با مراد احداً باد والیں باور حرنة شِيخ كېنورمته الله عليه كې خبول بيان اس فتح كې بښارت دې نفي به حد عزت و توقي لی اہل کوات بمیش سے زیادہ حفرت شیخ سے معتقد موسے جو کا اس سفر مرابل کوات

نے حدسے زیادہ محنت برداشتہ کی تھی احد شاہ نے جند سال قیام میں ہے۔ کئے ۔۔

موسے زیادہ محنت برداشتہ کی تھی احد شاہ نے جند سال قیام میں ہے۔ کئے ۔۔

ایک نیا تہرا کا دکیے کہ اسے احد گرکے نام سے موسوم کمیا اور نہر سا برس نہر کے پہلو
میں ایک خلد تعریکیا اوراس نواح کے دور دراز شہروں میں ترار نوجیں روانہ کر کے بہاں
تروخت کے ہرطرح کے سامان کو تیاہ و برباد کیا اور رعا عامیں جویا تھ آیا اسکو تلوا رکے گھا کے
اٹا دا احد نتاہ نے قلمے احد تکرے علاوہ حیکو سلطان منظم شاہ نے فتح کیا تحوا کہ کہا
میں پہنچ گیا باد شاہ نے اس قلعہ کے علاوہ حیکو سلطان منظم شاہ نے فتح کیا تحوا کے کروہ سان میں نیاہ کی اور سلطان احد کا میاب احد آباد دالیس آیا۔

کی اور سلطان احد کا میاب احد آباد دالیس آیا۔

سس مہری میں شہر وقلعہ تعرواً بار ہوگئے اوراحد شاہ نے بار دگر ولایت ایدر کارخ کیا بونجا رائے راجدا پر سنے اسپے آبا واحدا دکا اندوختہ صرف کیا اور فوج میں سپیداضا فہ کرکے صدیعے نیاوہ لا حاصل کوششیں کمیں لکیں اُخر کا رمجبور ہوکر موروہی کا کے باہر چلاگیا اور کماک کے گردقیام کرکے روٹرا نہ حکت نہ بوجی کرتا تھا بہانتک کہ پانچویں جاوی لا ول اسٹ ہمری کو گجراتیوں کا ایک گروہ ان اشخاص کی حمایت میں جوچار دہم پنہا نے کے لئے گئے ہوسے شخصے تشکرسے باہر محلاا ور راجہ نے موقع پاریس گروہ پر ملہ کردیا کمی شکست کھاکروالیں ہوا اور گجراتیوں کا ایک نامی آجی

رُفتارگریکے اپنے ہراہ نے چلا۔

الرگرات کواس واقعه کی نوبہوئی اورائھوں نے داجر کا تعاقب کیا اور بہاڑ سکے ایک ہی تعا داجہ نے بھی بہاٹر سکے ایک ہی تعا داجہ نے بھی بہاٹر سکے ایک ہی تعا داجہ نے بھی دارا تھی کا بازارگرم کیا اورائل کجارت کا مانع ہوا ۔ گرفتار باتنی کافیل بان بید بہا در تعالی سے نوج آ رہی ہے فیلیان نے موقع باکر باتنی کو بونجا پر دوڑا یا داجر کا ورمع سوار کے بہاط سے نیج کوا۔ دورداکب ومرکب دو فول یا دوروک مورکب دو نوں بلاک موسئے فیلیان نے بلاحقیقت حال سے کسی کومطلع کئے چوے ہاتی کو لائل کے دو نوں بلاک موسئے فیلیان نے بلاحقیقت حال سے کسی کومطلع کئے چوے ہاتی کو لائل کی دورائب میں منتشری کے اور اج کی دارور جوانب میں منتشری کے اور اج کی دارور جوانب میں منتشری کے اور اج کی کا دراج کا دراج کی کا دراج کی کا دراج کی کا دراج کا دراج کی کا دراج کی کا دراج کی کا دراج کی کا دراج کا دراج کا دراج کا دراج کی کا دراج کا دراج کا دراج کی کا دراج کا دراج کی کارگرا کی کا دراج کی کا دراج کی کا دراج کا دراج کی کا دراج کی کارگرا کی کار

یٹے خ*س کا بیجائے قریب گزر*ہوا اوراس نے لاج**رکو بہجا اِن ک**راسکا *نتر*ن . طاب کیاکسی مخص نے مجی اس کی شناخت نیو ولتكركح ابت مين فدمنكارتعاا ، راجه کا سرد مکنها چرنکه پنتی فی مقتول کا نمک کھا چیکا تھا اس نے پیلے سرکو س یا اور بعد کوبا دینتاه سید عرض کیا که بدر راونجا کاسیم یا دشاه کو اس شخص کی دفاه بيركيب ندآئي اور اسه انعام وأكام سع مالا مال كميا-رے روزالیدرروانہ ہوا اورا پدرا ورمیسا بھرم ،حرار نشک روانه کرے الن تہرول کے قریبے اور قصبے تماہ و دیران کئے ۔ یونجا کا فرزند

حبوا ہے ناپ کا قائم مفام ہے کر قبیلہ کا حاکم ہوا تھا عاجری کے ساتھ بیش آیا او خطح ا دِاكِهِ فِي كَا وَعِدِهِ كَما وَمِيرًا وَاسِنِهِ وَعِدِهِ كَمَا كُوْ بِرِسال تَمْنِ لَا كُهُ فَقِر كَي يَنْظِيخُ خَانَوْمِي دانسل كريح احدثناه نے صفدراللگ کو احدیمرکا حاکم مفردگیا اورولایت کنگوارہ کوتا راج كتابوا احداً بإد والبسر آيا ...

ر باد و بیس ایا ۔ سیسی ہجری سر احدشاہ نے یا ردگراید *ریان کشی کی اور چیب*سر صفر کوایدر کا ایک شهرو رقلعه سرکر کے حصارمی داخل ہواا و رزحدا کی بارکا و میں شکریہ اواکیا اوراکھ حامع مسي تعميرُ إك أحداً با د واليس آيا -

مِسِّتُ بِبِجِرِی میں کانیا رائے حاکرجیانو دہ کومطوم ہواکہ بادشاہ نے ابدر کے <u> طے کرے و مرے زمین ارول کی خبرلینی شرواع کی سیم اس راجہ سنے اپنی</u> راسی میں دہلیمی کہ حبلا وطن میو حاسے راحہ مال واساب بمرا ولیکر حبالودہ سے سروانہوا یر فرآ مداً با دبیعی او راحد شاه نے ایک نوج اس کے تعاقب میں روانہ کی را جہ كِانْهار اَسْطُ بحيد ذنت كِي سائحه بر بان بور اسيرينجا اور دونيل نصيرخال كوسمينيس سِكِيُّ ر بربان بور با وشا بان وکن کی قراست سید بید مغرو ر بهوریا تحواس نے با وشاہ-تام حقوق احسال فراموش كرمسية اوررا جه كواسينه ملك مين مُكِّد دى -

چندر وزکے بعد کا نہارائے نصیرخال کے مشورہ اور اس کے سفارش نامر کے ہما وسلطان احدشا دہمنی کی خدمت میں حا خربواا ورا ما د کی «رخوست کی یسلطان کرنے

يْشْكُرُونْ بِهِ كَي العائدة . في يُنظِ مقرر كما تأكر بوفوج المطال أور ندر ما وتكب تمام حضَّهُ كلَّ فيداسيينه فرزند تحدثناه كواس بهم يرنا مزوكميا الويم قرسيه الملكس رنشكر و ديرًا فسان من شن سد بوالخرس الوالقاسم سيد الم اور أفتار الكات كوشا بلزه كرببرا وكيا فريقين من نُونريز لطاتي بويي او رابل گوات ان حربين كوشكت وي بع شار ابل دكر قبل موسئا وربقيه في ميدان جاك سے فرارى موكرد ولت أباد ميں ناه ك -سلطان احدثنا دهمني ني پيغيريني اوراسينه فرز مداكيرثنا منزاده علارالدين او راسك برا ورخور والمت مهور به خال على جال كو كمراً في شا مزاه ه كے مقا بكه مِن رواند كيا -با د نتا فی نشان فوج کے تمام معوید پر کو اپنے ایک منتبار پر تفان و کئی کے سیرد کرے اس امیرکو بھی شا ہزارہ علار الدین کے سمارہ روا ندکیا -نتا ہزاد کا علا والدین تحدر خار کی رائے کے موافق سفر کی منزلیں مطے کرتا ہوا نواح دولت آبا دسين مقيم ميوا-اس مقام پرشا نزا ده کا خسنصیرخان ماکم بر بان بورم کا نها را می دا جه ما بوده کے نتا ہزا دے ہے آبل - اہل دکن کواس تازہ امدا و سنے مزید تقویت ماصل مہری اور خربیٹ سکے مقا لِرکہنے کے لئے آگے بڑے وکنی نوج نے سفے مفرکی چند منزلیں کے کیس ا و رور هٔ مانک بونج پریشا بنرا و و محدخان سنه مقابله مبوا - فرتقین میں خونمریز نظرا کی واقع مهوائی ا و را تناه جِنگ آز ما فی نیر آبقاق سعه ملک قربے قد رخاں ہر<sup>د</sup> د بیسالا را کی<sup>ے و مر</sup>سسے <sup>در میق</sup>امیا الج لواتی امداسین ربین برغالب آیا ا در قدرخال و تمن مک صرب مسطیمی مدم بوا-اس كعلاه و ملك انتمار الملك في شارا و علاد الدين كرا و خاصد برحله ر کے مربیت کی جاعت کو براگندہ او رحیند نامی ہاتھیوں کو گرفتار کہا -اس واتحد کے مبد دکنی شاہزاد و سیدان حاک میں نابت قدم ندرہ سکا اور س في را و فراراختيار كي -با مراد میں وق میں اسے دولت آباد عیں نمام کیا اور کنبروائے اور نصیرخاں ا فاروقى كومهتان خارىس ميريناه كزير شا بزاده محدخاب في اس نتح برغدا كاخترا داكيا و راسينه كاب كوه السوكما

اسى سال قطب نام ايك الميرن حيرسلطنت كحراب كاط ف مصرته ١/ ما كرتها وفات يا في -احد نشأ وبهني سابقه شكست كي تلا في وتعارك ويم منهمك لک التجارلی می*ن مدبیر سینیر میمهر سرمبوتی اور تبائم ب*رایل و<sup>ا</sup> سلطان امدشاه تعجإتى فيالاوه ألياكهائم بربار وتكرقانع حيوث فرزندشا بذاوه ظفرخال كوانتفار للكه ر ہضر اس کا روا بذکیا کہ ممالک مارکر <u>کے طفہ خا</u>س کی نمد ہست عیر ہما ضربوحایتے ۔ نيار كالم مول كے جہا زول علىسے جار فرمان كي تعميل كى اور بندر رسيب ويندر كھوك وستره ، اجباز بهم بنها محدا ورولایت مهائم کے قربیب ظفرخال بخفرخاب سنة اميان در إركه مشوره سے جهازوں كو در باكى را ه سے معاند دخیکی کے راستہ سے آگے ہڑوھا۔ نے دلنی جو کی مینی تصبُر تھا نیر کا محاصرہ کمیا۔ شا نہارہ ہفاقتحالکاکہ لدى تحانه كاكوتوال مقاليدكي تاب نه لا كرفلعه نبد مهوكيا -واتی امیرون نے تلعہ کا محاصرہ کرلیا۔اسی دوران میں حباز بھی بہنیج کے اور تائم رہی لیکن ظفرخان کے ورود کے بعد خاکم تباز ملم بابركلاا ورببي وإرست ومردانكي چونکه حاکم تھانہ کوکسی مانب سے مدونہ ملی اس معجبور سوکر را ہ قرا رافتار کی شا ہزا دہ ظافر خال ہنے تھا نہ ترقبعیتہ کیا اور ایک دستہ فوج کا تھا نہ کی محافظت لئے متعین کرکے نئو دعہائم کی طرف روا نہ ہوا ۔ ر ماک التیار نے تنا ور دیزرگ درختوں کو کاٹکرساحل کو خارمبند کروما ۔ احل بربنوا ورفاربست سير تحل كرميدان مين صف أرابو أن

طرفين میں شدید وخونریز جنگ سو ئی ا ورصیح سے اشام مدکہ کامزادعا ری رہا۔ سرفرتہ ہے يو*ل كوخاك وخوان مين طايا اور*تيمن *ريفتح بالسف كيه سليهُ انتهاسي ولو* کافتح وظفر نے ظفرخال کا ساتھ دیا اور ماک التھا رشکست خورد دا یک مزیرہ میں ہواگیرا تی جہا زیجی دریا کی یا ہے ہے کہنچ گئے او دشکی کی طرح تری پریجی الم کجرات النحاريفه احريتناه تهمني سيها ملاد طلب كي . با دمثنا ه فيه ايينه فرزند فدخال كودس منزا رسوارول اورساطه باتهيول كمه بمراد روا زكمياا وخواجهال وكنى تشكيمها تمسكة وزيب ببنيا اورملك التبار نه محامره كي ميبت يه نحات بإكر شا ہزاد ہ کی ملائیمت حاصل کی ۔ إلى دكن فياس تحويز براتفاق كما كه ميشة تحعا نه يرقبصه كرنا بأكز به مبعدد كني استكرتما کی طرف بڑھاا ور شا مزا د ذ ظفرخان بھی تیا رمبوکرائل تھا نہ کیا ما د ہا طرفين كامقامله مرواأ وربيليتي روزصبع سينغر وبآنتا بتك · کلفرخال کامیاب با مراوحهائم میں داخل معرا ا ورعال دکمن کوجو مهائم سے فراری ہوگئے ول میں ایکرکے اسینے پر عالی قدر کی خدمت میں روانہ آلیا۔ نثا بزاده فلفرخال فيفرتهام ولايت مهائم تحفانه برقيضه كرليا ا ور ملكب كواسيين اميرول أورا فسابن فوئج ميريق اسى سال بيمعنوم بهواكه نتح خاك بن سلطال بنطفرمتنا و گحوا تی جوسلطان مبارکه شا د ملوی کا ملازم تصاالی شیری علی والی کا بل کے معرکهٔ جنگ میں کام آیا۔ سلطان احداثنا ولوازم عزا دارس بجالايا او رفائيان نيالات كي مجلسر ترتيب و بكرموم کے نام پر روپے اورا شرفیال نیرات کس ۔ مصن هیری میں سلطان احدیثاً، تحراتی نے شاہزاد ہ محد خال کو رودگرات کی سال کا ا حفاظت پر کال کھا اُ و رخود طک جبینا کا رخ کیا۔ سلطان احديثناه دكني سفاس سوقعه عصرة لنمده اطعا بااور استالشكر درست

جدجهارم

حوسلطنت كمرات كالبج كزا رتنعا قلعةمي بنا وكز ے بچلانہ روا نہ ہوا ۔ رامہ ککالنہ التار توج ولتكرموم ونهس معصبكي تقومت سير زايت كامقا الكريد سلطان امدشاه كمراتي ف اس خط كامضمون معلوم كركے بينا كے محاصرہ سم فى الحال دست كتشى اخذ فتا بزادة محدخان أورا مراسئ ريرمد شرف قدموسي سع فيضاب مبوسي اور ئے کے ۔ حاسوسول نے خردی کراحد شاہ ہمنے قل بادشاه کے درو دیرشا دیا نے بحا احدشاه کماتی اجال دکن بمواكه لطان احدثنا وبهبني في مفركارخ بل دياا و راسين دا را فكومت حاسف كم بجاسة ارقلع بمتنبول باری میر کواسی نهبر کراسے احرشاہ ريا الملاني ماكرقلع*ه جاب* نے شاہ دین کے دربار میں ایک قاصد سمی ہمعیل اتھی کوروا نہ کیا اوراسکو پیام دیاک کے مماصرہ سے وست بردا رمبوں اور اہل مصار کو تکل تي مين خلل نه واقع ميوكا كو دالس طائمي تومناسب <u>سيم</u>اليهي مورت مي*ن فواعد <sup>تي</sup> دو*م راسم اتماد واتفاق اس طرح قائم وبرقرار رمیں تھے ۔ سلطان احرشاه ديكني فيمطس مشور ومنعقدكي الورامرا-ا ہل دکن نے اپنی فطری فتنہ اٹلیزی کے مطّابق با دشاہ سے عرمن کیا کہ قلعیمی غلیماً زو تبدید کو ہے الماد بینچے کے قبل ہی ہم حصار کو سرکیس سکے اس حالت ہیں محاصرہ سے در

إبل وكن كے مشدرہ سعة أكامي حاصل كي كيا بيننہ الك، كو حقيقت العربي للظان احديثناه تراتي ليساحل درياست رشح بيد لااور طبدست مبائه تننبول

نے بابکوں کو طلب کیا اورمان سے کما کا گا آج ؟ بث

تدبيركر وحس سيتمكو بوري كاميابي مهو حاسي تومن مكو دولت ونباسعد

مِس بَشِيبًا مِوا ُ إِدِيرِ مِعِ صَالِيا وريْبِي اتر كُرْ قَلْوُ. كا وِردازه

نوراً من المعينة أكاه بوااوراسن إيبكول قِبل أنزع كاوروه ويوار ملعه مست اندرارك تعا و ه توته تیغ کپاگیا اور جوانشنعاص دیوا ر بر با تی متھے و ہسنیچ گرا کر

لیکن با وجوداس کے قلعہ کا در واز و کمل گیا اور مُلاَ... سعادت نے اسی می اُل يرج قلعه كے محافظ ميں واقعه تحاشفون مادااور چانكه اس مورجل ريسكے سام ہى يە نبرستى

نے اسینے ا مرا وانوسال فوج کوطلب

کرا دکن کاایک تامی امیسی اثر در خواب طان لجراست يذيمبي ايني فوج كومرتسه

مغلوبه موتی ا ورطفین سے بہا دران روز گاردادردائلی دینے کے صبح سعة اغروب آفاب كارزار قائم رااور شام كوطبل بازكشت كي آواز بربرزن اسيط

تيام كاه كودالس آيا -اس محركمي أفي شادال الكن ضافع موسه او داحد شاه ميمني ف

برلیت ان بروکر خینگ آزائی سے کنار وکشی کی اور اینے ملک کو والی آیا -سلطان دحرت وگيراتي قده يختيول بي والل موا اور حاكم قلعه ملك سعادت یر بهید نوازش فرا کی با دنشاه نے اپنے در بارے ایک گرو دکو قلعہ کی حفاظت پر امور کمیااور خود تالبيرروانه بوااور يهال ايك جصارتعمه كيا بادشاه ني انبر سيدنا دونت كالمتحكما ا ورامس کمکَ کو تا خبت و تاراج کر کے عین الملک کو اس نورے کے انتظام پر امور کیااہ خو وسلطان بورند باری را ه سے آمیر آباد واپس آیا۔ چندروز کے بعد احد شاہ گراتی نے راج مہائیم کی وفتر کوشا نبرا وہ فتح خان کے حيالةُ عقدين ديا ا دراس طرح الرجهم كويا يتِطلبل بريلونيا يا-سراج انتواريخ دکن پ محافره کی روآنیت مذکورهٔ بالاسان سے مختلف ن مولف کا خیال ہے کہ د کئی مورخ کی روایت ضعیف وصدا قت سے دور ہے موتزر رِ است نے جو وا تعات اس بہم کے درج کئے ہیں وی بیجہ ایس اور آھیں وا تعات کومورخ ية ديني تاريخ مين بدير أفرين كياب - والشراعلم الصواب المستصر الحرى مي لمطان احديثاه گيرانتي نه ميوات و اگور کاسفرکيا - با دنشا ه داد نگر نور بهونيا اوراس نون کے زمنیزاروں سے پیشنیس وصول کر کے کہلوارہ و دیلوارہ کے ممالک بن واغل ہو اکبیلوارہ و دیلوار ، سے مرا و کولیو آ او بہبلو س کے مالک بیں جو قلوی تو رکے را جسمی را ما تو کل کے اتحت تت<u>صحے احمرشاہ نے</u>ان راستوں کوننیا ہ و ویران کیا ۔ سلطان حرشاه کجراتی نے حدو دمیوات بیں قدم آگے بڑھایا اورکوتہ بوندی ا در نو لیے کی ریاستوں سے ہی باج وخراج وصول کیا ۔ اسى د ورأن بي برا در زاد وسلطان منطفرتنا وگوا في مسمى بنيروزخاب ت منظا وندانی حاکم ناگور با ونتا م مح مصنوری حاضر بروااور است کئی لا کھ کی رقم بطور بی است بادنتا ے پاحظہ بی گرزانی با د نشاہ نے کل رقم فیروز خال کو عطافر اکراس میر بیجینوازش فر ا فی اور خو وگجرات دائیں آیا۔ برت با د نشاہ نے احدا با دیونحکر ایک کنیر تمرگوات کے سکین و محتاج <u>طبقہ م</u>ی تقسیم کی

با و نشاه به احدا باو پوهجگر ایک نیزر هم نجرات که متین و محماع طبیعی به بهم د س<u>اد مهم بهم</u>ری بس سلطان محمر و خلبی نه جوسلطان بونسنگ کا لازم شعالاره برقب خد کر لمیا اورسعو د خا*ن بن محم*و د نشاه گرات بی بیاه گزیس بیو ا ا حد شاه مجراتی نے سعود خان کی امداد پر کمرسمت اِند سعی اور سفرور شا ہزاد و کوشاہ نانے کے لئے الو و کارخ کیا ۔

باوشاه نے حوض حکتاک پور ( یہ مقام اس زاند میں باسو دہ کے ام سے شہور بے مترجم : بیانہ کی اوراس نے ایک جرارشکر خان جہاں کے مقابلہ کے لئے روا نہ کیا۔ خارب جہاں جب بریری

سے سندو جارہ تھا اس امیر کواس وا تعدی الحااع بوئی اور جارسے مبلامقر کی تمزیب کے کرتا

ہوا اپنے فرزند محمو ونشاہ کے یاس پڑنے گیا ۔ احمد نشائھی مندو پہنچا اوراس نے فلعہ کا محم<sup>و</sup> کر دیا ۔ ہرروز ایک گرو والی فلعہ کا باہر آکر معرکہ آرائی کرتا اور فلعہ کو دابس ما تا تھا۔

ارود المنان محمد د نے شیخون کارا وہ کیا اور الل قلعہ نے احر شاہ کو اس کی خبر دی ۔ سلطان محمد دکو بیزجر نہ تھی کہ احد شاہ اس کے ادا وہ سے آگاہ ہوجیکا ہے اور اسکے

سلطان ممو ولو پرچبرند هی که احدثناه اس خالا و مصا ۱۵ ه بروجیگا ۴ اور این تعلیمت باهراً تربیمعلوم مواکد گجراتیوں کانشکر آبا د وسیکارہے۔

غر صَكَ فريقين بِ فو زيز مِنْك بِيوكى اور يه شارانسان ضائع ہوك .

صبح کوسلطان محمو و قلعه میبنیا ه گزیس بواا درا هر شاه نے شاہزا وہ محمد خال کو با نیج ہزارمواروں کے ہمرا ہ سارنگ پور روا نہ کیا شاہزا و مسارنگ بور بہنچ**ا اوراس** دھیں و قدمہ کر دیا ہے

یشهر پر تقبصنه کردییا -اسی ز ۱ ندیس عرضاب بن سلطان **بوشنگ نے مبھی جی**ز برجی بیب خروج کیا ا<u>و</u>ر

ایک در مها عت این گر د فراهم کرنی -سلطان محمد دنه با دخو دان دامتمات که مردانگی و تجربه کاری سے کام نبیا - اور طلقاً برزیت ان نهواا در ایسا قلعه کوسمور و آباد کیا کوالص

و تجربه کاری سے کا م کیا ۔ اور علاقاً برکت ک ندمواا ور کیا کو غلہ و آفو قہ کی تکلیف ہذمو کی ۔ ِ

سلطان احرنتاه کے نشکر میں تعطامودارموا اورانسان وحیوان برلیشان و ضائع ہونے سکتے ۔سلطان محمد فیلمی نے خیال کیا کہ حصاری ہو نامطلق کاربراری نہیں کرسکتا

ضلع کے این پدرخال جہاں کو محلومی مجبور ااور حود دروازہ ارابورسے سینیجے اترا اور سارنگ بورروانہ ہوگیا ۔

مارات بازدید مرد و به این مامی علی گراتی ها کم حصارتیل محموضلبی کا سدرا ه بوانیکن حربیف سیستسکست که کاکرا حدثنا و کے واکن ایس نیاه گزیس بواا ور باوشا ه کو اطلاع وی که محمود علمی فلان سیستسکست که می ادارات

ره و سے معاربگ پورجار ہاہے ۔

سلطيان احمرثناه نحرايت فرزندكوسازئك يورسي إييني درباري كرابيا اور محمو وظبى ف عرخال سے معركة أرا في كر كے حربیف كوتهد منع كيا -اسی و دران میں ہندوشاک میں و بائے طاعون نے قدم رکھا۔ رہ مرض کے کشکر میں اس شدّت کے ساتھ تمو دارہو اکدمر وہ جمب م کی تجہیز ولگ دشواربرولتي . سلطان احرشاه کونتین ہوگیا کہ محمو دلجی کا شار ہُ ا فبال اندج پر ہے اور نونشة ' تقدیرے حنگ کرنا میکارہے۔ ہی کے علا و و تسلطان احرشا و خود ہی مرض انموت كاشكار بوااور بادشاجين عالم بهاري ين احرآ باد والبي بوا ... سلطان احرشا ه اینے تخت گاه ین نیچیا اور چیمی رسے الآخرسان بیم پیری کو اس نے د نباسے رصلت کی اور و فات کے لبد، خدائیگان مغفور تے ام سے یا دکیا گیا ۔ أحدثناه في يعتبر (٣٦) سال جيد ماه دليس لوم حكومت كي • احرشاه تمام عمده صفات وتحصال كالمجموعة تتصا الكاعبد ظالمول كم لئع عبد نگیز ی اورُطلوم ر ما یا کے الئے عہد نوشیروا فی تھا۔ لرحرم بإوشاه بجد بامرةت وصاحب بمتت وجرات تحصا اورتهام عمرصاحب انعلاق ريا . مخارش ای این احدشاه اسلطان احد کی و فاست کے بعد اسکا بڑا فرزند موشنا ، ادشا ، گوات إبوانوعرفرانر وافي انعام واكرام سرعاياك ولوك كوسنح كولها يحرشاه غ سال مَدِس مِي ايدر رِخْلِهُ كما أيرا حت المنك في ما وثناً ه كَيا**لم**اعت أ راینی پٹی اسکومیا ہ وی محدث او نے زوجہ کی سفارش سے ملک کا بقید حصیہ راحت الماک کوعطار کہا ۔ یا وشاہ نے ایدرہے دونگر بچر کاسفر کیا پیال کے چود حری نے الماعت کا قرار کیا اور میں کش گزراں کرا پہنے ملک کی حفاظت کی محرشا و احمرا باو وابس آیاا ورمیمراس نے سنسین جری کک کئی طرف رخ انہیں کیا ۔ سلفت يوى ي موشاه قليميناكياس حصار كراجسي كنكداس في مركة آرائى كى اورشكت كماكر قلعه بند بوكيا . محاصره في طوالت بركى وراج في

سلطان محمود خلجی کے پاس قاصدروانہ کیااوراس سے مدوکی درخواست کر سے

ہرمنزل پر ایک لاکھ تنگہ دینا قبول کیا ۔ سلطان محمو دینے مال کی طبع اور گجراتیوں سے انتقام لینے کے جذبہ سے تناثر

سلطان ممود سے مال می ہیں ہور جراروں سے معام ہیں ہے سے بدہ ہے مار موکراس کی الناس کو قبول کیا اور سال مذکور کے آخری حصتہ میں اس نواح کا سفر کیا۔ سلطان محموشاہ سے نشکر کے اکثر جانوران بار برداری تلف ہوئے احریجی

درود کی خبرس کر ہواس باختہ ہو گیا اور اپنے خیمے اور اسباب جلا کرحنگ ہے۔ کنارہ کش ہوا ہرحیٰ دامیران دربار نے اس کومورکہ ارائی کرنے کی ترغیب دی لیکن اس

ع قبول مذکیااورجلد سے جلدا حمراً بادرواند ہو گیا۔

جب د و باره سلطان مالوه نے ایک لاکھ مالوی اور مندوی سپاہیوں کے ساتھ کچرات برحملہ کیا تو تمام امیروں نے ساتھ کچرات برحملہ کیا تو تمام امیروں نے بالاتفاق بادشاہ سے کہا کہ سلطان محمود ہمیشہ ہمارے ملک کو نقصان مہونچا تا ہے مناسب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی فرجیں درست کرکے اس سے مقابلہ بیں صف آزا ہموں نیکن محملہ بادشاہ نے یہ درخواست قبول نہی اور

دیب کی طرف فرار ہوگیا۔ انکرا اور وزرا پریشان ہوکرسلطان محمود شاہ کی زوجہ کے پاس گئے پہرسگیر ایپنے زمانہ کی بہترین عورت تھی امیروں نے اس سے کہا کہ تم ایپنے شوہر کو عزر درفتی ہو یا پہ چاہتی ہوکہ یا دشاہت اس خاندان میں باقی نہ رہے سکیم نے امیروں سسے پوجیھا کہ تھاری تقریر کامطلب کیا ہے۔ارکان دولت نے جواب دیا کہ تصارا شوہر سلطان محمور سے معرکہ ارائی کرنا قبول نہیں کرتا اور گجرات کا ملک مفت ہاتھ سے جاتا ہے تھیں چاہئے کہ اس امر پر راضی ہوجاؤ کہ ہم جس طرح مناسب مجھیں اسکا قدم درمیان سے اٹھادیں اور تمہارے بڑے وزند قطب خاں کو چو بیس سال کا جوان ہے تخت حکومت پر مٹھائیں۔

بوبان ہے سے وسب بربیاری ۔ بیگر نے مجبور ڈامیروں سے اتفاق کیاا دراس گروہ نے ساتوں ہو مھششہ کوزہر کے ذرایعہ سے خگرشاہ کہلاک کیا اوراس یا دشاہ نے اٹھے برس نو جینے چودہ دن حکومست کی اور مربنے کے بعد خدائیگان کریم سے لقسب سے مشہور ہوا ·

ِ قطب الدین المحویں جادی الثانی شب دوشنبہ مخلف ہر کی کوند میں بیرا ہواور اپنے باپ کے فوت ہو نے کے نبعب د فوراً شاه بحراتي فحت عكومت يربخيما سليطان محمود خلجي نيخ مِلك غلام مهرابة کوجس سے حال ہی میں قلعہ لطان پورا مان کے ذرایعہ سے حاصل کیا تھا، تقد مُراتِثُكُ اورحیایہ سے جلد سفر کی منزلیں طے کرتا ہو ااحمرآ یا دروا یہ ہوا۔ سلطان قطب الدین عاکم مالوه کی شوکیت وحشمت کا دل میں اندازہ کرکھے ایک بقال سے جواس کا بارسوخ در اباری تھا جنگ کے معاملہ میں مشورہ کیا بقال یے جواب دیا کہ منا سب پیہ ہے کہ با دشاِہ *سورت میں بن*اہ گزیں ہوجائیں اورجبہ لمطأن محمو دتقانه اورنشكر تحجوات مين حجيوا كرمندو والبس جائسة أس وقت بإدشاه ا بینے ملک کو واپس آکر حربیت کے کما شتول کواس ملک سے با ہرکر دیں ۔ بادشاہ نے اس برائے سے اتفاق کیا اور قریب تعاکداس برعل کرے لیکن امرا اوروزرا بارشاہ کی نیت سے واقعت ہو گئے اور انھوں نے قطب الدین کواس ارادہ سے یا زر کھا اور اس کو ملامت کی ۔ قطب الدین کوغیرت آئی اوراس بےحربیت سے مقابلہ کر لیے اور صیف آرائی کرنے میں کوششش کی اورا پاک نشکر آراستہ کر کے سلط ان محمود ستھ عِلائی سہراب نے موقع یا یا اور اپنے نشکر کے ساتھ الولوں سمے ے تکل کرا ہے مالک کے پاس حاضر ہو گیا ملک علاقی کو ایک ان علس ت عطا ہوئے اور علارالملک کے خطاب کا ہرصغیروکمبیرملک علائی کے آنے سے بی خوش ہواا در ہرخص نے خوشی کیے نقارہ بجوائے۔ ہردوفر تی میں تین کوس کا فاصلہ رہ گیاا درسلطان مجمود نے ایک شعر لکھکہ قطب شاہ کے یاس روا نہ کیا جس کا مطلب یہ تھا اگر مرد ہے تومیدا آن حباک میں نمود ارمبوقطب الدين لخصدرجها لسيكها كراس كاجواب لكهوه دور اشعر موزوں کر کے سلطان محمو دیسے یاس روانہ کیا جس کامقہوم پینھا کہ ہم مرد ہیں اور دشمن کے سروں سے بو گان بازی کرتے ہیں کین اپنے قیدی سے ہم کورپیلوکر

اسمیں ہیں بات کی طرف اشارہ ہے کہ سلطان ہونگ کو سلطان محمود کبیرنے نظر منباکر کیا۔ سمتے اور میصر اسپیر مہر یا نی کرکے آزاد کیااور مالوہ کی حکومت اسے عطام کی و

) او جیمبر انسپر خبر با می کرنے ازا د کباا در الوہ می خوشت کسے عظام می : مختصہ پید کہ صرفیر کی میلی تاریخ سلطان محمود نے شیون کا ارا و مرکبیالیکن راستین میول

گیا اورایک ایسی مگر ببو ننجا ہو جاروں اوٹ سے زقوم کے وزیتوں سے گھری ہو تی تھی گئے۔ گیا اورایک ایسی مگر ببو ننجا ہو جاروں اوٹ سے زقوم کے وزیتوں سے گھری ہو تی تھی گئے

نگه<u>م</u>نزل تقصو دکو نه بهوننچااورانسی طرح کھوٹرے بریسوار رہا ۔ سلطان قطب الدین کو اس واقعہ کی الحلاع ہو تی اور اس رو**مسے کو بنی مین**ر

ہران کر کے حربیف کے مقابر ہیں آیا ال گوات کامیسر شکت کھا کرمیدال مبلک سے سمالا اور اس نے احد آیا د کی راہ ہی دیکن از کامیمندال مالوہ کے میسر میر غالب آیا ا م

بھا ہ اور ان کے اسارہ ہا دی رہ ہی ہیں الطامیمہ ہن ہوں سے بیستر موج کا سب ایو سوت ہن الوہ نے اپنے ایک کی را ہ بی لیکن دونوں فر ہا نرو انہابیت استقلال کے ساتھ میناگ ہمز مائی میں شخو کی سرہے اہل الوہ کی غالب فوج نے اپنے کو فتح مند ضیال کر کے اہل گولت

کے نشکر کو تاخت و نارائج کر نا شروع کیا ۔ سلطان قطب لدین کے قول کے ساجی جو فلب لشکرین ابت قدم تصے سلطان محمود کے فلب لشکر پر عملہ ورہوہے اور میسمن کو پریشال

کردیا سلطان محموء نے اپنی بے انتہابہاہ ری سے انتقدر حیناک کی کہ فرکو ٹی سیاسی اس کے اِس ہاتی رہااہ ریزاس کے ترکش میں متر ربگیاں کین مجبور مہو کرمیدان حیاک سے قراری ہوا

۔ اورسلطان قطب، دین کے نشکریں بیوننجگر سراپر و می شاہی تے گر د کھونے لگا آخر کا روہ ساج مرصع وکر سندا وربے شارگران بہاجواہر ساتھ لیکر اپنے نشکر سے جوعقب میں تھا

ہے مراب درجہ اور جہ اور ہے۔ جا الاس کے فراری سیامی معی باوشیا ہے ہے۔

سلطان ممووت اسی جگر قیام کیا اور پیرخرشهور کرائی که اسی نشب ال گیرات پرخسنون ماریکا - حرایف اس خرکوسنکر بیار برنشان بو ک اورال کشکراین کھوڑ و ل مرسون کا بوزم افزان میں فرکس است کا کا ساتھ گائی میں میں گائی دربرا دلا منجو نے فرکس

پرسوار ہوکر اپنی محا فطت کرنے گئے ۔ رات کاایک حصد گرزگیا اورسلطان ممو دنے المین کے ساتھ مالوہ کی را ہ بی اور صبح ک آئی مسافت ہے کر بی کہ شمن سے بے خو ف ہوگیا ۔ سلطان فطب الدین اس فتح کو خدا کی بہت پڑی نغمت سمجہ اور اسی

ہا تھوں اور دیگر نقبس مال عنبمت کے ہمراہ اپنے ملک واسی آکر ایک بزم فشت اماستہ کی باوٹ اونے ایک جرار نظر سلطان بور روانہ کیا اور قلعہ وشمن کے قبصہ کسے تکال لیا اس واقعہ کے بعد لمرفین کے ہمنی توا بان ملک کے توسط سے دونوں فرما نرواؤں میں اس تنرط پر صلح ہوگئ که غیر سلموں میں جوحہ کمک جو بادشا ہ فتح کے دہ اس کاحق ہے اور نیزید کہ ہمندہ وُں کی حمایت میں دونوں فر انر داایاب و وسرے پر حملہ آور نہ ہمواں اس کے ساتھ بیہ تھی لیے یا یاکہ راجہ را ناکا دفع کرنا جو سرکش کا فر ہے دو نوں با وشا ہوں کا فرض

منصبی سیع -

ا فی اور مرحوم فر مازوالے موا دی میں پر معلوم ہوا کہ فیروز فال و ندا فی جائم ناگور نے و فات

ا فی اور مرحوم فر مازوالے موا دی جا د فال نے فیروز فال کے فرزند ممل فال بر غلاجال

ا کے ناگور کی حکومت پر قدم کہ کہ لیا اور س فال اپنے چاکے فو ف سے محال کر چیور کے

جو و حری سمی را کا بعدو کے وامن ہیں بنیا ہ گزیں ہوگیا ہے۔ را جہ کنہو اور ناگور کے زمین لاول

یس قدیمی رشمنی ہے اور اسی خیال سے را نام نام سے و عدہ کر لیا ہے کہ اسکو اب کی مراب کی مراب کہ اسکو اب کے اسکو اب کی وجہ یہ تھی کہ وا کہ ہو کے آبا والجداد عرصہ سے ناگور کی تسخیر مے نوا ہاں تھے لیکن نیر و کی وجہ یہ تھی کہ وا کہ ہو کے آبا والجداد کے برسمی راجہ والی نے فروز فان و ندا فی کے مقابل میں عند آرا فی کی لیکن جریف سے کہ اسکو اسکو نیا کہ بدرسمی راجہ والی نے فروز فان و ندا فی کے مقابل میں عند آرا فی کی لیکن جریف سے کست کے بدرسمی راجہ والی میں سے معاگا اور عین حالیت فرار میں بنرار آومی اس مے فشکر الیا کہ میں اس می فشکر

امختصریه کشمس خال نے را نائی تغیر طقبول کرتی اور ایکی ہمرا ہ ناگور برحملہ آور ہوا عجابہ خال متقابلہ نہ کر سکا اور اس نے گجرات ہیں بنیاہ تی شمس خال قلعہ ہیں واضل ہوا اور اس نے ارا دہ کمیا کہ تشر طرکے موافق حصا رکو ویران کرے کہ ال ناگور سفے یہہ کہسنا تشروع کیاکہ کانس ایس سے فرزند کے بجائے فیروز خال کے محل میں دختر پید ابو تی او ر و بیٹی اپنی عزشت کا خیال کر کے اس حصار کو وشمنوں سکے ہاتھ سے تیا ہ نہ ہونے

دیتی ہے۔ فیمس خاں براس کھعنہ زنی نے پورا اثر کیا اوراس نے ہی و قت حصار کو مفہو ط کر کے رانا سے کہلاہیں جا کہ تم نے مجھے پوری طرح پر یدو دی اور میں اسکا شکر یہ اواکر الہون لیکن اس مصارکہ ویران کرنا میرے امکان سے خارجہ کے کو کا گر ایسا کروں تو اس ہوگے بانن بے خود میرے ہی نون کے بیاسے ہو مالینگے تھیں اب مناسب ہے کہ اپنے فاک کو دالیں جاهٔ یا جنگ آزمائی کے لیے تیار ہو رانا اپنی مرکت برِنا وم ہودا در افسوس کرتا ہو اجتور والسيكب

۔ ' بیاں ہے' اور گرفت وکشکرجے کرکے ناگور پر دھا واکمیا اور شمس خار خصصار کی مرت را نانے باروگرفت کے میبر دکیایا ورخو دا مداد طلب کینے کیلئے احمد آبا دہیونجا۔ ر کے عقیرا فسراین فوج سے میبر دکیایا ورخو دا مداد طلب کینے کیلئے احمد آبا دہیونجا۔

سلطات قطب الدین نے حس خاں کی جید خاطرہ اری کی اور اس کی وختر کواپنے

حالاً مقدی ہے آیا باو نثاہ نے شمس خاپ کو اپنے در ہا رہیں روک لیااور رائے رام چیذو کاک گدا

و فیرہ امراکو اہل ناگور کی آمداد کے لئے روانہ کیا ۔ ان امیر وں نے را ناسے جنگ کی فیکن گجراتیو ں کا ایک گروہ کٹیر سیدان جنگ

یں کام آیا اورا مرا فراری ہوئے ۔ . سلطان قطَب الدین ان و اقعات کوسکر بی دخنیناک ہو اا وزحو وزماگور کا بیج کیا

بیکن فلع الورائے نواح بیں بیو تیکر با وتشاہ نے عا دالملک کو حریف کے متقابلہ میں روانہ کیا

ا ورخو درا ہیں قبیام پذیر ہوا۔ عاد الملک بھی وسمن سے کست کھا کرکٹیر نقصان کے بعدیس باہو اِ جا دالملک ئی تنگست کے بعد باوشا ہ نے اپنے سفر کارخ بدل و یا اور بجا مے تلعظ بیور کے سروی پر

ملي وربيوا-

بسروى كاراجه راناچتور كاغزيز قربيب تمصا بإوشاه فيصروبي كراجيوتو سط ر کرارا ئی کی ا وران کوئیں پاکرنے کو مبلمبر پیرونج

سلطان قطب الدین بے کونبلیر کو تا خت و تا راج کیا ا ورمے شار قیدی گرفتا

کئے اور قلعہ کے قریب پیونگر مصار کا محاصرہ کر لیا۔

متعدد بإجنائك تهز ما في بو في اور بهر مرتبه را ناكوتنكريت بو في ۱ ور بس كي وم ۔ بیں کامرآیا آخر کاررا ا نے قلعہ سے علی کرخو د حیک آنہ ا کی کی اورشکست کھا کر فلعہ میں بنا وگزیں ہوا ر

رانا نے قطب الدین سیمنگے کی وزواست کی ادرباد نثنا ہ را ناسے بیش یہار قم

وجوا ہرات وسا ان وضول کرکے احرآ یا د واہیں آیا ۔

امی زمانه میں آج خال سلطات محمود مجلی کا سفیر گجرات دار دبودا در آس نے مجلی فوانر دلکی جانب سے تطب لدین کومینام دیا کہ زما کہ انتی میں جود آھات پیش آئے اکونظر اندا ذکر تا جا ہے اور اب جدید صلح و عبد کر کے حس طرح ممکن جورا نا کا قدم ورمیان سے اتھا یا جا ہے ۔

ہدر اس قرار داوی صورت بیہ ہے کہ رانا کا بوحصہ ملک مجرات سے ملتی ہے

و عسا کر قطبی کاماً راج گاه بوا درمیوات وابه پیرواله و کیشبر نشکر مندوفتح کرے اور

اگر حرورت بو نو طرفین ایک دوسرے می اعانت و کدوس کو تاہی نه کریں ۔ غرفیلہ جندیا نیر میں طرفین سے علماء وفضالا جمع ہوئے اور جہدو ہا ن کے لیعام

تنرا نُطِ صَلَّح كَيْكُمبيلُ لَكُي \_

سلائی نہری ہیں سلطان قطب لدین ایک حرارت کے ہمراہ را ناکے مکہ کر رواند ہوا انتماک را ہ ہیں با و تنا ہ نے قلعہ رؤ پر قبضہ کرکے حصارا پینے ایک متعلامیر کے میپر و کیا اور تو و آ گے بڑھا۔ اس زیا نہیں مطان ممر وقلبی نے دو سری جانب سے را نا کے ملک پر صلاکیا ۔ را نانے ارا و ہ کیا کہ ممر وقلبی کا مقا بل کرے میکن جو نکو سلطان قطب الدین نے سروی سے گزر کر یعبیل تنام گنبات کی را ہ لی را نا نے مجی مصلحت و فت کے لی الا سے اہل ہا و ہ سے سو کہ آرائی ملتوی کی او گجراتیوں کے مقا بل میں واقع ہو الیکن فائش شکست کھا کر اپنے ملک کے درمیا نی مصدمیں جو جبتو رسے قریب واقع

تعلی کیا گیا ہے۔ اسلطان قطب الدین را نا کے فرو دکا دیر، برخیا اور بار وگرفریفین میں جنگ سرز مائی ہوئی لیکن فرو ب7 نما ب کے بعد لرمین بغیر سی تیجہ کے اپنے اپنے خیموں کو

واليس آڪ-

د و مرے روز مبح کو بمبرمد که آرا فی ہو ئی اورسلطان قطب الدین نے ندات خو د انتہمائ مرد انگی کے جوہر دکھائے ۔ اس معرکہ ہیں بھی یا ماکوشکست ہو ئی اورمغرور راجہ یہار وں ہیں بینا ہ گزیں ہو ا

رانانے اینے قاصد صنع کے لئے تطب الدین کی بارگا ہیں روانہ کے اور پوگاہ سن سونا ووفیل بزرگ و دیگر بیش قیت تحاکف بیش کر کے صنع نامہ کی تمیل کرا فی اور پر جہد کیا کہ اب بار دگر ناگور برطار نہ کریگا ۔ چونکوسلطان محمو واہل گجرات سے بیشتر تمجی را ناکے ملک ٹیسا پہنچ جیکا تھا سلطان قطب الدین نے اپنے حلیف کی اس حرکت پر آطہار رنج کیا اور احد آبا و واہیں کہ ل

اس واقعہ کے بعد سلطان قطب الدین دسلطان محمود کے درمیان جو ترا ڈراوہ سلطان محمود کے حالات میں بیان کیا جائیگا سٹٹ نہ ہجری میں را نانے نفض عہد کرکے بیجاس ہزار سوار دن کے ہمراہ ناگور بیر عملہ کیا حاکم ناگور نے ایک عرابیہ بیس میں میں مسلطان

رقو م تتمع سلطان نطب اندین کی خدمت بیل روا ندکیا -جمس را ست قا مدر عریصهٔ **لمب کرما مرب**ورا اسی نشب سلطان قطب العربین منابع

علم نشا دائز نتیب دیگر با و هٔ دواری بین شغول ننما قاصد نامه بے کرعادالملک وزیر کی خدمت میں ما صربو ا وزیر اسی و تت عربصنه بے کر باد شا ، کی خدمت بیس ما خر

ہوا۔ وزیر نے باوشاہ کونشہ شراب میں مہوش با یا لیکن اسکے ہوشیار کرنے کا آتطار مدیرا اوراسی ما لم میں باوشاہ کو معافر میں موار کرائے شہر کے باہر لے گیا۔

ی ما کمیں باتیا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہونے و و سرک روز ایک منبر ل را ہ طبے کی اور ایک او تک طکر کے مجمع ہونے میں مرکب

کے لئے اسی مقام پرقیام کیا ۔

ما سوسوں نے اپنیا ہے۔ است کی دوانگی کی خبررا ناکو پہنچائی را نا پہ خبر سنکر ناگورہ اپنے ماکس اپنے ماکس کو رہائی کی خبررا ناکو کا بہنے ماکس کو روانہ ہوگیا ۔ را ناکے فرار کی خبر سنکر سلطان قطب الدین شہر کو واپس آیا اور میش وعش ت میں شغول ہوا ۔

اسی سال سلطان قطب الدین نے سروہی پر حله کیا ، سروہی کا دا جہ ورا نا سے قرابت قریب رکھتا تعام اللہ کر کوہتان کہل ہیں بنا ہ گزیں ہوا اور اہل کوران نے لکے کا داج و تماہ و کیا۔

ا وشاه چند ماه کے بعد حضرت سید قطب عالم کی خدمت میں عاصر ہوا۔ اوشا سید علیدالر حملت میں عاصر ہوا۔ اوشا سید علیدالر حملت کی خدمت میں عاصر ہی تعاکداس کے دلیس بہد خطر ، گزرا کہ کہا ہیں۔ ا بوتا کہ حصرت قطب عالم کی دعا کی برکت سعے اللہ تعالیٰ آکو فرزند عطا فر آ آج اوشا کے بعد اسکا جائیں ہوتا ۔

معنی میں میں میں اپنے صفائے المن سے با دِثنا ہ کے خطبہ وسے وا تعت ہو گئے اولاپ فے فر ایا کہ تمہا را برا وزخرو مختراتہ تمعیا رہے فرزند کے سے اور کیمی محض خاندان منطفر تنایی کام ہمیٹہ کے لئے زندہ رکھے گا۔

باوت وحفرت سيد كجواب سه مايس بوااد آپ كى فدمت ساتھ كروا

آيا۔ - ساعد سام کور را

اسی دوران میں باوشا ملیل ہوا اور تنبیبری رجب سناشتیہ ہجری **کوائ نے وفا** الاسمور کرخیا میں روف کر گ

یائی ا درسلطان محمو د کے خطیرویں و من کیا گیا . یہ بادشاہ وفات کے بعد سلطان غازی کے نام سے یا دکیا گیا ۔ ر

نیه بازماه دوات به به بازمان که در این بازماه دوات به به بازمان دی گئی تھی سمس خال بن فیروز خال بن کی وختر با دشا و کی حیا کہ عقد تیں دی گئی تھی سریت در سازم در خال در سریا کی در در کار در دار میں داری کی در داری میں بازگرائی

س جرم میں مانو ذہوا کہ اس نے با وشاہ کو زہر کے ذریعہ سے ہلاک کیا ۔ وولت خاند شاہی کے تنام ادائین نے اتفا ق کر کے شمس خال کونتل کیا ۔ حرم سراکے اندرسلطان غازی کی والد ہ نے ظمس خال کی خِتتر پرز ہرخور و فی کے الزا مریب شدید ترین خنیال کیں اور

ی والده کے میں مان کی و سربید ہر رو است کے بیر دکیا ۔ ان سب نے جواس کیم آخر کاراسے یا وشا می بیگرات و کینروں کے بیر دکیا ۔ ان سب نے جواس کیم سے بیجد ید ول تفسل بنی موکن وکڑھ کے طوے کر والا۔ مورضیں کہتے ہیں کہ قبر و خصف یا وشاہ

کی مرشت میں داخل تھے محصوصًا لٹ ہنٹراب سے متوالا ہو آتو ہوائب خون کی طرخ اسکی رگوک میں دورہ کرنے تھے عفو درحم اس کے گروہی ندا سکتے تھے ۔اور مجرم وعلی فراٹیمٹیر ڈھنجر کے حوالے کئے ماتے تھے ۔

سلطان قطب الدین نے مات مال مات ماہ حکو مست کی رور تمام عہد حکومت مستنی و نزاع میں گزارا اور شراب کا بیا کہ کسی وقت بھی سکے

بیوں سے دور منہوا۔ سلطان دا و دمثنا ہیں احرشا ہ گجراتی اسلطان تطب الدین کی و فات کے بعد

ی کاچیا داود خِاںعادالملک وزیر وبقیہ امرا وار کان دولت کے اتفاق سے تخت حکومت یرتمکن بهوا -اس خص نے بدمعاشی کا پیٹیہ اختیار کیا اور ایک فراش کوجواس کا ہمسایہ تهاعا دالملك كاخطاب دبكراس كواينامقرب اميرو درياري مقرركيا-اس- يح علاوه

اس بادمثاه کی دوش ایسی نابیندیده تھی جو کسی طرح بھی شایان فرما نر واتی مستمجھی گئی۔

اراکیں دولت سے عاد الملک وزیر کے اتفاق سے سلطان قطّب الدین لوحکومت سےمعزول کیاا وروز پر**وز کور کیرائے کے مطابق شاہزاد ہمحمو دخا** ں برادرکو*جیک* 

سلطان قطب الدين كوجوده برس سميرس مين تخت بعكومت يربطها ديا-

بادیثاہ تے جلوس کے روز خلابق کوان کے مراتب کے مطابق انعام واکھ

اسیان تازی وعزاقی و ترکی بنیز بیش قیمیت خلعت و کمریند تومشیرمرصع و زرفشال

ء علاقوہ ایک کٹروٹر ننگہ نقد سا دات وعلما وصلحا کوتفتیم کیے گئے ۔ طال مجروشاه مورفین کھتے ہیں کہ لطان محود شاہ کے کیلیس کے بعد ہمات

ر ہور پیا سلطنت کی باگ عاد الملک وزیرے یا تھے آئی اور کارخانہ شاہی ر دسکارہ ایں رونق پیا ہوئی کہ تمام خلایق شریف ور ذیل ہر طبقے کے اشخار

لنے سلطان محتود کواپنا فرمانروانسلیم کیاا ورملک بین سی قسم کام پھگا

ملک کے نامی امیرعضدالملک وصفی الملک وحسام الملک جو بحد مقتد رمردار اورکجرات کے بہترین حصرُ ملک کے جاگیردار تقے عاد الملک کے غلبہ سے رنجی ہوئے

اوروزير فركور كے نتياً ، كرنے برآ ماره وتيا ر بوگئے ..

ال جسد مبشیه امیرون لنے جلوس کے چند ماہ بعد یا ہم آنفاق کر کے یہ طے کیا کہ الريادشاه عادالملك كوعهدة وزارت سيمعزول ندكري توهم خودياد شاه كويابيز کرکے اس کے برا درخور دھن خاں کو اپنا فرما ٹروانسلیھ کریں

نظام الدین صن کی روایت تھے مطابق ان ایکروں نے باوشاہ <u>سے ع</u>ض کیا ارعاد الملك كالداده ب كدايت فرزندشهاب الدين كوياد شاه بنائ اورملك غيث

کی تقلید کر کے مالوہ کی طرح کجرات میں بھی خاندان شاہی حکومت سے محروم ہوا و ر منطفرشاہی اراکین کے بچائے عاد الملک کا خاندان فرمال روا بادشاہ ہو۔ عماد الملک کے اس دوراز کارمنصوبہ کے عمل میں آئے سے قبل ہی ہےوفا ا بیر کا قدم درمیان سے اٹھادینا حزوری وناگزیر ہے سلطان مجمو دشاہ نے باوجودیکہ مِن ونشیب وفرارز ماینه سے آگاہ منر تصالیکن اپنے خداداد فہم وفراست سے دریا فیت لیاکہ یہتمام تقریر مسرا سرکذب وہرتان ہےجوان حسد مبشیرا میروں نے اپنے دماغ سے پیدائیجا باديناه كومعلوم ہوگیا كه شمحلس بیران امیروں سے خیال سے مطابق عاداللک برعتاب ہیں کرتا توخو دالس کو تخت حکومت سے کنارہ کش ہونا بڑتا ہے۔ سلطان ثمود شاه بنےان امیروں کو جواب دیا کہ میں خود اس امرکومحسوس کررہا ہوں کہ عادالملک کے تیور بدلے ہو ئے ہیں اور اس کے قول وفعل سے بغاوت وفنتنه کے آثار نمایاں ہور ہے ہیں نیکن محض اس خیال پر کداگر میں اس امیر کو منزاد وُنگا توتم جیسے ہی خوا ہان ملک مجھ کو بے مروث و بے و فاسم محصو کے لیکن خدا کا شکر ہے کہ عالبے ایسے دولت خواہ بھی حقیقت واقعی سے آگاہ ہو گئے آب اگریں عاد الملک د مقید کر و نگاتوخاص و عام کے نز دیک ناحق شناس و بے وفا ندسمجھاجا و نگا۔ اب تم صاحبول کیٰ را کے میں جو مناسب ہواس بڑھل کر و ان امیروں کی دا ہے کے مطابق عادِ الملک یا به زنجیر کیا گیا اوریا پنج سوعتبہ ا فرا د کے سپر دکر کے قلعہ احدا یا دیں نظر نبد کیا گیا۔ بأرشاه من اسطرح اس روز غداراميرون سيابتي جان بياتي اوراس کے بعد عا والملک کی رہائی اور ان امیروں کے دفعیہ کی تدابیر سونچتارہا۔ بادشاه كومعلوم تقاكه تمام مرواران فوج داراكين ان امراك تابع بير محوشاه لنے اس سے کسی تحص کو بھی آگا ہ 'ہز کیا خلوت وجلوت کے ہر موقع پر یہی کہتا تھا کہ عا دالملک میرادشمن جاتی ہے ایسے شخص کوئزندہ رکھنا احتیاط سے دور ہے اس غلا امیرکویں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گادیگرآ مرااس کی مفارش کریں گے تو مجھ کوسخت رہنج ہو گا بادشاہ کی بیرتقربرامرا کے عدار لے سنی اور بچورخوش ہوئے اور یہ طے کیا كه أكريا د شاجها دالملك محتمتل كا اراده كرية توجم كوقطة إسفارش بتكرني چاہيئے-

تعلطان محمد والك تنب تصر خيالات كى نادير نرسويا ورميح كے و نفت جب كد نوبت سلطانی برا فی کئی با وشاه جاندنی ش کلفت و فع کرنے کے سے قصریر را مدروا اور دریجهٔ بن سطوگیا اور میار ول لمرف قیصنے رگا به

سلطان ممو و واليي كے خيال س تھاكہ الكا واس كى نظر ملك عبدا سد كا نشت قبل خانه پریزی جو قصر کے بنچے موؤ کے کھڑا ہوا تھا۔ ملک عبداللہ کھیے عرص کر ا جا تھا تعالیکن حرایت مذہو تی تنمنی که زبان بلا تھے با دشا ہ اس امرکوسمجھ کیاا ور اس نے

كماكج تجيوتم كوكهدائ بالني حوت عوض كرور

ماک عبداللّٰہ نے ہرمعلوم کر کے کہ اس و قت صحبت اغیار سے خانی سے مارتماہ

سے وض کیا کہ عاد اللک کا بیابی تواہ امبراس مک بیں بیس ہے۔ امرا نے اس کے خلات جرمچه ما و شا من عض کیا ہے *سرائر بینات افتراپر دازی ہے بہہ حس*ر ببینیہ امیرخو و با دشاہ

کے بدخواہ پیں اور انسالا وہ سے کہ شاہرا وہ حن مال کو فرمانر وائے گجرات تشکیر کریں با وتنا و نے ملک عبداللہ کی جیدنعر لیف کی ا ور کہاکہ تم نے خو ب کما بر محکواں والعد *ستاگا* 

لردیا در نه میراتوبیبدارا وه تنصاکه آج صبح کویب مهادا کملک کا کام تهام کر دوت بهرتوع اس دا زمین کئی غیرکوآگا ه تا کروسیم صادق ہوتے ہی تمام انتھیولیا کو ستعد و بمل کر کے

غرضنکر آفقاً بَ لِلِّهَ زبيوا اور ملک تغرف وطک ماجی وطک بها دالدبن و ملک کا بور

لك عن لاين جوا درا و ع مقد امير تصحفوري ما فروك .

ا دشاہ نے ملک ٹرٹ سے کہا کہ قادالملک کے واقعہ نے ایں جھکومضاکہ یا ہے کہ آج کی رات بین فطعًا ہنیں سویا اسکوعبد میرے حصور میں جا حرکر و 'فاکہ میں خو داریکو

ے تفرون عا والملکب کو ہا وشاہ کے حضور میں لانے کے بئے گیالیکن تکہما تو ں

نے کہا کہ م مرم کو بنیر عضد الملک کی اجازت کے تھے ارب میر دہنیں کرسکتے ۔ ملک تشرف والیں آیا وراس نے حقیقت حال سے با وثنا و کو الا مکیا۔

باوشا وخو وبرج محاوير آيا اوراس فيرته واز ليند كها كرها والملك كوطبوري حفورس ما مركر واكثر الم محم كولاتمى كے ياول كرنے يا ال كرول \_ در بارنوں نے باوشاہ کی آوانسنی اور ایکوجا بانع آیا اور مجبوراً عاوالملک کو یا و نشاہ کے مفور ہیں پہنچا وما یا د نشاہ نے عا والملک کو دیکھیا اورسلطان محمود کے حکم سے بەامىيەقىيد*رىنداز*ا دېخروپا <u>.</u>

امراك عاميار كيمتعلقين جوعا والملك كرنكرمان تتصيبه واقعه ديمج حكريجب تو**ے نروہ بنو**لیفٹ اٹسخاص نے اپنے کوکو شعبے <u>سینیج</u> کرایا آور تعض نے فریل دوالا ما ان کی آواز

سے قصر کوسر ہے اٹھالیا ۔

ه . سامین . با و نتا و صبح صارت کے بعد جھو وکریں نبو دار موا اور امرا کیم مجوی بمالاٹ سلطیان محمد و نے اینا رو مال عاوالملک کو ویا اوراسکونمس را فی کے لیے ایسے بیلوی

امرائ غلام نے یہ خبر سنی اور حاجی محر تعذر ہاری کی روابیت کے مطابق یس مزار موارو ل اور میل وو س کے ممراہ جنگ آذ ما کی کے ارا وہ سے واراللہ او کی طرف متوجیجو ک -

ان ایبر و ل نے طبل وکر ناکی اواز و ب سے اسمان کو بلا دیا بور بسی شال و شوکت

کے ساتھ حنگ اُڑا کی کے لئے تبار ہوگئے ۔

غلام وأزاو دہروقسم کے افراد میں حرف تین ہو اشخاص یاد شاہ کے قربیب موجود تمعے بر شاہی جا عت حریف کئے علمیہ سے ہی ریریشان ہوئی ان میں سے تعبض انتخاص نے کماکہ بکو فلاں قصری نیاہ گریں ہو کر در واز وں ٹوھنیولا وستحکریند کر دینا جا ہے گئے

اور تعبض کی یہ رائے ہو ئی کہ تقو و دجرا مرحبقدر ہم اپنے مہراہ کے فیاسلیم اس و قت اس قصر کوچیو ژبرنسی کرن نگل علیب

سلطان ممو دنے انیں ہے کئی رائے کو پندندکیا اور شمعاللگا کر کرٹ کمرسے باندهااور بن سوسوارول دور ووسوما تقیول کے ہمراہ باغیوں سے جنگ کرنے کے

ظا ہرہے کہ جو افرا و رولت فر ماز دائی کے مستحق ہونے ہیں اور جنگو وست امِ قدرتن عَكومت بَرِينكن كرتاب و ه منالفين و آ عدا كي قلت وكثرت كو

بلوقع وشكت بنس خيال كرت .

غِضِكَ يا وشَام محروار وعا والملك مح ہمر كا بہو نے كى خبر تشربوتے ہى تام افسرات ملک واراکین وولت و امرائ خاصتیل نے یاخیوں کی ر فاقت ترک کی اور بعض تو قو راً یا د شاہ کی خدمت ہیں حا ضربو گئے او بعض نے گوشہ ما فیہ نہ ب ينا ه گزين ٻو کرايني جان بيائي ۔

وضكه منهكا مهدوا روكيرنمونه قيامت بن كيااور احمرا با وكح اكثر محلات تساه

با دشاه کی سبت و و قاری باتمثیر و خوشهر کے کو جہر و بازار میں پوٹس میفود اسباری وشترو گاؤی کے القدرا نبار لگ کے کہ آمد وشدگی راہی بندیو میں یہ

ارك اركبه نے اپنے تشبیراز و قوت كوبرلتينان ديكھ كرفاك ندلت سے

ایٹ کو غمار آگو وہ کیا اور شہر سے فراری ہوگئے ۔

بربات المائب كاجسم بيزنكه كمزور و فربه تها اس كى سانس مير لف لكى اور قدم آكے یجے کے ت<sub>جرب</sub>یب فوٹے می*گوں اور نہرجارشی کے گند ہ نالو*ل می*ل پی*ا روگیا - ایک نوا چراخ فرتینی کنبورهته ایند علیه کی زیارت کو جاریا تمااس فی بر ان اللاک کو بھیانا اور گر فقار کر تھے با دیٹیا ہ کی خدست بیں بے آیاسلطان ممو و

مسها تصبول کے بانوں کے نتیجے یا ال کرایا گیا ۔

م عضد الماکف اپنے ایکٹ بلازم کے کرانساں کے گروہ ہیں ہونجا چونکہ اپنی کے زمانہ میں انمیں سے اکثر کو مل کیا تھا یہ معتول افرا و کے دارٹوں نے اسکو ہر بہجا <sup>ا</sup> اور مبر کا فکر مربید ہ سرتھف کے لھور بڑ بادشا م کی خدست ب*یں نے* آئے حسام الملک ا پنتے برا ور رکن الدین کو تواک کے پاس بیش روانہ ہو گیا ا دربین سے ہر و و برا و رہانو ہ

کو فراری ہو گئے مصفی اللک گرفتار ہو اچو نکہ اسکا گنا ہ زاید نہ تنمائنرائے موت سے بری کیا گیا اور تمام عرکے لئے فلعۂ دیب میں قید کر دیا گیا ۔

اس فتع ونصرَت کے بعظاد الماک۔ نے زما زنما ہنجار کی بے و فائی پر **مورکر کے نمور** اینی خواجش سے ترک خدمت کارا و مکیا اور نقبہ عمر لما عت اللی میں بسر کرنے کے لئے نطوت نشینی *ا* نت*یار*ی به

سلطان محود فيجفى اس كر حقر ق و خدمات سالقه كا لماما كم كم عا دالماكمه

کی در خواست قبول کی اورائس کو بار وزارت سے سبکدوش کر کے عادالمک کے فرزند کلان شہا بالدین احمد کو ملک الشرف کا خطاب عطاکیا اورامرائے کہا رمیں واخل کر کے نو د حکما نی میں شغول ہوا۔

سنوائی میں نظام شاہم ہی والی نخراً با دہیدر کا ایک خطاس صنمول کا بہنجا اسلطان محمود فلجی نے طلم رستم سے وکن والی وکن کو پالی و تیا ہ کورکھا ہے با دست ہ کی ہمت شاما مذہبے اوسے دے کہ اہل مالوہ کے مقابلہ میں دکن کے باشندون کی

الملاوداعانت فرما تُنلِكُ .

سلطان محمد دگراتی نے اُسی وقت محم دیاکہ سراید دہ سرخ و بارگاہ سفر کے گئے با سرنکانے جائیں ۔ اعیان لک نے بادشاہ سے عرض کیا کہ وا کہ د قال جو ایک بفتہ محکوت کر مجاہے دقت وموقعہ کا منظر ہے اور مہزوز ممالک محروسہ کے تام اضلاع وبلاد ختیقی معنون میں زیر کمیں نہیں ہوئے ایسے نازک وقت میں یا دشاہ کا اغیاد کی اما د کے لئے

باے تخت کو حجیو گرکر دور دراز مالگ کاسفر کرنامصلحت سے بعید ہے ۔ از ہوان با دشتا ہ نے یا و ہو دعنفوان مِثباب کے جواب دیا کہ اگرا فلاک و عنا ص

باہم ایک و وسرے کے ساتھ اختلاط وموافقت مذکریں تو عالم کون و فسا و کے انتظام میں افعل واقع ہو جا ایسے اسی طرح اگر بنی نوع انسان سلسلد ار نتاط و مجست کوقطع کر دیں تو قانون طبعی دنیب سے نسیست و نابو د ہو جائیگا میں تھی خیر کے اراوہ سے مسلما نان دکن کی ا مانت کے لئے سفر کرتا ہون مجھ کوئیٹین کافل ہے کہ خداکی مہر بانی و مبندہ پر وری سے مجھ کو

ا مانت کے کئے سفر کرتا ہون مجھ کو حین کا ل ہے کہ خدائی مہر با ی و بندہ پر دری سے جھ و خو دانس مہم میں ضرر نہ ہنچو گیا۔ اد کان د ولت نے عرض کیا کہ آگہ با د شناہ کو نظام شناہ کی ا ملا و کہ نے پراصرار ہے

ارکان دولت نے عرش میار اربا وساہ بو مقام ساہ ک، بدورے پر سزر ہے۔ تو منا سب بیرہے کہ جرار شکر مالو ہ کور وانہ کیا جائے تقین ہے کہ اسس حکہ سے سلطا ک محمو د علمی پرلیشان دبد حواس ہوکہ دکن سے دست کش ہوکہ ایسے کاک کو روا مذہرہو

جانیکا۔ با دشاہ نے اس دائے سے بھی اتفاق ندکیا اورا ہے نشکر دیائے سوفیلان کوہ پیکر سکے ہما ، روار ہوا۔ با دشاہ نے دوگئی مسافت کے کرنی نثروع کی اور ندریا رہنیا خواجہ جہان کا وان دکن کا ہمترین امیر جلدسے جلد تنہا با دست اہ سے حضور میں ہنچا اور اش سے الداد حاصل کر کے سلطان محمود خلجی سے مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوا سلطان محمود اللہ سے اپنے لک خلام نے فی خلجی نے نوف زدہ ہوکر بیدر سے کوچ کیا اور ادادہ کیا کہ دولت آباد کی راہ سے اپنے لک کوروانہ ہو لیکن جو نکہ یہ راہ اہل کجرات نے مسدود کر رکھی تھی سلطان مجمود برارکی سمت روانہ موا اور المیجیور ہوتا ہو البکل وہیا بال کی راہ سے بالوہ بہنجا۔

نظام شناه دیمنی کا ها حب با د مثناه کی بارگاه میں مافقز بهوااور ایداد کاسٹکرید و تکلیف دہی کی معافی کا خواسنٹکا رہوا یا د مثناه کامیاب و باھرا د مالو ہ دانسیں آیا۔

منطوش میری میرسلطان محمود نجی نے بار دیگر دکن پر حکه کیاا ذریمی فرما نر واکی در نواست کے مطابق سلطان محمود نے بار ویگر دکن کارخ کمیا سلطان محمود نے پینم منظر

دولت آبا دیک تارائ و تباه کمیا اور بے شار مال غنیمت کے گراہیے کلک کر وانسیس گیا۔ گیا۔

بادشاه گجارت نے بھی نظام مثنا ہم بنی کے نخالف دیدیے قبول کرنے کے بعد اپنے ملک کی راہ کی محمود برشنا ہ کجارتی نے اپنے دخن بینچکر فرما نر دائے مالوہ کو اس صنمون کا ایک حظ تکھوکہ بلا وجرسلمانون کے مالک ویلاد کوشیاہ و تا راج کرنا آئین اسلام پیرو ت

میک مطالعها که با و جسمها تون سے مالک و بلا د لوسیسا ه و تا دائ کرنا ایک اسلام مرو ت سے بعید سے مکین اگر ندہب وا خلاف کو نظرا نداز کر کیے ایسی ہمت کی بھی جائے تو بلا جنگ

وجدال کئے ہوئے معرکہ کارزارسے وائیس آنامردانگی وجزت سے خارج ہے۔

سلطان علی نے اس نامہ کا یہ جواب ویا کہ اگر با دینتا ہ نے اہل دکن کی ا مرا د کا اما رہ کرلیا ہے تومیں عبد کرتا ہوں کہ آیندہ سے دکن کا رخ مذکر دں گا۔

سوسی نیم بھری میں سلطان محمد دے ایک جوارت کم سے مہراہ قلعہ ہا در دہندر دو پر ہو گجرات و مالوہ کے در میان واقع ہیں وہار داکھا۔

. ما کم قلعہ نے چیند مرتبہ جنگ آزما کی گینین ہرمعرکہ میں کست کھا کرمغلوب ولا بیار ہواا دربا درت ہ سے امان طلب کی ۔

مسلطان نے تربیف کاقعودمواف کیسا اور داج نے قلعہ بادشاہ کے سپر د دیا۔

مریا یا افتار مذکود بهندوستان کی نا درالو جو دعادت ہے جو طبندی میں آسمان سے بانیں کرتا ہے انہیں کرتا ہے انہیں کرتا ہے اور استحکام میں سدسکندری کے مثل ہے ۔

حصار مذکور اس ناریخ تک سلما نوں کے قبصد میں ندایا تھا اور دلایت و و ن کا داجہ ہو ایک ہزار مواضع کا مالک تقالس حصار کے استحام وقل د نوع پرایسا نا زاں تھا که زبر دست تربیف کومجی خاطر میں مذلا تا تتھا۔ داجہ نے قزانوں کی ایک دلیر وجان باز گروہ کومختلف استوں پرتغین کر دیا تھا اور یہ سر فروش جاعت مسافروں کو جانی د مالی نعقبان بہنجا باکرتی تھی۔

غرفنگر تسلطان محمود نے قلد کے تام اسباب دخوائن پر قبضہ کیا ۔ را جہ کو خلعبت عطا فرما یا اوراس کے ملک کی حومت را ناکو بار دیگر عمامیت کرنے بے شمار مال خیمیت اپنے مہراہ لے کہ مجات داہیں ہیا اور رعایا کی خبرگیری اورا با دی ملک کے بڑیا نے

ی عبیر کر مے میں سعوں ہوا۔ سنٹ مہمجری میں با دیننا ہ نے نشکار کے لئے احد نگر کا رخے کیا ۔انتا کے راہیں

ہماءالملک بن الف خال نے ایک ملی ارکو بلاقصور کی اور تصاص کے خوف سے ایدر کی این بندا سروں ای این بندا سروں

کی طرف فراری بهوا .

قال بنیان کرئیں ۔ ان امیروں نے قال کے مازمین کے دہنشین کردیا تھاکہ با دست ا ہ سے

مزاج میں رحم غالب ہے وہ نو دگٹ اوران کا باکر دیکا اور نیزید کیمشورہ کے وقت امراء سمبی حان شی کی مفارش کرینگے اوران کا بال مبیگا نہ ہوگا۔

اجل گرفتہ لازمین نے امیروں کی قیمت برعل کیا اور با دشاہ نے علما کے فوت کی کے مطابق مو د ساخت لزمین کوش کیا ۔

عظا بن روحان مصدر مین و ن میاه . با درنتا ه نشکار سے اپنے ملک کو دائیس آیا اورائس کوائس وا قعد کے پوست کندہ معالدے میں دئر میں ان موسی میغوز داک میں اور کو ریکھوا و انسکار

حالات سے اطلاع ہوئی سلفان محمود بی بخفیناک ہوا اور با و ہود کیجہ ما د اسماکس و عفیدالملک دولت محبارت کے بہترین امیر تنے باد شاہ نے خلایق کی عبرت سکے سلٹے ان مېرد دا مړاکي کعال تعینوا کړائس بن مس بحروا دیا۔

ستَّ می چری میں بادشاہ خواب میں صفّت سرور عالم صلی الله علیه وکلم کی زیارت معالان میں دارد و جبراری روحی ذیاری نیزار نیزار کو این خوان کرم میں روفتق

سے مشرف مواا ورسر دار دو بہاں رومی فعا و نے با د نتا ہ کوالیے خوان کرم کیے دوگئی مرحمت فرائے اسیں مبا دک نٹواب کی یہ تعبیر مجھی کئی کہ عنقر سب با د نتا ہ کو رواعظیرالنتان نعمیں مالل موں کی جنانجہ فتح و لابیت دون وسنجر کا کسکر نال نے اس تعبیر کو مسکلی

هامسه بهنایا به

جو ہوری میں آسمان کے برابرہے اور میں جو بیندی میں آسمان کے برابرہے تام سلا طین دہلی وراجا یاب ہندوستان نے اس مسار کے نوج کرنے کی کوشش کی تسکین م

نا کالم رہے پر ور درگار نے محض ایسے نقش وکرم سے پیغمت شلطان محمود شاہ تجراتی کو عطافرائی اس بہا ڈکو بطور محیط د و میر سے سربہ افلک پہاط گیرے ہوئے ہیں۔ مہربہاؤمیں

بے ستار درے ہیں اور ہر درہ مسی ریسی نام سے شہور ہے۔ ان دروں میں ایک کا نام در موذری ہے جس کے مقابلہ کا مفہوط وستحکم حصاراس زامذ میں جو ناگر موے کے نام سے شہور ہے۔

بابک رو دسرا دره محمی بیمدشهر و مصرو ف یسے جس کو در در مها بله کہتے ہیں آں ایک رومسرا در ہ محمی بیمدشهرور ومصرو ف یسے جس کو در در مها بله کہتے ہیں آں

ملک بررائے مندلک آور اس کے ایا دا جدا د قائض تھے اور سامان مخد تنفق ورسلطان اور اسلطان اور منظان اور منظان اور منظان اور کی مندلات کے ساتھا۔

ملطان محمودست و نے فداکی رحمت رہم وسیریا اور حضرت میرور کا کنات صلی اللہ کا دختر میں کہا ۔ . صلی اللہ علیہ و کم کا اللہ علیہ و کم کے عطیہ کی تعمیر سے طمئن و قوی دل موکر کرنال کا دخ کہا ۔ .

یہ وہ مصلے سیدی بیبرے میں دلوق در ہوگاں کا رہائے اور اس نے نظان خان یا وشاہ ملک کرنال سے جالبیس کوس کے فاصلہ برہینیا اور اس نے نظان خان

با وساہ ملک تریاں سے جائیں ہوس سے ماسد براہی وراس سے مان سینے خالوکے مشورہ سے جو ملک کا ایک نامی امیر تھاسترہ سوجوان آزمودہ کار بینے تشکر سے متحب کئے اوراسی تعدر عربی عراتی و ترکی تھوٹرے اور سائتے سو ملائی

البیمار مرک مسب سے موروں میں مدر سرات و رک سورے ، ررک کے و سار و نقر کی خلاف خجراس جا عیت کوتقسیم کرکے وصا واکیااور درہ وہا بلہ پر پہنچ گیا ۔ راجیو توک کی ایک جاعلت جو درہ کی محافظ اور برا و ران کے نام منظم ہوآ

بر مرمقا بدا ئی ۔ ان را جبد توں نے مفاطت میں بید کوششش کی نمکین جو تکہ حریفہ سے ارا دہ سے فاقل تھے اور محلت میں سامان حبک سے سلیجے نہ ہو سکے شفیے ہا و جو د شدید جا نبازی کے میدان جائے میں کام آئے ملطان محمود اور آئیس کے اہل شکر کلبر کتے ہوئے درہ یں داخل ہوئے۔

رائے کرنال کواس وا قعد کی اطلاع ہو گی اور وہ نشکار کے بہانہ سے فلو کرنال مسئلہ کو کسیار پنجون الدور کو ایک مالیات میں اور ایک میں اور ایک کمیں استعمال کے بہانہ سے فلو کرنال

سے سباہ ولشکر کے ہمراہ نہجے اتراا ور در ۂ مہا لیے کی طرف روا مذہوا بہ

راجبوتون نے مسلمان سیا ہیوں کی آمی نوراً وسے دصوکا کھایا اور حباب و جباب میال میں شغول ہوئے کہا یا اور حباب و جبال میں شغول ہوئے کیکن سلمانوں کو ہے در ہے امداد کمی گئی اور بے شار غیر سلم معرکہ کارزار میں کام آ کے۔

را ئىيىندىك تنبار دېرىنيەن مال سىدان ئىنگە سىيە فرارى بوكەفلىمە كەنالىپ

را یے سردلات مباہ دبیرسیان عال سیدان جہت سے واری بولد کان کار کان کے داری بولد کلا کہ سال کان کار کان کا در او نیاہ گزین ہوا بسلما اون نے در ہ مہا بلہ سے بے شار قیدی گرفتار کر سے دالی کرنال سے بخالاں کارخ کیا ۔ بربہنول اور را جیو توں کے دہ جاعت ہو بتخالوں کی محافظ سے برسر سفا بلہ ہوئی لیکن سلما اوں نے اپنی جانبازی سے اس کردہ و کوفتل کیا اور بے شار مال تنبیت عال کیا ۔

باد شاه نے اس روزا بینے ہائے سے و وتین غیرسلموں کو تہدینی کیا ۔

ا دشاه کاداوه تخاکه اطاف کرنال کی طرف کشکهٔ روانه کرے تیکن رائے مندلک نے اپنے اعزم کی ایک جاعت کو با دست م سے حضور میں ر دانہ کر کے ا ما ن ا

با دشاہ نے یہ خیال کر کے کہ بیٹنارتیدی ا درمال منیمت سلما نوں کے قبندیں آچکاہے ا درنیز یہ کم موسم کرما کی حدیث کی وجہ سے سس ملک میں زیا و ہفسیا م کرنا

بیگا ہے اور نیزید کہ کو م کرمائی خارف کی وجہ ہے اس ملک بی اربا وہ سیب ہم کر نا ناسب نہیں ہے اس سال صرف پیش کش کو کا نی سمجھا اور احداً با د وانسیں آیا ۔ سنٹ شریح بری میں محمو د شاہ نے جومنہ لک پرعما اور ہونے کا بہانہ طربعو نیڈھا کہ تا تھا

سند بری بری مودساه ح جومندلاب برا اور دوح کابهاند دهو پارها در او ماها سناکه را جه چتر و دور باشس دغیره لوازم با دشایمی کے بمراه سواری کرتا ہے اور نیز **یه که تاج مر**ضع سر برد کھ کوشل فرا نر وا کے تخنت حکومست پر طومسس

کا ایک کشکرنا مزرکمیاا دران کو عظم دیا که اگر را جه نتام بوا زم سلطنت سے دست بر دار بوکر کا ایک کشکرنا مزرکمیاا دران کو عظم دیا که اگر را جه نتام بوا زم سلطنت سے دست بر دار بوکر

اِنتا بَهارے مبیرد کر دیئے توا*س بے* بازیرس ندکرنا دریذ طک کے نتح کرنے میں سعی و پیشا بہارے مبیرد کر دیئے توا*س بے* بازیرس ندکرنا دریذ طک کے نتح کرنے میں سعی و ئنتش کاکوئی پیلو فرد گذاشت نامو -راجمسلا بذب سے مقابلہ میں معرکہ اُل فی مذکر سکا اور حریف نے جو سامان طلب کیا دہ آئنس کے حوالہ کرکے اپنی عزنت و ناموس کو محفوظ رکھا ۔ نظام الدبن احدكي تاريخ مين مرقوم ہے كەسلطان محمو دیے حس قدرال منيمت دائے مندلک کسے ماس کیا تھے اوہ ننام دکمال ایک ہی جلس عشریت ہیں ارباب نشاط ا الماثه ہجری میں ملطان محمود متاہ غازی نے رسم شکار کو بہانہ بنایا اور سفر کر کے ایسے لک کے اکثر شہروں کا خو دمعا کمنہ کمیا۔ با وسنا ہے نے اس سال حنگل وغیرًا ہا و حصہ ملک کی آبا دی معموری میں بے نہتا وشش کی اور مک کے سی مصد کو بھی غیر آباد و تنبا ہ مذر مینے دیا۔ سائن بر بری کا عظیم استان وا تعدید بسی که ایک روز سلطان محمو دلیک مؤتمنی برسوار موکر باغ ارم جارما عمّاً اثنا ئے راہ میں آیک دوسارا بھی مست ہوا ا و رزیجیر ترااکه نوج کی جانب دو در است سبت باتھی کی د وڑسے نوج سے دوسرے باتھی بھی قابوسے جاتبے رہے۔ یہ ست فیل یا وشاہ سے ہاتھی کے سامنے آیا اور اس کو دویا تین ٹکرین دیجہ تحصكا ديا اورمفرور جالؤرك تعاقب مين خوومجي دوارا میں سبت نے با دشاہ سے ہمی سے قربید بہنج کراس کوایک مکراسی اری کہ یا د نتا ہ کے یا ڈس میں خرب آئی اور خون جاری ہو گہا ۔ سلطان نے اپنی شکاعت فطری کے لحا ظرسے اس خرب پر کھلت توجہ نہ کی ا درایک نیزه ایسانیل ست کی میشانی بر ماراکه زخم سے خون جاری بو کمیا . فیل مست نے د وسری مکروی اوراس مرتبر می ایک نیزه کمایا ۔ عاوزا سبعی بازید آیا اور میسر*ی گر ماهمی کو* لگائی با دستاه نے اسس مرتب انسيئ ميد عرب نيزه كى لگا ئى كەجا بزرېتتاب ببوكر فرارى بېوا اور با دىشا ە بەخىروعا نىپت

مکان بہنیا اور صد قائت و خیارت کے مراسم بجالایا ۔

اس واتعہ کے چندر وزبعد ہا دمشاہ نے امل کے دربار کو طلب کیا اور تلعہ جو ناگڑھ وکرنال کی مہم کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ کی مہم کی تیاریاں شروع ہوئیں۔

سلطان محمود نثا ہ نے ایک شایہ روزیں یا پیج کڑوٹر وہیںسیا ہو کوشیم کیا ان کے علاوہ د د ہزار یا بیخ سو عربی د ترکی گھوٹر سے مبی کشکر کوعطاشیۓ ان گھوڑوں موسیف کی فتمہ نہ جسس ن اینکائیکر ہے کا گئے ُر

بر مقب کی قیمت دسس ہزار تنکہ تا ہی تھی ۔ با دنتا ہ نے اسپ وزر کے علاو ہ پانچ ہزار تلواریں سانے سومرصع کمر مند

ا ورا يك مِنزار سات سو للا تَّيُّ وَمُستَدِّ سَحَ حَجَرِ بَعِي نَو يُّ كُومِر مِن فرما ئے بِهِ

ان عطیات کے بعد باوست ہم مہم پر رکوا نہ ہوا اور کر نال سے ملحق لک بینی ولایت سورت میں بینجا۔

رائے مندلکت نے با دمنیاہ سے عرض کیا کسب دہ نے تنام عمرا طاعت و فر ا نبرداری کی ہے اور کبھی کو ئی امر خلاف مرضی عمل میں نہیں لایا اس وقت بھی جس ندر میں تیکش کی ضرورت ہو بارگا ہ عالی میں حاضر کرنے کو تیا رہوں ۔

عمل فدر پیرس کی خرورت ہوبار کا ہ عال یں حاصر مرے تو بیا رہوں ۔ با دخنا ہ نے جواب وباکہ جو تحدیما رامقهم ا را د ہ یہ ہے کہ اسس ملک کو متح کہ کے اسبالام اُبا دکریں اس لئے ہم پیٹرسش دباج د خراج و غیرہ مراسم الحاعت

ا پر توجه مذ فرانتیگے -اید توجه مذ فرانتیگے -

بالمراع مندلک نے باوٹ ہی دائے اور نیرسلما نون کے نشکر کا اندا زہ کر سے شب کوراہ فرارا فتیار کی اور فلعب جونا گواھ میں ہو سرراہ واقع ہے بناہ کریں بوا۔

باوستا ہ نے دوسرے روزائس مقام سے کوچ کرکے مصار جو ناگرہ ہ کے
ہواج میں قیام کیا دوسرے روزائس مقام سے کوچ کرکے مصار جو ناگرہ ہ کے
ہواج میں قیام کیا دوسرے روزمسلما نوں کی ایک جاعت قلع کے قریب بنی اور
راجیو توں نے مصار سے کل کر حباب آزما کی کی سکن حراف سے شکست کہا کہ
قلد نمیں بناہ گریں ہوگئے ۔ دوسرے روز بھرمعر کہ آرائی ہوئی ا دراس جباب میں
مجمومسلمان غالب آئے ۔

تبیہ ہے روز خود با دشاہ نے حلوکیا اور مج سے شام تک لوائی کا مازار رم رہا۔ چوتھے روز با دشاہ کی بارگاہ در دازہ قلد کے قریب استادہ کرائی گئی اورسلمایون نے سباب تلوکشا ئی بخو بی درست کئے۔ میر اور سام اور سی کا سام کے میں داؤی تیاہ

را جبوت قلمہ سنے کل کر حبک آنا فی کہ تے اور عاجز ہو کر تھے رحصار میں بناہ آزیں ہو جاتے تتھے۔ بنا بنچ ایک روزال مصار نے عالم خال فارد فی مے مور جس

پرطر کرنے میں امیر نوشہ پیر کیا۔ ا

ت محاصرہ اُ تحریباً لیا تک برابر جاری رہاا در رائے مندلک نے برنتیان ہوکر عاصد با دشاہ کی خدمت میں روا مذکتے اور ضلح کا خواسٹنگار ہوائیکن راج کی دروہت

فاطری و ان می خارست بن رواند سط ارزی کا واست این به می ارداد. منظور نه مو بی شده می تیجری سے اوالی میں را نانے عاجز بوکرا ان طلب کی اور قلعه میں میں میں میں میں سام تو میں میں نام میں زائے تا ہو اور انتخاب میں اور تا ہوں ا

ہونا گوصہ با دستاہ سے سپر دکر کے تو دحصار کرنال میں نیاہ کزیں ہوا۔ اس دار تعہے بعبرا ہمپر توں نے چوری درلاہ زنی اضیار کی اور باد شاہ

نے عضبناک ہوگرا یک جرارے گر بھوناگڑ ہو ہیں متعین کیاا ورنو دکر نال ر دارہ ہوا ۔ سلطان محمو دِ نے جنگ اُڑ مائی شروع کی ا دراسس مرتبہ بھی رائے منالک

کو عاجز دربیشان کر کے کرنال برخی تبضه کر لیا ہے۔ کو عاجز دربیشان کر کے کرنال برخی تبضه کر لیا ہے۔ منابع میں سے معالم برنسی میں ایک اس میں ایک اس میں ایک اللہ

م المبیر مختصری کہ حصار کرنال بوآیک ہزار تونالوسال سے مندلک کے خاندان کے زیر حکومت تفام مورست ہ سے فلمروی واخل ہوا ہے

ا من من مورت و مع مروی و سروات با دشتاه نے مجبی اینے م نام با دشتا و بت شکن کی تقلید کی ا درممو دغزنوی با دشتاه نے مجبی اینے م نام با دشتا و بت شکن کی تقلید کی ا درممو دغزنوی

کی طرح بے متنارست و نتخابہ تو دکڑکر خازی ومجا پدکے نام سے شہور ہوا۔ ایرین کے بات میں ایرین کے ایس سے ایکوانی سطرنا بھگراہ ا

رائے مندلک ان داقعہات سے بور محکمانی سے بنرار ہوگیا اور اپنی اور بیختلقین کی جان کی ایان طلب کر سے ملازمت سے نفسہ دسے با دشاہ کی زمیت

میں حاضر ہوا۔ دائے من لک نے سلطان محمو دکے عمدہ و بہترین خصایل کا معائمہ کرکے با و شاہ سے عرض کیا کہ بنجاب سے شہور ومعروف ولی کا مل حضرت مسل ادین درویں جس ورید علا کر کہ من محمد میں سومہ سوارم میں راسان مرکز کی محمد میں مارموکئی میں اس

رحمته النُد عليه لى بركت محبت سے مبر سے دل مَن اسلام كى محبت بيلا ہو كئى ہے اب ميرا ہے انعتيار جى جا بتا ہے كہ حلقة اسلام من داخل ہو جا وُں ۔ با دست ا ہ را جہ كى اس تقريد سے بچد نوستس ہو اا وراس كو كلمہ شہا دست كى تقين كر كے را جہ كو

زمره اسلام میں وافعل کیا۔

سلطان محود نے نومسلم راجہ کو خال جہاں کا خطا سے عطاکہ کے اس کو اپنے نامی امراکے گروہ میں شامل کیا رائے مندلک کی اولا دیحومت کجرات سے اختتام تک معزز و کمرم وصاحب منصب و حاکمہ رہی ۔

و کمرم وصاحب منصب و جاگیر دہی ۔ شیخ سکندریصنف تاریخ کجرات رتم طراز سے کہ تعیف ہشنجاں نے رائے مندلک کے اسلام کی اس طرح روابیت کی ہے کہ سلطان دلئے مندلک کواہنے لازمین سمے گروہ میں داخل کرکے احمدآ با در دانہ ہوا باوستا ہ کا حضرت شاہ عالم کے وطن و خوا بگاہ رسول آیا دیسے گزرہوا۔

رائے مندلک نے دیکھاکہ حضرت نناہ عالم قدس سرہ کے استایہ پراسپ و فیل و خلقت خدا کا ہجوم ہے راجہ نے دریافت کیا کہ یہ با رکا رکس امیر کی ہے۔ اہل میں نہ میں میں میں خدا سے الرہی جو الرہی ہوں۔

اسلام نے جواب دیا کہ یہ حضات شا ہ عالی کا استا نہ ہے دا جہنے دریا نت کیا کہ یہ بزرک کس اوٹ اس ملادہ اوکس فرا مز واسم جانا گوش ہیں

کس ہا دشا ہ نے ملازم اورکس فرما نر و ایسے صلقہ گوش ہیں ۔ اہل خطا ب نے جواب دیا کہ ان کوکسی ہنیا وی حکما نی سے بین ہیں ہے یہ بزرگ خدا کے مقرب سندہ اورائسی کے نوکر واطاعت گزار ہیں ۔

رائے مندلک نے کہا کہ میں ان بزرگ کی نیارت سے مشدف ہونا جا ہنا ہون۔ راجہ سوادی ہے اترا اور حفرت نیخ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت مشاہ م کے مبارک ومقد س چیرہ برتظ ریڑتے ہی اس داجہ کے دل میں اسلام کی محبت ہیسا ہوگئی اور حضرت نیج کے دست میں برست پرسلمان ہوکر حضرت سے مرید دل میں داخل ہوا۔

بادشناه دیں بناہ نے اس خیال سے کہ اس نواج بیں اسلام کابول بالا ہو ۔ بلدہ تصطفا آیا و کی بنیا دوالی اور البت دعادات دسیا جد تعمیر کراسے امراکو بھی چکم دیا کہ اسٹالی و مکانات اسی سند میں بنائیں ۔

کراپنے کل ومکانات اسی مشہر میں بنائیں۔ بادشاہ کے اس بھم کی تعمیل کی گئی اور شہر جلدسے جلدآبا و دمعور ہوگیا۔ سلطان وامراکے ترک سکونت سے احدابا و کیے نواح ہیں رہزنوں اور جے دول

تعطفان والمعرب وت توت عند ایا وست و ۱۹ میرود و ۱۹ میرون نے مراسمها یا اورمسا فرول کو را ہ سفر طے کرنا دستوار ہو گیا ۔ یا دشتاہ کو کسس وا تعد کی اطلاع ہو ئی ا درائس نے کو توال شکرد محافظ سلامے فات يبى كك جال ليين ين شيخ كمك كومحافظ خال كاخطاب وعلم وكرنا عطاك كاحراً با و

مِحا فِظُ فَال فِي لِيلِ زمانه مِن آسِ ذاح كے تمام طام زون اور جوروں كا قلع تھم کرکے مکک کوان کے نس وجو دسے پاک وصاف کر وہا ۔

محا فظ خان کی یہ خدمت یا دستاہ کو بیجد میتدا ئی ا دریہ امیر علاوہ کو نوال کے بشهر کا صدر مجانسی تعجی مفرد کیا گیا کھیں امیرے مرتبہ میں وان دولتی اور ات

چوگنی ترکی ہوتی آئی بہانتک کرایک ایسا و فشتہ آیا کہ اس کے اصطبل میں سسترہ سو کھوڑے بند صنے لگے اور آکس سے فرزند ملک خفرنے راجہ سروی وغیرہ دیگر ایاب لواح سے بیش کش وحول کئے۔

مِس زمانه مِن كَه با دِستار مصطفح آبا دميم تقيم تخطا سيمعلوم بواكه مابي گيرون كا

ایک گروه توسر صرسنده نینی مک بچه میں آبا دیے علا وه محد بهونے کے را ہزنی کا ببیتہ

ا فتنارکرے فلفت فداکو تکلیف دا زاریہ بیارہا ہے۔ افتیارکرے فلفت فداکو تکلیف دا زاریہ بیارہا ہے۔ موعد بیریم با دشاہ نے اس قوم برطرکیا اورا یک مقام موسوم شور بر بہنیا

با دمنتاه نے ایک سیاندروزمیں ساتھ کوئٹس کی مسافت کے کی اور چیسوسواروں تحے ہمراہ بے خبراک کے سرریہنچا۔ حرایف جارہزار سیس کما نداروں کی ایک جا عت تمے ہمراہ مقابلہ میں آیا۔

حریفِ سے گروہ کے آثار بنو وار ہوئے اور سلما نوں نے متھیا رہند ہو کہ طقہ یا ندصا اور حباک از مائی کے لئے روایہ ہوئے می رین مٹور پر با و ہو و قلت کے باوشاہ

ا وراس كے سياه كا اليسا رعب غالب بواكه اس جاعت كے سر داركرون ميں تينے و لفن آویزال کرکے بادشاہ کی خدمت میں حاضر بوے ادراینی رامبزنی پر یا دم وسیا ن ہوکر

بادستاه سے معانی کے طلبگار ہوئے اور عرکیا کہ ائتدہ اس جرم نے مرکب نہو سکے . باد مثا ہ نے اس گروہ کا تصور معاف کر کے این سے ان کے دین وعقام اسے

استسوال كمااس جاعت كے سرواروں نے جواب دياكہ بم محراستين دبيا بان فررد

قوم کے انتخاص بیں ہماری جا عست بیں کوئی دائشمند و عالم ہیں ہے اس وقت تک ہُمُ رَخْتُ اُسمان وعنا مراد بھر کو بھیا نے بیں اور ہم کوسوا فورد و قُول کے ادر کی مرسے سروکا

ہنیں ہے گئین اب جو تھے ہم کو با د شنا ہ کی قدمبوسی کا شِیرف حاصل ہوا ہے امپید ہے کہ مالک محازی مطفیل اور س کی توجہ سے خداو ترحیقی تک مجی رساتی ہو جا ملی ۔ با دستاه نے اس قوم کا تصورموا ن کیا اوران کے مسرداروں میں سے عبس اشفاص کواییے بمرہ احداباد لے آیا ۔ ۂ ہمیں کے مطابق عقاید وا حکام اسلام کی علیم دی جائے ۔ ان سر داروں کی سکونٹ کی اوجہ سلے اس توم کے اکتر افراد کی آ مدو رفت مصطفیاً آبا د میں ہوئے لگی اِ درانھیں سے ذریعہ سے سلطان عمر د کومعلوم مواکہ ولا بیت مثور کے عقب میں ایک و در الک بھی آیا و ہے جو سن صحیہ کے نام سے شہار ا درایک فرمانروا مے تحت میں ہے جو عام طور پر با و شاہ سن صیبہ کے لفت سے یا دکیا جا تا ہے۔ يتلطان محمودتكو ينتحي معلوم مواكه سندصيهمين جاريه نزار بلوجيو لأشيح تحرآبا د ہیں اور اس قبیلے جارہزار مروتو کما لذاری میں ید طونے رکھنے ہیں نیرا ندازی گی وجه سے خلفت خواکونقسان دازار ہنجاتے ہیں۔ اہل ستِورنے بیٹھبی بیان تریا ہوجی ا ما میہ مذہب سے یا بندہیں اورانخبس کے وجہ سے ان گیروں نے مجی انٹا عرمنتری مدہیب اختیار کر لیاہے۔ یہ کرو ہ جنگل میں را ہ زنی کر کئے زندگی نسبہ کرتا ہے۔ ث المرجري مين بادبشاه نے اس قوم سے تنا م کرنے کے اراد ہے، كاسفركما يتمو دبنتاه ولايت ستورمي ببنجاا ورعكم دلإكها يك لئے جائیں اورایک ہفتہ کا سا مان نوراگر ب سالخورنیے اور ایک سأتھ کوس کی مسا منت طے کر کے حریف کے پیر ریابنغ جائیں با د شاہ کے حکم کے مطابق مسلما يؤل كالتشكر مت رحصيه بينجاا درايكه اً رام کمر کے و وسرے روزا پل سند صیبہ برحل کریں ۔

ر م رسے ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہے۔ اتفاق سے بلوچیوں کی ایک جا عت اپنے اونٹوں کو جرانے کے لئے جنگل میں آئی تھی ۔ یہ گروہ سلما بول کے ادا دہ سے دانف ہو گیا اور ایک شتر سوار کے ذریعہ سے اپنی قوم کو حقیقت حال سے طلع کردیا ۔

اس گروه به بنی با د شاه کا مام سنته چی اینے مکا لال کوخیر با دکیماا درمشرض غاروں اور بھاڑوں کے کھوہ میں پنا ہاگہیں ہو گیا ۔ اس واقع کے دوسرے روز بارشاہ نے اس توم کے مکا الل پر دصاوا مالمكيركسي الشان كالنشان نظرئة أيا ـ ا تفاق سے حیندسوار الوحیوں کے گرفتا رہوئے اورسلطان نے ان سے تعتیقت مال دِر یا نشتہ کر کے بوچیوں کے جائے بناہ کا نشان معلوم کیا یا در ینا ہ گزینوں کو گرفت ارکر کے ان کو تہہ تنیغ کیا ا دران کے مال دا سالب پر قبضہ كرك والسيي كااراده كميا . با وشاه بابر ركاب تفاكر جندا عيان لك نيه اس سه عرض كيام ين بحد شقت کے بعد اس فک میں پینجگر دشمن برنابہ جانس کیا ہے مناسب یہ لیے کہ اس ملک میں اپنی مانب سے جاکم و دار وغہ مقرر کرکے وطن کی را ولیں ۔ با دیشا ونے جوایب ویا کہ اچو تکہ محذ ومہ کبھاں سلامین مند صبہ کی نسل سے ہے اس کیے مجھ برصل رحم کی رعابیت واحب ہے میں سرکزاں ملک برقیضہ الکا مذر کر دیگا غرصُكه با دينتاه بلوچپوپ سے جنگ آزمانی کر کے تفییط آیا د وائیں آیا۔ قلیل عرصہ کے ب*ع برملطان محم*و د کومعلوم ہوا کہ بندر مبکت میں بت برست آبا د یں اوراس ملک کے تام باشندے اور فاص کر ابیمن بید تنصب ہیں۔ بأ دشاه كا را دام بي تفاكه اس ملك يرحمه أوربول كه اسي زمانيس مولا ما لاسمر فندى جوايينے زما مذتئے عالم فاصل اور سلاطین بہینیے کے دربار میں ایک عرصہ المقرب دكرم ره يكي تحصيفي اك عالم ين متعلقين واسباب وزرولن سے اینے دخن ہرمونر آروا نہ ہوئے۔ بولاً نا کی *شتی بندرجگت کے ساحل پر*ہنجی اہل جگت نے برہمبنوں *کے حکم* اس سنَّى بِرحَدُ كَمِيهِ ا درِيتَام مال وا سِابِ بِرِ قِالْ مِنْ بِهِو كُنِّي أَهُ مولاً نامخ ممينه وليسترو وسال كي بدمال تباه مصطفاً أبا ويبني اوربا وشاه س عرض کیا کہ میں اینا مختصرال مہراہ ہے کرا ہے وطین سم ترنب جار ہا تھا اور میرے هِمراً ه میرستعلقین و اہل اسلام کی ایک جا عت تھی ۔ میری شنی نبدر مکت پر پہنچی

ا دراس مقام کے بند و را جسمی ہی نے برم نوں کی بدانت کے موافق ہم سلما نوں کی عدادت پر کم میں اور کی عدادت پر کم میت با ندھی ا ورحبیت اکشیتیوں پر فیرمسلم سواروں کو ہمارے تب ہ کرنے کے لیے دوا مذکمیا ، کرنے کے لیے دوا مذکمیا ،

کرے کے بیٹار وائد تھا۔

ہند و دُل نے ہم رحم کہا ور کیھے ہی دیکتے ہا ۔ ہے تام بال واساب پر

قافی ہوگئے ۔ ا دُرسل ا نول کے اہل وعبال کو گر نتار کرلیا ۔ جنانچان دونوں ہو ک کی دالر و بھی آخیں کے قبید میں نظر بندہے افسویں کا مقام ہے کہ حضرت ملطان ایسے

ہیں بنا و الن کے انتقام پر توجہ نہ فرہائیں بادشا ہنے مولانا کو احمدا با درواد کر دیا

وراسی وقت دریا ہن تھا کہ اور بنے دریا دامراسے مخاطب بو کر کہا کہ کہ ایراس اس طرح

اوراسی وقت دریا ہن تھا کہ اور بنے دریا دامراسے مخاطب بو کر کہا کہ کہ ایراس اس طرح

نے اس طرح کے منا کہ وہ منا کہ کہا گوائی سے بوروں توجہ نہ کی توجم کہا ہواب دیں گے ۔

نے اس طرح کے منا کہ وہ منا کی انتقام کے دفید پر کیوں توجہ نہ کی توجم کہا ہواب دیں گے ۔

امرا کہ جہ منا کہ وہ منا کی انتقام کی دفید پر کیوں توجہ نہ کی توجم کہا ہواب دیں گے ۔

امرا کہ دوروں باری کی الیف سے بھی پر نیشان ہو بیکے اتھے لیکن با دشاہ کا ارادہ

امرا کہ دوری باری اسے والی نے منا کہ ایکا ہوائی میا الی کہا کہ کہ بو اسکا ہوائی میا گائی ہو اسکا ہوائی میا گائی ہو اسکا ہوائی میں کہا کہ کہا ہوائی کہا گائی کہا گائی ہو اسکا ہوائی میا گائیا ہو کہا کہا کہا گائیا ہو گائیا ہوائی کہا کہا گائیا ہو گائیا ہو گائیا کہا گائیا ہو گا

دیکه کرمجود از تام اسیرول نے عرض کیا کہ ہم تا بع فرمان میں جو محکم ہو اسکو بمالائیں اللہ ہرہے کہ فعورت موجو و و میں ایسے انگدل کر وہ کو د فع کرنا ہما را فریف ہے مناسب ای ہے کہ ہم کمرمجست با ندھیں اوروشمنان سلام کو تباں و بربا د کرے سعاوت داریں

عاص كريس أي

. با دشاه مه فیاس تقریبه کے بعد سفر کی تیاریاں کیں اور قلعہ مجلت برخیار کہیر کی آواز منوں کو براشان و حواس ماخیتہ کہ دمایہ

سے برممنوں کو بربشان و حواس باختہ کر دیا ۔ ہندوئں نے تو ف ز د ہ ہو کہ مگبت کو خیریا دکھاا ورجزیر ۂ نتبت روانہ ہوگئے۔ سلطان محمو د نے مگبت میں تیام کیا ا ورمند ڈوں سے انتقتام لیلنے بید ۔

متوجربوار

مینی کی بھی بھی اس جزیرہ میں جا نوراں مو ذیہ بکٹرت یائے جاتے تھے باد شاہ نے بے نشار در ند وں اور گرندہ جا نوردں کو ہلاک و نتباہ کیا جنائیے صرف باد شاہ کے مدارچ دہ کے قربیب ایک بہرمیں سات سوسانپ ہلاک کئے گئے اسٹی طرح دوسرے

جا نؤر کھی لا تعداد ارے گئے۔

یا دستا ہ نے جزیرہ مگت کے نتخار کوسارکرکے دہان سجدتعمیرکراتی اور

اس نواح میں قیام پذیرر میں قیام پذیررہا ۔ اس وروران میں بے شعار کشنتیاں تیار ہوئیں ا دربا دسٹ ہ ان پرسواردل

ا در نیز سامان جنگ کولا دکر حزیره تبت ردانهٔ موا-ابل مجرات وغیرسلم افرادیس بائیس معرکه بوئے کیکن آخر کارمسلما لو ن مستنسل *ٺ در گاہ ایرلنگرا تدازگی*ا اور جزیر میں داخل ہو کر بے سنستا

ہند و وُل کوئنل کیا ۔ راجہ بھیم موقعہ پاکرا یکر

کشتی میں سوار ہوا اورسی طرف اوار ہ دطن ہو گیا۔ ہا دشتا ہانے مسلمان قید یوں کو آزاد کیا ا درایک جاعت کو راجہ کے

تعا ننب میں ر وا مذکبیا ۱ ورشپر متبت میں واحل ہوا ا وربے شیار مال غنیمت حال کیا ۔ سلطان محمودنے البینے ایک نامی امیر فرحت الملک کو تبت کا حاکم مقرر

کمیاکس درمیان میں سلما نون کی جاعت را جہ گو گرفتا رکر کے با دینتا ہ کے حضور

میں نے آھے۔

سلطان محمود نے خدا کی یارگاہ بیں سبدہ مشکر ادا کیا اور مصطفے آیاد والنيس أيا-

بادشاه نے فرمان کے ذریعہ سے المحدکو احدا یا دسےطلب کیا۔ مولانا

با دنتاه کے حضور میں ماضر ہوئے اور سلطان محمو دینے ان بجوں کی مات اور راجہ کو ان کے سپر دکر کیے تھے دیا کہ مجرم کو میں طرح سنا سب خیال کریں سنرا دیں ۔

مولاً ناہونکہ لا جہ سے لیے حدارز وہ خاطر تنھے انھوں نے میں تجویز ک*ی* کہ راہم محافظ خاں کے پاس روا نہ کر دیا جائے اوروہ اس مجرم کو تام سنسہریں

شیت کراکے قتل کرے باریشاہ نے راجہ کو محافظ خاں سے یاس روانہ کیا اور دیاکه اس کواس طرح مثل کرے که دوسروں کو عبرت ہو۔ ا اس نقل ہے کرمس زبانہ بن کرسلالان محمود مصطفے آبا دکی تعمیر میں مصروف ماسر

تحالل مجات برسال في مكش اورا حدايا وسع علىده بوسف كي ديخ وغم مي ابني

مصطفاً أبا دہنیا اور باغات کے نصب کہ نے وعالت کی تعمیر مصروف ہوا۔ چندنیی روزگز دے تھے کہ احرائے احراکیا دیے میازش نثر وے کی

خدا و ندرخان ا وررائے رایاں و غیرہ نے ارا دہ کیا کے سلطان محمو دکو تکت محکومت سے معزول کرکے شا مِزا و ہ احد کواس کا جائشین بنائیں ۔ ان سازشی ا مرانے عيدالفطرك بهانه سفاعاد الملك ودبيجراعيسان مكك كواصرة بادمي طلب

کیا ۱ و رخلوک نیب عا دا نملک سے ماز افشا شکر نے کے بابت شدیوسم لی اور اس كواسية اراده سي علم كما . .

بچونکے اس زما مذمین عاد الملک کانشکر بتفا مذمین تقااس نے آگی ورخیات قبول کی آورجلوس کی تاریخ کوعیب الفطر کے روز تک ملتوی کرے اپنے نشکر کو احداً يا ومي طلب كرا -

۔ کے تام ہمراری عمید سے بیشتر ہی حا فرہو گئے۔ عا دالملک نے عربہ کے روزاینی نوج اراستہ کی ا درستا میزا وہ کے دربار میں حاضر ہوا اور مظفرتنا ہ کورسم تدیم سے موافق نازے لئے مکل سے بابردیا ور فراغت مازے بدر بحر فقرشا ہی میں والیس سے آیا۔

خدا وندخان ا وراس كے بمرايى عا دالملك كى رائے سے آگا ہ بوگئے اوراكم

حرف می اینے ادادہ سے انظمار میں زبان پر ندلائے۔ قیصرخان بادشاہ کے ایک مقرب امیر نے ان کینے طبیعت امراکے ارا وہ سے باوشاہ کواَ طلاع دی اورسلطان محمود نے دوست درحمن کے امتحال کے لگئے

مراسے کہا کہ میراارا دو ہے جج بیت اللہ کے لئے سفر کروں بادشاہ کا اس سے مقعد یہ تفاکہ جوشخص اس امر کی تقدیق کر ہے اس کی شمنی کا حال کھل جائے گا۔ بادشاہ نے چیندلا کھ منگے عال کو مرحمت کئے اور حکم دیا کہ اس رقم سے سامان سفر کی خروری اشیا خرید کی جائیں خو دمصطفے آبا و سے کہا کہ روانہ ہواا ورشتی میں سوار ہوکر بندرگاہ کنیا بیت میں وار دہوا۔

باوشاه کے درود سے اہل احداً با داکا ہ ہوے ادر تام ا مراسع شاہزادہ

با دشاہ سے حصور میں جا ضربوے سر

سلطان محمو وقے ایک روز حب کہ تام امرا حاضرتھے درباریں فرایا کہ اب اورام اشاہرا وہ فیاری فرایا کہ اب شاہرا وہ فیضل خدا جو این و تحریب کہ تام امرا حاضرتھے درباریں فرایا کہ مطابق اس کی خدمت کیلئے متیار ہیں۔ مراادادہ ہے کہ جہات ملی شاہرا دہ اور اس کے تربیت کردہ امیروں کے سیر دکروں اور خودجے بیت اللّٰہ کی سعاوت حال کردن عمور الملک نے عرض کیا کہ ایک مرتب اور باوشاہ احمد آباد تشریف علی اس کے بعد سفرو حضر کا اختیار ہے جب مناسب خیال فرایس کے کہ درسفرو حضر کا اختیار ہے جب مناسب خیال فرایس کے کہ

سدا دت سے فیفییاب ہوں ۔ سعا دت سے فیفییاب ہوں ۔ سلطان ہم وسمچہ گما کہ امراکی سازش کی خرور کھیے نہ تھے ہملیت ہے با دشاہ

احداً باد روانه بو اا در شهری به نیکراس نے ایک روز امراکو این حضور میں طلب کیا ا وران سے کہا کہ حب مگ تم مجھ کو جج کی ا جازت نہ دو کئے میں کھیا نا نہ

امرادی نکتی سیمصفے نکھے کہ بادشاہ کی یہ تقریر محض انتخال کے لئے ہے تمام میرمے عہدہ زراس کا تقرر فرایا جائے مجھ کو تیمر کا بی کی عزت مرحمت ہو۔ میرے عہدہ براس کا تقرر فرایا جائے مجھ کو تیمر کا بی کی عزت مرحمت ہو۔ بادشاہ نے جو اب دیاکہ اگر الیہا ہو تو بیحد منا سب و مبارک ہے

لیکن مهات ملی نمزماری عدم موجو دگی میں مطے وقتیقیل نه بپوشکنگے سے افغاب وسط سایر بہنچا اور نظام الملک نے جوام آکا میرگر و وخف مور الکار کے لکفتیر کی مرکز کا اور نظام الملک نے جوام آگا میرگر و وخف

عاد الملك كى تلفين كے مطّابق بادشاه اسدع ض كياكه اد لا جهال بيناه

ال حرم و خزا نه کی حفاظت کے لیے جنا بنری تلعہ منتج فرالیں اس سے بعب سنا دست في سي بيفياب ول -با دشاہ تے فرایا کہ انشا اللہ ایسا ہی موگا۔ اس تقریبے بدرسلطان محمو دینے گھا نا طلب کیا اور خاصہ ناول فرایا ۔ با دشاہ سے دبیہ ودانستہ چندر وزنک عاد الملک سے تخاطب نہکیا۔ عا دالملک نے خلوت میں ما دمتیا ہ سے عرض کما کہ بند کے لیے گنیا ہ پرختیا ہے وقع کی کمیا دجرہے با دستا ہ نے فرما یا کہ جب تک تم مفتیقت حال سے مجھکو مطلع نہ کر دیکتے میں تم سے صاف نہ ہو نگا ہے ر عادِ الملک نے عرض کیا کہ اگر چرا فشائے راز کی بابت میں نے متد پر سم کھا ٹی ہے سنن ہونکہ اب جارہ کارنہیں ہے جوام ہے اس **کوماف م**ا *ف عرض* لر<sup>ا</sup> اول عبیقت وانعی وسی ہے جویا دستاہ نے مصطفے آیا دمیں سنی ہے۔ سلطان تمو دنے اس فبرکوس کرگل د فبیط سے کام لیا اور خدا و ندخال کو عرف یرایک اذبیت بنیا فی کرای فاصد کے ایک کبو تر کوائل نام سے تو سوم کما۔ اس دا قعہ کے بعد ہا دستاہ ایک عرصے کے بعد میں روانہ کمواا ورشن کسے عا دالملك وفيشرفال كوجالور وساجور ليشيخركم ليغ نامز دكميا -یدا مرا با رَشاہ سے رخصت ہو کریتنے حاجی رجب کی تربت کے قریر نیام زیرموئے۔ چوبکھ خدا وندخال کے دیار کا وقیت قربیب آ چکا تھا اس کا فر نہ ند مجالد خاں اینے خالہ زاد برا درصاحب خال کی موافقت میں شکو قیصرخال کے سرایہ وہ کے قربیب آیا اور چھنخوری سے انتقام میں اس کونٹل کر دیا ۔ با دشاہ نے یہ خیال کیا کہ قیمے خال کوال کے قدیم دشمن اڑ وہ خاب نے تَهُ قِيعٌ كَمِامِهِا وراس كويا به رَجَير كر مح قيد خانه مِن وأل كرويا -اتفاق سے مجابد طال و ماحب خال فودیہ فود فو ف زوہ مور فراری موئے اوراز ور خال کی بے گنا ہی تا بت ہوئی۔ باوشا ہ نے اڑ ورخال کورہا يك اس كے بجائے ما وند خال كو تبيركيا اور فودا حداً با و والي الله .

اسی و دران میں عا والمل*ک نے علیل ہو کر* و فات با ئی ا**وراسکا فرز ن**مر

ا ختبها را لملكب بالسبيري بالشبين موكر وزير مقرر كميا كمياء اختبار الملك اس قلا صاحب المنذار بواكر فليل زيانه مين مرجع خاص وعام بن عميا -با دشاہ ان وا تعاشہ سے بعدمصطبط ا با و واتیں آیا اور ایک مدشت تک بہیں مقیم رہا ۔ ماه رحب الشنشد بجرى مي با دمتنا ه نے ارا وه كماكر احراك أكيب كروه كوا حداً با دين جيولاكر نهود جنا بنركي تسيخ كي كي سفركر عباد شاه یا بر رکاب ای تخاکه اس کومعاوم ہوکه الله کی طاباً دینے بے شمارکشتیان فراہم. کی ہیں اور ان کا اراد ہ ہے کہ سیا فریں در یا کو آ زار پر نفضان بینجائیں بادشآہ بنا بنيرى مهم كو متوى كها ا درجها زبي سوار بوكراس جاعت كوسن غات كر فيعميك ردان بول سلطان ممود مناح بند بهاز آراست اوج نرجها زخیگ جوسیا مهبرن ا ورنبیر د نغنگ و دلیج آنا رنته حمرت سے بھرے موسے بہما کئے اررائی الایا رسے تعاقب یں واخرافی ما دشاه تر رفید کے جہا زول کے قرمیب بہنیا اور اہل فا ہار مقابلے سے عاج ہوکہ فراری ہوئے ، الل تھ است نے حریف کا تعا تنب کیا اوران کی جینکشتیاں ا گرفتار کر کے بندر کنیابیت کو والیس آئے۔ با دشا م مجات والیس آیا اوراسی سال مكسيس بارش مذره في وجد معظم الشان قعط منو واربع الميمسنوار مخلو ق فقط کی دبیسه بلاک بو ٹی اور ر عایا بیجار پر کیش ن و تبا ہ بجد ٹی ۔ غره ذی تعده کو با دیشا ه نے جنا بغیر برحمہ کی تیاری کی ۔ یہ حصل بالائے کوہ واقع مے قدمہ بی شخصرہ ابند بے جو آسال سے باتین کراہے اس کے علاوہ اسی پہاڑگی سطیح پراکیا۔ وہ سرا پہاڑ واٹنع ہے جو بلندی ہیں تھاک فتم سے بھی بلندہے اس وو سرے بہاڑی جو نہ اور شخصر کی ایک ویوار ملور يل صبى مونى سب ا وراس ديوارمي مظبو لمونونعبورت بري تعمير ك الحيم ا اس زا مذیب حصار کا حاکم رائے بنا ہی نام ایک راجیوست راجہ تفایس سمية با واجدا و عرصهٔ ورازيه اس حصا ريه عمرا ني كررسي تنجع - يو كهرسا خفه ہزار راجبوت سوار و پیا و سے اس نواح سے را جا گوں سے طازم شعے یہ مندو محدال من بادشاه مي الما عبت مذكه في اور تحرو موركسيسا تحد ملك ير فرا نرواني كرت تنفي .

ا کیب عرصہ کے بعد راجہ نباہی اپنے اسلاف کا جائشین ہوا اور اس راجہ نے ابیالی رسول آبا و کو جو گجرات کے طبقات میں واخل ہے آزار ونقصال بہنچا نا تنہر دع کیا اور بے شمار مسلما نول کوظلم و جورسے تنبہ نینج کیا۔

سمروع کیا اور بے متار سلمانوں توسم و بور سے مہت ہی گیا ۔ یا دینا ہ تصبہ برو وہ میں پہنچا اور راجہ نے اپنے افغال پر نا وم ہو کر یا دیننا ہ کی خدمت ہیں قاصد روا نہ کئے اور سیدعاجزی داری کے ساتھ ملع سے

بعد بينكش ما خركر في كا و عد ه كيا -

بادشا و نے راجہ کی درخواست قبول مذکی مصدالملک وناج فال بیٹیتر روانہ ہو گئے واست قبول مذکی مصدالملک وناج فال بیٹیتر روانہ ہو گئے۔ بیٹیتر روانہ ہو گئے اور برصفرشششک کو بہاڑ کے واسن میں فروکش ہوئے۔ برروز راجیولوں کا ایک گروہ قلعہ سے با ہرکئل کرمعرکہ آرائی کراتھا اور بیجر حصار میں بناہ گزمیں ہو جاتا تھا۔اسی دوراں میں با دشاہ خور ہی تصبہ

روره سے روانہ ہو کر جدرسے جد جنا بنر پہنچا اور و بال سے موضع کریا ری میں ا

جو ما لوہ سے مسرراہ واقع ہے فروکش ہوا۔

رائے نبا ہی نے بار دگر کا صدیا وشا ہ کی خدمت میں روانہ سکے اور دفیاطلاود گیر مبیش تعمیت تحالیف وہد کیے پیش کرسے دینے تصور کی معانی کی درخواست کی۔ با دیشا ہ نے اس ورخواست کو مجی نبول ناکیا اور راج نے اسپنے مشکر کو

جمع کمیا اور دیگر را جایاں اطراف سے مدولے کر قلعہ سے پنچا تراساٹھے ہزار سواروں اور بہا دروں سے ہمراہ با دست ای کا مقابلہ کمیانہ شدید جو نریز لڑائی سے بعد مسئوری

راجه و شکست مونی اور دس یا باره مزار جنگوراجیو تول سے بھراہ تعدیب پناه گزیں ہو کمیا۔ سلطان محمو و قلعہ سے باس فروکش ہوا با دشا ہ نے حصار کی نوعیت ورکیجر

اوازم جنگ کو بہ غور معائنہ کر ہے ہر سروار کو مناسب مقام پہتھین کیا اور خودشل سابق کے موضع کریادی وائیس آیا۔

ک ملطان محمور نے سید بدر کو حفاظت را ہ اور دسدرسانی کے لئے ہیں

مجموط دیا ۔ ریب روز سید بدررسد کئے جارہا تھا راجیو توں نے حکر کرسے سیمانوں ریب

ریک دورف کر برارس می اوررس در این می اوران واقعب کی ایک وال واقعب

سے اطلاع ہو ٹی ا درا ہا ا در زیا و ہ حصار کو نقح کرنے پرمھر ہوا۔ چوبکے تا م موریل تیار مرد کے شعص اسب محاصرہ بہ نوبی کیا گیا با دشاہ نے خود قلعہ کے باس میں افرا بہ کمیا اور حکم و یا کہ ہر جہار جانب کسا باط تیار کی جائیں ۔ راج بنا ہی نے عاجز آڈکر اپنے وزیر جنگ کو سلطان نیات الدین خلجی کی بارگاه میں روارز کرے امدا و کی در فئواست کی اور سرمز زل کے انواجا منت تع ليع أيك لا كو تنكر سنبيدا واكر في قبول كية سلطات غيات الدين سنكر يو جمع كريم تصيد الهاجرين فروسش بردار با دشاه كواس وا تعركى اطلاع بهر في .. ا وراس نے اعرا کو جا بجا مقرر کرے تھ دخلجی سے معرک آرائی کرنے کے گئے تندیہ ديور تكب سفرتميا ديورنهنجكر بأريثنا والومعلوم جواكه سكطان خياسته الدين سنير ایکب روزعلها تنید دربا نسته سمیا که اگر کونی اسلامی فرا شرو اکسی غیرسلم محکزان بر تُمُو کریسے تو پیمکو حملہ آ ہ رہے بیتھا بلہ میں ہند و کی ا مدا وکر ٹا تشرعاً جا ٹریپے یا انہنے ۔ علما ن بجود سب دباكه اسم شهم ك ا مدا و فد مبها تناجا كنزب بسلطان نحيات الدين في منهاك المنتاس مع مطابق على سي ما نتم الحيايا ا دراسية مكسب كو واليس كميا -سلطان مجمو داس دا فعه کوسنگر بیجدخوش مواا در مبنا نبیروانیس آیا انجفی قلعه مني سيى بني واستاكه بادينتاه نه جنا نيري ايكسيمسجدك بنيا و قالى با وشاه كي اس نعل سے ہر نفر د و بزرگ کو اس ا مرکا یفین آگیاکہ جب تک قلعہ نتح نہ ہوگا ہا وشاہ اس ملک سے والبی کا اراوہ مذکر کیکا اہل سٹکرنے سایا طریحے درست کرنے اور ال تلد کو تکا بیف پہنیا نے میں کوشش نسرور کی ۔ ب سے پیشیتر با و شاہ اور اس ستے ظام خاص آیا زسلطانی کی ساہلیں ا یک روز لاز میں شاہی نے ان سابا طون سے دیکھاکہ میے کے وقست۔ اکثر بہند ومسواک وعسل کرنے سے لیٹے با ہر چلے جاتے ہیں ا در مور جل میں ملیل تعدا و سپا جیول کی رہجاتی ہے۔ با دشاہ کواس واقعد کی الحلاح ہوئی اوراس نے حکم ویاکہ مبح کے وقعت اسلامی فوج کا ایک حصد ساباط کے ذریعہ سے تلعین وافل ہوجائے شاید کہ یہ تدہیر کارگر ہو

ا ورحصار فتح ميو جائے۔

الن نشكر في با وشاء كے محم كي تعبيل كى اور تيوام الملك سرجا تدار سے بمراه تعدين واخل بوكرمندول كح ايكب كروه كتيركوتش كيا-

را جبیوت اس وا تعدیسے انکاہ ہو سکئے اور انتفوں نے بھی ہجو م کرکے مسلمانوں

سی متفابلہ کیا۔ اس مبنگ میں مسلمان غالب آئے اور ہناروُں کو حصار کے وروازہ

دوم کک پسیا کر دیا ۔

اتفات سے اس واتعد کے چندروز قبل ہند و وُل فے مفریب کی جانب

ایسه بهت برس توب قلعه کی و یوار پر تفسب کی تقبی اِس ویواری شکاف ہوگیا اور لک ایا زسلطان مو قعه باکر سوارول کے ایک گروہ سے ہمراہ اس رخت سے

رہب آیا اور سے مصار نزر تھا رہاں کے اینے گیا اور رہند سے حصار نزر کسب

کک نہنچگر برج و بارہ کی راہ سے بام مصار پر پہنچا۔ بادشا وینے بنایت عاجزی دازادی شے ساتھ فتح ونصرت کی نعداکی بارگاه بین و عا مانتکی اورسوار و س کوایا دا در اسکیم اربیول کی ایدا دسیلی ایجعارا -

راجبوتول بنيهى حيران ويرسينان بهوكر مقنه باردت مصارم يام ير

بيعنيكا اتفان سے نونیق وتا ئيراللی نے مسلما نوں كا سانھ ويا اور دستاھيي

نے دہی حقرانے بنا ہی سے صحن ساریس بھینکب ویا۔

راجر ا درراجيو تول في صورت وا تعدكواس طرح وكيمكر سمولياكدا ديار ان سے سرمیسوار مِر کمیا جندو ورک نے آگ دوشن کی اور اپنی تدیم رسم سے

سلابق الينغ جور و بجول كوناك كى نذر كميا اورا بنى جان سے ماتھ وطوكر ألات حرب المنفأ في اورسلها بول سے جنگ از ان سے لئے تیار ہوئے .

موشم بجری و ویم ذیقنده کی صبح کومند و وس کوشکست بو نی اور سلمان حسار بزرگ کا ور دازه تو کو که قله میں داخل بور پیے اور کیے جاعت کتیر کو متل کمیا۔

سلطان محمو دمجمی اس در وازه سے قریب بینے کمیا اور شاہی علم مبند ہوا۔ تام راجیوت بالائے مصارحوض کے کنارہ جمع ہوئے اوٹیل کر سے

شمشير ونيزه كو بأنخ مين ليا ا درجنگ مي ايئ آما ده جو كئے .

مسلا فول کا ایک گروہ آن کے مقابدیں آیا اور شدیدخو نریز مرکز آرائی ہوئے اور مزیدہ وُل کو کا بل شکست ہوئی ۔ ہوئی طرفین سے بے شارا نسان بنتی ہوئے اور مزیدہ وُل کو کا بل شکست ہوئی ۔

رائے نیا ہی اورائس کا وزیرسمی و دیکوسی زندہ ورخی گرفتار ہو ہے اور

با وشاه مے حضور میں بیش سے گئے با وشاہ نے خداکی بارگاہ یں سجر شکر کہا اور

راجہ سے سوال کیا کہ نو نے بھارے مقا بلد سر ماسقدر جانبازی دمفرکہ آبادی کی کہدل کی ۔۔۔
راجہ سے سواجواب دیا کہ اسے با وشاہ بیسلطنت میرامورو فی جکس سبت

ر جبہ سے بواہب دیا کہ اسے با و متنا کہ بیستھوت میرو مورو کی عامت سہت میری غیرسٹ نے تقاضد مذکبیا کہ میں آبا و اجدا و کی میداریش کو مفت غداریم کروں اور

ا پنے کو دسٹیائیں ہے غیرت و ہے ہمت مشہور کرول با دشاہ نے ماجہ کی خیر تمذیک کی تعب ریف کی اور اسکی تنظیم و تحریم بجالا یا۔

سنطان ممود نے بائین کلعسدا کیسشبر حضرت سرور عالی کا این بینید اسلم کے اسم میارک برآباد کیا اور مصطفے آباد کی سحومست اپینے لیسٹر وقسل خال سے

سپیروکر کے خود بلد ہ مخرا با دکی تعمیر ومعموری میں مصروف ہوا۔ این این میں منتر ایک تعمیر ومعموری میں مصروف ہوا۔

باوشاہ نے ایک جامع سجد کی جس میں بیے شارستون تقیم متح حصار سے قبل بنا ڈالی اورا ہیں سے اتنام میں جان و دل سے کوشاں ہوا۔

باوشاہ نے مطاف میں ایک منبر منہایت تکلف سے ساتھ اس سجد کی محراب سے سامنے اس سجد کی محراب سے سامنے تعمیر کہا۔

نتے جنا نیر سے بعد راجہ بناہی سے زخم اچھے ہو گئے اور باوشا ہنے داجہ اور وونکوسی کو جواس کا وزیر سے انجول اسلام کی وعوت دی ان وونوں لیے اس کو قبول شکل اس کو قبول شکل نے اسلام سے نتوی سے سطابق باتنے ما حکب وولوں مقید رہے ہر روز ان کو متل کی وحکی ویجا تی تھی کہ شاید مسلان ہو جائیں کیکن راجہ وزیر کسی نے بھی نفیصت برگل ندکیا اور علائے شرییت سے قول کی بنا پر نباہی اور علائے شرییت سے قول کی بنا پر نباہی اور اور میں گئی ۔

اسی سال با وشناه سنه ایک معتبرامیرکوا حداً با در دانه کمیا اور مکم دیا که اس شهری حصارا ور قلعه ا ور برج تعمیر کئے جاکیں تنام وراکین سلطهنت مے حصار ا ور قلعه اس شهریم تعمیر کوائے ایک فائس شخص نے آیہ کم میدمن و تعلہ کا ن امناً سے

اس تعبیرکی تایخ بھالی جوئچہ سلطان محمور گجرا تی ہے اعمال خدا کی پارگا ہیں تنبول بوسی شخص شنائی میں سو داگر ول کی ایب جاعت نے دارالملک محداً یا ومیں فلعد ابوت المرك شكاييت سين كى جارسو كمورس مرادك اينحمره لارب تم لاجه ني تمام ما يؤر ظلم مع جيمين كئ اور خوا ساب بها ركي سائته تخفأ و وتمي لوث نبیا با دشناهٔ اس خبراسه سیرمتنا غربهوا اور فرا یاکه گهوژول! در امسباب کی قیمت ان سو داگر و ل کو**بهارے خزا ن**ه سے دیر بچا گے اور خو د سا مان *صفر درس*ت کرے قلعہ الوکیطرف روانہ بوگیا اور ووسری منزل پر، متوام کرکے ایک فران راجه ا يوسيم المرئكيما حبن كالضمول يبيخفاكرين بني سنا سيح كوتم كني سو واكرون كا اسیاب اول تک کھی لا وار کوجو ہا دے مسرکار سے خاصہ کے لیے کا رسیم تھے جبر كساتخه لوت لياجي مريلانم بكرجبوتت يه فران تعارى لاش بنج اسی و نت حبیقدر ا سیا ب تم نیاسو دا که ول سے ایا ہے بینسه تنام وکمال اس کو والبس كروو والاقبرسلطاني كي عُم من ميلية جو فداست قبر من منونه به آماده بوجا و-با دشاه نے اس فر مان کوسو واگروں کی ایکس جاعت کود بجر راجہ سے بإسريجيجا راجه تقنيفنت حال سيمطلع جواا ورسو واكرون كي تنظيمركي بشين سوسته ميورست أ در تنام اسباب جو بجسنه موج و تخاسو داگر ول کے جو اُلے کما یا تی توالف ہوگیا تحقااعظے تبیلت پراساب سے بدہے ہیں سو داگر وال کور ویبیہ دیا آ درسو داگریا کے ہمراہ ابہجی ا ورثینکیش جیمجکرخو دیا ونشا ہ سے اطاعت گذاروں ہیں داخل ہوگیا بإ رشاً ه نے ابیمی اور پیکش جوسو داگروں کے بھراہ آئے تھے اور نیز را جہ ہے عربینه برغور کیا اورمحدا با د جنا نیروایس آگراش شبهرکی کر د بروج و فلعه کی بناييت انتحكام كم ساخه بنا دالي ا دراس كواتام كوبينيايا -سنائم میں بہا ور گیلانی نے جوسلطان مملو رہبتی کا امیر تھا بغاوت کی ا در بندر گو وه و وال و نیز و وسرے وکن کے مکول پر تبضید کر لیابها در میلانی کے گردبارہ ہزار سوارجمع ہو گئے اور اس نے دریا سے راستہ سے تشیبوں ہیں بیٹیا ر نوح تجرات كبيلرف مجبجي ا درشه يد نعتصان بينجا يا بهها دركيلا في مسلمطان محمود تجاتى كي جيند خاصد كي جيازون برقابض وكياه د مندر مهايم كو مراكر لوث ليا ا وراسكي

فتح کے دریے ہوا سلطان ممودنے صفدراللک کوایک جرارسکر کے بھراہ مِن مهم بريامه ورفرايا اور توام الملكب سركرده فاصينيل كوسمى البسيشكر سي سائته نعشكى كملاً را ه يصعمها بم روا نهلميا جهازجو صفدرجناً سي سمراه نفيه ده مهايم كم واح من بینج مسیر اس در میان میں با و مخالف جلی ا در جها دستفرق م و مسیم الل جمازتے دریا سے طوفان سے مضطرب ہوکہ بہا در گیا فی سے الازین سے جو دریا کے کنار سے متم تھے امان طلب کی اور نجات کے لیے سامل وریا سیطرف منوج ہوئے درایا سے کنار ہینجگرانخوں نے بہا ورسیانی سے الزمين كح چېرد يوكره و غائكه أثنار نما يال ياسيتهٔ اور لا ايني كے ليئه أما د ه موئه فریقین میں مشد پدونو زید معرکه ارا نی ہونی منکین آخر کا رجیجرات کالشکر مغلوب ہو گیا ا درصفد رالملک کو جیند معنترا شخاص سے ہمراہ وشمنوں نے گرفت ار كركسيا اور تمام كمشتيان حريف سے تبضيي آئيں توام الملك اس و قلت مہا مِرجِنیا جَبُد بہا در کے سیاری اپنیا کام تمام کرے اپنے آ قاکے پاس طیے گئے تھے۔ توالم الملك اس متقام ريتصر شيخة الدرسلطان ممو وكوع لفيد لكه آله جال نثأ کی دائے سے کہ بہا در سے انتقام لے نتین بلا اسکے کہ جبتاک بھے مکک با وشاہ وکن سے **غراب ہنبوں نیں بہا در سے سکن کہ بیر بہنج سکتا اب اس بار سے بہنے عالی کہا ہے۔** سلطان مخمو ومنے بعیب البیعی اور مامہ کو با وستاہ دکن کے پاس سجیجا باه منناه و کن نے حق جوار کو مرنظر رکمه کر با وجو د امرا وار کان سلطنت سے تشلط کے خودسکر کشی کی اور بہا ور کو تنل کیا وکنی فرماً نروا نے صفدرالملک ا ورجباز ول کو مع میشار تخایف دیدایا کے با دشار محرات سے یا س مجیجا فراریکا وكن في أرزد يهم كم اس مهم كے صله ميں سلطان تجرات اس كوا ان كيب ا فرا و سے جواس پرمسلط ہو سکتے ہیں نجانت ولائیکالیکن جوبی معا ملہ حداصلاح سے گذر جیکا متھا باوشا محرات ففلت سے مالم بی سس کوال کیا۔ ان فتذمیں جب سلطان ممو د باکری اسے دائے ایرری میطرف می با وشناه اس مكب محفرتيب بينياا وررائي بيربلاتا ل اس كي خدمت بي ما خر مواراج من جا رسو محورت جار لا كه روبرينس تحفي اورمينا راسلي ورثنا وسي نذرك جزیه و نیا قبول کمیا اوراس طرح ببجد نوستا مرکے ساتھ ابنا ملک بجا نسیا سلطان محمود میج وسالم مع ال غیبت محراً یا د واسی آیا ۔

سنفی پھری میں سلطان محمو واپنی رعایا و ملات سے عالات کی حسیتیو سنف پھری میں سلطان محمو واپنی رعایا و ملات سے عالات کی حسیتیو

کی عرض سے سیاحت میں معروف ہوا اوراکٹر حصۂ طالک کو کا فی طور برضط کر سے عدل والفعا ف بی نوشیروال پر سبقت لے گیا باد شاہ ہیں کے بعد وارانسلطنت

والبن أيا.

مششه به میزی الف خال بن الف خال جواس خاندان کا غلامزا ره میرای نفور به میزن به ایک ایران به میر مقسم به این این این این این ا

عنما باغی برا قائنی بروج بمنی امیرا در تجرات بی مقیم و برسرا فتدار خیاالف خال کی مرا فعدند کیلئهٔ ما مورسیا گیا تاضی الف خال کا تفقیب کریمے اس کو قبکل خبکل بھگا نا بھرنا نظایمیا نتک که الف خال سلطان لورسے داستہ سے الوہ میطرف

بھا ہو بھر و مقایب میں زمر یا اجل طبعی سے اس نے و فات یائی ۔ اسی دوران بھا گا اوراسی اثنا ویں زمر یا اجل طبعی سے اس نے و فات یائی ۔ اسی دوران میں اگر دوران میں اس دوران نور کے خواج اس کے نیونسستر رغفان تربید

میں عادل خال بن سیارک خال خار و تی خراج او اکرنے بین سنتی و غفلت سے کام لینے لگاشت ہیں قاضی ہیررچنے امیروں سے ہماہ عادل خال کی تا دیب سیلیئے

روایز ہوا اور خاندس میں واخل ہو تر خار گری میں شنوک ہوا عا دل خال نے اپنے

مِس مقابله کی طاقت نیا تی اورع والملک ماهم برارسے مدو طلب کی عادل خال کو مدونه ملی اوراس نے مجبور ہو کر جینے سال سال اینے ہمراہ لیا اور محمد آبا و جنا نید پہنچ کیر

سلطان محمو د کی خدمت ہیں عاضر ہوگیا۔ ایک روایت یہ ہسکہ سلطان محمو دخو د عا ول خال کی تا ویب پرمتوج ہوا

ا درابنے مک سے روانہ ہوکراب بینی کے قربیب بنیا عاول خاں نے بینیکیش روانہ کیا اور معذرت چاہی سلطان محر دیے حقوق وا ما دنی کو مرنظر رکھکراسکا تصور رسا فس

فرایا - اسی زبان سی تصانه دار و کو توال دولت آبا و کمک اشکرف اور کاک و چید نے فرصت باکداس مضمون کا ایک عرفید سلطان محمو و کی خدمت بر مجیجا کریہ تلعم ہم

بندگان آولت کے قبضدیں ہے ہوئی سلطان بیدر پرامیر ریڈسلط ہے۔ احد نظافہ کمک ہروقنت اس قلعہ کے فتح کرنے کی نکریں ہے اور مرسال نشکر شی کہ تاہے اب اس نے قلعہ وولت آبا دکا محاصرہ کررکھا ہے اگراپ ہاری ایراد فراکر تلعہ اپنے تصرف ہیں کے لیں تو ہم مخلصال بارگاہ لازمت والا بر پانچکوا ہی حیثیت سے مطابق ہے شار تحالف نذر کریں گے۔

سلطان محمو ونيے بينخارنه دکن کي جابنب روانه کيا اور دومين ننزل اڪے جوکررا م

مِن تعمِ ہوگیا ۔ احدنی مالملک بحری نے کوئی صورت ابینے قیام کی نہ وکھی اور مفاطر ب و برحواس جبینروابس کیا۔ الإلىان دولت آبا دسٹکر گا وہن حاضر ہوئے اور شکش گذرا نا۔

ے جیبروا بی گیا۔ اوالیان دولی ابا و تسریا ہیں حاکر دیے اور بیان کا لدوا مات سلطان محمود کیراتی نے ایک جنبش میں دوکا م کینے ا ورمحدٌ آبا و جنبردالیہ

آیااسی و و رال بی رقیع الدین محرّبین مرشد الدین صفوی نے جوز ہدو تقولے سے منصف شفے اپنے والد کی سنت برعمل کر کے گرات میں تشریف لائے اور

محداً بإدىي مقيم بوسے -

چونکربہائی خادران کے ہرمقتہ را میر د غلام نے دکن میں اینے ولی نعمت، سے مخالفت کرکے محکو مست حاصل کرلی تھی سلطان محمود کے ول میں بیمنی امراکی عبا نب سے خطرہ ببیدا ہموا ۔

مشنگد بجری بی سکطان محمود نے احرا با دکا سفر کی اوراپنی تد ہیر وحکمت سے اکٹر امراکوجو صاحب اقتدار تھے معزول ونٹل کر سے ایک ووسری جاعمت کو بہائے ان کے مامور کیااس تغیرو تبدل کا منشا یہ متفاکہ ہیں ایسا نہ ہوکہ امرا خو دیا وشا ہ یا اس کی اولا دیسے ساتھ سرشی کریں ساتھ بجری میں سلطان محمود

و رہا رہا ہا ہا ہا ہے۔ کے قلب میں بچھر محمد آبا و سے و تکھینے کا اشتنیا تی ہیدا ہو اا ورمحہ اُن ہا د سے طرف روارنہ ہوا و قبین مہینے انجی مذکد رہے تھے کہ فیرا کی کداش سال کفار فرنگ نے سامل

بربهجوم کمیاہے۔اور چا ہتے ہیں کہ خلعے بناکرسکونت اختیار کریں سلطان دوم نے جوان کا وشمن ہے اس خبرکوسکر بے شارجہاز دل کو ساحل بندگی جانب خبک اُزمائی و مانعت سے لیئے روا مذکئے ہیں سلطان محمود نے بھی لڑا گئے سی الاوہ کمیا

احدوسیی ومن ومهایم کی طرف روا مذہوا۔

جب سلطان محمو و خطر و من بن بنجا ابنے غلام خاص ایا زسلطان کو جو امپرالا مرا ا درسید سالا رسمنا بندر دیب سے چند خاص سنینو سے ممراہ جو دلیر و شہاع افرا و داکلات جنگ سے معمونغیس ذبکیرو سکے اخراج کیلئے نامز د فر ایا اور وس بڑے رومی جہا رہمی جوسلطان روم کی جانب سے بنگ سے لئے آئے تھے ایا زمے بہراہ روانہ ہم بے۔

ایا ز بندرجیول تک عیسائیوں سے مفالدکرتارہا ورایک بڑا جہا ز فرگیوں کا جو ایک کردٹر کی الیت رکھتا تھاسلمانوں سے آدیب کی غرب سے کا رائیں میں منی تربیعی درنی نوشتہ ایک میٹ رہی ہے۔

لوکٹ کر دریا میں غرق ہوگئیا ایا زنے فتح بائی اور بیٹیا رفزنگیوں کوئٹ کرسے والیس آیا گر جے این معرکہ آرا کیوں میں رومیوں سے چارسو آیومی مارسے گئے لیکن

النفول في كفار فرنكم يكونجي حو قربيب ووهمن منزار سني شفي لركياي

سلطان محَمو و کجرا تی منبطا تنظام بنا در کی طرف سیطمئن موکر محراً ایا د سروه الدین دارم میشاه خار در قریب میں فرین مدان ککر میں سم

یس آیا اس دوران میں داؤ وسٹنا ہ فاروائی اسپیرس فوست ہوا اور مکسیں سرمت فسا دہریا ہوا۔ عادل خاب ولدحسن خال نے جوسلطان حمیہ و کیرا تی کا نواسیہ نتھا

جندلشنخاض کوسلطان محمو دگھڑ تی ہے دربا رہم، جواسکا جد بادری بختار وانہ کیااورا ما وطلب کی سلطان محمو وشعبال سلاف تنہ میں تکتیل مشکر کمیسا ہتے اسبیر ہم یا اور ما وصیا م کو

سر پدائے کنا رہے موضع سیلے میں تنام کیا اور شوال میں ندر بار روانہ مواسلطا ک ندر بار ہینجا اور اس کو معلوم ہوا کہ لاکسہ حسام الدین مغلزا و ہ نے عالم خال کو احسب

مدرہ رہا ہے۔ نظام الملک بھری اورعا والملک کا ویلی سے انفاق سے تخت تھومت پرتصلا دیا ہے

ا ور نظام الملک اب مجی بر ہا بنورمیں موجو دہے ۔

محمود نے اصفیٰ اور عزیرالملک کوایک جراد سکرے ساتھ نظام الملک اور مسام الملک اور مسام الملک نے قبیل مسام الملک اور مالم خال کی تا دیب ہے لئے دوا مذکب نظام الملک نے قبیل

تشکر سے عالم خال کی کمو کی اورخو دکا ویل جلا گیا مک لاون نے آصف خال کا استخبال میں اور اس سے لا قات کی آصف خال میں استخبال میں اور اس سے لا قات کی آصف خال نے مک لاون کو سلطان

محمود مجراتی کی خدمت میں ماضر کمیا لک حسام الدین بھی چندروز سے بعب م اپنے نعل پرنا دم ہو اا ورسلطان محمود کجراتی کی خدمت میں ماخر ہوگیا۔سلطان م

محمود نے مک لا ون اور مکک حسام پر بیجد التفات و نوازسش فرما کی -

عيدالشحلي سيم بدرسلطان محمده وتجراتي ينرساء تسسميدين عاول خال كواعظم بمالول كاخطاب ديا إورجار بالخي اوترس لا كحوره يبيع بطورمد وخرج سمع عطاكر سم الس امبيرو مربا بنور كي منح منت عنايت كي إديثا ه منه مكب لاون كوخطاب اور موضع ن س بطور جاگبر سرمست کها اور ناکسه مالها ولد مها دا ندکسه خاند نسیمی کو عازى قال اور عالم مشهر تنها نه دار تقانيسر كو تطب خال كاسه حا نظاكو محافظ خال اورا سكے بھائى ناك يوسف كوسيف خال كم خطامات عطا كيئے اور ان امیرول کواعظم بها بور کی بمراہی کیلئے مقرر فرہا یا ان سے علاوہ اینے امرا ميس على المراكب اور مجايدة الملك عبراتي كورادُ و خال واروق الني طب بداغطم بنا يول كي الهاءت كالحكم دبا ورسنترهو بي ذائج كونو د السيت وارانسد طنت کی جاشب روار بهوا با ونتا ه نے منزل اول میں اکسیانسام الدین کو شبر اركاخطاب ديج موضع ومنوره بر جوسلطان يورك مفها فايت مي يها ور وو باستنتی من بیت قراکر اسکو وانس جانیجی ا جازیت وی اور نو و ریتیل ردانه موا اسی زیار تربی شهزا و دخطحته و له شبنزا و ه بها در کو جواس پورش میر اسلطان سمه تولویه تقا عده بِالتخبيول أورعر بي أورع إنى مُلْحَوْرُ سيمع وَ تَكْيرتنا مُفْ سِينَ خلا منه ما رسَّ عطا فرما يك -سلطان محدابا وسماطاف بيه بنجاا درايين يوت سلطان بها دركواب مهراه لیا اورسلطان منطفرکو بر و در ه جواس کی جاگیرتک نخا جا بیکا محتم و یاسلطان كَيْ عَدْم مُوجِودِ وَكُلِّي مِن اعْظُمْ مِمَا لِول نِنْجِيكِ سنحسام الدينَ شهريا رسمو تذميعُ كميا ا ور اس سے اعوان ا ورائضار سے تنل عام کالحکم دیا ربيع الاول بشل<del>ف س</del>رّيب بيه خبر سلطان محموا وتحجرا اتى تك يجيجي با دمشاه نے فرايل ب کا کاظ نہیں رکھتا آخر کار وجوہ بلاک ہوتا ہے اسی و وران ہی ای اورمريا نبورسے اعظم ہا بول کا ایک خطآ یا کہ شیرخال اورمیف خاں نے حو فلعہ اسپر برقابض بب بالبح تنفلق بوكرا بكيب خط نظام الملكسية كيح نامهر وابذكها ورنظام المركة خسكة بمراه عالم خال اور راجرًا لبينهمي بن البني مسر حدست فأربيب أكر فيام يذير وه قدم المسلم براهوا نبيكا تومين عي اس سي معركة الأفي كرو بكاسلطال بمحمود في الحي لا كه تعلَّ سفیدا اسکے پاس جیجے اور دلا *ور نتال قدر خال ا فرصفید خال و دیگر*ا مراکوائی مدد

ليليغ روارزكيا بإوشاه منه فطهر كابول كوعر لهبنه لنصيج السيدين للحماكرات فرزن خاطرتن ر كمو آرة ورسة الوالى نومي بالسنة وراس جانب متوجر روكز نظام المكك كالإياطين وكن كا فلاَ مربته به طاقت كهال كنتهاري كلت كونقصاك ببنجا سكيريه الميرية وزشهر مع بالمتعبرات كالشيزاد ونظهرفان حبكه حالات عنة ديب كترج أنبيت الين والد برِّلُوار كَي خَدْمِهِ مِنْ أَيْنِ الْحَرْرِيةِ الْحَرْرِ السِّلِّهِ لَأَكِيَّا اللَّهِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّلَّمِيلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِل ہتا بول سے پاس، وار کمرا چند دنول سے بدند نظام الما کست بحریجی کا حا جب شی آیا و كايا وراك عنداس منذبا ونشاء كياستنات كالمنتاك كالبسكات مون بير تفاكر فاخزاوه عالم فالن شارنزا نب سيراسخا كي م اومترقع ۾ آرچيد حسد ولايت اسپيرا وربر مانيور كالألب اسكومة مرينة والير بسلطان كوخط ميمة موان عليام بوسيع عصد أكبها وراثني والم وينظ على الرجوا منه وياكه أياسه أو يواند الورمنة المست والم في في ده إوشاع والاتوجا النيدة الإشراء الاتام والام محالها يتى مدست قدم المحمد شريطِينا في الرايف في بني قاعم ريم والله وي توسط في في يكايك أناهم الملك... ني اس النبيركوسنا وراح بنجرً والبير يسمياً مجراً في امير نصيبه ندريار بين يغيجها وبشرو ألا ينهف نال في الباللب كل الدروكن جله يكيز عالم خالفي تبييشكر عبرات سم استفاقا حال العلومير الديد لايتناكا لول كوتا خست وتاراخ كرفيع بالمصروف مواعالمماخال في جينه مواصّعات وقريات كولوط الركاكم بهال كيراجه في يتبيش بهيجا ورموزرات

بإيى عاول خال اسبير مي الا ورولا ورخال كونهايت تغطيم كبيسا تقر تحرات رخصت كميا-سلاه يرمس سقطان سكن راووي في فيست وخطوصيت واخلاص كي بناء پرتھفے سلطان محمود کے لئے روا منسلے قبل اس سے سی با دشاہ و ہلی نے فرانر وائے

تتحوات كوتخالف نزهيج تنقيم -

اسى سال ذا تجريب مهيندين سلطان محمو ونهروالدكيا اورابالي نهرواله كوجو برعلما وأكابه يطيع الغام والنقات سي خوشدل فرما يا إوراك سي كما كم ميريها انے کی غرض بیر تھی کہ میں الب مفرات سے رفصت بولوں عن ہے کہ اب اجلی، مهلت ندسے اور دوبار ہ آب صاحبول کو نہ ویکھوسکوں علیا واکا بر نے سلطان سمے حق میں وعاکی ۔

سلطان محمو واسرمحلس سے المحے کر سوار ہموا ا ور مزا راست مشائخ تین حمته التاریم کی زیارت سمیلئے روامذیمواا ورو ہاں سے احمداً با دآیا اور تینے احمد محمثو قدس سرہ سے ' روضد مقدسہ کے طواف سے فراغت مال کی اور محراً باوجنا بنیروایس ہوا۔ الهى فعان بين جب سلطان محرود كواني جسم مين صفف وبيجاري عسوس بهوت لكي باوشناه نے شا ہنزا د و منطفہ کو ہر و و ر ہ سے علب کرابیا ا وراعلی تر بیضیمتیں کیں جا ر ون لَذر جا فے کے بعد جب سلطان محود نے امنا رصحت کے دیکھے اور شا ہزا و ہور و درہ ، رخصت فرما یا چیندر و زکیم بعد عرض نے عود کیا اورسلطان محمود بیجد لميف ولاغربوكميا باوشا ونفا وينحسنا ببزاه ومظفرخان كودوباره طلب كبياسي ب نے محروضہ پینی کماکہ شاہ اسلیل با دشا ہ ایران نے یا دگار بیگ کو قرانیا شونکی ایک جاعت کے ہمراہ بطریق رسالت با د شا ہ کے صور مِن تجیجاہے اورتخا نُفنیسیں ایکے بھراہ روایہ سکتے ہیں سبطان نے ارشا و فرما یا کہ خدائے متعالیے قزامیاش کی صورت جو اصحاب ٹلکٹاسے وشمن آدر ہا فی ظام میں کے مه و محملا مے جنا بخد الیساہی اتفاق مبین آیاکہ یا وگار مبیک قزلیاش مہنوز پینچیانجی مذیل تخفاکه عصری و قنت دوشنبدسم دن و دسری رمضان المبارک کو با ونتا م نے رحلت للطان محمودكا زبارنه حياست ساطحه مسال گيا د همېدينه تقطيخيد انكيجين سال مبسنداس في حكومت كى فراين بى اسكو خدائيكا ل حليم كے لفتي سے يا وكرتے ں سیلطان محمو دکو بیکوابھی سمنے ہیں بیکوا اوس محائے سے مراد اجھیلی تنگیں اور کے جا سٰبِظُومی پیٹھا ورحلقہ وارہو تی ہیں جو تحد سلطان محموری موتیجہ سے بالونتی ہی ا تقى ال يعط اسكومكرا كيتة بين شاه جال الدين مين انجو اسكى د جيسميه يه بيان كرته بین که چونکه سلطان محمو دیے دونا می وگرامی تلعے ایک کرنال دوسه احبیٰ بغیر تحتح کیئے ال سلنة خواص وعوم اسكونبكرا كيف كليه لينفه صاحب دو قلعدا وربيدا مرزياً و و قرين محت عصلطان محمود مجراتي الشياعت سخاوت ممرانى بردبارى حيا اوسعقل است كوئي د فراست سيمتصف مقاتمهي كو في جله خلاف اسكي زبان سينتيس بحلا با دشاه بجد بإبند خبرع و فداترس تختانيزا ندازي نوب كرتا اورنسكار سے اسكو يبيد رعنبت يختي اپني انبغائے خبرم كيوجه سي خلوسنة برسمجي البينے باؤل كونا محرمو لنسة جيميا تا تتعالور كالى مجى زبان برز لا ناسمتا \_

ماحب طبقات محمود شابى كهفتا بي كرسلطان محمود با دجو دصيف ظامرى ا درجها فی کمز وری سے سن طفولیت سے نا زمان و فات ایام سفرا و رحبات سے ب جوش این صبکوبیل تن مخص مجمی بهزار و قت اعظما سکتا ہے کیہنتا تھا اورکش باطحه تبركا كمرتب لكاتاا ورتلوار وبنيز وتمبى بهيشه أسكة مبنم سيح لكارمتنا تخفا-ارسلطانت مبلطان مسلطان محمو وشاه بن سلطان محرّستاه کی رحلت سے بعد شاہرادہ منطفی شاه بن ملطان انظفرنے سیشنبہ سے دن دوساعت گزرنے سے بیڈسیسی معنان المبارك كويرو دره مد حجرًا بالبيجكر تخت ا باني برطوس كيا اسرا اور اكابر تما رئط تناء بجالائے سلطان مطفر في اسى شب اين إب كى لاش كومزار فايض الا بوار قد وة السالكين والسنائين فين كينوقدس منره كوروا مذكبيا اوروس لاكه تنكه عزيز الملك سيحواله فرالر يحكرو بالة تصنيم كحال احتلاق كوتفسم كرويئے احرا اورا راكبين وولت كونلعت مرحت فرماً كمر لنعض افراد كوخطارٍ م منا سلیمجی عطافراً سیسے اسی دن منرول بیلطان نطفر کے نام کا خطَبہ بڑیا اگ بنجيشنه مبيوين مثوال هميني كومنطفرشاه ميدا ببواسلطان نطفر نيراييخ التبدا كمع موحكومت میں اپنے گروہ فاصفیل سے فک خوش قدم کوعاد الملک اُ در فک رشد الملک سو خداوند خال کا خطاب وسیجه وزارت کی باگذورائیے قبضهٔ اقتداری ویدی اسی سال شوال مح مهیندی یا در کار میگ المجی با دشاه ایران شاه اسمعیل نواح محراً با و میس ایل سلطان مظفه في تمام امراكوا تلك استقبال كيك بعيجاسلطان مظفراس سے بعد انتهال لغ سان سیریش آیا یا دیکاریک نے وہ تخانف ہومحمود شاہ کیلئے لایا تختا بیجارسلیقہ کے سانخوسلطان نظفرس حضوري مبتش سيئ سلطان نظفرني أسكوا وراسك بهرا ببيول سمو خلعت انعا ماست مناسب مرحمت فرمائے اور ایک مناسب مقام اسس کی سکونست سے غرض ہے میں فرما یا اوران کی تعظیم اور تکریم میں کوئی د تیقد او طحامذر کھا۔ جندروز کے بعد سلطان خطفر نصبهٔ برووره من گیاا دراس مقام کو دولت آبا و سے نام سے موسوم کمیاسی ون صاحب خال فرزند با دشناه شا دی آبا دمند واپینے بھائی مے توف سے بھاک کررو در ہیں ایا بادشا ہ نے مظفر خال کو اسکے استقبال کیلیے جمعیماً کا اسكوبيدعزت كيسا تخفتهري المقائدة في سلطان مظفر صاحب خال كى الاقات ستع بعد

چندره زلوازم ضيا فست اداكريكي غرض سيبرودودين تصرر محراً با د دايس آيا -با دلتا ہ نے نتیصر خاں کو تصبہ دہو دیں اس غرض سے بھیجا تاکہ صحیح خر*ن* ورمی عرض کرے یو بحد برسات کا ب ولن صاصب خال نے سلطان منطفر کے یا س فقركُوا أئے ہوئے ایک مت كزرتى اوراب مكسي اپنى مهم كوروبرا منسيس إنا سلطاك منطفه نے جواب دیا کہ انشاءا مٹریرسات کے بعد میں نصفہ طال محمو و نظیجی کے تصرف سے بحال کرمتھادے سیرد کر و دیکا نسین جو بحد ہ طالع کی خوست مبنوز زایل نه بو نگشمی اتبغاق سے یا وگار مجم لمحاتیوں میں سرخ کلاہ سے لفنب سے شہور تھے اور ال مجرات کے فرسیب آبادم، بے ب روز ان کے طازین کے درمیال نشراع واقع ہو ئی اوراس میں جنگ از ان مركا سكان لوسك لياكميا فزلبا شول فيحبى تيروكان كوباحتوي سالينيس سلطان منظفه كوغيرت سينياس ا مریرآ با ده کساگراس گ سلطان منطفرن احرأياد كاارا ده كما تأكه حکے طرف روا نہ مہدا کو دھرہ میں افداج حمع کرنے کی غرض سے چ چلاتھاکہ رامستدمیں اس کو پیخبر معلوم ہو ٹی کہ را مے بھیم ایدر کاراجہ فرصت کو هنیمت جان کر حدود سانبر تنی تک حملہ آور ہوا ہے اس خبر کو سنکر میں الملک ان رہے وولت خواہی ان حدود کی طرف گیا تاکہ راجہ کو گوشالی دے کریاد شاہ کے حصنور میں حاصر ہوں کین راجہ مع اپنی تمام فوج کے مقابلہ میں آیا اور وہ فوں شکروں کے درمیان سخت الط ائی ہوئی ۔

اسی حالت میں ایک سروار حس کا نام عبدالملک تھا معہ دوسوآ دمیوں کے قتل ہوا اور ہاتھی جو عین الملک کے ہمراہ تھا پارہ پارہ ہوگیا حین الملک سنے یہ حالت و مکیمی اور بے اختیار معرکہ سے بھاگا۔ سلطان تنظفر ایدر کمیطرف چلاجب بادشاہ قصبۂ مہراسہ پہنچا اور ایک حجیت کواید ربرحکہ آور ہونے اور غار تگری نے لیے جیجا را جراید سے قلعہ خالی کر دیا اور خود بیجا نگری ہے۔ لیے جیجا را جراید رہے قلعہ خالی کر دیا اور خود بیجا نگری ہے۔

ہوگیا۔ سلطان خطفر ایدر پہنچا اور دس راجبوت ہو قصداً اپنی جان دینے کے ارادہ سے بہاں کھولا ہے تھے بے انتہا ذلت وخواری کے ساتھ مارے یکئے عمارات ویاغ و تبخانہ کی کوئی علامت واثر تک ایدرس باقی نار ہاراجر ایدرنے عاجز ہوکر ملک گویال زناروارکوسلطان کی خدمت میں جیجا اور معذرت چاہی اور یہ پیام دیاکہ مین الملک بندہ درگاد کا قوی وشمن تھا اس نے میری مملکت کو خارت کیا لہذا بوجھ اصطار و پریشانی کے مجھ سے یہ حرکت سخت وقوع میں آئی اگرا تبدایں تھے۔ اس بندہ کی جانب سے ہوتی توالبتہ میں سلطانی تہرو عضب کا مستی تھا اب میں مبلغ بیش لاکھ تنگے جو دو ہزار تو مان کے برابر ہے اور ایک سو گھوڑے بطری بیش شکلائے سلطنت کے حوالہ کر کے اپنے قصور کی معانی کا خواصطار ہوتا ہوں۔

سلطان تطفر کا ارادہ الوہ فتح کرنے کا تعاراجہ کا عذر قبول کرکے با دشاہ اللہ دیرہ میں آیا اور بیس لاکھ تنگہ اور سو تھوڑ ہے عین الملک کو مرحت فرائے تاکہ اعشار میں آیا اور بیس لاکھ تنگہ اور سو تھوڑ ہے عین الملک کو مرحت فرائے تاکہ اعشار وسامان کی فراہی کا انتظام کرے اور موضع کو دیرہ میں شاہزادہ سکندر خال کو محرب باری حکومت پر مامور فراگر و بال جانتگی اجالت عنایت فرائی سلطان ظفر کو محرب بہنچ اور قیصر خال کو حکم دیا کہ موضع دیو لدیر جوسلطان جمود خلمی کے قصیر وجودرہ میں بہنچ اور قیصر خال کو حکم دیا کہ موضع دیو لدیر جوسلطان جمود خلمی کے

ملازمین کے تصرف میں ہے قالفن ہو یا دشاہ دھار کی جانب متوج بہواا ہالی دھار تسلطان کے استِقبال کے لئے حاضر ہو۔ئے اور امان طلب، کی سلطان نے اُن کو ا ما ن دیگر قوام الملک اور اختیار الملک بن عاد الملک کور عایا نے دھار کی حفاظت كى غومن سيرېتينترر وارز فرما يا -

اسی دوران میں یہ خبرہ کی کہ سلطان محمود حیند بری کے باغی امرا کی گوشالی کے ليئة حمله آورمهواب سلطان تنظفر بيخ البينجاميرون كوواليسي كاحكم ديا اورارشاد فر کہ میرے اس سفر کی اصل غرص می*تھی کہ* بوڑیہ کے غیرمسلم افراد کو تا دلیب و تبنیہ کر<sup>ن</sup> اور ملکت بالوه سلطان محبو دخلجی اور صماحب خاب د گدسکطان نا عرالدین مسلے ورميان مين تقتيهم كمردول اب چونم كه سلطان مهمو دخلجي امرا سطيجينديري كي مرا فعت کے لیے ظالم راجبواتوں کو اینے ہمراہ لے گیاہے اس وقت اس کی ملکت میں مداخلتہ رنا کین مروات ومرد انگی سے بعید جا نتا ہوں۔

اسی زمانڈمیں قوام الملک سلطان کی خدمت میں حاصر ہوا ور دھار کے آبوخاینه کی ہے انتہا تعربین کی سلطان مظفران عدود کے سیرو شکار پر مائل ہوااور قوام الملک کونشکری حفاظت کے ائے مقرر فرماکر خود دوہزار سوار اور ایسوی ماس بالتعيلون كي مجعيت سيے وهار كى جانب روابّه ہواسلطان دهار بينيا اوراسى دّن عصر کے وقت میرزانتینے عبدا دنار جیگال اور نتینج کھال الدین مالو ہی شمیے مزارات کی دیادت کے لئے گیا۔

منقول ہے کہشنخ عبدانٹدرا جہجوج یا ٹڑی کے زمایہ میں وزیر تھے ایک خاص تقریب کی وجہ سے آب اسلام لائے اور زیاصنت ومجا ہدہ کرے کمالات فنسانی جاهل کئے انقصہ نواح ولاورہ میں شکار باقی ندرہ کیا اور نظام الملک ولاورہ سے نکل کرتھ بنے نعلیے میں آیا واپسی کے وقت راجپوتان پورسیر کی ایک جاعت نے ا كريساند كاڭ شكر كونقصان بينجايا -

سلطان منطفركواس واقعه كى اطلاع ہو ئى اور ياد شاہ نظام الملك پر بيجيبە عتاب فر ماكر جينا بنيروايس آيا ـ

اسى زمامذين ايدر كاراجه فوت بهوا اوراس كابيليارا جه ببيارل گدى نشين بهوا

اور داناسنگانے اپنے داماد رائے مل بن سوجل کی حابت کی اور ولایت ایپر و قلعہ بہار مل کے قبضہ سے بکالگر رائے مل کے سپر دکر دیا بہار مل نے سلطان ظفر سے رمداد طلب کی سلطان ظفر نے عرفہ شوال ملاق میں کو نظام الملک کو متعین فرطا تاکہ ولایت اید رو قلعہ کو رائے مل کے قبضہ سے بکا اگر بہار مل کے حوالہ کر دے اور خو داحمد مگر کی طوف روانہ ہوا اثنائے راہ میں سلطان خلفر نے ضداد تدفال کو تشکر کی حفاظت سے لیے جھوٹر الورخو دبین کی سیر سیلئے روانہ ہوا۔ منطفہ شاہ لئے المالی بین برجمو تا اور علما و فضلا ربی خصوص اور قبضہ کر سے بہار مل کے حوالہ کیا جو مگر راہے میں سلطان بیجا نگر میں بناہ کی تعین نظام الملک بیجا نگر بہنجا اور فیصلہ موکد کا رزار بر مظھمرا فریقین بیجا نگر میں بناہ کی تھی نظام الملک بیجا نگر بہنجا اور فیصلہ موکد کا رزار بر مظھمرا فریقین بیجا نگر میں بناہ کی تھی نظام الملک بیجا نگر بہنجا اور فیصلہ موکد کا رزار بر مظھمرا فریقین ایک سے ایک کے اس لوائی میں کام آئی۔

بي شرين پياه مي محصم معلق بي مريدي مونديد مهر مراه معلم المريد من منطق مي المريد من منطق منطق منطق منطق منطق م كى بيرانتها فرج اس لرطان بطفير تك بهنجي اور بإدشاه تنطفه بينے حكم ديا كېرجب ولايت رينج سلطان بطفير تك بهنجي اور بإدشاه تنطفه بينے حكم ديا كېرجب ولايت

ایدرہارے قبضہ میں آجگی ہے تو بیجا نگر جا نا اورالوا فی کر تابلاً وجہ بیا ہ کوضائے کرنا ہے مناسب ہے کہ بہرت جلد واپس آجا کو نظام الماک حسب الحکم احمد تگریس حاضر ہوا مناطان منظفر نے نظام الملک کو احمد نگریس مین نسبہ ایا اور خو و احمد معد آباد

واپس آیا ۔ واپس آیا ۔

ر ہیں، یہ ہے۔ احمدا بادہ چکوسلطان نظفرنے ایک جشن خطیم برپیاکر کے شاہزادہ سکند رکی شادی کی اورامرا وارائین شہر کوخلعت واسپ مرحمک فرمائے۔ شادی کی اورامرا وارائین شہر کوخلعت واسپ مرحمک فرمائی

موسم برسات کے ختم ہونے کے بدرسلطان مطفر سیروشکار کی فرض سے ایدر کیطرف روانہ ہواچ کر نظام الملک عاکم حدثگر علیل ہوگیا تھا اس لیئے سلطا ن نطفر نے

اطبیاکواس کے معالجہ کے لئے مقرر فسسرایا -

اسی زیان میں شیخ حامری متفقد ائے عصر تھے اور صیب خال مقطع کفار
پور میں کے فغید سے پریشان مجائز مندو ہے۔ سلطان نظفر کی خدمت میں حاف ہوئے
اور اپنے ورود کی وجہ بیان کی چندروزگز ر نیکے بعد دصور کا داروخہ سلطان منظفر
سے حصنو رمیں حاضر داا و رعون کیا کہ سلطان مجمو دخلی کفار پور ہیں ہے تسلط سے
متوہم ہوا اور مندو سے بھائے کر جل سے جلد گرات کی سرحدی د اخل ہوگیا ہے۔
سلطان محمود خلی موضع بھگور پہنچا تو یہ خدمت گزار بھی اس کی خدمت میں حاضرہوا
اور حتی الامکان اوسکی خدمت گزاری میں کمی مذکی سلطان منظفر ان واقعا سے
اور حتی الامکان اوسکی خدمت گزاری میں کمی مذکی سلطان منظفر ان واقعا سے
کومنگر ہے دمسرور ہوا اور مسرایر دہ وہارگاہ سرخ اور جس قدراسیا ب بادشا ہوں سیلئے
مخصوص تھے مع کل کارخانہ و تحالف بدایا ہے بیا شارقیے خال سے ہمراہ دوانہ
کے ہے۔

قیصرفاں کے روا نہ ہو نے کے بعدسلطان نطفہ بھی استقبال کیلئے چلادونو بادشاہ نواح دیوالہ میں باہم لمے سلطان منطفر نے بادشاہ مندو کی بحد د لجوئی کی اورکہا کہ مفارقت اولاد پسلط نت کارنج نہ فرما سے عنقریب خدا کی مدد سے میں اس کفار پور ہیر کو بلاک اور مملکت مالوہ کو قتشہ و فسا دسے پاک کر کے آپ کے ملازمین کے

نبپردِ کئے ویزاہوں یہ یہ امان مرفا وں دا

سلطان نظفرٔ سفی مینرل میں قیام کر کے افواج کی فراہمی کاحکم دیا اور تھوڑی مدت میں ایک جوارٹشکر کے ساتھ مالو ہ کارخ کیا ۔ بر -رائے مند کی کوسلطان منطفر کی آمد کی اطلاع ہوئی راجہ ہے رائے نتحقوکو روحہ قدر کی ایک صاف ہے کر ابتہ قلہ من میں جمہ جاروں خرو دس مذاب سول

راجپوتوں کی ایک جاعت کیساتھ قلعہ مندومیں چھوٹر ااور خود دس ہزار سوار راجپوت اور نیلان محمو دی کے ساتھ دھار کیط دے جلااور دیاں سے راناسٹکاکے پاس گیا تاکداس کو اپنی امدا دیر آماده کر ہے۔ سلطان نظفہ موجود ما قواج کیساتھ مندو کی مرف چلا باد شاہ شہر کے قربیب بہنچاالار داجیوتوں سے دوسرے دن پیرحصار کی دا دری لیکن آخر کاربیبا بروگر بھر قلومی پناه گزیں جو سے دوسرے دن پیرحصار سے باہر آئے زیتین بی سخت لوائی بھوئی قوام الملک سے بیاہ کو ابھار کر بیر شار راجیوت قتل کئے اسی دن سلطان منطفر سے اطراف قلعہ کو تقتیم کر کے اپنے امیراں سے مرمید کردیا اوسنی سے مواصرہ کیا۔

اسی درمیان میں مندلی رائے نے ایک خطرا سے تھو کے نامان را مضمون کاروارہ کیا گیا کہ میں رانا سے پاس کیا تھاا وراس کوج تیا ہر راجیوتوں اور تواجی مضمون کاروارہ کیا کہ میں رانا سے پاس کیا تھاا وراس کوج تیا ہر راجیوتوں اور تواجی ماطوان فلفہ کو ماطوار کیا جائے کی اسلطان فلفہ کو حرف و حکا بات اور حیلہ و مگر سے روک دکھورا سے نتھیں سے قرکا بات اور حیا اور ایک مندوکا قلمہ قاصدوں کوسلطان نگر مندوکا قلمہ راجیوتوں کے جھندی آگیا ہے اور ان کے اہل وعیال اسی قلمہ میں اگر سلطان لیک مزل قلمہ سے ہا ہر تکال کر حصار خالی مزل قلمہ سے ہا ہر تکال کر حصار خالی مرکز ان تا اور میں تو د بہت جار حاصر جو کر آپ کے دولت تواہوں میں دائر ویا اور میں خود بہت جار حاصر ہو کر آپ کے دولت تواہوں میں داخل جو جاؤں ۔

سلطان تنظیفه اگرچه واقعت تصاکه حرایت کمک کامتنظر بیم لیکن چینکه سلطان محدو خلبی کے اللہ اس کو تبول کرلیا محدو خلبی کے اہل وعیال اسی قلعہ میں تجیے ابندا بعضر ورت ان کی التیاس کو تبول کرلیا اور تین کوس پیچھیے فروکش ہوا۔ یا دشاہ کو گمان تصاکه محمو حصار سے نحل کرماضر پوگا اور بلالڑے ہوئے کا مرتکی جا سے گا۔

تربیب مین دن کے گزر گئے اور سلطان نطفہ کویقین ہوگیا کہ ہیشکہ سے میں در 2 کو میں وہمی سمر لیئر تھی مند لی د ائے ہنرھی جند ہاتھی اور میں شاہ

تمام کاروائی فریب دہی کے لئے تھی مندلی دائے نے بھی چند ہاتھی اور بیرشار روپے دا ناستکاکو دے کراپنی امداد کے لئے نواح اجین کی طونہ، بلایا۔ ملطان ظفر کی ترحمیت حوکت میں آئی اور عادل فاں فارو فی حسا کم امیہ ویر یا نبور کو جو دو تین دن گزرے تھے کہ ایک جرارشکر کے ساتھ دیہا ل

امیروبر بانپورکوجود وین ون گزرے تھے کدایے جرار شکر کے ساتھ بہال انچکا تھاسیہ سالار بناکر قوام الملاے سلطانی کے ہمراہ رانا سنگا سے بنگ کرنے کی فنج روارد فرمایا بعد اس کے امراا ورسرداران شکر کو جا بجام تقررکر کے اسی جانب سے قلعہ پر ہوم کیا اور لؤائی شروع کر دی اور چارد وزیک اہل قلعہ کو آرام نہ لینے دیا اور پلے در بے حلہ کرتار ہا پانچوں شب کو پہلے سلطان تنظفہ نے اپنے ہا تیبوں کو لا گئے ہیں در کے حلہ کرتار ہا پانچوں سٹب کو پہلے سلطان تنظفہ نے اپنے ہا تیبوں کو لا اگر یہ وک کر راجپوتوں کو خافی کر دیا جب دو پہررات گزرگئی ایک جاعت حصا رکے سیم پہنچی اور اہل حصار کو سوتا ہوا پایا اسوقت سیم حسیاں لگا کر یہ لوگ قلعہ کے دروازہ کو کھولدیا چرا حظیا کے اور دروازہ کے گہر اور کو قتال کر ڈالا بعد اس کے قلعہ کے دروازہ کو کھولدیا اور بین خال کہ اور مین اور اپنی دسوم دقوا عدیم کیا اور کام اختیار سے باہر ہوچکا تھا مجبوراً ان لوگوں نے اپنی دسوم دقوا عدیم کیا اور خدم کام اختیار سے باہر ہوچکا تھا مجبوراً ان لوگوں نے اپنی دسوم دقوا عدیم کیا اور خدم کیا گئی اور اپنی اور کو گرفتار کر اور اپنی سے خال کیا اور میان کیا والدہ کو گرفتار کر لیا ۔

کیسلطان بجائے میرے باپ اور چاکے ہیں امید دار ہوں کہ بادشاہ فریب فانہ برقدم رنجہ فرمار کھر کو عزت بخشیں کے سلطان مطفہ نے اس کی استدعافہوں کی ادر شا ہزادہ بہا درخال اور لطیف خال اور عادل فال حالہ اسیرا ور بر پانپور کو اینے ہم اہ بیکر مندوروا نہ ہوا بادر شاہ سے رات کے وقت تصدید تعلیم میں قیام کیا جسی کے وقت باتھی پر سوار ہو کر قلعہ میں داخل ہوا اور سلطان محمود کی محسرات فروش ہوا۔

ماطان محمود سلطان محمود نے بوازم ہما نداری کے اداکر نے میں ہنا بیت جا نفشانی کی اور ایک پاول سے استادہ ہو کر تمام خدمات بجالا یا طعام سے فارخ ہولئے افشانی کی اور ایک پاول سے استادہ ہو کر تمام خدمات بجالا یا طعام سے فارخ ہولئے اسکی ملائی اور شاہر و کے مذر ترکے معذرت چاہی سلطان محمود اپنے مناوات کے طوف روانہ ہواسلطان محمود اپنے ہنا بیت محمود خلی اور خوات کے طوف روانہ ہواسلطان محمود اپنے ہنا بیت محمود خلی اور خوات کے طوف روانہ ہواسلطان محمود اپنے ہنا بیت خلوص اور محبت کی وجہ سے باوجود اس کے کہ رخصت ہو چیکا تھالیکن بطری تمام کر محموم دوبارہ رخصت کی وجہ سے باوجود اس کے کہ رخصت ہو چیکا تھالیکن بطری تمام کی مفرود اپنے ہنا بیت موضع دیولہ تک سلطان مخلوص اور محب سے باوجود اس کے کہ رخصت ہو چیکا تھالیکن بطری تمام کر کے موضع دیولہ تا کہ سلطان مخلفہ کے ہمراہ آیا اور دیولہ سے دوبارہ رخصت حاضل کر کے مندووا پس ہوا۔

سلطان تظفر نے چندروز محرآباد جنیا نیریں قیام کیا اکابروا شران گجرات تہنیت دمبار کہا دکی عزض سے اس کی خدمت میں حاضر ہو سے اور الطاف والنوام سے کامیاب و دل شاد ہوئے۔

اسی اثنا امیں ایک ندیم نے سلطان نظفہ کی فدمت میں معروضہ نیش کیا کہ جن ایام میں باوشاہ سے مالوہ کی شیخ کا ادادہ کیا تھارا ئے مل داجہ ایدر نے کوہ بیجانگر سے باہرا کر ولایت بٹن کو مع اس کے قصبات صدود کے تباہ ویران کیااس خر کو سن کر نصرت الملک ایدر سے لڑائی کے ادادہ سے چلالیکن رائے مل بھاگ کر بیجا تکر کے فاروں میں جاچھیا سلطان منظفر نے فرمایا کہ انشاہ شربسات کے بعد اس معامل میں کاروائی کی جائیگی ۔

سلطان منظفر مشنشه پرمیں رائے مل اور دیگر فساد بیشیدا فرا د کی تادیب و

گوشالی کے ادادہ سے ایدر کی طرف روانہ ہوا چو تکدراجہ مل رائے مل کا جائے بناہ تھا سلطان منظفر نے اس کی تا دیب وگوشالی کو مقدم سمجھکراس کی مملکت کو خاک کے برا برکر دیا اورچندروزایدریں توقف کر کے فحد آیا دیں قیب مرافتیار کی ا

اس داقعہ کے بہدیہ خسبہ معلوم ہوئی کہ سلطان محبود خلبی نے با تفاق آصف خال راناسٹکا اور مندلی رائے کے ساتھ سخت معرکہ آرائی کی اور اکثر امرا مالوہ کے ماریخے گئے آصف خال کا بٹیا بھی معہ دیگر یہا دروں سے کام آیا اورسلطان محمود خلبی زخمی ہوکر گرفتار ہوگیا اور راناسنکا نے اس سے حال پرمہرانی

لرکے کچھ فوج اس کے ہمراہ کی اور اس کومند و بھیجادیا ۔ میں مثل میں مثل میں خوص میں اس کے میں نے مصل اور دیگر میں دارہ اس کوان

ملطان منظفراس خبرگوس کر بیحدر نبیده ہمواا ور دیگر سرداروں کواس کی مدو کے لئے بھیجکر محبت آئیز کمتوب سے اس کو طمیئن کیا اور خود بھی بعدروا نہ ہو کے لئے کئے میروشکار کے ادادہ سے ایدروار دہوا اور عارات کے بنا ڈالی باد شا کے نصرت الملک کو اپنے ہمراہ لیا اوراح کرآباد واپس یا سلطان منظفر سے ایدر کی حکومت ملک میار ز الملک سے مہرد کی اور قوام الملک کو اپنے ہمراہ

ایکردی سوست منت جار را منت سے پیرز ن مندر اللہ سے بیار الکار منانے کیا۔ لیگر جینا نیر کا مفرکیا۔ اتفاق سے ایک دن ایک مجما ہے لئے مکارزالملک سے را مانکاکی

العال سے ایک دن ایک دن ایک مبارزالملک نے اپنی نخوست اور عزور کی دجہ سے کلمات نامناسب کیے اور ایک کتے کوراجہ کے نام ہوسوم کرکے ایدر کے دروازہ کے سامنے بندھوا دیا اس باد فروش نے دانا کے پاس جاکر راجہ سے اس تمام تصد کو بیان کیاراناسٹکا اپنی حمیت وجہالت کیوجہ سے ایدر کی طون جیسالا ورتمام لکسے ایدر و جاگیراست کولوٹ کر بر با دکر دیا اور ہاکرو

یں ہیں۔ راجہ باکر واگرچہ سلطان مظفر کا مطنع و فرما بر دار تھا لیکن اپنے اضطرا وپریشانی کی دجہ سے رانا سنکا سے مل گیا اور باکر دستے ڈو دکر پور وار د ہوا مک مبارزا کملک سنے تام واقعات سے سلطان تظفر کو اطلاع دی۔

سلطان ظفر کے وزراء میارزاللک سے صاف نہ تھے ان امیرول لے بادشاه سے عض کیا کد مبارز الملک کو مناسب ند تھاکد ایک کتے کوراج کے نام سے موسوم کر کے داجہ کو جوش وغیرت میں لا تا اس امیر نے خود ہی ناد ان کی اب خوف سلطان مظفرن مدو سے بیجے یں سسی سے کام لیا اور وشکر ایدر سمی ۔ کے لئے فراہم ہوا تھا اس کے اکثر سوارا وربیا دے برسات کی وجہ سے احرآباد اور نزاب مكانول كواچلے كئے تھے اور جيند كسيا ہى ان ميں سے مبار زالملك کے پاس رہ گئے تھے مرد کے مذیب بنجنے سے مبارزالملک کوتشولی ہون ادھر ات کی اطلاع ہوئی اوراس نے ایدر کارخ کیار آجرایدر کے نزديك بينجا اورميارزالملك يمي ديگرسردارون ك اتفاق سے لائے سے لئے آمادہ ہوااور حباک کاسلان کر مے راناسٹگا سے معرکہ آرائی کے لئے آئے بڑھالیکن بلان ارکے کہ و د فول مشکرا یک دوسرے کے مقابل ہوں واپس ہوکر ایدریں حب ردارا ن نشکر نے کہا کہ دوستوں کی قلت اور شمنوں کی کثریت کا انہار مہو جیکا ہے ا۔ ہماری صلاح یہ ہے کہ جب تک مدو مذہبہتے ہم لوگ احمد نگرچل کر قلعہ میں محصور ہوجا کر اس قرارداد کی بناپر سرداران نشکر مبارزا کملک و بھی جراً و قرراً اپنے بمراہ لبکرا چونگی ہونے وسرے دن صبح کورانا مشکا ایدرمن آیا ادر مبازرالملک کے حالار جتوى ابل كرات في قوم اللك كياس سي عبال كردا السنواك في تصے راجہ نے کماکہ مبارز الملكات ايسانوى نہيں سے جومو كاجنگ سے منے وڑے ایکن امرااس کوبھی اسینے ہمراہ قلعبراحد نگریں مے سے میں اور کمکے کا انتظار كررسيمين -

میں راہوں الفاق سے دار ہے۔ داناسگا جلد سے جلد ایدر سے احد گرکی طون روا نہ ہوا اتفاق سے دہی مجاھے جس نے میارزالملک سے سامنے راناکی تعربیت کی تھی پیراس سے پاس آیا اور کہنے لگا کم رانا بیٹھا رشکر لیکرا گیا ہے اضوس کی بات ہے کہ آپ ایسے اضحاص بلاوجہ بارے جائیں مناسب یہ ہے کہ آپ حضرات فلٹ احد کر برجھیں ہوجائیں رانا اپنے تھوڑے کو قلعہ کے نیہے بانی باکر دائس ہوجائیکا درہی امراکتفاکر لیگا مبازک جے جواب دیا کہ محال ہے کہ راجاس دریا سے اپنے گھوڈے کو پانی پلائے اوراسی
وقت پوجابئی شجاعت کے قلیل فوج کے ساتھ جو رانا کے نشکر کا دسواں حستہ بھی
نہ تھی میدان میں آکر کھو انہوگیا را تا بھی یہاں پہنچا اور فریقین میں خت لڑائی ہوئی ایک ایم
مسمی اسدفاں مع دیگرا هرا کے کام آیا مبارز الملک اور صفد رفال لئے آئی ترتب را تا
کی فوج پرحملہ کیا اور زختی ہوئے گراتی فوج بہت زیادہ قتل ہوئی اور یہ دونوں امیر
میدان سے محل کرا جو آیا دروانہ ہو گئے را نا نے احمد نگر کولوٹ کر بریا دکر دیا اور
ایک روز شہریں مت م کر سے دوسر سے دن صبح کو کوج کر کے بینگر روانہ
ہوا۔

رانا پرنگر بہنجااور بہاں سے عام باشندوں نے اکر راجہ سے کہاکہ ہم لوگ زنار دار ہیں تھارے آبا واجداد ہمیشہ ہماری عزت کرتے تھے رانا نے پرنگر کی تاخت و تاراج سے ہاتھ اٹھا یا اور بیل نگر وار د ہوا لک حاتم تھا نہ دار حصول شہادت سے اراد ہ سے باہرآیا اور جیگ کرکے اپنے مقصد کوحاصل کیا۔

اس واقعہ سے بعد رانا پیل گرکی راہ سے اپنی ملکت میں واپس آیا۔ ملک قوام الدین نے میار زالملک اورصفدرخال کو ایک بشکر سے ہمراہ

ماک قوام الدین سے میار دامات، ورصفار رہاں و بیاب سرسیا ہوت احد نگر روانہ کیاان میروں نے احد نگر پہنچکرا پنے منفتولین نشکر کو وفن کیا اسی اثناد میں کولی اور کر اسس جونواح ایدرمیں آیا دیسے میارز الملک کوفلیل نشکر کے ساتھ دیجھکر احد نگر پر حلہ آور ہوئے میارز الملک سے قلعہ سے یا ہر نکل کر حنگ کی اور دیجھکر احد نگر پر حلہ آور ہوئے میارز الملک سے قلعہ سے یا ہر نکل کر حنگ کی اور

اکسٹے تفرکراس ٹوٹٹل کرے مطفر ومنصوراحہ ٹکرواپس آیا چونکمہ آحد ٹکرویران ہوجکا تھا اہدّا غلہ اور مایجتاج کے لئے بیجد وقیق پیش آئیں اور اہل گجرات یہاں سے کوج کرے قصبۂ پینچ میں قیام پذیر ہوئے۔

یبخریں سلطان نظفر کے پہنچیں اور باوشاہ نے عاد الملک اور قیصر خا گوایک جرار نشکر اور ایک سو ہاتھیوں سے ساتھ را ناسنکا کی مدافعت کے لیئے نامزد فرمایا عاد الملک اور قیصر خاب احمد کیا دینچے اور قوام الملک کے ہم او تصبیر مرکج

یں آئے ان امیرول نے سلطان طفر کوراناسٹکا کی واپسی سے اطلاع دی اور میر کوروائیکے لیے اجازت طلب کی سلطان مطفر سے جاب یں لکھاکہ برسات گذر سے پر جیبورجانے کا الدو الی امراحب، الحکم احمد نگرمی تھی سکھان مطفر نے چندروز کے بعد مشکریں ایک سال کی تنواہ نقدا پنے حزایہ سے تقسیم کر کے احمد آبا دُنایا ادر ناسنگا کی گوشالی مے سئے مبیور جاسنے کا ارادہ کیا۔

اسی دوران میں ایازخاص سلطانی جوسلطان خطفر کے باپ کا غلام اور بلاد بندرسورت اور کنارہ دریا کے تام مقامات کا جاگیرد ارتحا بیس ہزارسوار دیبیادہ مین میں میں میں تازیم میں ایک استحال کی میں میں داخریں

اور بے شارسامان آتشازی مجراه لیکر بادشاه کی خدمت میں جا ضربوا۔

آئے تو یاد شاہ کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ سلطان منطفرنے کچھ جواب ندیا اور محرم مختلف کو با دہشا ہ احسسد مگر میں

-47

تنام کشکر جمع ہوگیاا ور ملک ایاز نے دو بارد را ناسکگا کی گوشالی کے لئے عوض کیا سلطان خطفر کے ایکے ایک عرف کا م عرصٰ کیا سلطان خطفر لئے ایک لاکھ موار اور ایک سو ہاتھی اس سے ہمرا ہ کرکے را ناسکگا کی ہم پر مدانہ ہوئیکی اجازت دی ملک ایاز اور قوام الملک مہراسہ کی منزل میں فروکش مہوئے اور سلطان منطفر لئے اپنی بیدار مغزی و دور اندلیشی سے تاج فال و نظام الملک

شاہی کو بھی میں ہزار سوار وُل کی جمیعت سے اسی جانب روا نہ کیا ۔

ملک ایاز نے عربی کے دیئے۔ معان کی خدمت میں جیجا کہ را انسکاکی تادیب مے لیئے ہا۔ بادشاہ کا استقدرا مراءمنتبر کو بہینا اس سے افتخار واعتبار کا باعث ہے بلکہ استقدر ہاتھیوں کی بھی صرورت نہیں ہے فدوی اس مہم سے جملہ امور کو بیندیدہ طریق سے

ہا گھیوں ن کی صرورت ہیں ہے قدوی ں ہم سے بعد، وروبیعتریوں ہریں سے بچالائیگا ملک ایاز نظائشر ہاتھیوں کو واپس کرکےصفدرخاں کو لکھا کرت کے راجیو توں کی گوشالی سے لئے روا بند کیا ۔

ں و حیاں سے بہاں پہنچ کر لکھا کرت پر جوا یک تنگِ عِلَم تھی حلی*د کھو کھن*ٹاہ

راجبوتوں کو فتل کیا اور بقید کو ختل تو نڈی خلاموں نئے گرفتار کر کے ملک آیا ز کے پاس ا واپس آیا ملک ایا زینے اس مقام سے کونج کیاا ور فوقگر بور دیانسوالہ کو جلائر ضاک سے برابر کر دیا۔

ایا زمبلطانی اب جمیور کی **طرف ب**وانه جوا آنغاق سے اس منزل میں ایک شخص بِ كُرِ الْبِيعِ الملك اورصفر رخال كوخبره ي كما دوليناكه راجه مال را السنكا كب راجيو لآ ولأرسين پوربيه سے جمراه ايك بهال شم بيجيے جيسيا ہوا بيٹھا ہے ان اشتخاص كاراده مي كرآب كي نشكر برشنول مارين اشجع الملك. اورصفد رخال بلا لحاظ اس امر کے کہ ملک ایا زکواس خبر ٹی اطلاع دیر قرب دوسوسوار وں کی اینے ہسے اہ المربتعيل اسط ون روانه موسئ فريقين مسخت لا اي عوى أأرين الجروح ت يراجبوت قتل بو عراور باق سيدان جنگ سے فرار جو --منوز فتح کی خبریمی نه آئی تھی کہ ملک ایا ز سلطانی ایک جرار کشکر سے ساتھ اشجع الملك اورصفد رخال كي الماد كے لئے جلاا یازمیدان بہنجا اور طالات سے واقت ہوکرانٹجع الملک اورصفدرخاں کی شجاعت سے متیم رہ گیا اوران کے ساتھ بالتفات بیش آیا۔ دوسرے دن صبح كو ملك قوام الملك سلطاني اس كروه كي مبتويس كوه يانواله یں داخل ہواا وراس امیر نے اس نواخ میں آبادی کا کوئی انزو علامت باقی نجیولرا آكرسين زخى جوكررا تاسمي يأس كيا اوراس سے تام صال بيان كيا اسى زما فين ملك ا الطانى كن مند سور بنجار شهركا محاصره كرايا دا تامنكا اين تعا سروارك المادك الخ کیا در بارہ کوس مند سور سے بھٹ کر فروکش ہوا راجہ سے طک ایا نے یاس پیام کہلا بھیجا کہ میں اہلیمیوں کوسلطان سے حضور میں روا نہ کر سکے وولیت خواہول كر وهي داخل بواجاتا بول تم قلعه ك محاصره سے إتحد المحالوملك إيازك چند شرائط ایسے کئے جن کافہور میں انامجال تھا مک ایاز نے یہ شرائط راحب سے قاصدوں سے بیان کئے اور قلعہ کے فتح کرنے میں مصروف ہوا اور نقب

الیسی حبگہ پر پہنچادی کہ گویا آج ہی کل میں قلعہ فتح ہوا جاہتا ہے۔ اسی دوران میں شرزہ خال سروانی سلطان محمود خلجی سے پاس سے آیا اورملک ایاز کوسلطان محمو و خلجی کا بدیمیام دیا که اگرمد د کی جزور ست بو تواینجاسب میں تھارے پاس بھی جائیں ملک آیا رہے سلطان قبلی کو اسے کی دعوت دی

اوران كي أمركا متظرر با-

سلطان محمود خلمی سلطان نظفه کاممنون احسان تماسلهدی پوربیه کو اپنی م همراه کے کرمندسور دوانه مو۔

راناسٹکا سلطان حمود جہی ہے آئے سے پریشان ہواا ور سندلی رائے کو سے کو سے کو سلمدی سے پاس بھیجا کہ قدیم حقوق کے سلمدی سے پاس بھیجا کہ تھار ہے اضلاق دوستانہ سے امید ہے کہ قدیم حقوق کے سلمدی سے پاس بھیجا کہ تھا تھا ہے۔

ا واگر نے میں کو تا ہی نہ کر و کئے بالفعل تم اپنی ذاتی توجہ سے صلح سے لئے کو شاں ہو سلمدی نے ہر حیٰد کو سشش کی مگر صلح کی کوئی صورت نہ ہیدا ہوسکی ۔

، من سند ہر پہریک میں وہ من کر ہور جال کو آ سے بڑھاکر نے گیا قریب تھاکہ یہ امیر قلعہ میں داخل ہوجائے لیکن طک ایاز نے اس رشک وحسد ترکیاں

ایسانہ ہوسکہ فتح کاسہرہ قوام الملک سے سربید قوام الملک کواس دورجیگ سے بازر کھا۔ امِرائے کجوات ملک ایاز کے اس ادادہ سے واقف ہوکراس سے

آزرده فاطر ہو سننے۔

برروں کا حروب کے دن صبح کومبارک الملک اور جیند دیگرا مرا بلا اجازت ٹاکیا آ دوسرے دن صبح کے سلنے آمادہ جو سے ملک تعلق شد فولادی اثنائے راہ سے میارزالملک کو واپس لایاغ ص کہ اصل مقصد ملک ایا زکایہ تھاکہ سب سے میشیز

مباررالملک کو واپس لایا توس که انس مفصد ملک آیاره به ها که مسب سے بیتر اس سبے نقب دمورچال تیار ہوکر قلعہ میں آگ لگائیں اور اس طرح قلعہ پر قابض

ہوتا کہ نتم اس قلعہ کی اسی کے نام سے ہو۔ اِن دجو ہ سے ایاز اورامرا سے درمیہا اِن نفاق پیدا ہوگیا لیکن ملطا

میاست کے لیاظ سے بلا اجازت ملک ایا زے کوئی امیر تجیہ نہ کرسکتا تھا۔ ملک ایاز نے باوج ِ دِ امراکی مخالفت کے اپنے لشکر کو آماد ہ کر کے نقب میں آگ

مک آیاد سے ہو دور امر ای فاصف سے ایک سرو اور ہورہ مرسے سب یں ب دیدی جس سے مرج اگر گیا اور اس وقت فل ہر ہواکہ راجیو قول نے اصل واقعات میدی جس سے مرج اگر گیا اور اس وقت فل ہر ہواکہ راجیو قول نے اصل واقعات

سے مطلع ہوکرایک دوسری دیوار برج کے مقابل میں تیار کر دی تھی۔ دوسرے روز راجہ کے املی ول نے ملک ایاز کی خدمت میں صافر ہو

را ما کا پیرپیام دیا که میرامنشا صرف اس قدر ہے که آینده سے میں بندگان سلطانی کے گروہ میں داخل ہوں ادر میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاتھیوں کو جن پرمیں سنے احمد نگر کے کارکز میں قدرت کے اس میں میں میں میں دور کے میں دیارہ اور خار کی میں دادا کہ گا

لی اطرائ میں قبصنه کر کیا ہے ان کوائینے فرز ندکے ہمراہ با دشاہ کی خدمت ہیں موا ندکر دوگا

میری سجه میں نہیں آتا کہ با وجودمیری اطاعتِ کے آپ کی سختِ گیری کا کیا سبہ ہے مِلک ایا زینے قوام الملک کی مخالفت کی وجہ سے صلح کی گفت وست نید

ان واقبات کوئن کر دومسرے امرا لنے صلح سے اپنی ناخوشی ظام ہرگی ا ورسلطان محمود خلجی سے دریا میں حاضر ہوئے ان امیروں نے بادشاہ کو جنگ ی ترغیب دی آخرکاربیطے یا یاکہ جہارشنبہ کے روزلط ائی شروع کی جائے ایک غصر السمجاس سے الحصر کر آیا زخاص کی خدمت میں آیا اور تام داقعہ بیان کیا۔

مك اياز ينه اسى وقت أيك قاصد سلطان محمو وفلجي كي بار گاهيس رواز

كركياس سيعوص كياكما علعضرت في اس بشكر سي جلمه اختيارات اس بنده كو عطافرما سفين تأكه برامرين جوامر متاسي خيال كر ساس كوفوراً على من السيخ

بادشاه كانشاام وركبوت كى ترغيب سے جنگ آزائ كا بى ليكن يونده

اس مسئلہ سے تعنق نہیں ;وسکتا کیونکہ گان غالب یہ ہے کہ شومی نفاق کی وجہ سے ہاری آر دولوری ندموگی-

للسایان چارشنبه کامیم کوجس کوامرا نے جنگ کے سے مقرد کیا تھااس مِنْزل سے کوچ کرتے تو نفع خلی پورٹیں فروٹش ہواا وررا نامنگا کے اہلیوں کو خلعت ديكر رفصت كياسلطان محمو وتلجي في على كوج كر محد مندوكارخ كيا مكسدايا ز جانیانبرین سلطان کی فدمت بین حاظر دو اوربادشاه یضاس کو مخاطب فرماکم

بدرديوما في اجازت دى تأكدا دسرلوساه كا انتظام كرسے برسات سے 

لمطان بفس تفنیس رانا کی کوشالی کے لئے متوجہ ہو ملک ایاز نے اپنے ایک معد کوراناس کا کے یاس مبیحکر سام دیا کہ جو مکرجانبین میں محبت پیدا ہو جا ہے اس لحاظ مع ایک کودوسرے کی نیک الدیشی وخیرخوایس کوشاں ہونالازمی

ہے چو کدامرار کا بلاحصول مقصد واپس جانا باوشا ہ کی مرانی خاطر کا باعث ہواہے اور بادشاه کا ارا دہ بینکہ خود محصار سے مکسیں پنچکر سرکشوں کی تاویب فرائے لندامناس يرسي كدابيف زندكو يشكش وتحالف محميم اهجلد سع جلادوا

تأكه لطاني غضب سيے تمھاري رعايا محفوظ رہے سلطان منظفر محرم سشيافير ميں عا نیانپرسے احدا بادا یا تاکدنشکر کو فراہم کر سے چئیتورکاسفرکر کے بادشا ہ سے جندروزاحكراً يادس توفقت كركے سامان سفر درست فرما يا اور كانگرہ وميں فروكش بوااورتين دن تك اجها ع نشكر كي عِزض سيراسي عَكِّه مقيم ريا وراس عرصة بمعلوم بواكدرا ناسنكان اينے زوندكولانتها بينكش كے ساتھ با ديناه كى ضربت ميں دوانه كياراه كافرزندت بهراسة تك پينج جِكاب اس واقعه كے چندروز كے بعدرانا كأفرزند بادشاه كئ خدمت ميں حا حزم وااور جملة تحالفت بادشاہ كے حضور ميں بيش مستئے سلطان خطفر انے اس کے باب کی خطامها من کی اور فرزند کو خلعت شابا ند مرحمت فرماکرنشکر کشی کا ارا دہ ملتونی فرمایا ان واقعات کے بعد با دشاہ سیر و شکارمیں مصروف ہوا اور احرآیا دوار دہوایا دشا ہ لئے احرآیا ڈیں رانا کے فرزند کو دوباره فُلُوت عطا فرما کے اس کو وطن جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور خود سروكم كمصح جانب دواندموا به

اسى سال اياز خاص سلطانی نے جونطفر شاہ کابھی خوا ہ تھا و فاست یا بی بادشاہ اس خبر کوسن کر بیجاد عملین مہوا اور اس کی جاگیر بیاس سے فرزند کو مقسر ر خرمایا -

تنشقت ميں سلطان منطفرمفسدا ورسرکش افراد کی گوشالی کے لئے جنا نیر ست روانہ ہوااور قصبۂ مہراسہ اور ہرسول کے درمیان چندروز قیام فرمایا اور حصہ ارمہزا کی از سرنونتعمیر کرئے احمراً یادروانه جو اثنا وراه میں باد شاه کی محبوبہ نے و فات یا گئ شاہ وشاہزادہ ہردویدرونسرزند ملکہ کی وفات سے بیجدر نجب دہ ہو کئے اس کی قبر پر سکئے اور مراسم تعزیت ہجالا سے زمانۂ تعزیب گزرینے کے بعد بادشاہ بادل علین احمرآ یاد واپس آیا اس رنج کے عالم میں بادشاہ اکثرا وقات صبر کے ساتھ زندگی *بسرگر*تا تھاخداوندخا*ل جوعقل وعلم بین نام امرا دوز را مین میتاز تھا با دیشاہ گئ* خدمت میں حاضرہواا در مبر کے فوائد بادشاہ اسے سامنے عرض کئے اس امیر کی تقریر سے بادشاہ کی کلفت وکدورت قدر سےزائل ہوگئی۔

چونکہ برسات کاموسم تھا خدا و ندخاں نے بادست اوکو نی ا بادجینا نیر کی میبر ہ

مائل کیااوربادشاہ محرآباد کی سیوتفریح سے لئے روانہ ہواایک۔۔ دن عالم خال بن سکندرخال و دھی فرانروائے دہی سے بادشاہ سے عن کیا کہ ابراہیم شاہ بن سلطان سکندریادشاہ دہلی نے بلائسی جنگ وجدال کے اپنی خون آشام تلوارسے اکثر مقتدرا مراکو قتل کر فیالا ہے بقیدا میرجو قتل سے محقوظ ایں انھول نے مکر زخطوط وعوالفن میرے نام لکھے ایں اور مجہ کو بلار ہے ہیں چونکہ خاکسار نے ایک بنت کا محق اس امید پر کہ اس خاندان عالیشان سے ذریعہ سے قدر و منزلت حاصل کرے محق اس امید پر کہ اس خاندان عالیشان سے ذریعہ سے قدر و منزلت حاصل کرے فدمت کی ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ میری شمت کا ستارہ ادبار کی بہتی سے خل کر معنایت کر سے ایسی توجہ فرمائیں کہ لکہ موروثی میرے قبضہ میں آجا ہے ۔

لمطان نظفه لنے ایک جاعت کوعالمرفال کے ساتھ پر وانہ کیا ا ور زر نقید ومكرا سسے دخصت فرمایاً عالم خال ابراہیم شاہ سلے لڑنے کے بیٹے وہلی کیطرف روا منہوا عالم خال كيمه واقعات شايال ولي كيم حالات بن موصّ تحريبي آييك بين -<u>طان نظفر جنانیر سے ایدر آیا اثنا ، را ہیں شاہزاد ہ بہا درخال ہے</u> مارت کی شکایت کی جس کایه نشا تھا کہ اس کا ماہا مذہوا جب اینی قلت آمر بی روکترت مه ے بر ا در اکبرشا ہزادہ سکندر کے برا برہوجا سے سلطان تنطفر نے اس آ التجاكو تاخيرش فح ال كروعده فردا پر الل ديا شا مزاده بها درخال يح حدر نجيده مو آاور بخير ا بینے با پ کی اجازت کے احدا یا دا یا اور بہاں مس*ے راج* مال کی مملکت میں دخل ہوا راجہ مال شہزارہ کے ورود کو بیچر طنیمت سم**یما**ا و را تواع واقسام کی خدمات بجا لایات آبڑگا ومان سنے ولایت جیتوریں آیارا ناسنگا نے اس کا استقبال کیا اور۔ رکے عومٰ کیا کہ یہ ملکت شاہزادہ سکے خدمت گزاروں سیم تبعلق ہے جس کو چاہیں عطافرائيس شاہرادہ لئے عالی مہتی سے راجہ کی بہت دلجو بی کی اور اس کے معروضہ لوقبول نفرما كرخواجة عين الدين حسن سنجرى محيمزار كي زيارت محم لئے روا مزہو ا ستانه سے فیفیاً ب ہو کرنٹا ہزادہ بہادرخال میوات بیں آیا حن میوا تی چندمنزل اس کا استقبال کر سمے بوازم صنیا فت اور مہانداری جالیا

ميوات سے شہزاد ،بہاورفال وہلی پہنچے اتفاقل سے اس ذمان میں

مصرت فرز س، ککان طہیرالدین محربا بر با دنشا ، بغرض نسیخر بہندوشان دہلی کیے نول من فرونش تنص ابرائهم ثنا ه شاهزاده بهاد جان که نے سے طلع ہو اا در کال عزا حترام سيميش إلا ليكدن لثابذا وه بهاه رخال نے جوانان محرات كو اپنجا بدان می آباد ورسعل بنیا در ول کی اثرا نی می بیده شجاعت سأتحه لزئارا افغاني اميرول نے حوسلطان ابراہیم عصفتنفر سینضے ارادہ كەسلىلان ارانىم كومىغزوڭ كەستىنا بىزا دە بېرا درخال كوتنخت تحكومىت بەيلىمائىل اس واقعه كى سلطان ابراً بهم لوهى كوخبر لو في أس وقت غدادا ينفيالات في سريح قلب وواقع یر بر میگرایی او دهی نیم شامزا وهٔ لبها ورخال کو امرا اکے روبر دمیش کیا اور حود جونیور روانه

بنجرسلطان منطفرنے سمی سی کشا ہزاء ہُ بہاور خاں دلی میں ہے اور فرویں مکانی ظہیرالدین محدبار بارشاً ومع نوج کے دہلی کے نواح میں فروکش ہیں باوشا واپنے فززندكي مفارفنت سيج بجدرنجيد وببواا ودخدا وندخال كوحكم وبأ كأخطوط وعرانفز يحجأ

تنابترا وهٔ بها ورخاں کو کجوات بلائے ۔

الى النار كوات عظيم انشال قبط بر اسلطان خلفه نه اي كال متفقت. تم قراك بحييد كو ثهره ع كر مهاا ورق تعبالط في اسكي نيت صاوق كي بركت مصان بلیانت کوانسانی کرده و سے وقع فرمایا اسی و دران بس سلطان مطفرعلیل ہوا اورروز مروز ال کام تن تر نی کر نے لگا ایک و ان سلطیان منطقر ہر مكتدر كوجا بتناسيه اور ووسرا تتابيزا و ولطيف خال . فرمایاکه شامزا و هٔ بهاورخال کے آسس سے کوئی فیر آئی بانہیں کوئی ا م كنت كرسلطات بها در خال كو اينا ولى عهدكر نا جانتا ہے جو كه بهاورخان وجود نه تفاا ور تند مرد در در در المنظى او شاه نف جهد نم وان دو سرى جادى الا و استام م بن نشا بزاه وُسكَندركوا بيغ حضور مل السك فراكر اسكے محاليوں كے خي بن نها بزا و ه كو ت فَمَا نَيْ مُكْنِدُ كُونِيفِتُ كُرِيجَ حُو وحرم سرايل وأقل إو أأ ورميم ما مرآ كر تحقور ي وير ليُعبيه كياليك لمحيك بمدعاز حمد كى او ان كى آواز آنى ما ونشأ ويضاوان

فكرارشاه فرمايا كرمين بينحبهم من مسجدجا نيكي ليئط لما قت نهين بأياسلطان نظفه نے دیگر حاضرتن کومسسے رحانے کی احازت ویکرخو ونماز کھرا وائی اور ان ہے۔ ُ فا رغ ہو کرنشو دِّتی وبیر آ را م لیا خھا کہ اُپ کا اُنتقال ہو گیا اُس کی بترستہ ﷺ ورت چووه سال نوما هه اوربیا کبس سال کی عمر میں اسکا اتنفال ہوا۔ لِبننے میں کہ سلطال منطفر تنہا بیت یا بنے رشرے و یارسا تقعال حا دبیت : وی ی بسر دی کزنا اورخطسخ توکلٹ ور نواع خونب لکھنٹانتھا آ وزممینٹہ کٹایت فرآن نربہ ب قرآن حتم بو حا ما تو حران تسریفین میں سے ماکن استدا اران و انشاف والحابرانس كے عبد حكومیت بس موان کے ف أن براعلی قدرمرانت نوائرشن فرائی الامحمود سیاستس و ع ازانمری م خوشنوسیوں بیب ممتیا ز نصفااسی با د نشاہ سے عہد رحکومت ہیں شیرا زیسے گر دائے آیا بكنيار أسلطان نطفرى علالت كوعرصه گذرگبيا اوراس كے بیٹور نینی منطفرتنا وتحجواتي اسكندرخال أورنطبيت خال كے درستان باہم معالفت لكندرخال كامانحه دياا وربعض تطيعت خال يرا مانل يوئه لطاك منطفر سكندرخال كيرين من وصيست كرجيكا تخعانس ليّماكم منفنترما مرا ببعني عاوا لملكب نحدا ومدخال اورفنخ خال يسكيذرخال كيربهي نحوا وسينير ا وركليف خال مجبوراً اين ماكير معين ندر با رسلطانيو ره لاكيابه سلطان سنطفر ننے وثعاً بیت یا ئی اورتشا ہزا دؤسکنڈر خاں فرشخت حکومت برملوسس كمياسكندرخان ابينے باب كى لائش سرتج تجييجكر خو و يواز مات تعيز بيت ښڪالايا \_ یا *دشا متمیبرے دن تعزبیت سے فارغ ہوا*ا ورمحدا یا وجینانہ *کہیطر مین* مەنىتو مېينىچا دورېزرگان دىن كى زيا رىت كى بياس بادشاه تومعلوم ہواکشینے چینو جو تعلیب عالم ببذبر مان الدین کے فر زندو ک پر میں ان کامتولہ ے كەلىلىنت بىما درخان كوملىگى با دشا ، نىڭ كو برائىملاكها دوران كى ندست ئى اس دا تعه كے بعد با وتما ه جيناييز واليس آيا اور آيتے خاص خدمت گزارول كي ح

نن نہ ا دگی ہے اسکے ملازم تھے بیچار عائییں کرکے ان کوبڑے بڑے مالک ئے باوشاہ ان امراء کے مال برجر اسکے باپ اور دادا کے وقت سے فقتَّتُ ورعایت نه کیان وجوه کی بناریامراء لر بو كي ا وراحكام تعنا و قدر كي نتظرر ب-يجبتني وسلطان نظفركا درست كرفيته أوربا دشأه كي والدؤ كاغلم تعاخاص كربا وتتباه سيربي آزروه خاطرتو ااوران أشحاص يعيبي جوسلطان سكذر بت کے فلوپ بک پارگی ہاوتنا ہ کی لمرٹ سے گزشتہ ہوگئے اور صداکی مارگاہ ولت کی دعاکرنے کیے ۔ الک بی اورا مرا وا عما ن دولت کو تلعت ا درایب بنرارسات ئے جزکہ بیہ نعل یا دشاہ کا ملحاہے کل تھا خلابی کو یا دنشا ہ کے آسس فعل ہے۔ زياد أه رجم يهنجأ ا ورشا هزاره بيساً در ما ل كي آمر كا انتظا ركرني يني افعال سيسيهان بوكريين مال كارس خوف زده عب خال جو در ما رسطانیو دل ۔ ب رہو یکی تھی را جبواتہ ک کے عقب

مرارت سے عووں میا جائے ہے جومے شاہاں سے بہادا ہو ہا اورا بک شخص ا وارث نخت کا بھا درتما ہ ہے با دشاہ ضبع خواب سے بب ارہو اا ورا بک شخص ا کو بلاکراس سے ابنیانوا ب بیان کیا سلطان سکن رمائی خواب سے پر بشان طار ہواا ورا بنی لمبیعت کو بہلانے کے لئے جو کاں ہاری میں شخول ہوا ۔ ہواا ورا بنی لمبیعت کو بہلانے کے لئے جو کاں ہاری میں شخول ہوا ہو نسلطان سکن درکے اس خواب کی تعیمی استحاص کو اطلاع ہو گئی وتھائی صفتہ دن گزرااور با دشا محلسرا ہیں آبا ور کھا اکھا کرارا م کرنے لگا ا مرا و مقر نبین

اینے مکان چلے گئے ۔ نیتس شعبا*ن سیافی کو ع*ادا لملک ہماءا لملک اور دا دما ۔ خان اور دوتر کی تنظفر نثا ہی اورا بہے صبتنی غلا مے کے آنفا ت سے س نے ہمراً ہیوں سے کینے رنگا گراس محل کی عارت کی ا لوگو*ک کی لم ف منتوحیه موکر د ورط* ہ سلطان سکنڈر کی خواب گا وس آ ۔ ن کے منتکب کے سامنے بیٹھا ہوا یا دنتا ہ کی حفا کا ت بواعلموالدين في ملو ارايني الخديل كي كو وتكفأ برجوا لها اور فحو و تمعی ما را گها عا دا لملکب و غیه منتے صین بلتاک فص بلے تلوار مارکر باد شاہ کو منتل کر و یا سكندرشاة سشهذيوا عاوالملك نح بهاءالملك كے أنفاق ہے فی الحالٰ بھٹہ خال کو حرم ہراسسےلاکر محمو دِ شا مسکے لقنب وحدسے محصاک کرافرا ف بیس آوارہ وطن ہوئے اوران ما ه و ر ما و کرد کے گئے اور سیکن رشا و کی لائشیں مو منع ہالول ے ضلع ہے بیوند خاک کی گئی ا مراا ورا کابرگران نے نیفرور سامنا ہے بیوند خاک کی گئی ا عما دالملكب آئين فدېم كےمطابق امراكوخلعت دىكيان كىسلى كرتا اور ان كونهطا بات ونيا تعاب سند. پ نے ایک سوامتی امیروں کو خطایات دیے لیکن تواہ و

ملاجبارم

موا جب میں اضا فد ندکیا اکثرا بیرسلطان بها در کی ایا دیم متنظرا وراس کے ملانے کیلئے خطو طاردانہ کرکے سلطان بہا در کے آئنے کی کومٹس کر رہے تھے خصوصاً ''تا ج خان اور ندا و ندخاں اس بارے میں دوسے امیرول سے ہیں زیادہ کو نتان ہے ۔

لوتٹان ہے۔ تقابرًا دہ بہا درنے جانی یو رہی سطال منطفر کے فوت ہونے کی جرسی تھی اور تیجیل گران کی طرف روانہ ہو جیکا تھا عاد الماکس نے مضاطر ب

معنی اور تبریس جرات می حرف اروا نه بو چیفه معامی و املات کے صلاح ب بوکر بر ہان نظام الملاب بحری کو خطالکھا اور بے نتما رر و بہہ دے کر اس کو سرحد بعلیطان پورا وزیدر بار کی طرف بلا یا اسی طریقہ سے عما والملک تے راج مالیور کو بھی خط

عما دالملک نے اپنی ہوئشیاری و دوراندستی سے مفرت فر دوس مکانی لمیہ الدین محرا با برکوائن مضمون کی ایک عرضداشت لکمی کہ اگر با بری فورج کا ایک رحصتہ سندر د بومیں آئے تو یں حضرت کے طاز میں کے ما دخرج

مورج حابیب طعنہ سبدر دبویں اسے ویں عفر سے عدیں ہے مردیں مں ایک کرورننگہ نقد بنیش کر وزنگا بر ہان نظام شا ہربحری نے عما والملاک کے تنوالفٹا ورامشیا رمزسولہ کو قبولی کیا اور غلنت کے ساتھ ٹال گیا راہے الیورلوم

تحابیب ورائسیا رمرسونه و جوی میا اور سب کے عاصر بن ربی ہیرورہ رب جوارکے آما و مہوا اورنواح مبنیا نیر رس آیا تھا نہ دار دوگر پورعما والملک کے اس فریصنہ سے صلواس نے اس یا دشا وکے یا م کھھا تھا دا قعت ہو اور یا ہے جا

کے ال فرنفید سے ہوا کہ کے بابر ہا دسا ہے ہاتم معاطعا واسک ہوا ہور ہے رضا وزیر خال کو کلے کر معنی اداملات نے ایک عربینہ ہا ہر ہا دشا ہ کے نا

: امراکی گرات نے ایک شخص کونشامزا د و یها درخان کے پاسا لو بیمل بل یا امامے کجوات کا قاصد دیلی سے نواح میں شایزا د و بہا در

کے کیس پہنچا اور امیر وک کے عرابق پیش گئے یا بیندخان سبی ان و قت فانان جونیوری فرف سے بہا درشاہ کی فلسب میں آباد تھا تا کہ اس کو والس کھا

یونبور کا اُونٹنا ونبا کے جو کڈیہا درتما ہ کامیلات نا اُرگرات کی جانب تریا تھا تھا نتا ہزاد و بہا درخال نے یا بیزرخان کو رصست کر دیا اور نو واح آبا کر این میں

ئى لمرت جلًا - "

4سم ص وقت گجات اور ونبورکے قاصدتیا بزادہ بیادرخا ل لِحُ شَا بِزاره كُوالْفِينِ بِمراه ليجانے كُى كُوشِشْ كَى مُنا بزاره لرگھوڑ ہے پرسوا رہموتا ہوں اور کھ بانور کاجی جاہے جلاجائے ہما درخا کیا اور کھوڑرا کجرات کی طرف جیلا ۔ غرض که نتاینرا و ه بهها درخان ویلی سے کجرات مردرتوائے ثنا مزادہ جا ندخان دع ، بَدِيرِ بِوا اورننا بِرَا وهُ ابرا بيمُ بنَ سلطان منظفرنے رفا فنت اخ رخال تموڑی مدنت روانكبا اورايني آئي اطلاع دى ماج خان جو مع ا فواج اور فوم اورفعیل کے رراہ لأتبابيرا وهطيف حاله ا ه تعالماج خال فے کچھ اس کوروبیہ مدد نحری لهاكهاب وارنث منظفري لمختانهن مصطف ك بما درخال كاجها زا د بمعانی رخعا به رمبي بهنجأ نشرم خال ومكبراغي ار بهر حاسب سے نشا نرا د مر سادر خاب کی طرف متوجه وح جسم سے نظائی ا در نشکر کے جمع کرنے بی معر مف ہوا يموئ عما والملكم

اور خزانوں کو خالی کرنے لگا۔ عما دالملاک نے سروار و کی ایک کیٹر حاصت کومع ایک جرالشکر اور بچاسس باخیبوں کے عضد الملک کے جمراہ فصیئہ مہرا بیر روانہ کیا تاکہ مخلوق کی گرزگاہ کوروک لیا جائے اور کسی شخص کی سلطی اس بہا درخاں کی خدمت میں رسانئ نہ بہر

رسائی نه ہو ۔ سلطان بهاورخال تصبّه محوريوريس أيا ببض إمرائ سكنددي عِ مِان كَي خُون سے بھا كے ہوئ تقي سلطان بہا دركى فَدمت مِن ما بوے عضد الملک نے جب بیرحالات دیکھے تو محد آبا و میں عاد الملک کے ملطان بها درخال تصير جرايه مين أيا ورتاج خان مع چتره امار بأوشأ بهي شامِنراده كي خدمت بين حاصر بهو اشهنرا ده بهما درخان توي دل کر نتاریج ۴۶ ہررمضان المبارک مشک مے شہر نہر والدیش میں فردکش اا ورنہروالہ سے احدا کا و لہ وانہ ہوا شا ہرا و بہا درخاں نے قصیئہ فی میں مشائخین عظامرہ آیا ہے کرام کے مزارات کی زیادت کی اوراحداًیا د والملك بنے اپنی بریشانی کی وجہ سے سیاہیوں کوایکہ نفر حمو شا بنرا دہ تعلیب خاں کی فلیے میں اس « لطيف خان کی مه د پاکرو ، مست ا مهزا د ه بہاور سے منگ کر سکے لیکن شا ہزاوہ تطیف خال کے آتے تک سلطان بہاور خاں کو چ پر کو چ کر تھے محد آبا دیہنجا امراج عاد الملک سے رہنجیدہ اور شاہرادہ بہا درفال سے بڑنے کے لئے جارہ تھے راہ میں شاہرادہ ما ورضان سے بل گئے بہاء الملک اور واور الملک جوسلطان سکندر کے فائل تے یہ لوگ بھی عماد الملک سے مخالفت کر کے شاہزا دہ بہادیا کی ضدمت میں مآخر ہوئے شا ہراد ہ بہادرخی ال مصلحت و قت کے ا اعتبارے ان کی وکیجوئی اور تالیعنی قلوب کرنے لگاسلطان بہاور نے عا والملك يرغلب يأكر محمو وشاه تى حكومت كافاتمه كرويا . أس باوشاه نے صرت چار ما ہ حکومت کی ہے

## وكرشابى سلطان بهاورب مطفشاه كراتي

عیدالفطرمت<sup>یں ہ</sup>ے ساعت حلی*ں* قراریا یا تھاجنا نچر سلطان بہا درنے اُسی تاریخ امراواعیان ملکت کی سعی سے بلدہ احمد آیا دمیں شخت شاہی پر حلوس کیا بوازم ایٹار ونٹار علی ہے باوشاه في امرا وسرواران سكر كومعاش كي زيادتي وانعام واسب سلطان بها در نے اوائل شوال یں محراً با دجینا نبیر کا ارا دہ کیا ا ول منزل میں منظم خاں مع سردار وں کی ایک جاعت کے با دستا ہ کی خدمت میں حاصر ہوا اباوشاہ نے اس محصال بر عنایت و نوازش فرائی باوشاه فے جَبِ اس منزل سے کو چے کیا آوراش کومعلوم ہواگہ اب اِرْک دیں طغیانی آگئ ہے اس وجہ سے نشکر کاعبور کرنا محال ہے بادشاہ نے قصبہ سولج میں منیزل کی اورتاج خان کو وریا کے کمنارے پر شعین فرمایا تا کہ نشکر کورہائی شکی دریا ہے یار آبار وے روسے دن تام امرا سے محمراً ما دھنجوں نے خرا نے سے مال جرایا تھا باوٹاہ کی خدمت میں کھاضر ہوے یا وشاہ نے روقہ وولت سارتوں کو تخش دی۔ باوتناه جب اب مصندی مح کمنا رے جاند پور کے سررا وہنجا اور اس كى فوجيس گذرنا شروع ہوئيں عاد الملك اورعصندالملك نے ايك جاعت کو پر و وه و دبگر اَطرا ف میں آیا د ه کررکھا تھا کہ فساد کر ہے با دشا ہ کو اپنی جانب مشغول گرلیں ہا دشاہ اس جاعت کی طرف متو جہ نه بهواا و رویا سے گذرگیا اور بغیل تمام محداً یا د جینانبیر کی طرک روانه

ہوابا دشاہ جب شہر کے تربیب بہنچا ضیار الملکب بن تصیر فاک حاضہ ہوا با دشاہ نے ضیاء الملک کو حکم دیا کہ آگے جاکر اپنے باپ ہے کہہ کہ

عاد الملک کے گھ کو محصور کر کئے اس گر فتار کرتے بعد اس محساد تا ہ

اخو دمی روانه موا۔

ں تاج خال نے بسرعت پنجکرعادالملک کے مکان کو گھیرلیاعادالملک گرکر دوراں سر جمحے از لاور نزار حذصہ بغی مجے گھر میں بیزا ہولی

سے یا وشاہ ضرا وئد خال کے مکان کے سامنے سے گذرا خدا دندخان اس زمانہ بین گوسٹے نثین ہوجیکا تھا لیکن مکان سے باہر اس نے بادشاہ کی

اا زمن ماصل کی ایک کھے بید منداوند خاں نے غلام عاد الملک کو شخصی و صدیقی کے ملام عاد الملک کو منارکہ ہے ہے۔ کو شیخ حیو صدیقی کے ملکان سے گرفتار کرمے ہے آئے یا وشاہ نے حکم رہا کہ

بیج محیو صدیعی کے مطال سے کرفتار کرنے مصاف باوساہ سے صدویا ،۔ محاو الملکب اور سیمٹ الدین اور سلطان سکندر کے دوسرے فاملوں

كو دارير لنكائين ـ ريار

'' باوشاہ نے رفیع الملک بن توکل کو ہو سلطان منطفہ کا غلام تھا ٹا والملک کاخطاب ویکر عارض المالک کے عہدہ پر ماسوزو پایا عند الماک مشرون اخرار اس کرسی الدور میں میں معطوف فیاری

عهندالملک نے ان اخبار ات کوم نیا اور بر و وہ سے ایکطرف فراری بہوائسیسکن کولیان نے پراہ میں اس کوغارت وِتباہ کیا ۔

میکن تولیان سے درہ کی اس توعارت و تباہ ہیا ۔ سلطان بہا در نے شمشیرالملک کو عصند الملک اور نظام الملک

او موافظ خاں مے گرفتار کرنے گئے گئے بھیجا مجرم فراری ہو کر راائے۔ سنگھر کے دامن بی بنا، گزین ہوے نشکر بہا در شاہی نے اس کے مال و

امباب کو مال صنمیت سمجھ تباہ کیا اور واپس آئے اسی زمانہ میں عقدالک کا فرزند اور شاہ جینو صب ریقی شاہ سکند رکے قاتلوں کی ایک جاعت محے ہماہ قدر خاں نمے مکان میں قتل کئے گئے بہا والملک باوجو دیاوشاہ

کے اُخاص کے متو ہم ہو کرم آبا دھینا نیرسے ہما گا لیکن وہی کوتوال اس کورا و میں گرفتا را کر کے لے آیا ۔ چونکہ اِس نے سلطان سکندر کو زخمی کسیا خف اور خو د

چونلہ اس مے سلطان سکندر تو رہی نسب تھے اور حو د ید ملیم الدین کے ہاتھ سے زخمی ہوا تقادہ زخم اب تک یار و ہے

ید برم منین می ایا که اس می کهال کلینچکر اس کو دار پر اشکا و وتدین دیگراشنام

من کروا کولا ۔ کون مسلطان منطقہ اسی دن عما والملک اور دیگر امرا کے بلانے سے شہریں اور دہوکر ایک گوشہ ہیں محقی ہو گیا تھا قیصر خال اور اپنے خاص و دیگر ا امرانے تطبیف خال کے پاس یہ بیام بھنجا کہ اب اس سے زیا وہ توفف امرانی تہیں ہے اب گوشہ شیں ہواجا کہ اب اس سے زیا وہ توفف بہانہ کرکے پالن پورچلا گیا عضد الملک اور محافظ خال بھی ولایت ہو گیا اور ایک الی کی خوا ہ علی الہم م دوایا کو اس نے انعا مات عطا فرمائی اور ایک الی تنوا ہ حزامہ سے ولواکران کو توشد کی افقہ افتے تصبیم کی ایک الی تنوا ہ حزامہ سے ولواکران کو توشد کی افتہ الی کو توشیم کی اور سول آباد کو والی والی مقارم کی اور سول آباد کو وا فر وظا گف عطا فرماکہ ان کو تحقی کے اور سول آباد کو وا فر وظا گف عطا فرماکہ ان کو تحقی راضی و

وسرور فرمایا ۔ چونکہ اس زمانہ میں گجرات کا دارالسلطنت قلعۂ محد آباد جینا پر تھا اور شا ہا ن گجرات اسی مقام میں شخت حکومت پر صلوس کیا کرتے تھے گیارہ ڈیفندہ کو گورہ کار کور کھ کر آئین سلاطین سلف کے مطابق حشن منعقد کیا گیا تاریخ مذکورہ سلاق پر میں اسلام کی رسم سے مطابق شخت حکومت پر جلوس کیا اکابر ومشایخ و امرائینیت گویان اوازم منا وایشار سجا لائے اس روز ایک ہزار اہل ور بار کو خلعت معاش میں بروز جلوس احمد آباد و ، مبیت کا اصافہ ہوا تھا میست دیگر کا *حبرید اضافه مرحمت بهوا را ور*یه امیرحکومت ندر با رسلطانیو رپر فایز ہوااسی د وران میں عصنہ الملک محافظ کناں کے اغو آ سے کوہ من نواح ندربار سلطانیور میں حاکر ضاد بریا کرینے کا ارا دہ ر لما ن بها در منے ایک نوج غازی خان تی ماشختی میں مقدرہ ماں کی مدافعت کے لئے کوہ اواسِن میں قیام کر مگر اُسی زَمَانہ میں عبدانصنی کے حلوس کا وقت آگیا تھا سکیلان ہداد بب د نیکر اکثر امراکو بار د گرخلعت د کمر تبدوننجر وتشمشه رمننی یاں ۔ انسی زماندیں قحط واقع ہوا اور با دشاہ نے ہشیا (لملک ب تقا حکمر دیا کسوری کے و قت جوشخص سوال کر ہے اس کو سلطان بها وراس مدت میں و و مرتبیہ حوکان باز مے یہ سوار ہو تا تھا با دشاہ نے بسر شہریں فقرا وساکین کے لئے تقر فرمائے ہا و ثنا ہ نئے اپنی رعایا تی رفاہ کے لئے حایج مقرر روات با رسال است پیدات در است در باید میں بلاد گجر حبر و کوششش فریا تی پہاں تک کہ اسی زیامہ میں بلاد گجر پونِق پائی اورشہر آبا و ومعمور ہوئے ہینو زیخوڈی مدید دونِق پائی اورشہر آبا و ومعمور ہوئے ہینو زیخوڈی مدید ں سے مل گیا امرا اس حال سے واقٹ م رئے ایغ خال کوہبی خوا ہسجھکہ اس کولیا التيمتغين فرما ياليكن واتعه يرب كر فيصرخال والغرا او ہرقسم کی مدویہنیا تے تھے سلطان بہا دراس مئلہ پر عور کر رہا تھا لَمُنَّ عِرَمَن کیا کہ قبیمہ خان و ابغ خاں نے ر حاضره بيادربادتنا ونے عکم دیا کہ قیصر خاں وا ننے خاں قید کئے حامیں اسی ز میں مراور الملک مسی کہا نہ سے شہرے با ہر گیا اور گر فتار کہ ا

نہ وربار عام میں لائے گئے اہل شہرنے ہی حرکے ان کے مكا نات لوٹ لني صنياء الملك رملي مكلي بين والكرعافزي كسي رويا اوربابون يجاس لا كفتنگ

خوں بہا دیج معانی جا ہی سلطان بہادر نے ان کی خطامیات فرمانی اِ ور ان کی ریانی کا عکم ویا غرض که ملک فتنه و فسا و سطع باکس بهوا اورسی

<u> میں سلا حدارا ں خاصہ کی ایک جاعت من کی تعدام و وہ اُ</u> سجد میں واوخوا ہ ہوئی کہ ہم کو ہماری وجہ معاش نہیں ملی اور بر وخطیہ رہے جینے سے مانع ہو لے سلطان بہاور یا وجوداس کے کم بر

جانتا بھاکہ ان آنٹخاص کا اراوہ لطیف خاں کے یاس جانے کا ہے ال علو فیہ کو جاری کرنے کا حکم ویا ۔

اسي دوران ميں غازای خال کی عرضدانشت اسی مضمون کی پیٹی کرلطیف

ایک جرار کشکر کعیباخه سلطانیور میں وار دہوا اور نحالفت شروع کر دی غاری خاں نے مقابلہ کیا معرکہ کارزار بریا ہوا اورعصندالملکے۔

محافظ خاں فراری ہوہے اور را ئے بھیم مع اپنے بھامیوں کے الگ شهزاده *لطیف خاک زخمی مهو کر گر*نتار بهوا-

بلطان بها در نے جس و قت اس خبر *کومسنا اور محب الملک کوی* 

امرای ایک حاعت کے جمعا تاکہ لطیف خان کے مہربانی کر کے اس کے زخموں کاعلاج کریں اور معزست تمامر ما دست ہ ی کی حکنور میں ہے ہمیں جو نکہ تطیف ماں کے زخم کاری لگ عکے تھے

شاہزاد و نے راہ میں و فات یائی اور موضع بالول تواسع مینانیریں سلطاً ن سکند رکے پہلو میں مدفون ہوا -اسی سال بادشا ہ کے روسرے جعائی نصیراں المدعوم سلطان فرو اسی سال بادشا ہ کے روسرے جعائی نصیراں المدعوم سلطان فرو

نے ہی وفات یائی بادشا و نے ان کے مزارات پر کیک جامت کو دفا ويكرىمين فرمايا اور طعام بخمة وخام خيات كے لئے تعتبوكرنے كا حكم وما اسی سال یہ بھی خبراً ئی کہ رائے تنگھ راجہ سال تیسے خال کے قبل سے واقف ہوا اور اس نے فرصت وموقع ویکھ کر قصبۂ دہور کو بریا و کر دیا اور بے شا مال ضیاء الملک قیصر خاں کے فرزید سے جبارے کر لک سے خراب کرنے

شلطان بها در اس خبرسے مضطرب ہوا با دشاہ نے ادا وہ کیا کہ خود اس نواح کا سفر کرے لیکن تاج خاں نے عض کیا کہ ابتد اسے سلطنت میں اس قسم سے امور پہلی اُتے ہیں با دشاہ کو ملول و مکد رید ہونا چاہئے اگر بہان ا اس خدمت پر مامور ہو تو امید ہے کہ خدا کی عنایت وصفور کے اقبال سے اُ مفید وں کو قرار واقعی کو فعانی و میزا دے گا ۔

منسد وں کو قرار واقعی گوشمانی درمنرا دے گا۔ سلطان بہا درنے نور اُ اس کونلدت عطاکیا اور ایک لاکھ سوار کے

سلطان بها در ربیع الا دل سند ندکو رمین شکار کی غرض سسے دارالسلطنت سے با بهر نکلا اور بندر کنیایت کی رعایا کی ایک جاعت عامل کے علم کی دادخواہ ہوئی سلطان بها در نے تاج خال کو اس فرات یا مز د فرطیا اور دار وخه کنیایت کے عزل کا حکم دیا اور خو دمحد آبا د جینایڈ دایس آیا ۔ رانا سنکا کا فرزند با دشاہ کی خدمت میں حاضر موااور چندر وزکے بعد شخوشی رخصت کی اجازت یا تی۔

تسیمیر میں بارشاہ ولایت اید راور باکر کی تسخیر کے ر دانہ ہداا ور فلیل مدت میں فتح کر کے بھر جنانبیر واپس آیا سلطاک ہ چند ماہ کے بعد قلقہ بہروی کے فتح کرنے کا اراوہ کیااوراس کو نتم د بهوا آنینا ق سے با دشاہ ایکد ن در یا ٹی سیه کررہا تھا یسے آیا اور اہل جماز نے پیخبر سان کی کہ فرنگیوںکا ومخالف سي أيك جها رئياه بوكر بندرويب من الكيا تفاقرام ألملك کے فرنگیوں کو حلقہ غلامی میں واحل کر بہا ایا دشاہ ، ہوااور خشکی کے رامستہ سے ہندردیب کا سفر کیا توام الملکہ کے لئے آیا اور فرنگیوں کو با د ثنا ہ کی حضور ہیں صاحر کیا ہا د ثنا رنگیوں کی ایک کشیرجماعت کومیلمان کیا اور واپس ہوا کہ أسى سال ميران مورشاه حاكم أسير كاجوسلط ان بهادر كالمحامخ خطاً يا جس تحامَضمون بينها كه جوانكه علاً رالدين عا دشاْه في عاجزي س آمر کی درخواست کی تھی کہ بریان نظام شاہ بجری اور قائم ترک بیدری مے مقابلہ می*ں جو* مک پرارمیں زبر دم میں آپ میری اور وائیں اس لیے خاکسار عما وشاہ کی امرا و میر کئے گیا فریقین میں ں ائی ہو تی خاکسا رہے ایک جاعت ک*وچرپیرے م*قابلہ میں تھی شکست دی۔ اسی دوران میں نظام نٹا ہ بحری ایک مقام بیرپوٹیدہ تھا علادالدین گا یہ آ در ہو ا اور اس کو کشکست دیکرخا کسار کے چند ہا تھی بھی بطور بے گیبا نظام الملک حصار ماہور پر جومملکت ب*رار کا بہتہ بر*خلع ہے بہجبر قابض ہو گیا ہے اس صورت میں جو حکم عالی صادر ہواس رغل کیا امے با دشاہ نے اس عربضہ مے جاب میں اس مضمان کا فرمان صادر کما لذمشته ايك حرثيف علارا لدين عاد كاراسي مضمون كأتها غفا اور ے الحکمہ ملک عین الملک حاکم نہروالہ نے جاکہ فریقین میں صلح کرادی تی بونکہ استامیں بیشدستی نظام الملک کی جانب سے ہو تی ہے اس کے مظلوم کی ا عانت مکرنا اخلاق کریا نہ سے معید ہے۔

مرم حسل المرس بارشاه في اراده كيا كه نظام شاه كا ملك فتح ا ور ایک حرا کشکر کو تہمراہ ہے کر دکن روانہ ہوا با دشاہ کیے عصہ کب

بروو میں سامان واربا ہے۔ سبیاہ کی فراہمی وانتظام کی غریش سے فرکھ ا

اسى سأل عام فرور ما كمر تحيد مغلوك أي كفيليد يدير بينياك بوكرهلا ولن ہوا اورسلطان بہاور منے وامن میں پناہ بی سلطان نے جام فروز محصال ہ

مہر بانی کی اور بارہ لاکھ تنگہ اس کو مدوخر ہے کے لئے عطائتے سلطان بہاؤ نے وَعدہ کیا کہ انشار ایٹر اس کا ملک مور و ٹی مغلو ں سے تنیفہ سے لکا لگر

جام فیروز کوعنایت کرے گا سلطان بہا در سے حبال اور نثوکت کا آوازہ

ما کم میں پھیل حیکا مقااس سفری*ن ر*ایان نز دیک و دور بادشاہ ی حضور میل صاصر ہو ہے ۔

راچہ گوا لیار کا بھتیا تع اپنی جاءت کے یو رہبہ سے آیا اور با دشاہ کے مُلاز مان خاص تین و اخل ہو گیبا بہرو ن بن بر تمقی راج ر اناسکا کا جنتیجا بھی چرندرا جیو لوگ کیسا تھ اگر باد شاہ کا ملازم بہوا اور معض مروارار

وكن في مجى أكر طار مت حاصل كى اور تمام حد بدسب كان وركاه ابنى

لت کے مناسب انعامات شامانہ سے سرفراز ہوے ۔

با دشاه کو ایک عرصهٔ درازتک محد آبا د حکشا نیرمین توقف کرنا

یرا اور عاد شاه نے بیتا ب ہوکر اپنے فرزند خضرخاں کوبا دیشا ہی خدت نیں روانہ کر کے عرص کیبا ہر ہان نظام شا ، بجری عزور و تکبری وجسے

ملح کلفیال ہی نہیں کر تا اگر با وشاہ ایک مرتبہ وگن تشریب ہے آئیں

فاكسار كا مقصد حاصل بوجائ سلفان بهادر في اس كى التاس كو قبول فرمایا اور وکن کی طرمن بروانه بهوا

تاطان اب نربده کے کنارے برمینها و رمیاں مخدفار وقی استقبال

کے لئے آیا اور اِ دشاہ کوضافت کے لئے پڑنان پورٹی ہے گیا میران محد رقاروقی با دشاه گی ضیافت سے فارنغ جوا اورعا دالملک نجی جُریده کو ویل سے با دشاہ

كى خدمت ميں مأضربوا اوراس قدر مگورشها ورشمايون با وشا و كي ضورينشر

ببندر دبیب کا اراد ه کیا جونکه چند جها زغتلف بندرگا جو ل سنه رو سندر ویب میں منگر انداز بوٹ نے بادشاہ نے جلہ اقسام کی اثباء دان جہانی میں موج و تقبین خرید فر ماکران کو اینے کا رخا بوں میں دانس کرنے کا حکمُ صاور فر ما بامنجله ان اشار کے ایک ہزار حیوسومن بیتنہ اور مویم بھی ۔ باوشاء نے رومیوں کی جاعت پرجی صطفی خاں روی کے ہمراہ آ تھی ہے مد نوازش ذیاکہ ایک مکان مناسب اس کے نتیام کے لئے بتجو َ ومایا ان واقعات کے بعد باد شاہ نے ملک ایاز سے غرباً کی سفارتز رفاڈ اورتني د ولابت بالشوالمه د د ونگه بور روانه هوا اور ان نمالگ کوتها وکهکے سنتیکش لیا او رفحداً ما دجینا بنروایس آیا اسی دِوران پی عرفاں اور قطب خاں جوسلطان ارام بھر لودسی کے امیر مع دیگر إمرا کے فرو وس مکانی ظہر الدین محدیا ہر بادشاہ کے خوٹ سے بھاگ کر گھرات میں بنا ہ گزیں ہوئے سلطان بہا ور نے روز اول تین سو فنبائے زربَفَت بی می گھوڑ ہے اور چند لاکھ تنگہ نقد ان کو مرحمت وزیا ہے یا وشاہ ان کی ولجوئی سے فارغ ہوا اور جہرا بد کا ارا دہ کیا یا دشاہ جرایہ بہنجا اور ب را و تدخاب و دبگر آمرا با دشأ ه گی ملازمت میں حاضر ہو نئے سکنل دہما ہرا یہ سے کوچ کرتے پاکر آیا اور اس الک کا برنو بی انتظام کر۔ ام رائع یا گرهجور هوکر با دشا ه می خدمت میں حافیر ہواا ور مے فرزند نظے یا دشا ہ کی حصنور ہیں اسلام قبول کیاا ورمسلہا ن ہوکر

اس کے فرزند نے با دشاہ کی حصور میں اسلام قبول کیاا ور مسلمان ہوکر باوشاہ کے مقد بین میں واض ہوا پر سرام کا ہراور جو بہا ڈاور شکلوں میں مارامارا پھر تا تھا ابنی جان کے عمد ن سے برشی بن راٹاسنگا کی فدمت میں قام مواا ور اس کو ابنی حسول ملازمت کا وسیلہ بنا یا اُنفاق سے سلطان بہاور شکار کے ارادہ سے بانسوالہ آیا برمسی بن راٹاسٹگانے نری اور عاجزی کے ساتھ باوشاہ کی بارگاہ میں قاصد بھیجا کی آئے عنو تقدیم کی درخواست کی سلطان بہاور نے اس کی الماس کو قبول فرمایا اور دیکا کو ابنی حضور میں طلب کر کے اس کا با دشاه نے موضع گھا ہے کرجی میں عالی شال سجد تعمیر کی اورانسس موضع کو پرتھی راج کی جاگیر ہیں و بکر بقیہ ملکت پاکر تکو پرتھی راج و چپکا کے

رمیان به حصنه سیاوی تقسیم فرمایا -سلطان بها درنے چناکروز بغرض شکار اس مقام په قیام فرمایاجاس*وں* 

برلا مے کہ سلطان محمہ و خلجی نے جو سلطان منطقہ کا مربول احسالی و ممنون سنت ہے شرزہ خال حاکم مند و کو بھیجکہ جنیتو ریکے بعض قصبات تباہ و ربا ہو

یا دیکے میکن آپ شرز ہ طال اجین میں تقییم اور حود سلطان خمو و سمجی سیسے یسر مقابلہ ہے اسی زیانہ میں رشنبی بن را ناسلنگا کے فاصد ہادشا ہ کے ورہا. برین میں خوالم میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں میں ایک می

ں حاصر ہوہے اور است دعائی کیادشاہ سلطان محمد دخلجی کومنع فرائمیں کہ ہوجہ ایس میں عداوت نہ پیدا کرے ۔ قاصد و ل محمے درو یہ بحے بعد بیمعلوم سائر بدالان محمد علمہ احد نہ معربال کمک سل میں یہ سے محمل کے فیرونا

وا کہ سلطان محمد وضلجی امین سے سار نگیو رسلمدی پور ہید کوفتل کرنے روانہ وا تھا سلمدی چرمحمو وضلجی کے ہمروہ تھا با وشاہ کے ارادہ سے وا تعف ہم

مگن رخان میوانی کے فرزند کے ہمراہ ولایت جیتور وار د ہوا اور ترسنی بن را ما سنکا پر حملہ آور ہوا ہے جند روزنہ گذرہے تھے کہ سکندرخال اور

بعوب بن منبدی سلطان بها در کے نشکر گاہ کی طرف روانہ ہوے اورانھوں نے یا برشاہ کی طازمیت ماصل کی بادشاہ نے سات سوخلیت ڈریفٹ

ے با رساہ کی خار ممک ما کری بادسہ کے بادساہ کے سات سو سنت کر سب درستہ کھوٹے ان کو ا نعام میں عطامزما شے اور ان کی دلجوئی کی اسی زمانہ سیسے ملک کے اس کو انعام میں عطامزمانہ

ں ایک بخریر سلطان محمد وخللی کی بھی آئی جس یں مرقوم تعاکد نیاز من بھی عرصہ سے نشر من صدر ی کا اراد و رکھتا ہے لیکن موالغات کے پیش آجانے سے اسک

تر من صوری قارادہ رہا ہے بین مواتھات ہے ہیں اب سے جب امیر ہاخیر ہو کی انشارا ملد حبلہ جناب کی طاقات سے مسرت حاصل کرنے گا ملطان بیاورنے دریاخاں سے کہا کہ چند مِر تب ایسا اتفاق ہو میکا ہے کہ

سلطان محمود طَلَخی کی طاقات کا غروہ میں سے گوش روہ واہم اگر ایسا ہو تومیں اس کے فرار ہی متعلقین کو اپنے دامن میں پنا ہ بند دوں گار۔ با دشا ہ نے

سلطان مجمود طلبی کے تفاصد و آپر مہر بانیاں خربائیں اوران کو واپس جانے کی

اجازت دی اورخو د با نسواله کی طرف روانه مور – اماریندل به در برخور با نسواله کی طرف روانه مور –

با دشآہ اب کرجی کے کنا رے بہنچا اور بتنسی رانیا اورسلیدی بارگا و شاہی میں حاضر ہو ہے سلطان بہا در نے روز اول اس تومیس المھی اور مشعا

شاہی میں عاضر ہونے ملطان ہما ور سے روز اول کاور کام میں اردیہ ہ گھوڑ نے اور ایک ہنرار یا نسوخلعت زر بفت مرمت فرائے چند روز کے معدیر نسی برا ناپنے جبتو رجانے کی اجاز ت یا ئی اور سلہدی یور ہیں باوشاہ

بدربسی را با کے جلیورجا سے فی احبار کا وازمہ ہو کر نشکر گا ہ می*ں ر*ہ گیا ۔

ہو رسترہ ہیں رہ ہیں۔ ابد طان بہا در محمو دخلجی سے وعدہ کی سِبار پر سنبلہ کی طرف روانہ ہوا<sub>،</sub>

اور یہ طے کیا کہ اگر محمود خلجی اس کی ملاقات کو آئے تواس کی منیا مت وہما نار سے خارغ ہو کہ خو د بھی گھا سٹ دیو لہ تک جائے اور مہمان کو رخصت کرکے

اپنے وارالملک واپس آئے ۔

اسی منزل میں محدفاں اسبری بادشا ہ کی خدمت میں صاضر ہوہ کمطان و ننع سنبلہ میں پہنچا اور ومس روز تک سلطان محمو و خلجی ہے آھنے کا نتنظر مناب میں بینجا ہوں کو سالم بروز کا سامہ میں اور اس میں اور اس میں

ر البیکن دریاخان نسلطان محمه وضلجی کا قانسدحام بهوا اور با دنشا هست ون لیا که سلطان محمه وضلجی شکار گاه میں گو ڑے سے گریڑ اپنے اور اسس کا لیا کہ سلطان محمد وضلجی شکار گاه میں گو ڑے سے گریڑ اپنے اور اسس کا

و آہنا ہاتھ لوٹ گیا ہے ایسی حالت و صع سے اس کا آنامناسب ہمیں ہے سلطان بہاور نے جواب ویا کہ سلطان محمو دخلجی حیند سار وعدہ ضلافی

رجکاہے اور میری ملا فات کونہیں آیا اگر اس کی مرضی ہو تو یں خو واس کے لک میں آؤں دریاخاں نے ہار دکر بادشا ہ سے عرض کیا کہ محمود طبحی کی

عدم حامزی کی وج بہ ہے کہ جاند خال بن سلطان مطفر شاہ مرحم اس سے درباریں بنا ہ گزیں ہے آگر باد شاہ بہاں آئے اور اعلی خفرت جاند خال کو سلطان محمد و خلجی سے طلب ذبائیں قرجاند خال کو حضور کے حوالہ کرنا ہے حد

شکل اور اس کوحفرت سے تبجالبنا رشوار ہوجائے گاسکطان بہا درنے ہواب دیاکہ میں نے چاند خاں کی طلب سے ہاتھ اٹھا یا توسلطان محمو وضلجی سے

ریالہ میں ہے جا مد حال ی طلب سے ہاتھ اٹھا یا توصیفان مود ہی۔ جاکر کہدیے کہ جلد ہیسری ملاقات کو آئے ۔

محمو خلجي کا قاصد رخصت موااورسلطان بهاور ب در بي منازل

طے کرتا ہوا سلطان مجمہ و خلبی کے ورو د کا منتظر رما بادشاہ دیبال درمینجا اوا*س کو*ہ بوا كه سلطان محمود هلجي كاإراد وسب كه فرزندا كمر كوسكطان عيات ألدين كاخطا وتخر قلعُه مند دمين مقيم رك اورخو دحصار سے ملكحد ، ہوكر گوشنشين ہوجا مح اور ہا رمثناہ کی ملاقات کومتہ آئے ۔ اسی اُننا ہیں بعبن امرانے جوسلطان محمد دخلجی کی س**لوی سے آزر وہ خا** تنصر با دشاه کی خدمت میں عرض کہا کہ سلطان محمو دخلجی و عدم الا قان کو میا اوربهاندسك الل رام ب اورحب تك مجيور ندكما جامي كالنبي حاصب ندموكا سلطان بها در کوچ بر کوچ کرتا ہوا شا دِی آبا د سند و کی طرت چلا با و شاہ تعلیے پہنچا اور نشکر کو شاوی آبا و مند و کے محاصرہ کے لئے متعمل خ محد فَّان آسیری کو بجانب غرب موریل شاه یول پراور نقان کومجل پول ۱ در جماعت بورَسِيه کونسهلوانه پُرِمقرر فر ماکرنو د باد نشاه محمه و **بول مِن قبا**م سلطان بهاورانتی*ن شعبان نی<mark>سه</mark> و یه کی ر*ات کو بهاور و*ن کی ایک* جاعت کیساتھ دومندوی جاسوسوں کی راہ نائی سے قلعہ میں داخل موا ا در فصيل براتنا تو قف كياكه فوج كاكثير صه قلحه مين داخل موكيا یا دمثنا ہ نماز مبہح کے وقت سلطان محمود خلجی بچے محلسہ انجی طرف کے آ دمیول کومیپ م دیا ہو تا ا ورسلطان محمو دفلجی کے کشک بلند تفامطئين تحفي غلنوكي آمد سياس وقت وا تفن بوئيجب قلعه بيگانه اشخاص سيه معمور ببوگيا ابل قلعه مجبور*اً بسطون* عما گنے لگے اسی مال میں جا بدخاں بن سلطان منطفہ ہمی قلعہ سے نیچے از گ ان محود خلی قلیل لشکر کے ہمرا اسلح ہو کرمقابلہ کے لئے آیا یکن اینے میں لڑنے کی طاقت نہ یا ئی اور شہر کے یا ہر طلا کیا ۔ اس وا تعہ کے بعد سلطان مخمو دہلجی ائیٹے اراکین ڈربار کی صلاح سے اہل وعیال کی حفاظت کی غرض سے پھر راہ سے واپس ہو کرمحل کی طرف چلا سلطان بہا در می فوجی*ں اطر*اف محل *کو محصور کر کے کطری ہوگئیں اور سیا ہو<del>ں س</del>ے* 

غَمَا ْعَطَا فَرَبَا يا (ور كَهَا كه بين مِنْهِ نَظَام شَاه بحرَى كاخطاب ديا بيني وشمنو ن كو

با د شای سسے معزول اور و وستول کو مرتبهٔ شاہی پر فایز کیا سلطان بہاور نے جنفام شاہ بحرری کی تربست کی اس کی غرض یہ تھی کہ والی احد نگروبرہا نیو کہ لطان بہا در شاہ طاہر مبنیدی کی جن کو علما عے گھرات وہر مانیور <u>ی مذہب کی بینا</u> و ڈانی او رجیترو س*رایر* د میسرخ کو بارہ ا مامو*ل*اً رنگ منہ سنے تبدیل کردیا جس کے مقصل جڑی و کلی حالات نام به میں معرض تحریر میں ہم چکے ہیں ناظرین ان واقعات کا اس طکہ

سلطان ہما در نظام شاہ بحری کی ملاقات اور اس کی مراجت احدیگر سلطان ہما در نظام شاہ بحری کی ملاقات اور اس کی مراجت احدیگر اسی زمانہ میں معلوم ہواکہ سلمدی پور بیہ نے سلطان محمہ و خلبی کے زمانہ بیا اکٹر مسلم عودات و نیز اسلطان ناصرالدین کے بعض حرم کو اپنے محل میں دائل کر لیا تھا چناسنچہ یہ نواتین پور بہ کے حرم میں داخل ہیں لہی وہ ہے کہ سلمدی اب میں اس وجہ سے با و نتا ہ کی حضور میں صاحر نہیں ہوتا سلطان ہما دیے کہا کہ خواہ سلمدی میرے دربار میں اسے یا نہ آئے اب یہ امر میرے وہ زمن میں ہو چیکا کہ عورات مسلمہ کو زلت کفرو غلا می سے سجات دلواکہ جست ملطان ہے آدر نے منبی خال کو خد آبا دصنا نیرجا ہے کی امبازت دی ا کہ وہاں جاکر قلعہ کی فکمبانی کر ہے اور اضتیار خال توسع اشکر و تو بخسانہ و ا خسیزا نہ ہادشا ہ کی خدمت میں روانہ کرنے قبل خال نے صب اُ حکم رضتیار خال کو اُ

ملطان ہماور کی خدمت میں روانہ کر دیا اختیارخاں بے شما کنگر سے ساتھ اکیلن ربیع الآخرم۔نہ نہ کوریں قصہ وھارین ہنجکیر سلطان بہاور کے شکرسے

ا لا سلطان بہاور اپنے گرات جانے کی خبرشہو رکر کے نتاوی آباومندو میں کردن اختال مالڈ رکہ سال کی حکومین ورزا ہندو فی اما ۔۔

یں گیا اورانمنتیار خان کو پہاں کی حکومت پر نا مزد فرمایا ۔ باوشاہ خود پجیس جاؤی الاولی کو قصبہ مغلجہ میں فروکش ہواا سی ثنار میں بعوبیت ولد سلمدی یو رہیہ نے جو با دشاہ کے ہماہ تفاعض کیا لہ جب بادشاہ دارالملک گجرات کی طرف توجہ فرمائیں ہی وقت اگر مندہ کواجین عاینے کی اصادت عناست فرمائیں توسلمدی کوخوشدل اور مظمن با دشاہ

نے حنور میں حاضر کر وں سلطان بہا در نے اپنی انتہا ئی ہوستیا ری کی دھ سے پور بید کے فرزند کو سفر کی اجالات دی اور خود بھی منواتر کو چ کر کے مین روانہ ہوا سلطان بہا در بیند ر ہ ما ہ مذکو رکو قصبے دھار ہیں آیا اور بڑین

یں میں رہ ہو ساں میں بڑتا ہوئی ہوئی ہورا ورسعد لبور کی طرف رواہ ہوا. نگر کو بہاں چپورٹر کے خود نبرسم شکا ر دیبا لبورا ورسعد لبور کی طرف رواہ ہوا. سلہدی بوربیہ نے باولتا و کے تانے کی خبرسنی اور اپنے فرزندھوت دامین میں چھوڑ کرخو دیاوشا م کی خدمت میں حاضر ہوا ا میرنصیر نے حیالہ دی

او بلا نے کے گئے گیا تھا خلوت میں باوشا و سے عرض کیا کہ سلہدی کا الاو باوشا ہی اطاعت کا نہیں ہے کنیایت اور ایک کرو زنگہ نقد وینے کے وعد و سے فریب دیکماس کو بہاں لا اہموں ور نہ اس کا ارا و ، تھا کہ قلعہ کو

و مربع کے ریب ریب ریب ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک تو دوبارہ م جمور کرمیوات چلا جائے اب اگراس نے فرصت پائی تو دوبارہ اس کا دستیاب ہو تا دشوار ہوجائے گا۔ سلطان بہا در سعد لیور سے دھاری جانب جلا اور امرائے درمارسے

معلطان بہا در معدلیور سے دھار کی عامب جلا اور امراے دربار سلمدی کی گرفتاری کے لئے گفتگو کرنے لگایا وشاہ لشکرگا ہ سے قریب بہنجا

پورسیدی ایک سیرجانت و سیب دور بست پرتای سار به که اسلام کے ز پیلسه بہنجا اور اس کومعلوم ہوا کہ اٹھا رہ سال کاعرصہ گذرجکا ہے کہ اسلام کے اٹار اس مقام سے نابید ہو چکے ہیں اور ہے دینی کے علا ماست شائع ہورہے ہیں اسی منترل ہیں جاسوسوں نے با دشاہ کوخبر پہنجائی کہ سلہدی کا فرزند

بنے با ب کی گرفتاری اور رفیع الملک کے تغین کی خبر شکر را بہ کو اپنی کمک پانے کے لئے مبتور گیا ہے اور گہن را در سلہدی قلعہ رائسین کومشحکہ کرک بنگ کے لئے کوشان اور صینوری کمک کا نشظر ہے سلطان بہاور و واتین

دور تعمیرمساچد وعارات کی غرض سے اس تفسه کہیں قیام فرمار ہاسا توں جاوی الاول سنہ مذکو رکو نقارہ کوچ ہج اکررانسین بہنجا ہو زسلطا الگر پہنچاہمی ندیمقا کہ راجوت و وحصول میں نقیم ہو کر قلعہ کے بینچے اسرآک پہلیلان بہا درنے معدو دے چندا فرا دیکے اساتھ حلہ کرکے و وہیں آدمیوں

کو ک نبیا۔ اسی آننار میں سبیا وگجرات کیے در کیے عقب سے پہنچے اور لشکر کفار کو ہلا کہ کر ڈالا راجبو تان پوربیہ نے سلطان بہا در کی حبتی ونٹیجاعت کی دجہ سے بھارک کر قلعہ میں بنا ہ تی سلطان بہا در نے اس دن معرکہ آرا نی مو تون

کی اورجنگ کوروز فروا پرملتوی فرمایا ۔ ماوشاہ نے ووسہ ہے دن اس منذ ا

بادشاه نے و ورزے دن اُس منزل سے کوچی کر کے تابعہ کو ہرکزدار کھیر لیاا در مورمی تقلیم کر کے سا با طاکی سناؤا کی تلیل مدت میں سا باطاتیار موکر قلعے کے برابر پہنچے گئی بادشاہ رومی خال کومع توسیاتی ہزب سے قلعہ کے کر کے خود تشکرگاہ کو واپس آیا رومی خال نے توسیاتی ہزب سے قلعہ کے دو برج گراوئے اور دوسری جانب سے نقلب میں آگ لگا و بھی کی

وجہ سے سعہ ی دیوار ہیں۔ سلہدی سے قلعہ کی حالت اور راجیو تان پور ہیہ کی ابتری اور دسمن کے اصرار پر لحاظ کیا اور با دشاہ کے پاس بیام بیجا کہ ہیں جا ہتا ہو کہاول مسلمان ہوجا ڈ ل اور بعداس کے اگراجا زت ہو تو قلعہ کوخانی کرکے ملازمان شاہی مے حوالہ کروں۔

سلطان بها دراس خبرسے بحد مسرور ہوا اور سلبیدی کو اپنے حضوریں

ب كرك كلئه توسيدكى تلفين كى بوربيه كوكفواسل من واص كرى باوشا ون اس كم

ہے مطبخ سے گونہ گوں طعام طلب کرسے اس کو نیچے کے گیا۔

سلمہ ی نے اپنے بھانی تکھن کوطلب کرکے اس سے کہا کہ جوں کہ لما ن ہوگیا ہوں سلطان بہا دِر اپنی عالی ہمتی سے مجھ کو اعلیٰ ترین

، بر بنجا مے گا مناسب یہ ہے کہ میں اس قلید کو ملاز مان بادشا ہی بیرو کر کے باوشاہ کی فدمت میں حاضر رہوں تھمیں نے بو شید ہو ہو

لباکہ آب تیرافون بہانا ان مے مذہب ہیں جائز نہیں۔ ہے تیہ

بو بٹ راجہ چیتو رگو مع خالیس ہزار فوج کے اپنے ہمراہ لے کررڈ دکھرکئے ہماں آنا ہے ایسی تدبیرکر نی چاہئے گدچند روز قلعہ کے فتح ہونے سے تھجے

سلمدی نے باوشاہ سے عرض کیا کہ آج کی مہلت عطا ہوگل میں ويبرك بعد قلعه خاني كرك ملازان باوشامي ميروكر دوں گاسلطان بهاؤ

کے اپنی فرو وگا ہ کو واپس آیا ۔ ر باوٹناہ ویب روز دوہر تک نتنظر رہا جب ایک گھڑی سیاد سے

ک*ی حضور میں عرض کر و ل سلطان بہاور ہے*سا سسير وكركے قلعہ كے قريب روانه كيا سلهدى شكسة وافتأد ه

راجيد توسلما كون سے درواورياسمجديوك سلطائ بهاوراسي مورطل سے قلعدي وافل بوكرتم كوقتل كرداي كائ

اس تصیحت سے سلمدی کی یہ غرمن تھی کہ اہل قلعظ تیٹ واقعی

عضب آکشت لکمی کہ بورنمل سلہدی کا ذرند راجہ سے ل گیا ہے اور راج بھی تو یب آبہنجا ہے اگرچہ اس کی جمعیت انداز و سے باہر ہے لیکن تائید ضدا وا قبال سلطانی پر احتا دکر سے کسی قسم کی کوتا ہی نہ کریٹے

یا دشاه نے عضد است پڑھکر اختیار خاں اور دیگر امراکو محامرہ یر چھوٹ<sup>ا</sup> خو دسشانہ رُوز کوچ کر کے ستر کوس را وطے کی آور پر ق کی طرح لیشرار بہنچ کیا میراں محد فاروِتی والی بر ہانیوراستقتال کے لئے آیا اور ارسی اثنا وہیں کراجہ اور بھویت کے جاسوس خبدلائے کہ رات کمو یا وشاہ نشکر میں اگیا ا درعمت سے فوجیں مورو ملخ کے ماننہ ارہی ہیں راجه اس خبر کوسن کر ایک منزل پھھے مہٹ کر فروکش ہوا ورسلطان کہیرار سے کوچ کر کے ایک سُزل آئے گیا اس مُنزل میں دوراجیوت یہ طور قاصد تھیں حالات کے لئے شکر با دشاہ کے پاسس ترے اور راجه کی طرف سے زبانی یہ پیام دیا کہ راجہ بار گا ہ سلطانی کا ایک طازم ہے اس کی غرض بہاں آنے کیے صرف اسی قدر ہے کہ وہ رہائے ر مے سلمدی کے عفو تفقیری درخواست کرنے سلطان نے جاب دیا کہ چونکه اس وفنت اس کی شوکت و قو بت ہم سے زیاد ہ ہے اگر میٹیترسے نرط ئی کا ارا وہ نذکر کے معروضہ روانہ کر تا توا الدینہ اس کی انتجا تبول زاتی جاتی اب یہ امر دشوار ہے ۔ ہر دُوراجیوت قاصد را حرکے پاس پہنے اور رَخُولَ نَے اپنا عینی مثنا ہٰد ءَ بیان کمیا راجر اور بھوپت با وجو دائسبر شوکت وجمعیت کے نین جار برننرل کو ایک کر کے میدان سے فرار کیے اسی اننا دمیں معلوم ہو اکہ آنع خاں سے تیں ہزار سوار و تو بِکَا یہ گجرات کے قریب آینہا ہے سلطان بہادر نے اپنی غایت شجا ہے<sup>۔</sup> ا نَعْ خَالَ کے وَرُو دِ کَا أَنْشَطَارُ نِهُ کِیا اور اپنے موجودہ ننگر کے ہمرا ہ سنتر کوکسس راجه كا تعقب كياراجه في جيتوريس بينا وبي إوربا وشاه كي اس ك تا دبیب و گوشمانی کو و وسرے سال پرمخول کرے خو و قلعة رائسين وا آبااو رمحامه ومیں سختی کی ۔ عن اپنی کمک سے ما پوس ہوگیا اور آخر کار آخرماہ رمیناک مذكور مين ايني صورت بلاكت كامعائنه كركازراه عجزوانكسار بادشاه كي

بدانشت اس مضمون کی روا نه کی که اگر یا وشا ه سلېد ی ه اس می نفقهه این کومعات فرمائیس تو میں قلعهٔ راتسین ہان سلطا نی سے سہر و کرووں با وشاہ ۔۔ اگر میںان کی انتماس کو تسوا ل و پیرکرین اور بینام ضعیفه بلاک بهدهائین اس خیال کی نبایراین کئر المکیا اورسلہکدی نوربیہ کو شادی آباد مندو سے ا الملك سلېدي پورېيه كو اينے ہمراه بے كرعا خربووا مع ابل وعیال کے قلعہ کے نہیج لایا اوریا دشاہ سے عرصل کیا کہ نقریباً لمدى يوربي كے متعلقين سي دائل بن -با دشاہ کے بند گان خاص میں داخل ہوچکا ہے اگ سے محے ہمرا وسلہ ری ین اور تاج فان نے سلمدی سے ور امئين برفعت كرنے سے كيا۔ را بی ور کاؤتی و فعمن و تاج نیاں نے کہا اگرچہ سلطان ہمار۔ ۔ ایک مگہ پر فراہم ہو گئے ہیں طریق مروانگی یہ ہے کہ اپنے ال کے جلا ویں اور خوط لوگر مارے جائیں ۔ القصد سلمدی پوربیہ رانی ور کا و تی کے اغواسے ماغی مرسی

742 حلدجيماره ع جواب میں سلماری نے کہا کہ ہرروز ایک کروریان اور حجياً خبركه و باره ميعيش و سامان نشاط بيسه بهويانهن اكرس میتال وعیال کے ساتھ مارا جاؤں اور عزت کے ساتھ مرول تو رہے ب تقریر کے بعد سلمدی بورسیہ نے جو ہر کمیا اور انی ورگاؤ و ہمراہ نے کرءِ ہریں آئی اور سات سویری پیکھوڑ لَئِحَ تَقِعِ الوينسِيرِينِّكِ أَيْزِياً بُرُ ماوشاہ کی اخرجے سے ملطان بها درمث سلطان عائم ما كمركالببي كو فلعبراأ ان کے مضافات مے جاگیر میل عطاکئے سلطان بہاور شآ کو قلعۂ کا کرون کی فتح کئے گئے حوسلطان محمود خلجی کے زماینہ مسے راجہ کے قبعنہ میں مقامتعین فرمایا 1 ور با وشا ہ نے ریا تشید ک کے ٹٹکار ہیں مشغول ہوا سلطان بہا در نے سرکشان کو ہ کا لو کو گوشان کی سزاد لیکہ ا بنج خاں کے مپرو خرایا به بادشاه اسلام آیا و و دورشنگ آباد و ثمام ملا د مالودری زمیندارول ا مادشاه اسلام آیا و و دورشنگ آباد و شام ملا د مالودری زمیندارول مح قبضه نیں جاچکے تلکے خور قامین جواز فرران حالک کواپنے امراز مرحمین ى جاڭىرىيى دىيايىرا ك محدشا ، فاروتى كاكرون كى طرف ردانه بى جواتھاكە يا دشاه غورتمي ليغبيل كسي نوات بيراكيا كاكرون كراه يكي جانب سيرا يأغض

ر میں را مرحی نامراس فلعه کا حاکم نفا با دِشا و سے مینینے ہی *رام ہی فلعه خا*لی کریکے ہماک گمیا سلطان بہاور نے جارار وزتک اس نکٹید میں جش عشہت منعقد ليا اور آينے تمام مفربي كو خلعت والعام سے خوشدل فرمايا -

سلطان بهلا درننج رفيع الملك المخاللب بعما والملك اوراغتيارها لوجِ مقتدر ایر تنفح تعلعهٔ رسور کی تنتج کے لئے نامزد فرمایا اور با دشنا ہ خود

ثا دی آبا دمندو رکوانہ ہوا۔ ماکم رسور بھی راجہ کا گہامت تھا یہ خس بھی قلعہ خالی کر کیے ذار می هوا اور اس طرح صرف ایک ماه مین فلعهٔ کاکرون و رسورسلطان بُهاً ئے قبصنہ میں آگئے سلطان بہا دُر ثناء ی آبا د مند و سے فرنگیوں کی مانغٹ مے لئے متوجہ ہوا یاوشاہ بندر دیب سے قریب پہنچا فرنگی کا دشاہ کی آمد سے معاک گئے اہل فیرنگ کی ایک عظیم العبتہ کو ب خس کے برا ہر کوئی توب ع تعبظه میں آئی اور باوشا ہ نے جرائیل ہندومستان میں نہ مقی یا و شا ہ کے سے اس کو محد آبا و صبنانبیر رواں نہ کیا ۔

با دشا ہ چیتورکی فتح کے ارادہ سے سندر دیب سے کنیا بیت وارد ہواا وراپنے اسلان و مشایخ کرام *کے مزارات کی زیارست* <u> بست میں یا ب ہوایں واقعہ سے بدر سلطان ہیا در نے نشکر و ل کوفراسم کیاا ورمع توسخاً</u>

مے بندر دیب و تجرات کی را ہ سے جبیتو ر روا نہ ہوا ۔ منكلكه هين محد زمان مبيرزاء اب تك فلعُه بها يَرْين تعيد نفا حبنت آنیا نی نصبیرالدین محدیها یوں با د شاہ سے خوت سے معاکسہ ملطان بہا در کتے پائس بینا ہ گزیں ہواجنت اسٹیانی نے ایک ناسہ سلطان بناور مے یا س منبیکر میر زبال میرزا کو طلب کیا سلطان بہا ر

نے اپنے غرورکی وجہ سے جواب مریا ہو یوں پادشاہ نے بار وگرایک نا مدانش مفئون کا بہا در تھے نا مرر واند کیا کہ آگہ تلم محد زما ں میرزاد و میرے باس نہیں مسیحتے تواس کوا بنی ملکت سے بالبرنگا لد وسلفان

نے میں پرا دبار آچکا تھا اتبنی ہے توجہی سے کوئی توجہ ا د اکسے جواب کی لات

تلعدكو فق كبيا ا در بيشار را جيونت تنل كئ ا در ان مهات سيطنن موكر و نفتاً جنت آسنیانی سے مقابلہ کے لئے منوجہ ہواا وربیشار روبیب لشکریوں پر تقليم كيا حبنت أسشياني سف تبى سلطان بها درسے استنصال كا ارا وه كبيا ا و حملاً و مستند سیور کے اواح میں فریقین ہیں مقابلہ ہوا سلطان بہا در کا مراول سید علی خرا سانی حجرات سے تشکر سے بھاگ، کرجنت اسٹیانی نے شکر سسے ال كيا كجراتي اس وا تعدكو ديجفكر شكسته خاطر بوسك .

با د شنا ہ نے ا بینے اعرا در تجربه کار سرداردن سے مبک سے لیے مشورہ کیا حمیدر خاب نے کہاکہ ہم کوکل مبتاک کرنا چاہئے کیو تھے ہا رانشکر جمیرور کی ننخ ہے توی ول ہو گیا ہے اور ہنوز ہماری نوج سبیا منل سے رعب سے خو فرو و ہنیں ہوئی رومی خال افسسر تو پخا مذنے سلطان بہا درسے عرض کیا کہ اس تورر بیشمار توسیب و تفنگ کا ذخیره سرکارست بی میں جنع ہو سب کے ست یہ تیصرروم کے علا وہ نسی فرا نر واکے یاس بنہ ہومسلاح یہ بے کالشکر سے گر و خند <sup>ا</sup>ق کلمو دیسے رو زا نه جنگ آز ما فی کری*ں تا ک*ه مغل سیا ہی توپ و تفل*گ* کی ضرب سے الاک ہوں ۔

سلطان بها ورف اس رائے کولیند کیا ا در نشکر سے گر و خسن دی کحید وا وی اتنیس ایام برسلطان عالم کالبی کرمسس کوسلطان بها در سنے رائشین وجینند بری سے صوبے باگیریں وائے تھے بشکر حرا رکے ساتھ سٹ ہی تشکریس الا و و ماه تک جرو وشکرایک روسرے کے مفایلہ یں جے رہے اکثرا و قانت بها درسسیا ہی ایک د وسرے پرحملهٔ ورہو تے تھےلیکن سبیا ہ مغل این با دشاه نے محم سے توب و نفنگ سے مقابلہ میں بہت تم ما ت مخی ۔ مین چار مزار مغل ملیرا ندا زنشکرگاه مے اطراف پر حله أور بو فے جس کی وجهست غله وزرک رکی را ه بانکل مسدود مو گنی تفی جین در دراسی طریقه

سے گذر ہے گجرا تبوں سے نشکر ہیں تحط نمو دار ہوا ا ور قرب و جوار میں بس قدر غلامتها ختم بوگیا منفل تبرا ندازوں سے غلبہ کی و جسسے سسی کی یہ مجال منتفی کہ

نشكرسى واور مأكر غله اور كحوانس لاسك -

سلطان بہا درنے دیکھا کہ اب تو تف کرناگر فتاری کا باعث ہے۔ شب کو اپنے پانچ معتبر امیبروں کے ہمرا ہن میں پیھاکم بر بان بدر ماکم ما او ہ مجی شامل شخصے سرامیہ و ڈ شاہی کے عقب سے با مہرا کرسٹا و می آبا و مند د کی طرف بھاگا ۔

جنت آستیانی نصیالدین مخربهایون با دشاه نے قلعست دی آباد سنده اکسیطان بہت درکا تعاقب کیا اور راه میں بیشارسیا ہیوں کو تسل کیا حید خال بے سٹار سنگر کے ساتھ عقب میں جار ہا تھیا اس سے اور سیاه مقل سے ٹر بھی رخمی ہو کہ سے ٹر بھی زخمی ہو کہ فاری بوا ۔

ملطان بہا درستا دی آبا د مندو ہیں محصور ہو گیانسیکن گلیل مدت سے بعد يندو بيك و و يركم مغل اميرسات سوسيا ميور كي ميرا ه قلعمي داهل بو گئے سکطان بہا در سور ہا تھا بدخواسس اطعا تجرا بیوں کو مضطرب اور بھاگتا ہوا یا یا سلطان بہا در خو دعمی فراری ہوا اور یا پنج یا جھے سواروں سے ما تخد محِدًا آبا و جینا بنیرر واینه بهوا حیب رخان ا درسلطان عالم حاکم رانسین نے قلعهٔ سو بھر میں بیناہ کی اور دوروز کے بعد امان فلب کر کے جانت آشیا نی کی خدمت یں ما خرہو سے حیب در فال بھی زخم خورو ہ جنت ہستایا نی سے طازمون بين واقل مؤتميب سلطان عالم حائم رانسيين سع جو تحدا فعال بإشاشية ظہور میں آئے جنت آسٹیا نی سے حکم کسے مثل کمیا کمیسا سلطان بہا در کو یہ ا خبارات معلوم ہوئے اوراُس نے لغزا نہ اور جوا ہرات کو جو تلغۂ محرُّا اِلا ر جینا نیریں سے بندر دیب میں روا مذکر کے خو د کنیا بیت کی را ملی جنت اشانی نے سٹ دکوا سے معتبرا ومیوں کے سیروکیا اور قلعهٔ محداً با و مینا نیر سے کی طرف روا نه بُو سئے بلّہ ہُ محدٌ آ با د لوٹ کیا گیا اور بیشار فینمت سیّا ہ مثل مع المحة أن جنت أسنيانى في بهال سے بالبيل كنيا يت كارخ كيا سلطان بعا در نے تا زہ دم محور ہے ساتھ لئے اور بندر دبیب روا نہ ہوا۔

جنت استايا ني كنيايت پهنچ اورسلطان بېساوركو و بار نه باكر

مخذآ باد جینانیروائیں آئے جنت آسٹیانی نے مخدآ باد کا محاصر کیاا دراسی تدبیر وطریق سے جیساکہ فقل حبنت آسٹیانی سے حالات میں بدئیہ نا ظرین کی گئی قلعہ پر قابض ہوئے اضلیار خال گجرانی حاکم مخذ آباد جینانیرنے فرار ہوکر قلعۂ ادک میں جو مولیا ہے نام سے موسوم ہے بناہ تی نیکن آخر کار امان طلب کر کے جنت آشان کی فہرت میں داخر ہوا۔

چو بھے اضتیار خال آ بیٹے مزید فضائل و کما لاَت کی وجہ سے تجوات کے امیروں میں ممتاز تخاصنت آسٹیانی نے اس کواپنے خاص امرائے گر وہ میں واخل فرایا سلاطین تجرات کے فرزا ٹن جن کوان فرایز داؤل نے ایک عرصہ درازیں جمع کمیا تخاجنت آسٹیانی سے قبضہ یں آئے اورروبیہ سیامیوں میں تقسیم کرویا گیا ۔

متلاقی ین با وجو د سیحه جنت آشیاتی میراً با د جینایز میں قیبام فر ما سخے ر عایائے گجرات سے خطوط متوا نر سلطان بہا در کی خدمت میں بہنچے کہ اگر با دستاہ ا بہتے سی فازم کو تحصیل مالگزاری سے لئے ستین فرائیں تو مالگزاری سے لئے ستین فرائیں تو مالگزاری بطریق سناسب خزانہ میں داخل ہو جائے گئی ۔

سلطان بہا درنے اپنے ایک غلام موسوم بدعا دالملک کو بومزید شجاعت وحمن تدبیر سے متصف تخا جرار لنگر کے سا بیخ قعیل ما گزاری کے لنے روا مذفر مایا عا دالملک نے فوجین فراہم کرنا شروع کیں ادر بجاس ہزار سپاہ سے احمد آباد میں آیا اور احمد آباد سے البینے عال کو اطراف د تواح میں بھیجکر تحصیل ماگذاری شہروع کر دی ۔

یہ خبر جنت آستیائی مک بینجی اور جنت آشیائی نے خزائن کی محافظت اپنے ایک مقتدر معتدا میر نیروئے اور محافظت اپنے ایک مقتدر معتدا میر نیروئے بیک خاں سے میروئی اور محراً آباد جینیا نیرسے امیر آباد کی طرف روا نہ ہوئے بہایوں با دستاہ سے مسکری میرزا اور میرزا ابند و بیگ سے ایک منزل بیشیتر روا نہ کیا عسکری میرز ااور عادالملک سے ورمیان محمود آباد میں جو احد آبادہ کوس کی مسافت پر ہے سخت جنگ ہوئی عادالملک کو

شکست بونی ا در مبنیار کشکر سے ہمراہ میدان جنگ جی کا مار

اس وا تبعيد كه بن مبنت آسنه يا ني احداً با دي تشأريني، لا يه أو ر

ببال کی محومست عسکری میرزاکو ۱ در پٹین مجراست کی محومستایا دُکار نا صرمه پر زا کو اور بہروتی کی قاسم سین مبرزاکو اور فوجین وحمست آباد جنیانیکی نیروئے

بيكس خال كوعطا فراكم خو دبربان بورنشر بيب لا مرئير مبنت أشا في كه ي مقلحتًه بيسال توقف كرنا مناسب رو جها ورسنا دى آبار مندوي طرف

دخ کیسا ۔

اسى اثناء مير، سلطان بهيسا دركا ايكسه امير خان جهال شير إزى نے ايك مشكرجح كرك تغبيثا بؤسارى يرنكابعن بركبيها روعي فاني بندرسورست

سے آگر فان جہساں سے ل ٹیا۔ ہروہ امیر ایم بہرو ی کی طرف متو ہے مِو يَعَ تَاسِم حسين ميرزان أن الله الله الله الله على طا تُسته مذا في أورم مراويا.

جینا بزمین لیروے بیاب خال کے پاس آیا اور تام کارت کجرا سنندین

خلل د ضعف روننا بعوا اس صوب سے مغلید سخفا نے اٹھے ملئے اور عسکہ بی میرزا كاليك الميبر موسوم بعفنفر بيكب فرادى بهوكرسلطان بها ورك ياس

پینجا اور اس کو احدالم با دا سنے کی تر غیبب دی جیساکه اینے متفام برمعرض تخررين آجي سيء

تام مغل امیر بجز نیروے بیک سے احد آبا دیں کیجا ہو ہے اور

سلفان بہا ورنے مجرات کا رخ کمیاعسکری میبرزاا ور تمام امرائے باہم یہ

معلاح کی که بچوسخه سلطان بیما درسیم متفایله کرنا دسشوار بیم اورجنت، اشیالی نشادی آبا دست قر مقیم ہیں اور شیر خال افغان نے بنگا لہ یں بھا وست

پر پاکردی ہے مناسب کہے کہ محدٌ آباً و جینانبیری خزانہ ابینے بھراہ نسیسکر آگرہ کا سفرگیا جائے اوران حدو دیر قائبش ہوکر خطبہ میرزاحسکری سے نام كا يراحا جا كي - اوروزارت بندوميك كودي جاسي

ان باعي اميروں من بانچ بندلي سط يا يا كه وزارت بندو بيگ.

کو دیجائے اور دیگر مغل ا مرایل عبی اپنی مرضی سے مطابق جاگیروں پر

قبضه كريس - اس قرار دا د مح مطالق عسكري فال كيهي خوا دهو دير گجارت كويواس قدر شقت كوشش سے فتح میں انتخامفت اسنے اِنفول سے برا وکرے مخدا یا دمبنیانیر ہیں ایسے ۔ نیروے بیگ خال ان کے ارا دہ سٹے طلع بیودا و رفلعہ تو منظم کر ہے لگا اورمغل امیرمجبوراً ذلت وبعز تی کے ساتھ آگرہ کی جانہ سب رہ اندہوسیے سلطان بہت ورنے محجرات کو تمالی پایا ور نیروے بیکے نوال کی ملافعت کے لئے محراً با دمبیا نیرکار خ کیا نیروے بیگ خال میں قدرخزا مذابیخ بمراه معاسكالسكوليكرا كره ي طرف روانه بمواسلطان بها در في بدر وزمخدا با جينا أيريس قيام كياا ورانتظاما تساسلطنت ين شغول بوا -جنت است ان کے فلید کے زانہ میں سلطان بہا در نے عاجری بیجارگی کے ساتھ فرنگیا ک بسندر کوه اور بن رجیول اور بنگے ۔ اور بنده سے امدا دطلب کی تھی لیکن اب اس کولقیمن موکٹیا کہ فرنگی تجرا سے پر جو حرلیف کی فوج کسے خالی ہو جیکا ہے قانصن ہو جائیں گئے اس بناء پر لطال ہوا نے محد آبا وحینیا نیپرسے کیجیل ولایت سورت وجونا گڈھٹامرخ کیا ٹاکہ فرنگیول ے آنے کے بعد میں طرح پر مکن ہوسیکے ان کو والیس کرد سے سلطان بہا در چندروزان حدو ومیس سیروشکار میس شنول تفاکه پایخ جه بنرار فرنگی مشتول میس سوار بندرو ہیے میں وار دیمو نے ۔ فرنكيول نے سلطان بہب در مے استقلال و تعليدا ورحبنت أسشياني کی مراجعت کی خبرسنی ا ور ایسنے ور و دیر نا دم وکیشیا ن بھو ہے اور ہاہم بیصلاح قراریا نی که خس حیله سے بھی مکن میوسٹ دروبیب پر قبصنه کریں ا ابل فرنگ کئے سر داریے مصلحت و تحت کے لحافظ سنے ایسنے کو بہار بناکرا بنی علا لست کی نیبرشہور کر دی بسلطان بہرے در سنے کمرر قاصرات کی طلب میں روانہ کیالیکن سروار فرنگے سے یہی جواب سناکہ بار ہول ا ورقو ت رفستارہیں ہے جو حا صرور بار کیول سلطان بہا در منے محض اس نعال سے که فرنگ اس کالحا ظوا د ب کرتے ہیں خو دجند او نیبول کوا بینے ہماہ لیکہ ا ن کی سلی کے کے کئے سنے سنے کئی پر سوار ہموا اور اس مقام پرجیرے ال کہ فرنیٹول کی

كشتيال لنگراندا رتقيس بينجا -

ا و خاه فرنگیون کی ایک بڑی کشتی میں داخل ہوگیا چونکہ ادخاہ

کو آنا رکرکے معلوم بروے اس نے ارا وہ کیا کہ والیس برو او شاہ فریکول کی شتی سے اپنی شتی میں جانے کا ارا وہ رکھیت بی تھا کہ اہل فیرنگ سے

بیجالا کی اپنی شنی ہٹائی با دشاہ اپنی کشی میں نہ آسکا اور دریا بیس گرا و رایک خوط کھیا کر بچھر اسجعرا ایک فریکی نے جہا زبرسے ایک نیزہ ارکزیس کے

موصف کردیا وراس مرتبه! د شاه ایسا دٔ و باکه بچفرنهٔ انجفرسکا گجرا نی کتنکر سرکوز خی کردیا وراس مرتبه! د شاه ایسا دٔ و باکه بچفرنهٔ انجفرسکا گجرا نی کتنکر به حالت دیکه کرا حمرا با د وانس آیا و رمبندر دبیب ماه رمضان آسارک

تُرْبِع فِي مِن فريكُول نِح منصدين مِلاكيا -

سلطان بها درگی مدیت فکوست بندره سال تین ماه بین مولفی

تاریخ بہا در نتا ہی نے اُبنی کتا ب کو اسی با دشاہ کے نام سے معنون کیا ہے جبو نکھہ مُد بعن کو کتا ب کی اصلاح کا موقع نہ لا اس لئے بیٹما غلطیا ن کتا ب ند کو رئیس موجو د

وی من کی و جدسے کتا ب براعما دنہیں کیا جا سکتا ۔ ر

و کر دسکو مست والدهٔ سلطان بها در کے مبت در دیب سے احدا با دین محد شاہ فاروقی محد شاہ فاروقی

سیمیں میں میں میں میں میں میں جدو ہم بہاں و سوم ہوں تا ہررہ کی میرہ جس کو صلطاں بہر اور نے منعف وانشتغار سلطنت کے عالم میں دہلی ولامور کی جانب روارد کہا تھا ماکہ سلطنت مند وسستان میں ملل بدیدا کرکے

م جا بہبروہ مرتبی کا ماہ مست ایک است کی میں میں ہور ہور ہے۔ مغلول کو برلیشان خاطر کرے اب لا مورسے والیس موکرا حدا بادمیں الموار و مواہدے محدز بان میرزاکو سلطان بہبا درکے قوت کی خبر معلوم موتی

وارد ہواہے طدر ہوں میررانو صلحان بہت درے توریت کی بہر صلوم ہوں اور بیحد گریہ وزاری کی اور اظہار افسوس کے بعیب لیاس مائم پینزکراب بغرض ا داے تعزبیت اُتا ہے۔

ے سرید جندید زیکے بعب محدز ان میرزانشکرگا ه میں آیامخد ورز جہاں نے

جو کچه که اس و قت مکن بروسکتا مقداسباب مهانی محدرمان میرزائے اس بھیجا ور لباس تعزیت کو تبدیل کرا دیا محدز مان میرزا فے ابنی سعادت مندی مخدو مذہبال کی یہ فرانبرداری کی کہ کوئ کے وقت سے اپنے ملازمین کی جمعیت کے گرات کے نزانہ پر حلمہ آور ہوادیات سوصندوق طلافزانہ سے بھالکزور ایک گوشہ میں منفی ہموگیا اس کے تعب دیارہ ہزارمفل و مبندوستانی سابہ اس نے جمع کی ۔

گراتی امیراس مدید فتنہ سے مضطب ہونے اور مثناہ کے میں کرنے میں باہم مشورت کرنے دیے میران مخرشاہ فاروتی سلطان ہمادر کا ہمائخر مثنا و واس باہم مشورت کر سنے لگے میران مخرشاہ فاروتی سلطان ہمادر کا ہمائخر مثنا و رسلطان ہما درنے ابنی مدت حیا سے میں بار ہاس کی دلیعہدی کی جا نب اشارہ میں کہا تھا تمام امیروں نے حسب ستجویز نحد و مہمہال اس کے فراز دائی کے لئے اپنی رضا مندی ظا مبر کی اور فائیا نہ ملک میں اس کے کی طلب میں قاصدر وانہ کیا اور عادا الملک کو بیشا رک کے ساتھ محرز ال میرز اجوعیش دو سب و فراغت کی مدافعت کے لئے نامر دکیا محدز مال میرز اجوعیش دو سب و فراغت میں دافعت کے لئے نامر دکیا محدز مال میرز اجوعیش دو سب و فراغیت مندھ میں دافل ہوگیا اس واقعہ کے بعد میدان جنگ سے فراری ہوکرول میت وجدال میں نہیں لیا۔ میرال محدشا ہ فاروتی جس کو سلطان بہا درنے وجدال میں نہیں لیا۔ میرال محدشا ہ فاروتی جس کو سلطان بہا درنے دیکر جو داری میں الو محمیرا تھا خطبہ سلطنت کے ڈیرہ ماہ گذر نے دیکر جو دارو میں اور کی جو دارو میں اور کی جو درو اہ گذر نے دیکر بعد الوہ میں اور کی جو دی دو سے فوت ہوا ۔

ذکر سلطنت سلطان محمود بن تطیف خال بن سلطان مظفر گجراتی میرال محمد خاص به اور کوئی وارث بخت و تاج بجر محمود خال بن شا بنزاده تطیف خال بن سلطان مظفر کے باتی ندره گیا محمود خال جو نکه مثنا بنزاده تطیف خال بن سلطان منظفر کے باتی ندره گیا محمود خال جو نکه مدی سلطنت مخفااس بینے مسبب انکم سلطان بہب دروطن سے دور برصا بنبور میں میرال محمد شاہ کے باس تقید مخفاا مرائے اختیار خال کومحمود خال کے کی طلب میں روانہ کیا میرال بھارک برا درمیرال محمد شاہ نے محمود خال کے دوانہ کرنے میں تال کیا امیران مجرات نے نشکر ترتیب دیجربرہا نبور پر معلوم ہوئی اور برا طارکے خال اور کہا میرال سادک شاہ کوجب یہ خبر معلوم ہوئی اور

بیست با هدین ما می بیرا می بادر نے کے بعد مصافیہ میں امرامیں باہم خانہ جنگی ہموئی اور یا خال و ساوا لملک نے بعد مصافیہ میں امرامیں باہم خانہ جنگی ہموئی اور یا خال و ساوا کوشل کر ڈالاس کا نتیجہ یہ ہموا کہ عاوا لملک امیرالا مرا اور دریا خال و زیر مقد مرہوے آخر سال ان میر دو امرا میں خو دمجی محالفت ہیں دا ہموگئی در یا خال سلطان محمود کو محکار کے بہانہ سے شہر کے با ہر لے گیا اور محد آبا د جینا نیرکی ملرف ر ان اور خرا المک بنایا کی مواد المک سے مقول قبین ماسل کر مجلے ہوا کہ دونین منسندل اور خرا المک سے مقول قبین ماسل کر مجلے تھے اس سے ملک و بادشاہ سے ایک عماد الملک اضافادہ کے عالم میں سام کر بر ر افتی مواد اور یہ اور بر دونیا و احد آبا دکی طرف مراجعت کرے ا

وریا خال عا دالملک کے حانے کے بعد توت یا کر قوی ول ہوا اور تام مہا ت ملی و مالی کو ایسنے قبضہ میں لیکرنسی ا میسر کو اسو رسلطنت

یں مدا خلت مذکر نے و بینا تھا۔ وریائ اقترار رفتہ رفتہ اس قدر برصاکراس نے سلطان محمد وسٹ ہ کو سٹا ہ سٹطری بنا دیا اور نو د حکمرانی کرنے لگا۔ سلطان محمود ایک شب کو جمر جیو کبو نثر باز کے مجراہ تلخ ارکب احد آباد ست با برأكر عالم فال لو د حى حبس كى جاكيريس وو لقيرا وردند و ند تتمسا بایس أیا عالم خال او دسی نے باوست و کی ہے صد تعظیم کی اور است تشكركو برض كيا بيار منزار سوار اس كر و فراجم بهوك وريا فال فورني نه محافظ خال اور دیگر اعز ایم اغواسه ایک طفل مجهول النسب کونطفرشاه شيم ام من موسوم كرسك با دست و بنا ويا ا ورتام امراكو جاكيرو خطاب سے اضاف سے معلین کر سے ابناہم خیال بنایا عالم فال لو وحق نے سلطان محمورکو ایک جرارنشکر کے سے اہ مبیدان جنگ میں جیکوڑا اور خور حریف ہے مقا بله مین صف آرا بهو كرمبنگ از ما نی مین شغول موا.

لووضی امیرنے حلمهٔ اول می میں دریا خان غوری کوشکست و یکر اس کی نوج خاصہ پر وصا واکیا اور اس حلہ میں بھی جرات و مردانگی سے

تهام نیکرسترا؟ جنگ مصحیح د سالم عل آیا۔

عالم فال سے ہمراہ یا بخ سوار باتی رہ گئے اور وہ اپنال کا ر یں پرسیٹنان تھا لیکن و فقاً اس سے دل بن یہ خیال آیاکہ حملا اول میں دریا دریا خال خوری سے مقدمۂ نشکر سے سیاہی احمد آباد فراری ہو سے

وين ألمان عالب يريه كه دريا خال كى شكست كى خبرتمام خبريم مييل لَئَى بِهُو كَى حبس طرئ مكن بهو جلدسے جلد مشير يبنيا جا ہئے۔

عالم خال سنبريس واخل ہواا ورتفرشانتی یں بہنچر مس نے ایسے كونتحمند ظامِرُليا به اللَّ احداً بأواس وا تعبُّ سے ايك بحظ مينيّر ہى ديا خا

سمے مقدمت کشکر کو پریشان و فراری دیکھ چکے تھے اس کو غوری امیر کی شکسست کا بقین آگیب اور مجراً تیون کی ایک جاعت عالم خال کے

گرد جمع ہو گئی۔ لو وصی اسیرنے حکم ریا کہ دریا خان غوری کا مکان لوط لین اور شهرسے در وازوں کومستحکم کردیں۔ عالم خال نے قاصب

سطان محمود کی خدمت ہیں روایہ کرکیے اس کو طلب کیا ۔

دریا خاں غوری نتخ سے بعدا بنی منزل ہی میں مقیم تھا کہ فاصد و ں حوایا دیسے آگر دریا خاں کوان واقعات سے مطلع کہا دریا خار ، نے

نے احداً با دسے آکر دریا خال کو ان واتعات سے مطلع کمیا وریا خال نے بنجیل احداً با دکارٹ کمیا جو بحد امیروں سے اہل و حیال شہریں سے ہے۔ سروں سے اہل و سروں کا رہے کہا ہے۔

اکثر انمیروریا نمال سے جدا ہو کہ عالم خال لو دھی کے گرو جمع ہو گئے اور اس وقت سامفان ممود عبی شبیر میں واعل ہوا دریا خال غوری نے اس اس میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام کا اسامی میں اور میں ایک میں اور میں ایک میں اور میں اور میں اور میں ا

خبر کوسنا ۱ در فراری ہموکر بر ما نیکور کی را ہ لی دریا خاں خوری بر ما نیو ریں بھی تیام بحر سکا اور شیبر شا ہ کے یا س جلاگیا۔

کی گرفتاری کا اراو ہ کیا عالم خال بھی ہوئشیار ہو گیا آور شیرشا ہے ہاس پلاگیا شیرشاہ نے اس پر بیجد تن اڈانش وعنا بیت کی ۔

پرمبیا سیرماه باست حالیه میاه این کی طرف سیے طمئن ہوا اور با وشناہ نے سکفان محمود باغی امیرول کی طرف سیے طمئن ہوا اور با وشناہ نے انتظام سلطنت اور کنڑت زراعت اور تربیت وتسلی سسیاہ کی جانب توجہ

انتظام سلطنت آور کیژن زرا حت آور تربیت و سلی سبیاه کی جانب توجه فرائی با دشاه کی توجه سے قبیل مرت بی دلایت مجرات دو باره اینی اصلی حالت برآگئی با د شاه نے آمرا داکا بر واعیان شهر کے ساتھ عمده سلوک کئے آورا حمد آبا دیسے بارہ کوس کی میسا فت پرایک شهر محمو و آباد

سلوک سے اور احمد آبا و سطے بار ہوئوش کی مسا فت پرایک امہر مووا باو سے نام سے آبا و کمیا لیکن ریمشہرا تام کو مذہبِنجا متھا کہ با دسشا ہ نے و فات یا تی ۔

سلطان محود کے مہدیں ساطل بحرعان پر طائد میں زیرانتظام خشفر اُ قاغسلام رک المخاطب یہ خداوند خال سے اہتام میں ایک تعدیمیر کیا گیسا ۔ قبل اس سے کہ قلعب تیار نہ ہوا تنصبا فربکی ہر طرح کی مکیفے۔ سورت سے مسلما بؤل کو پہنچا تے تھے سلطان محمود نے

غدا دند خال کو بیمال کی حکومت عنایت فرمانی ۱ ور تھی دیا کہ سورت می*ک* قلعه نیار کیا جائے فداوند فال حسب الحکم قلعه سے تلمیر کرانے بی شغول ہوگیا اس زیا نہ میں جبند سرتنبہ فرنگی کشنتیول پرسوار بہو کر بقصد ما نعست سورت میں آ ئے اور سخت جنگ کے بعد ہر مرتنبہ فرنگیوں کوئٹکست ہو گی۔ تلدهٔ سورت ایک شمکم حمار بها جو دو طرف خشکی مناصل سیم جہاں خندق بنی ہو ٹی سے نیلندی کا عرض سیس گزیے خندق مبروقت با فی سیمبرده جا نسب مجعری رمتی سے خندق تی دیوارول کو پیمراور یونہ سے بنایا کیا ہے عرض ان ویواروں سو بجیس گزاور ببندی بیس ع ہے سب سے زیا رہ تغبب انگیزا صربیہے کہ بچھروں کو فولا دی کروں سے سٹھکر کرتے سیسہ گا کر اس کے سورا خوں اور درزوں میں بھرویا ہے سنگ اندازی اسس طریقہ سے کی ہے کہ عقل حیران ہو ن مہے کہتے ہیں ک میسا ئیوں کا جب لڑا تئ سے مقصہ حاصل نہ ہوا نر می اور منکم سے بیش آنے لگے اور خداوند خال کو ایک رقم او اکرنے لگے تاکہ رشوت ستانی سے حصار کی تعمیر ہیں خلل اندازی کریں پہ کا روائی تجعی مو ترینہ ہو ئی اور فرنگیوں نے کہاکہ اگر تم اس امرکو قبول نہیں کرتے ہوتوچند کندی کو بطریق پریکال ناتعمیر کر وجواتم ہم نے قلعہ ناتعمیر کے نے سے لیے تم کو وی تھی وہی رقم اس التاس سے قبول کرنے سے بعدیجی تمتماری خدمت میں بین کریں گئے خدا وند خاں نے جواب ویاکہ با دشاہ کی منایت سے مجھے کسی چیز کی خواہش ہیں ہے میراید مین مشاہے کمیں تھاری خواہش کے بھس چوکندی بناکرا ہے گئے تواب میل عاصل کروں فداوند خال نے بیشار توب و خرب زن جورومیوں کاندوضت موناگڈ مدیس تخييں اور جن کو سليماً ني کہتے شخصے طلب کيب اور فلعدُ سورت ميں جا بحانصب

سافیقیتہ کے ابتدائی زما نہ کک سلطان ممو واستقلال کے ساتھ بھومت کرتا رہا اورکسی جانب اس کا کوئی مخالف شمن ندر ہا اسی سال سلطان ممو د کا ایک فادم بر بان نام مس نے اینے کو صفات حسن سے متصف کر سے مخلو قات بر ظامبر کر دیا بختا اور آکٹر او قات عبارات بی شنول رہنا تھا اور شکار شے وقت سلطان سے ہمراہ نازمیں الم ست بھی کر تا تھا سلطان سے میراہ نازمیں الم ست بھی کر تا تھا سلط ان کے میراہ کا زمیں الم ست بھی کر تا تھا سلط ان

بختفسل اس اجال کی یہ ہے کہ ایکسہ مرتنبہ سلیطان محمو د ٹانی <u>نے</u>

تقصير كى بناء پراس كو ويوارمين حينوا ويا تتفاليكن اس كاچېره كهلا ہوا تھا تلیل مرت سے بعد باوشا واس طرف سے گذرا بر ہان سنوز زندہ تھا با دشاہ کی جانب اس نے بگاہ کی اور شیم وابر و کی حرکت سے سلام کیا با دستا ہ کو اس پر رحم آگیا اور اس کی تفظیر سعاف کردی ا وراس عداب سے بجات ولوائل جو نکداس سے اعضاء نے زخموں سے بید تکلیف یا ٹی تھی ایک عرصہ تک اس سے جسم پر مرتم لگا کراس کو رو ٹی ہے گالے نیسِ با مِنیاط رکھتے تھے بر ہان نے صحت یا ٹی اور با دیشاہ کا بار داگر مقرب ہوگیا لیکن با دینا ہ کی جانب سے سینداس سے دل ہیں باتی رہا اتفاق سے تشکارگا ہ یں اس سے دوبار ہ گنا ہ وضطی سرز وہوئی سلطان محمودسنے اس و نعد بھی اس کو گالیاں دیں اور بنایت مشہست سے تبدید کی با دشاہ شکارگاہ سے والس بہوا اور قربیب شام عسل كرف مسكرات كااستعال ايني خوامش سدزيا وه كيا اور بلنك بر بتراحت کے لیے وراز ہوا سلطان محمود نے بیس آ دمیوں کو جوشیرسے جنگ کرے اس پر غالب آئے تھے اور شیرش کے نقب سے یا دیائے جاتے تھے بربان ہے سپرو کر دیا تھا تا کہ شکا رگاہ ونا زک مقابات بر یا و شاہ سے ہمراہ رہیں بر کان نے ان کوا ماریت و مناصب بزرگ سنے و عد سے پر اینے سایتے سنفق کر لیا اور و قت فرصت کا متظرر یا بر یان اس روز یا وشاہ کی ہے اعتدالی سے وا تعن ہوا اور اسینے بھا بخہ

وولیت نام کو جو با وشاہ کے قربیب ضرمت پر امور مفاس سے یا وشاہ

كِيْنَلْ كَ إِله عِين مشوره كميا دولت راضى بوكميا درباد شاه كم مرك بالون كو

خشک کرنے کے بھانہ سے جو ہے انتہا بڑے تھے آگے بڑھا اور بادشاہ کے بالوں کو باتھ سے بگر گریفجا و ولت نے بادشاہ کو کمال ہے جہری کے عالم میں یا یا دولت نے اس کے سرکے بالوں کو مینٹک کی لکڑی سے خوب شید طبا مدمہ دیا اور اور اعظیے خاصہ کو غلاف سے محالکر اس کے صلفہ میں بر مکھا بادشاہ موسئیار مہوا اور اعظیے کا قصد کیا ہو نئر بادشاہ کے سرکے بال بینگ کی لکڑی سے مضبوط سرکے میں مشرک کی لکڑی سے مضبوط سرکے میں میں میں میں اس لئے بادشاہ اپنی جگر سے نہ اعظم سکا بادشاہ نے دفع مصرت کے کی ظرسے ایسے و دو اول پا تقصول کو تلوار کی باڑھ سرکا بادشاہ نے دفع مصرت ایسے کے دو دول باتھ ہوگئے کے ساتھ کسٹ گئے جس و قت دولت اپنے کو کما مرد میں کا م سے فارغ موگئی بر بان ہو در وازہ کے قریب کھڑا مواسخت دولت اپنے کی مران سے میں قبل کر ڈالے گا تو بھینا سلطنت اس کے باتھ آ جائے کی بران کھلار کی مران کی مران سے بیسی ما صرد ہیں۔ دیا یہ تھا کہ دس اومی شیر شنس با پر گرا و شاہ کی فد مست ہیں حا صرد ہیں۔

با دخاه می حد منت بین حاصر دیری به میاردان به به اندر بلا لبیا و را بریان نظر منس جوکیدار ول کواس بها نه سے اندر بلا لبیا و را میاران کو دیکر مناسب مقام بر کھڑا کر دیا چنا نجه نصف شب گذری می کر خفن نفرآ قا کو کر سالمخاطب نجدا و ند خال اور آصف خال و زیرها صربرو سے بر ہال جردو کو فلو ت میں ہے گیا اور قس کر ڈالا ور اسی طرح دو ویگر مقست در امرا کو تحمی طلب کر ہے ان کو تمی قسل کر ڈالا بر ہان نے ایسے قاصب ول کو اعتما دخال کے پاس جمی کر اس کو طلب کر بیانا عماد خال سے ایسے وقت میں بہارے ایسے ارکہن سلطنت کو نہیں طلب کر ہا ہے ایسے وقت میں بہارے ایسے ارکہن سلطنت کو نہیں طلب کر تا ہے اس میں خیا ید کو بی را زنہ مواسی اثناء میں ایک دو سرا آ و می اعتماد خال کو بلا کر کہا کو بلا نے کے لیے آیا تھا وخال کا خدشہ اور زیادہ بڑھ کیا اعتماد خال کو بلا کر کہا کر با دست کو بلا کو بلا کر کہا دست رخب یدہ تو گیا ہے کہ با دست رخب یدہ بوگیا ہے

ا ورتجه کوطلب کیاہیے تاکہ تجھ کو خدا وندخال کا قائم مقسام بنا ہے بیضلیں وزارت تیرے لئے ہا د شاہ نے جیما ہے عبدالصمکدسٹ ازی المخاطب براتنل خال نے کہا کہ جب تک میں یا د شاہ کو نہ دیکھ اول آگا خاصت ا۔ لیل القیدر عہدئے کا نہ بہتول گا ہر ان نے بے صرمبالغہ کے ساتھ ا*مرا*ر ِ شیرا زی الخاطب برافعنل خال <u>نے ایک باعد استین می</u> ڈالا یا و ش**نا** ہے۔ سر کی قسم کھا کر کہا کہ دوسرا ہا تھا آنتین میں نہ ڈالوں گا جسے تک **ک** بإ دستاه كي صورت منه دليجه لو آگا عب الصدكواس مقام يرمبهال بإ دشاه كي لاش یژی موی تھی لے آیا ور کہا کہ یا دشاہ ووزیر وامیرسپ کامیں بے کامہ تام کیاا ورنجه کو وزیر کرے اختیا را ست کلی و بز و ی تیرے سیر دکرتا ہوں ء فے گانیاں وینی شروع کیں اور آوا زملیست کی اس نا یاکٹ کے نعسب مانصمہ ربھی جو بیر مفتا دسے الرحفا شہبید کر ڈالا بر ہان سے سے ا د با شول تو بعواس شب میں و ہاں حاضر بھے خطاب دیجرا مارست کا ب وا رکیاا و شخست پر بینهمکر صبح تکب زرنجبنی میں مشغول رہا بریان شاہی طویله کے انتقیوں ا در گھوڑ ول کوا و باش لوگو ل پرفس يوگيا۔ لیکن با دیشا ه کی شهها دیت کی خبرمنتشر مبروگئی عا دا لهاک ترک پدر

جلدجهارم

اكترادقات علما وفعنا كي صحبت مين مبسركرتا مقا اور ر وزمولود دو فات حضرت صلی انتُدمِلی وسلم اور این آبا دحید و فات اورد وسرے متبرک ایا م میں ففت سرا وساکین و شُنْت، و آفتنا به با تفریس نیکرتمام حاصرین کے ہاتھ وطاتاً تقا اور یارجہ وغیرہ عراس کے لباس کے لئے مقار تھا کہلے ان اثنا میں سے نقدائے گئے وتاکر وجامہ بیا دینا تھا۔ سلطان محمود ثان نے اب کہارندی کے کنارے ایک آبوخانہ نیا باجس کی و بوار طول میں سات محوس متنی اس آ بیو خاد کے عارات عمد و توا اورقرمت افزا بإغات نضب کراے اور ہاخیا ٹی کی خدمت پر صاحب عجال ورتیس مقدر کی منی با دشاه نے جلہ اقتام کے جا نور اس آموعانہ میں چوڑ دیے تھے جو توالد اور تناسل کیوم کسے بکثرت ہو گئے تھے ۔ سلطان مجمه وثاني صحبت عورات كالبيج حدّحرتفين تغااكثراوقات بالتماس شكاركا وبين شكار كهبلتا اورج گان بازي س جیار و بواری کے اندر تھے ان کو سنہ اور نسرخ ں سے لیپٹوا دنیا تھا بھتے ہیں کہ سلطان محمو د ثانی کے کوئی وزند نه تفاً اگر اس کی حرم میں کو ٹئی غورت جا ملہ ہو تی توبا دشا ہ اس ۔ اسفاط حل كاحكمه وبتلألحفا احتها وخال سلطان محمو دثاني كالهندي غلام اورسلطان كواس بريورااعتما دخما اعتما دخال كواسيخ مرمرا میں واحل ہونے کی اجازت دیکر آرایش محلات کے انتظام محوامر حواله فرما دیا تھا اعتمار خِاں نے نبظرا مبتاط کا خور کھا کر اپنی توا*ت رکھ* کو زائل کر دیا تھا ج<sub>ے</sub> بکہ گجرات میں عورات کا مزارات پرجا<sup> قا</sup>اور **ہ** بہا نہ سے لوگوں نے گھر وک پرجمع ہورنے کا بہت ر ماج ہوگیا تھا اور لتی وفجو رہز زلہ رسم وعاً دت محے ہو گیا ہیں کی قباحت معرض بیان میں تہیں لائی جاسکتی سلطان محمو دینے ان مراسم کو ادا کرنے گئ<sup>مانت</sup> ی اوران اشخاص کے امتحات کی غرض سے با دشا مجمول کوکوں کوان سے

یس کی وجہ سے یہ قوت ہو کیا سلطان احد تا ہی سلست طہارہا گا ورچند روزشکل میں سرگرواں پھر تار ہا آخر کاراعتما دخاں کے یاس کیا وراعتما دخاں نے وہی قدیم سلوک اس کے ساتھ کیا اور مسی تفص کو اس کے پاس جانے نہیں دیتیا تھا ۔ رہاسی دوران میں عبا دِالملک اور تا تارخاں غوری عمّا ہا

اسی دوران میں عمسا والملاب اور تا بارجاں عوری عماد کے گھر پرآنے اور توہیں لگا کہ سرکہ نا شروع کر دمیں اعتما وخاں

تاپ مذلایا اور پال کی طرت جو محد آبا د مبنانیر کے نواح میں -زار ہی ہو گئیا اعتماٰ دخار<sup>ل</sup> نے بشکر فراہم کیا اور قربیب اور امر و کا لت کو بدستور قدیم اعتما وِمّاں پر سجالِ رکھ ا در محداً یا د مبنانیرا ورنا و د نیا اور دیگریرگنان ت کوجوار میں واقع میں عا د الماک کی حاکیہ بیں و سے اُ ، ہزار یا نجے سوسوار کے مقابل ماک یتقر کی گئی سلطان احمد اس مرتب ہجی اپنی کمرعقلی کی وجہ سے علانیہ اپنے ینوں کسے اعتماد خال کے قتل کے ارسے میں مشورہ کیا کرتا تھا ا و سے و ویار ہ کروں گا اعتما وخال ان مالآ مرکو قلد کی دیوار سے وجید الملک کے ، مقابل دریای با نب میشکدیا اور په خبرمشهور کروی که سلطان ے لونڈی شمے نئے وجید الملک کے تھے گفس کمیا تھا نا وانسیس ہوگیا بشاہ تاتی بن امراہے *گوات کی مجلس میں* ایا اور وَمَثَاهُ ثَانَى مُواتِي إِيلِطان محود ثاني كا فرزند بين عبر وقِت ال ئ با دشاہ نے میرے میر دئر دیا تاکہ اسفار حمل ارُّمُل کو یا نج ماه گذر چکے تقے امراجیور ہو ملے تھے انھوں نے اس لرکے

کوا پنج گر و میں تقییم کر کے کمال اشتقلال ہیداکر لیا ولایت کی تابرگٹ کدنی موسلی خال اورشیرخال نولادی کے قبضہ میں آئی اور را دهن مچرر اور تر وار و اور مورجیور اور و وسرے پر گئوں پرفتے خال ملوچ قابض ہوگیا ا وروہ پر گئے جوا ب سا برمتی ا ور مہند ری کے در میان میں ہیں یہ اعتما وخاں کی جا گیر بیس آئے ہندرسورت ۱ ورنا دوت ۱ ورحمد آبا د حینا نیریر ترکی فیلم چنگیزخاں منعادالملک قابض ہوگیا چنگیزخاں کے بھانچ رہتھ خاں کوبہر وج حاکییں ملااورولو پیمیدان ولدسید خاری کی جاگیه کریم تفرز و سے اور سورت این خان نوری کی ماگیین و ماکیا ا بین خاب غوری تجراتی امیروں کے اتفاق سے کنارہ کش ہوگئیا مظفر کو اپنا قیدی فانتا تھا اور اس کو در بار کے روز ت شخت بر منطلا كرغو داس مح عقب ميں معطينا تھا امرا لام کو حاصر ہوتے تھے چند روزاسی طریق سے گذر گئے چنگنہ خاں ا لیرخال فولا دی تہنیت ومیا رک با دسلطنت کے لئے احداً کا دہے۔ مے ایک سال کے بعد فتح خاں شہرخاں فولا دی میں جن کی حاکا رصد بن ملى ہو فئى تقبيں با ہم مخالفت پييد ا ہو َ فئى فقح خاں شكستِ كما آ اعمّا دخاک کے یاس ایا اعمّا وخال اس ا مرست بیجد غصہ ہوا ا ورسٹکر جمع کے غلبہ کے ساتھ فولا و بول برحملہ آور بہوا کولا و بوں نے قلع بین ہیں ت كا اظهار كيا اعماً وخاب في قبول نه كيا اورمامه لگاج نکه انغانان فولا دی بیجدعا مزا در تنگ آگئے تھے ) کی ایک حاوت موسیٰ خاں اور شیرخاں فولا دی ہے س آئی اور کینے لگی کہ جب حربیت ہمارے عجز وانگسار کو قبول نہیں نے اورجان وینے کے آورکیا جارہ کا رہے ں پکسار کی قلعہ کے یا ہرتکل آئے موسلی خاں شیرخاک فولا وی تھی اپنے نشکر کے ساتھ جو تعدا و میں تین ہزار سوار تعے مجبوراً قلعہ کے باہرلکل اسٹے اعتما دخاں مع نشکر حجرات کے جو نیس ہنرار سے زاید تھا مقابلہ میں آیا اورصفیں ورست کیس نولاد بور نے اعتا و خاب کی فوج خاصہ پر حلہ کر کے ان کوشکست دی سلیم شا بن ٹیبرشا و کا غلام حاجی خاں جواعتما دخاں کے نشکر کابہترین فر رخ فرار ی ہوگر فولا وا یو آئے پاس چلا گیا فولا و میوں نے اُتھا خال کو پیامرو

حاجی فاں ہمارے پاس چلا آیا ہے مناسب یہ ہے اس کی *جاگیہ اِس* دید و اعتماد خاں بنے اس پیام کو قبول ند کیا اور کراکہ وہ مہرا نوکر تھاجہ » بھاگ کر طلا گیا تو ہیں اس کی جاگیر کیونکر بالصحبعيت فرابهم كي او مقابله میں آیا فرنتین جا رکاہ تک۔ ایک دوسے کے مقابلہ میں مُعَرِّمُهُ آرَا نَيَّ ہُو نِیُّ اعْتَا دِ مَالِی اس مِرْتَبِهُ کِی شَکست کَعا ی چنگیٹر خاک نے یا س حلاگیا ا وراس کو اپنی ا مدا د کے لئے لیے ے آزبائی کو ہے کا رسیجہ کرضلح کر بی اعتما وخاں جنگهزخان نے بھی منتقل ہو کراعتما دخاں کو پیام ویا کہ میں بھی خانہ حرم سلطاني تحييج امور نشي أواقف ببو محمہ وشاہ ثالث کے کوئی ڈازند نہ تھا اب اسی لڑھے کو تونے م ت تنظیمی کی کارر وائی کی ہے اس کے یمبیھتا ہے اور تیرے ملاز بین اس کی نگیبانی کر ت توجا صر نہیں ہونا کوئی شخص اس کے سلام نے لئے میں مبھیس اس وفت توجھی اُن کی اتباع کرے ۔ اَعْمَا دِخاں نے جِرابِ. دیا کہ ہیںنے جلوس کے ون امرا وا کا بر کے روبروقسمرکھا ٹی ہے کہ یہ لڑ کاسلطان محمود کا فرزند ہے اور نے میرے تولل بیرا فٹا دکر کے تاج شا ہی اس مے معربہ برگھاں میمت کی تو تبعی عوام کی طرح مجھ سے لامینی سوالات کرتا ہے تبھے کور ہوا معلوم ہے کہ برنسیت ویگر امرا کے میری عزت و وقعت جنت آشانی معلوم ہے کہ برنسیت ویگر امرا کے میری عزت و وقعت جنت آشانی كى صنوارين زائد تقى تواس زماز مين سجيه تشا يأن أكرتيرا باي عارالملك شابي

دندہ ہوتا تومیہ ہے قول کی تصدیق کرتا پہ جوان مب نے عال بیل آ سلطنت پر حکوش کیا ہے میراا در تیا و ٹی نعمت سے تیری خیر ہیں ای میں ہے کہ اس کی خدمت گذاری میں کو تا ہی نکر اور جِس طرح سے کہ تیرا با پ اس کے باپ کی مذمت کر تا تھا تو بھی اس کی خدمت کرا کا وین و دنیا میں سرخرو ہو۔ شیرخال فو لا دی اس سوال وجواب سے واقف ہموا اورشکیرخا فنقط لكھائيس كاخلاصه يه ہے كہ تم چيندروز تك سپيركروا ور طريق ىندعالى سے بلاوحلہ اظہار مخالفت ہنے چونکہ چنگیز خاں قصبہ ہر و در ، کو اپنی جاگیر میں لیسے کاخوا ہالے نے مثیرِ خات کے خط کے مضمون ٹیل نہ کیا آوراعتادہاں کو بیساً ا ہی بیحد ہو گئے ہی لیکن حقیہ و مختصر کر وہ ندعانی کی رائے کے میروی لمذاآب اُس باز فر ما ئی*ں اُ*کہ کیا ک*ار روائی کی جائے* اعتماً دخان کا پیرنشا*تھاً*کہ ور حکام میں مخالفت بیداکر و تی تاکه بربایزوری فرمانروائی کے اِوکِا ارا وہ نہ کرے اِس بنا، پر اعمّا دخاں نے جاب ، کو لکھاکہ قصبۂ ندر بار ہیشہ گجراتی امیروں سے قبضہ میں ہا محمو د ثاتی مہرال میارک کے زیر نگرانی فلھ رحوم نے میبراک مبارک شا ہ سے وعد ، کیاتھاگ اگرخدا ٰوند کچوات کی عنان حکومت میہے حوالہ نسبہ ما و ہے توہیں بارتجه كوانعام ميس دول كاسلطاك ثبهمد ني خخت حكومت نثاه م كو ديدياً تضااب سكطان تنهيد بهوگيا اورمبرال مبارك ثناه حجمي

فوت ہو جگا صلاح یہ ہے کہ تم شع اینے لشکر کے ندر بارہاؤ اور قصبۂ ندربار پراضافہ علوفہ کے لیجا فاسے قالبن ہو تاکہ ان اسور جلدجها

ے میں آیندہ اس راتعا ہے پر فکری جاسط چنگیزخاں اعماً وخاں کے فریب میں منلا ہو گیا اورشکر کی فراہمی و یی ٹنہ ویج کر دی تنکشف تر میں چنگہ خاں کوچے کر کے قصیر ندرہا رکج والتَهوا اور قصبُ ندر بارير قنض كرك قدم كوآ م رفعا ما رتكب جلاكيا وتغاق سے أسى زمانديں يو تفال فال ما كم برارك بهراه جنگ كے لئے آنات چنگيز فال طغفرتين برحو خراب وناجموارتها فروأ زمین ہموارشی اُسی طرف ا را بوں کو زسٹیر سے با ندھ دیا محرشا ہوا ور نفال خان مِقابلہ میں آے اور غروب آفتاب کے مع اپنے مشکر کے يه جنگية خال اينے دائره سے با بسرندا يا ليلن غرور و تخوت مت نے اس کو دلیل کیا اور رات کے وقت مع اینے تمام شکر فراری ہودا وربیردج وارد ہوا مھر شاہ فاروتی کو بے انتہا الل تُ كَمْ يَهُ آيا اور خُنْكُهُ زِنالِ كا ندريا رَبُّكُ نَعَا قب كُرْكِ قَصْبُهُ نَدُرُ اسی اثناری سلطان محر میزرا کے چھ فر زند بینی محد صین میزالغ بعو دحبین میبزرا شاه میبزاجلال الدین محداکیریا و شاه ، فراری ہوکرسنبال کے مالو<u>ئ</u>یں بنا وگزیں ہوئے <del>صف</del>ق ، داخل کرلیا اور شد مرکنے ابنی حاکسہ سے ان ا د**خا**ل رنشکونشی کا و*تصدیه بر*د دره پرین چنگ چگیز خاں محمو وآیا دیہنچا اور اعتما دحاں نے پینس یہ بیام کملا معالم پر کیا ہر ہے کہ منگست تفانسیسر کا اِسٹی سیب تمجیارا تفاق

اری مدد سے لئے اب سلکوروان کرتے توہر گز فراری ہوا ب وصبه میرے دامن بر ندآنا اب میں تہنیت ومبارک باد کے لئے احمد آبا و آبا جا ہتا ہوں اور تعین ہے کہ الر تم تسریمی مقیم ہوسے تو مفالفت و دشمنی پیدا ہوجا کہ کی بہتری ہے کہ شہرے کا اسرحاکر آگا ہے اس کو اینی جا گئے۔ بیس سکونٹ اختیار کروا ورسلطان کو اپنی باربانی سکونٹ اختیار کروا ورسلطان کو اپنی باربانی سے آزا دکر و ناکہ و دوا جینے عالک موروثی میں اینی مرضی سے مطابق کل

انتظام کرے ۔

والمطام مرسے ۔ افتا وخال قبل پیام پہنچنے کے نشکر کا انتظام کرچکا تھاجب یہ بیام پہنچا تو سمجے گیا کہ اس بیام ارسانی سے کیامقصد ہے افتا دخال مطفرشا ہ انع خال اور جہاز خال اور سیف الملک کے ہمراہ شہر ہے با ہرالا یا محدا آ سے چھکوس کی میافت پر موضع کا دری ہیں فرنیتین کامقا بد ہواا عقاد کا کی نگاہ چنگیز خال کے نشکر پریٹری چو نکہ اس سے پیشتہ میہ زاؤں کی شخا وہما وری کا حال معلوم کر حکا تھا لہذا تمام سیا ہ کو قابض ارواج سمجھ کر قبل اس کے کہ تلوار نبیام سے باہر نکلے و و گر پور کی طرف فراری ہوا

اس حاں تو و بیھ کر دو نہر اے انہیر و ک سے بھی اعما د حاں پر افریں گاور ہرایک کسی نہ کسی حاثب فراری ہوا سا دات خاں سنجاری دند و قد اور اختیارالملک معموراتباد چلے گئے اور الغ خاں اور جہاز خاں اور وہسرے عبشی امیر وں نے سلطان بنطفیر کو اپنے ہمراہ لیا اور احداباد آ

چنگیزخاں اپنی اس فیبی فتح کو و یکھ بہت عوش اور میوہ میں پر ہوا و و ہرے وان صبح کو النع خاں اور جہا زخاں اور و مسرے میشی برواں نے سلطان منطفہ کو اپنے ہمراہ لیا اور ور واز ہ کا لیپورسے نکلیکر

ہیں پور آور معموراً یا دکی طرف روانہ ہو ہے جس وقت سلطان منطفہ شہریجے باہر آیا چنگیز خاں احدا آبا دہیں داخل ہواا ور اعتما وخاں سے مکان مرتقعیم ہوا شہرخاں فولادی نے قصینہ کری کے نواح میں یہ جبرسنی اور خبکیز خاں

و بیام ویا کہ یہ تما م جاگیر اعتما دخال کو مصار مت سلما نی کی غرص سے ویکی تھی اب تو تنہا اس جاگیر میہ قابض ہو گیا ہے یہ حرکت آئین سروت دمروانگی خلات ہے اورخو و مبشیار نشکر کے ساتھ احد آبا و کی طرف روانہ بہوا۔

روانہ ہوا۔ چنگیز طال نے ویکھا کہ اس وقت شیرخاں کی مخالفت کر نائما نہیں ہے ۔ فریقیں میں باہم یہ طے پا یا کہ اب سا برمتی کے اس طرف ص علاقہ ہے وہ تمحارا ہے اس وجہ سے تعین قریات احمدآباد کے بعنی

عثمان پور اورخان پور وغیرہ شہرخاں سے متعلق ہو ہے جُنگیزخاں بلحاط میں زمرہ سمرمہ زائیں کر ہیں ہونہ کا شاہ

ین خدمت سے میے زاؤں کی ہیجہ عزت کُر تاتھا۔ میہاں محد شا و ولد میہاں میا رک شاہ چو نکہ اپنی ا ول فتح ہے۔ مہب سے دیسر ہو چکا تھا کچرات ہے مالک کو باوشاہ سے خالی پاکم

اورامرا کی با ہمی مخاکفت و وشمنی کو نعمت خیر بھر قبہ سمجھ کراس مملکت کے ہمراہ حتاک کے اراد ہ سے شہر کے با ہرآیا میراں محدشاہ کوشکست ہوئی اور پر نشان ویبے سرو سامان البیر پنجا چونگہ یہ فتح میرزا وُل کے حن سعی سے ہوئی تھی چنگیز طال ہے ان کی بیجد دلجوئی کی اور چند پر گئے معمورآباد مہرکار بہر وج سے ان کی جاگیر ہیں دعے اور بلجا ظویس امر کے کہ یہ امہ

سامان واسباب صروری بہم پہنچائیں ان کو ان کی جاگیر کی طرک نصت لیا میرزا بنی جاگیر میں آئے اور ا وہاش ومفسدا شخاص ان کے گر دجمع ہو گئے نثیرت الدین مین میرزاج خواجہ عبدالمند احراری اولا دِاورمنِت

شیا نی نصیراً رین تہمایوں با دکتا ہ کا دُلا و مقاطلال الدین محداکہ با دُشاہ سے منجریت ہو کرمیرزا وُں سے اکریل کیا لہذا ان کے اخداجات کے لئے

وعِ دہ جاگیر کا نی نہوسگی اور مسیب زا دیگر محالات پر بلا اجاز ہنسب نگیہ خاں کے قالبن ہو گئے پیز چبر دیگینر خاں کو معلوم ہو ہی اور اس نے

نین بنرار مبشی اور پانخ چه هزار گیرانتیول کومیه زا و آگی دیگی پرمین کیا میزاوگ نے جنگیهٔ خاص کی فوج کو شکست و مگر کچه سپاہی جنگیزخال سے متل کی اور فرار لیوں کا تعاقب کیا

میرزاؤ ک نے تحجراتیوں اور حبشیوں کی ایک جامت کو گزنتار کراییا

اس جاعت میں جواشخاص کمن و بے رسش و بروت ہے ان کو اپنی طرحت کے ڈاڈ طیاں تھیں ان کی ناک طرحت کے ڈاڈ طیاں تھیں ان کی ناک میں تیر بہنا کہ اور اس کے ہاتھوں کو پشت سے با خدھ کر ایک یہ ورانگری ان کی گردن میں ڈالی اور نبدلت تمام ان کو رہا کر دیا میزرا اپنے اس فعل کی وجہ سے اس امر کو بنی فی جانتے گھے کہ چنگیہ خاں خووان سے لاٹ کے بیٹے آئے گا میرزاؤں نے علاج واقفی پیش از وخوع عمل لاٹ کے بادرائشی کی اور اس محلکت میں جی وست اندازی تمروع کی برادرائشی بر ہانپور کی طرف جلے گئے اور اس محلکت میں وار دو ہو ہے اور اس محلکت میں جو دافعات بیس جی وست اندازی تمروع کی میرزا برہان پورسے والدیت، مالو ، ایس وار دو ہو ہے اور اس محلکت میں جو دافعات بیس اس کے حالات میں ضمن ا

ا چونگرائع خاں ا درجہاز خاں سلطان مطفر سے ہمراہ ولایت کا نبتہ میں جواب ہمندری کے ٹوٹے ہوے کنار وں سے عبارت ہے ہمشیہ اس امر کے منتظر سے کہ شایداعما دخاں خود آئے باشیرخاں اپنے فرزند لوجیجکر سلطان منطفر کواپنے پاس بلانے لیکن حہب کوئی صورت زبیدا ہموسکی توسلطان منطفر کواپنے ہمراہ لے کر دو مگر پوریں آئے اوراعما دخاں

مع ببروسردیا می الله کے چند روز کے بندا لغ خاں وغیرہ نے اقا دخاں اسے اپنی فوج کے اخراجات کے لئے رو پیہ طلب کیا اعما دخاں نے ہوا ب دیا کہ رقم جاگیرسے وصول ہوتی ہے دہ تمہر بھی نہیں ہے کہ دو کمرے معلوم ہے کہ سالا نہ کتنا صرف ہوتا ہے یہ تمہر بھی نہیں ہے کہ دو کمرے التحاص کے فور سے کہ دو کمرے التحاص کے فور کی کہ سالا نہ کتنا صرف ہوتا ہے یہ تمہر بھی خاں و دیگر صبتی ایم الراد وہ ہو ہے جنگیہ خاں اس امر سے واقف ہوا اور خطوط اسمالت ہرایا ۔ ہرایا ہے نام جی کران کو اپنے پاس بلایا ۔ النا خال و جہاز خال اور سیعت الملک و دیگر صبتی بالا اجازت الملک و دیگر صبتی بالا اجازت

191

حلدييباره

اعمادخاں کے معموراً ہا و کی طرف روانہ ہوے اورمعموراً ہا وہیں اختیا اللکہ ات كريك تنامَ ا فرا و في بالا تفاق احدآبا و كارخ عرمن كاكريه يراحوا حدايا و ك ويب مع يخ استقيأل محيج لئے گہا اورالغ خال اوراخلتا عل ہوجا لئے تو ہاری اس بموسكتا ا وريلا قات كي حالت ميں اس <sup>ن</sup> نارسپ یہ 'ہے کہ بندوائے۔ یہ خاں نے اپن کی تواضع کر کے اس امر کو قبول کیا اور تمام { پینے ہمرا ہ لیکرشہر میں <sup>ا</sup> ایا اور مکا نات خاتی کر تھے ان کے ہیج کو ستم کو ا ورجہا ز خان کو جو گلِ ن با ز ی مجے ہ کم میں قتل کرؤا ہے ہیں اگر چنگنرخاں کل کا کمریہ کے و گان بازی کے لئے گیا تو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس م پر جنگل بہت و سیع ہے اور انسان ہر طرف بھاگ سکتا ہے آ بہد بر کے میدان میں جو قلعہ کے ایزر ہے گیا تو النتہ اس کے لئے وشوار ہے مہنوز جاسونس اس گفتگو ہے فارغ مذہوہ تھاکہ ایک جَيْكِبْرِ خَالَ كُمْ بِاس سے یہ پیالہیكرا یا كدچنگیز خال بعد مقاکے

بتاہے کہ کل میں چو گان بازی مے لئے میدان بہدر ہیں دباؤں گا آپ على العساح حاضر بهوجائيس الغ خال اس خبر کو سکرمتر و و بهوا ا ورسوار مهوکر عبشی کے مکان پر گیا انع کاں نے جہا ڈخاں اور رسٹنیدی بدرشاہی اور محلد ارخاں اور خورسٹ بدخاں کوطلب کر کے ان انتخاص سے وره كما مے صدقیل و قال مح بعد پیرام تزاریا باكستنتي غو د *جنگیرخال کو قتل کر ناچا ہے و ومسرے روزِصبح کو الغ نا*ن متوں کے سوار موکر *خیکی* فال اب جنگہ خاں کے نشکری اور اس تھے بی خواہ شھے ایک شخص کو تھیجگر دیا کہلاتھیجی اوریہ پیام دیا ک رحاصر ہیں اگر آپ بہجیل جو گان با زی تھے ا ه نوشتی کردکا تھا اورنشہ کی حالت م ينت ننگ س ہ یا ہرنگل آیا اور د غایا رحریفوں سے ہمراہ می*دان ہ* لر ن کیلا الغ خاں چنگیزخاں کے داہنی جانب مقیاً اورجماز فا ک ں مے ہمراہ چلے جارہے تھے وں نے کچھِراہ فے کی تھی کہ اما ئی کہ سمرمع ایک ما تھ کے حدا ہو گیا اس ۔ مکا بوں ہرآئے اور حنگ کے لیے ن بوگوں کی ہوا نفت کے لئے آماد ہ ہواجگانا کا عمانجا رہتمہ خاں جعقب ہیں مع فوج کے آیا تھا اپنے خالو کی لا نیل پر دالکیلان*س کے ک*قیام کاہ کوجائے بھروج روانہ ہو گیااورا <sup>وہا ت</sup>ر ، ملاز مین کا لال واباب غارت و تبا*مکریے لگے ج*رفت كه رستم خان بهروج كو كيا آنغ خان عبشي و

ا زخاں اور د وسمرے اسر قلعۂ ارک میں جو بہدر کے نامر سے ہے واحل ہوے اور ایک خط اعتما وخال کے نام لکھ کراس کو ان ب سے مطلع کر تے احد آیا دیں طلب کیا بدل خال ان شیبرخان فولا دی هی اسی ون ۱ و ائے تہنیت و مبارک باد کی رص سے شہر ہیں داخل ہوے اور تفام امرا ئے نشکر کے نئے ایک ایک یب بطور شیکیش کے لئے آئے اپنے خارل اور جہا زخاں مبشی نے متنمامی مرا کے اسی روز جاکیریں از سرنوتقشیم کیں اور تنام امرا اپنے مکا نات دوہرے روز شہرخاں فولادی کوجاسوسوں کے ذریعہ سے بعلوم ہوا کہ اُمرا کے ملاز مین سے کو ٹئیشض مہدر کی حفاظت کے لئے ر میں موعو و نہیں ہے جینگہز خاں کے قتل کمنے ٹیمیسرے روز بوفت شم برناً ں نے اپنے ایک امیر توصّ کا ساد ات خان نام بخیا مع مین سو کے روانہ کیا سا واک خار نے قلعہ کی ویوال کو خانیورکے سے توٹر ڈالااور فلعہ برتابض ہوکیا۔ اس وا تھ کے جند روز کے بعداعتما دخا ں سلطان منطفہ کولنے ہما ہ لیکر احمد آبا و آیا ہے تکہ خلعہ بہدرسا دات خاں کے قبضہ میں نھا اِعتاد خاں نے منطفر شا ہ کو بھی اپنے مکان میں مقیمہ کمیا اور ق ہیدر کو خالی کمہا نے کے غرض سے ایک خط اس مضمہ ن کا شہرخاں کے لكهاكه فلنه بهدر سلاطين كاقيام گاه ب حبب سلطان رويهواس و قتلے اس کے مل زمین اور بہی خاہواں پر لا زم ہے کہ اپنے مالک کے گھر کی محافظت کریں نہ یہ کہ خوداس میں قیام کریں اور قابق ہوجا کیر وسلطاً ن تبهر تیس و اقل ہو کیا ہے تم سا دات کا ں سے کہو کہ تعلقہ فائی کر کے سلطان کے سیرو کرے ۔ نبہرخاں نے اعتما و خاک کے ان حقوق کی رعایت سے اعتماد<del>م</del>ا کے تول کو منتظور کیا اور بہد رکوخانی کر دیا سلطان منطفیرا پنے محلسا ہی

مقیمه مهوا اسی اثناء میں جاسوس خبرلائے کہ میبرزا فراری ہوکہ ولابیت سے ماہر نکل گئے لیکن جب رآہ میں ا ن گوچنگینه خاک سے قتر برول نے بہروج و اَضَیّا ُ الللِک اَدِر اَلغَ فَالِ اعْمَا وَفَالِ کے مِکانِ بِرآ کے اور اعتما د خال سے کہنے لگے کہ ولایت بہر دج حکا م کے وجو دسے میرزاؤل نے بہروج کا رخ کیا ہے بہتریہی کریں اوراس ارا د ہ کوعمل ہیں ر ندلسر كيونكه أكر بهروج بر ميرترا فالين برو. لر والابیت مذکورہ کو ا ن کے قبضہ ے فاصد کو شیرخاں سے یا س بھیجگرا<sup>ہ</sup> کی تو شبیرخاں نے جاب دیاً بہترین ہ سے کو چچ کر ۔ سے حصہ کے منیزل میں قبام کر اس منزل سے کو چ کرے تیسری فوج جرثہ طے با یا اور الغرخان وجہ امبیرمجودُ آیا دیسینچے اعتما دخاں متو ہم ہوا اور شہر سے با بہر ہ اپنے اراوہ کو مکتوی کر دیا الغے خاں ا دراس کے ہی نھا ہر اعتما دخاں کی اس حرکت پر مزاح کر ٹابنشہ وع کہا اور یا : ت پر مزاح کر نا پنشروع کے ماننداس کے دشمن کوفتل کمیا اوروہ م ناق سیکے کام لیٹا ہے اب سلاح یہ ہے کہ ہم اس کی جاگا تقسیم کر کے اعتا رخال کے بیرگنات بیر قابعن پر مائیں اس فرار داری

عبدجيارم

ستقل بهو گئے ا وریر گنهٔ کنیایت ا وریر گنهٔ جله و وبعض ویگریرگنات ير قبضه كريبا ميرزا وي كوموقع باتحاكا ا دريه امرا فلفه صياليه اور تعلعه ، اور ویگرمقا مات بر قانین ہو گئے رہنم قال نے قلقہ م المالي كجرات في حالكر بهوكر ہیں لہذا انتما و خال کے پر گنا ت ہیں سیحا یک پر گنہ کوان کی جاگے ه جوارسه و ما گره *و* م سے حرثو فع کہ طبتے ہواس کوہن بورا سئلہ میں انغ خاں و جہا زخاں کے درمیان تھی مخالفہ ہیدا ہوگئی اعبًا دخاں نے فرصت و نمو قع یا یا اور جہا زخاں کو مکروز ئے ساتھ وھوکہ دیکر اپنے پاس طلب کر کیا اس طرح حبشیوں کی شو<del>ت</del> ں فتورعظیم ہیدا ہو گیا جنائج الغ خال حبشی اور سا دات خاں بخاری برخاں نولا دای سے مل گئے ۔ نبرخان کا بله اب فالب ہوگیا نھا سلطان منطفہ بھی فرصت کا متظر هو اانک و ن قبل از مغرب با دشاه کورکی کی را هست با برنگلاادر ے چرمسر کیج کے قریب واقع ہے الغ خاں کے رائرہ میں دِ اَقُل بُو اِ الغِ خَالِ نِے اس مِن لا قات نِه کی اورشیرخاں کے یاس گیا ا ور کہاکہ سلطان منطفہ بلا اس کے کہ مجھے قبل سے آ طَلاع دے ے مکان میں ایا لیکن میں نے اب اس سے الا قات ہیں کی لله خاک فولا دی نے کہا جو نکہ سلطان منطفہ تھارا ہمان ہے لہذا تم جا اوْرْحَقُوق ضرمت بجا لا وُ و رمه ہے دن صبح کواعنیا وخاں کا ایک

اس مضمون کاشیرخاں فولا دی کے نام آباکہ سلطان نظفہ سلطان محبور ا کا فرزند نہیں ہے لہندا میں نے اس کو تاک باہر زکال کرمغلوں کو طالب

ں ریب وی میں اسے ہی رسکت کی سکت کے اور بادشاہ نے بیر محد خال المشہور یا دشاہ ناگور تشریف ہے گئے تھے اور بادشاہ نے بیر محد خال المشہور مان کلاں کو امرائے مفتدر کی ایک کثیر جماعت سے بیر محد خال راجے مہروہی کے ایلجی کے باغد سے زخمی ہوگیا طلال الدین محراکبر یادشاہ خور بھن نہیں شکا گاہ میں تشریف لائے اور اس وقت عرائض خوانین کھوا ہے

نگرگا ہ ہیں تشریف لا ئے اور اس وقت عرائص خواہین مجرات کے سنچے سلطان مبلال الدین محراکبر با دشا ہ نے ناگو رسے مجرات کا رم قرآیا یہ تمام واقعات اسی تفسیل کے ساتھ سلطان مبلاالدین محراکہ پادشا

کے حالات میں مرقوم ہمو چکے ہیں اکبری شکریٹن گجرا سنٹ ہیں داخل ہُوا نبیرخال فولا دی جواس و نشت احداً با دکا محاصرہ مسلحے ہمو ــــے تخفاً بدحواس ً ہموکر ایک، جا نب بھاگاا ورا براہیم حسین میبرزاا وراس کے بھائی برو در ہ اور بہر و ج کی جانب چلے گئے اعتا دخال اورمیزاالوترا س شیرازی ا درا نع خال مبشی ا در *جبا زخال ا* وران**نت**یا را لهلک احرام <sup>کا</sup> ندهه کم درد ولست سلطانی پر حاصر مہوے اور بارشاہ کے بھی نواموں میں داخل موگئے بلطان مطفرتجي ننيرخال فولأدي سيطلنحده بهوكرسسلطان مبلآل الدين مخثر اکبر! د نثاه کی ن*قدمت نمیں حا صر بهواجس کا نیتجہ میہ بہوا کہ د وِر* شا ہا*ن گجرا* ست كي حكومت كاچو د صويي رحب فشقه عدمين خاشمه مبوكب ألا و رصويه اکبر! د شاہ کے مالک محروسہ میں داخل ہوگیا اکبر! دسشا ہ سنے اسی یورش میں قلعہ بہن *در سور کت کو تھی مظرحتین میرزا کے ا*ومیول کے <u>قبصن</u>ے سے کالکرا پنی قلمر دیمیں شامل کیا اکبرا د شا ہ او قست مراجعت میں و قست نواح ببروج میں تشریف لا بے جنگیز خال کی والدہ با وسٹ ہ کی خدم یں حاصر موکر دا دنوا ہ ہونی کہ بیر کئے فرزند کو جہا زخاں نے بلا قصور تمل كيا بيني سلطان جلال الدين محمد اكبر! دُشاه من جها زخال برجو بإدشاه ہے ہمراً ہ رکا ہے تھا تھ قصاص صا در قرایا ورسلطان مظفر کو ایسنے ہمرا ہ آگرہ لے تکئے منعم خاں نے مبکا لہ کا سَفَر کیا ا ور با در شا ، کئے سلطان نظفرگو اس کے میپر دکر دایامنعم خان منے سلطان منطفہ کے ساتھ اپنی دختر شہزا دکی خانم کا عقد کر دیامنعم خال چندروزکے بعد سلطان مظفر سسے بد كمًا ن بموكيا ا وراس كوقب كرد بإسلطان مظفرمو قع بإكرتسب خايد سے فراری موا

مرام و مراہ ہے ہیں سلطان منطفر گجرات ہیں آیا یہاں پہنچکراس نے بیٹا رہے فراہم کیا ور قطب الدین خال ہا کم گجراست سے خنگ کرے اسس کوفش کمیا سلطان منطفر نوسال کے بعد دوبارہ احد آباد گجرات پر قابض ہوگیا ورسکہ دخطبہ اپنے نام کاجاری کرکے چندر وزیکس اس سے

## مقالئی هم الدی الم قرمانر وایان ملکت مالوه ومندو کے بیان میں

افرین پر یہ ام محنی نہیں ہے کہ باد مالوہ ایک وسیع محکت ہے اور اس محکت ہیں ہر وقت حکام فریشان کا قیام رہا اور راجہائے کہار اور رایا ان الدارش بر ماجیت جل کا آ فار سلطنت تاریخ مینو و کی ابتدا ہے اور راجہ بجوج و فیرہ جو خطیم الشان راجہائے ہند وستان ہیں مالوہ کے فرماز و استھ سلطان محمہ و فوری کے بعد اسلام مند وستان ہیں شالع ہوا اور سلاطین دبلی ہیں سلطان محمد بن فیروزشا ہو کے عہد حکومت تک الوہ باوشا ہون و بیل کے تصرف میں رہا و لا ور خال غوری جی کا اصلی ماحسین باوشا ہوں و بیل ہے الدین سام غوری کی اولا و میں ہے بسطان محمد بن اور خال و میں ہے بسطان محمد بنا و بیان مالو و سلاطین و بلی کی اطاعت باوت اس محمد ہا ہوں اور گیار و سلاطین نے بیچے بعد و بھرے موجی ہے ایس تنا اس محمد ہا بوں اور گیار و ایس زیا نہ میں چند روز کے گئے باشختا اس محمد ہا بوں اور گیار و ایس زیا نہ میں چند روز کے گئے باشختا اس کیار و خصوں کے سلطان بہا و اور محمد ہا بوں اور گیار و ایس کیار و نی نے بیچے بعد و بھرے دور کے گئے باشختا اس کیار و خصوں کے سلطان بہا و اور گیار و ایس زیا نہ میں چند روز کے گئے باشختا ان گیار و خصوں کے سلطان بہا و اور گیار و ایس زیا نہ میں چند روز کے گئے باشختا ان گیار و خوری کی اور کیار و ایس کیار و ایس کیار و ایس کیار و ک

نے عبی اس ملکت پر فرما نروا ٹی کی ہے۔ کتابین کو میزار میں نام میزار میں نام میزار

کہتے ہیں کہ بحد شاہ بن فیہ وزیشا ہ نے جلوس تھے بعدا پیٹے امراکی ایک میں ذاری معربر اینٹا ہے کہ بیانتہ ہی فاراری جھتھ وک میادار سد کا ہیا

جهائت رجس نے ایام فوادی میں با ونٹاہ کے ساتھ و فا داری وقیقی ٹیک ملائی سے کام میا تھا نوازش وعمایت فرانی چنا نچے خاج رسرو ر کوخواجہ جہاں کا خطاب ویکر وڑیر کل بنا یا

ا در خلفه خان بن و جنیه الملک کوحا کم گجرات ۱ و رخضه خان کوحا کم مکتان اور ولا ورخان کوحا کم ما دو ه متفه رِ فرما یا آخرا لا مربه جا رون امیه مرتبهٔ با دشا هی

ا پہنچ۔ و لا ورخان عوری کے وَھار میں قباَم کسی اور ایکی شجاعت و نوت را مے صائب سے ولایت مالوہ کامعقول انتظامہ کر کے طلک کواضاً

کے و سٹ بر و سے محفوظ کیا۔ و لا ورخا ں،غوری ہیشہ اس فکر ای بہ ایم اکوئل کی تاریق کی داری ایم کی میں در اس میں اور خال

میں رہتا تھا کوشا وی آبا و سند و کو اپنا وارالحکومت بنیا ہے وّ لا ورغال نبدات خو دکھی کمجی جا کہ اس ٹھرکی میں بھی کرتا تھا ا ور بہر دھا رواس آباتھا

سلنگیم میں سلطان عمدُ ، با دشا ، د بلی امیر تیمبورصاحبقدان سمے غون سے فراری ہو کر گھرات وار و ہوا ا ورمنطفرشا ، فرمانہ وائے کھرات

ھوٹ سے واری ہو کہ چرات وار و ہوا آ و رمطفہ متنا ہ فرمانر وائے کجراتا نے اس کے ساتھ عمدہ سلوگ نہ کیا آور سلطان محبو واس سے رنجیب کرہ

ہوکہ دھاری طرف متنو جرہوا ولا ورخاں نے اپنے مؤیز وں اورامیروں؟ استقدال کے کئے روانہ کر سمے حکمہ ویاکہ منہ ل برن اجش شاران کمریم سم

ائتقبال کے لئے روانہ کرنے حکم ویاکہ منزل بہنزل شِنْ شا ہا نہ کمر کے بواز مرضیا فت سخوبی ہجالائیں آیہ

اسلطان نیمه وآمنه کوس دمعار کے قریب بہنجا اور دلاورخاں نے خود بھی باوشا ہ کے استفقال کا اراد ہ کیالیکن ہوئشنگ ان وجرہ کی بنامریہ مین است میں نیش دین اور دادی اور کیالیکن ہوئشنگ ان وجرہ کی بنامریہ

ا پٹے باپ سے خوش نہ تمغا لمذالشکر آبوہ کا ایک بڑا صد اپنے ہماؤہ کے کہ شاوی آباد مند وجلا گیا۔ ولا ورخال نے ناصرالدین محمد دبا دشاہ دہلی کا استقبال کیا اور اعزاز کے ساتھ اس کو شہر میں ہے ایا اور جس قد زنقو د وجو اہرا سکے یاس تھے سب باوشاہ کی حضور میں بیش کئے۔ ولا ورخا

وجودہ اسے ہیں سے عب بادعا، می مسوریں ہیں ہے۔ وہ ورہ غوری نے با و شاہ سے عرص کیا کہ سند ہ آپ کا غلام اور تمام اہل حرم ضور کی کنینہ بیں مسلطان محمو دینے ولا ورخان کو دعائے خیرم می اور نقود و جوابهات میں سے جس قدراس کو هتیاج عتی وه لیکر بقیبه رقسیم د لا و رخال کو واپس گر دی ۔

سنت میں محمد و شاہ نے دلا ورخاں کو رخصت کر دیا اورخود حسیب التماس امراء دہلی دہلی کی طرف متوجہ جو اہو شکا اس خبر کو منکر اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہو مشکر نے تمین سال کی مدت میں مند و میں ایک قلعہ سد سکن در سے زیا و مشکر ہی تھر اور چونہ کا تعمیر کرایا چنانجہ اس شہری تعینہ

ه پیپ معرض بیان میں ایکے گی ۔ مریب معرض بیان میں ایکے گی ۔

سلطان ناصرالدین فوت ہوا اورسلطنت دہلی کے اسطا مات میں اپنے نام کا خطبہ طلل واقع ہوا دلاورخان مسقل باوشاہ بن گیا اور مالوہ بیں اپنے نام کا خطبہ جاری کر کے چتر وسر اپر وہ سرخ تیار کرایا کہتے ہیں کہ دلا ورخاں کے احجاء کی احداد میں سے ایک شخص غور سے آیا تھا اور سلاطین وہلی کا طازم ہو کرف اثر وت ہوا اس کا فرزند مرتبہ امارت پر پہنچا اور اس کا میا ہو کہ فردی فرزندا و کر اس نے آواب ماری میں سلاطین کی روش اختیار کی اور سالھا سال تک کا میا بی کے ساتھ مک داری میں سلاطین کی روش اختیار کی اور سالھا سال تک کا میا بی کے ساتھ مکہ داری میں ما ہوں کو تار ما

ولا ورفاں ششہ میں فوسٹ ہو، بعض تاریخوں میں یعبارت میری نظرسے گذری ہے کہ ہوشنگ کی کوسٹسش سے اس کو زہر دیا گیا ولا ورخاں غوری نے بیس سال مکومت کی منجسملہ ان کے چارسال اس نے

سلطنت تی ہے۔ فرکرسلطنت ہونگ ایپ خاں نے اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعید بن ولا ورخاں عور بن ولا ورخاں عور اسند حکومت پرجلوس کیا اور اپناخطاب سلطان ہوگ

ترار دیاا مرا وا کابرملکت نے اس کی بعیت کی اوراس کے مطبع ہوئے لیکن مہنوز اس کی سلطنت مشحکم نہ ہونے یا ٹی تعی کردہاس خبر لاک کہ شا دمظفہ گجراتی الب خاں نے اپنے باپ ولا ورخال غوری کو ل یال دنیا محے عوض میں زہر دیکر سلطان ہوڈننگ کے تقتیہ۔ سیسے ت پرجلوس کیاہے ۔ جیونکہ ولا ورخاں غوری اور ثنا ما مطیقا براتی میں بھائی جارہ تھا سلطان منطفہ گھواتی بشکر کا انتظام کر کے صدور مانوه میں وار و ہواہے سلطان ہوٹنگ نے یہ خبرسنی ا ورغود کھی حکک۔ سے قلع وصار کے یا ہر آیا ۔

لمطان منطنداس معركه مين زخي هوا اورسلطان بهؤتنا ے سے زمین برحمر بڑا یا وجو دوس کیجو میں ا ، قدم رہے اور جنگ، کوجاری رکھا بہا ل تک کہ فتح وشکستہ عا

ے مالی تمیب سے منطف شاہ مجراتی سے نامرد ہونی ننگ منے فرار کی ہوکر قلعہ ہیں پٹا ہ تی ۔

سلطان ہوشنگ نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت نہ دیکی امان طلب کر ہے منطفہ شاہ کیجا تی حمی خدمت میں حاصر ہوا منطفہ شاہ نے سلطان ہونٹنگ کو مئع اس کے امیروں کے مقید کر کے اپنے موج ے میپروکر دیاسلطان منطفہ حجراتی نے اُپنے بھائی خان اعظم نصرت خو د کامیا پ و با مرا د کیرات کی طرف روانه هوا نصرت خان اُنا نے اول ہی سال اس قدر زیا و و محصول جس کورعایا بر واشت طلب کیا ا ور محلوق سے ساتھ برسلوکیاں کرنے نکانشکر ما ہوہ نے بادشاہ بی وابسی کے بعد موقع پاکر نصرت خاں کو وصار کے با سرنکالدیا اواس بنایر که نصرت خاب ننے لواح مآبو ہ ہیں توقعن کیا اور وَلابیت مالوہ ، پاہر نہ مَا سکا نشکہ ما ہو ، نے اس کا تعاقب کر کے بیما ندگان کوخت

مان بہنچایا لیکن نصرت فاں نے مطفرشا و سے نوٹ سے دھارکو ڑ دیا اور خلوشاً وی آباً د مند ومی*ں سے برج بیحد مضبو*ط وستحکم عَتْمَ مَقْيَمِ ہوا رمایا نے سلطان ہوٹنگ تھے جیا زا و بھائی موسلی فا ل کوابنی سرداری کے لئے نتخب کیا سلطان ہوٹنگ نے یہ اخبار سنے اور ایک عربیہ اپنے قلم سے لکھ کر مطفہ شاہ گجراتی کی خدمت بیں بھیجا جس کا یہ مضمون تھا کہ سلطان سجائے میرے عمر ویدر کے ہیں جو امور کہ بنجس اہل غوش نے سلطان کے حضور میں عرض کئے ہیں خدا وا تعف ہے کہ بالکل خلاف واقعہ ہیں اس زمانہ میں ساگلیاہے کہ امراء ما ہو ہ نے فان اعظم کے ساتھ ہا اور موسلی خال کو اپنی میر داری سے لئے متحب کیا اور موسلی خال کو اپنی میر داری سے لئے متحب کیا اور موسلی خال کو این احتمال کا وعوی کرر ہا ہے آگر سلطان مجمد کو قدید سے رہا فر ماکر ممنون اصان فرائیں تو مکن ہے کہ کو کسس معلمان مجمد کی اور کی خال سال کے بعد ہوشنگ کو قدید سے رہا کہ کیا اور اس سے عہد لیک اس کے معاملات کا اشفام فراکر ملاش سے میں احد شاہ سے وارد نوارد فرایا احد شاہ سے وارد نوارد نوارد فرایا احد شاہ سے وارد نوارد نوارد فرایا احد شاہ سے وارد نوارد نوارد نوایا احد شاہ سے وارد نوارد نوایا احد شاہ سے وارد نوارد نوارد نوایا احد شاہ سے وارد نوارد نوایا احد شاہ سے وارد نوارد نوایا احد شاہ سے وارد نوارد نوارد نوارد نوایا احد شاہ سے وارد نوارد نوارد نوایا احد شاہ سے وارد نوارد نوار

سے نکا لکرسلطان ہوٹنگ سے سیر دکر دیا اور خو تجرات خامینیک باوشا ہ سے گر دمبع ہو گئے اور ہونشگ نے ایک قاصد کموقلع ى آما د مند دير صحيحكر اميرون كو ايني جانب مانل اورام اكو ايني بطلب كما تيام امه مسدورونوشحال سلطان ببونسنگ كه بهنجوا و ميو مختج نكه تمام امرات إل وعيال قلعه ميں تھے لهنا امراسلطان ہوٹنگ كی خابت كت تقى سلطان موثنگ محبوراً رئيد بهي خوامول كے بمال ه قصبهٔ مهر میں آیا اورجنگ کی منیا و ڈالی سلطان ہوننگ هِ وح مِوتَ تح اوركوني كاررواني بيش نهيس ماتية نے صلاح اسی میں و تھجی کہ بہاں سے کوچ کرکے وسط مملکت میں ق بنے امراکو قصیبات ویرحمنات میں رواند کیا تاک ان پر قامین موجائے اسی اثنادیں سلطان ہوٹنگ ہے جوئی زاد بھائی مکے نمیث نے ملک خضرائشہورہیا ک خاں سے مشورت کی کہ اگر ج موسی فال شامیہ جان ا ور میراچانا ومجائی ہے

لیکن سلطان ہوسٹنگ ہوا دری دعقلمت دی و بر دیا ری میں اپنے زیا نہ میں سلطان ہوسٹنگ ہوا دری دعقلمت دی و بر دیا ری میں اپنے زیا نہ میں ہے۔
میں ہے شل اور اس ملکت کا وارث مقیقی ہے اور اس نے میری مال کے
کنا رشفقت میں بر ورش یائی ہے بہتریہی ہے کے مثان فرما نر وائی اس کے
دمیت اقتب دارنیں ویدی جائے ملک خصرا کمشہور بہیال آفاسے اس
دائے پر ملک مغیث کو تحیین کی اور ہرد وا میرشفق موکر شب کوقلعہ سے
سنچے اترے اور ملطان ہموشنگ سے جالے ۔

مقام بنادیا ۔

سند شهری سلطان مظفر نوست مهوگیا و رسلطنت براحد شاہ بن محد شاہ بن مظفر نفاہ تا اور ہیں سلطان سے مور شاہ تا بہرو سے میں خالفت و بغا و ست شروع کردی اور سلطان موشئک گراتی نے بہرو سے میں خالفت و بغا و ست شروع کردی اور سلطان موشئک سے طالب ایدا و بھو سے سلطان موسخ شاہ کا فراداد ہو محتوق تربیبت واحد سفاہی اعانت کونا فر بانی سے مبدل کیا اور اراد ہ کیا کہ ملکت گرات میں داخل موکر ملک کے انتظام و قوا عدکو مختل کرے سلطان احد شاہ نے بہرو ہے میں وار مور ارت کرکے ساتھ بہرو ہے میں وار در مور ارت کرکے ساتھ بہرو ہے میں وار در مور ارت کرکے ساتھ بہرو ہے میں وار در مور ارت کرکے ساتھ بہرو ہے میں وار دو مور اور می کا محاصرہ کیا فروز خال اور میں بدور دھار بہنیا نے دو نو اور میں بور دھار بہنیا اور منور ایک جرم کی تدامت باقی تھی کہ دو بارہ دو و سری فلطی کا مرکب بوا اور منور ایک جرم کی تدامت باقی تھی کہ دو بارہ دو و سری فلطی کا مرکب بوا

سرا مرسم میں سلطان ہوسٹ نگے کو پیر معلوم ہونی کہ سلطان احرشاہ گِراتی را جه جا بواره پرحله آور مِوکرجا بواره می*ن قسّب داسین* اسی <sup>زما</sup> نهمین را جه کالواره کاخط بھی طلب ایدا دین آیا ور را جبرے الیجی سنے بھی بیحدا حرا رکیا سلطان موسف نگ نے معاملات سابق کو الکل فراموش کردیا ا در نشکرتنا رکریے گجرات کی طرف حیلاا وراس ملکت کو بیجد نقصال نیبچا یا سلطان احرشا ہ کجراتی نے حبی وقست اس خرکو سنا فوراً سلطان ہوٹنگٹ کی مرا فعت براً ما دوہ ہوا۔ فریقین ایک دو سرے کے قربیب یہنے اور راجہ جالوارہ کی مد د سلطان مبوشنگ تک زهبنجی ا ور موشنگ بے اُ ضتیارا بینے مالک کی جانم دابس بہوااس زمایذ میں نصیبرخال فازوقی نے ارا وہ کیاکہ قلعب سخفا کینزکو جواس کے اِب نے ایسے جیوٹے فرزند ملک ا فتخار کو دیا تھااس ے نکال لیے نصیر فعال سلطان ہوسٹ نگے سے مدو طلب کم شنگ نے ایسے فرزند غنرنین خال کویپندرہ ہزار بوارول اس کی مدد کے لئے رواً نہ کر دیا تصیہ خال فارو تی سے غه: نین خال کی ا عانت سے قلعہ تھالیزیر قبضنہ کیا ا وربوَّاح سلطان لیور میں عِلااً یا سلطان احد شاہ گجرا نی نصیر خال گئا دیب کے لئے روا مذہواز میں ال بجرايت خصوصاً را جه جالوا ره را جه محدًا با و جينيا نيرا وررا جه ما ووت ا ورا يدر ف موقع یا کو کرر عرائض سلطان موست نگک کی خدمت میں روانہ کئے كامضنُّون بيه تفاكُه اكرًا ول مرتبه نعد شكذاري مين نتجابل وتت إلى داقع ں مرتبہ جاں نیشارتی میں کونئ و قیقہ فر د گذاشت نہ **ہوگا** اگراً نجناب مجموات کی طرف توجه فرانیس تو ہم میندراً بمبروں کو آپ کی میں روا نذکریں تاکہ نظر کوالیمی را ہسے نے حانیس کیمب کیس نوج اِت میں نہ پہنچے سلطان احدیثا ہ اس حال سے دا قف مذہبو سکے جو نکہ لِطَانِ ہوسشنگ کو سابقہ میدا و ت کے علا دہ ا ب خجابست تعمی حاصل ہو یکی تھی ایسے اس ارا وہ کو کمل کرنے کے غرص سے نشکر کی تباری میں مصروف ہمواا و رسالات میر میں مبتوکت تام مہر اسد کی را ہ سے گجرات کا

خ كميا أتفاق ب المي دان برسلطان احد مواح سلطان بور ندر باريس آيا غزنین خال ما یوه کی مباین فراری بهوا اور نسیه خال آسیر حلاگیا -سلطان احدنثاه كوية نبير معلوم مونى كه سلطان مومشناً کی طرف متوجه مواا در باوء وکترت بارش فلیل مدت می<sub>ا</sub> ما جا سوسوں نے سلطان ہوئٹنگ کو سلطان احمد شا دکی آمد-ا سلطان ہوتنگ مضطرب ہوا اور اک زبینداروں کو منصول نے ين بعير فتنه و فساد بهاكيا تفا اين حضورس طلب كياسلهان وثناک کو ایس بذهبتی کاحال معلوم ہوا اوراس نے تمام زمینداروں ک بیجد ملا بہت کی اور برا بھلا کہا اور میں راہ سے آیا تھا اُسی شمت سے تغموم ومتفکر واپس او ا۔ تغموم ومتفکر واپس اور گراتی نے چندروز مہراسہ بیں توقف کیا تاکیٹ کر مسلطان احد گجراتی نے چندروز مہراسہ بیں توقف کیا تاکیٹ ک سے اکر ملجا سے سلطان احد شاہ گھائی کے اجتماع مشکہ سے معد ماہ مراہ میں بیں مالوہ کا اراد ہ کیا اورمنتوائز کو چے کر کے **کا لیا**وہ کیے م بہیں فروکش ہوا سلطان ہوشنگ نے حنگ کاارا دہ کیا اور *حند نظ* عرضاً لبکن آخر کا رشکست گھا کر فراری ہو اا و رقلعیشا دی آباد مند يَّا محصور بيوگياسلطان احدشا و گھڙا تي کي سساه نے قلعة شاوي آياد منڌ ہ ور دازے تک ان کا تعاقب گیا اور پیشیا ر مال متیمت ان سے فأتتفرآ بالبلطان احمد تعبي عقب سنف ظيفرآ با دينلحه حك كميا ا ورجيندروزيها ہ تعت کر کے نشکہ کو اطراب ولایت ماکو ہیں جمیحا چونکہ شا وی آیا دمیزہ تتحكم تتعامجيه رأيوابس بوكر دمعا رميس آيا سلطان احمد كااداده تفاكه اب اجين كروانه مولىكن يونكه برسات كاموسم آكيا تفساامرااور و زرائے عرض کیا کے صلاح دوانت یہ ہے کہ اس سال جہاں بناہ آنیے وارالملك كومراحبت فرمائيس ا وران مفسد و س كي جواس فنتنه ونسا دينم باعث ہیں معقول محوشاً کی دیجر سال آیند م خاطر جمع ملکت ما ہو ہ کی نتے کا

قصد فریا ٹیں سلطان احمدشاہ گجراتی اس قرار داد کے مطابق وحار سے رمانہ موااهٔ رکیرات میں آیا ۔ اسی مال سلطان ہوکشنگ نے ملک منبیث کے وزیر ملک مجہ د کوچں کی بیشانی سے شرانت اور کاروا نی نکا ہر ہو تی تھی مجہ وضار کا خطا ہے دیکڑاس کو اس کے یا ہے سمے ہمراہ مہمات ملکی میں شر یکہ كر دياسلطان بهونتنگ جس وقت كهنين حاتا تھاً ملک مغيث توقلعه تين جیوڑ دیںا منیا تاکہ مہا ت ملکی *کوفیصل کرے اور محم*ہ دخا ں کو اینے ہمراہ یے ماتا عقا اسی سال کے آخر سلطان احد نیا وگواتی نے ارادہ کمیا کہ ولا بہت مالوہ میں واصل ہو كرم كھراس سے موسكے اوس ميں كوتا ہى نہ کر سے سلطان ہوتنگ احد شاہ کو اتی کے ارا دہ سے مطلع ہوا اور قاصد وں کو معرتحا نیف و ملایا کے روانہ کرے صلح ک*ا* طالب بواسلط احرگرداتی نے بیٹیکٹر رقبول کیآ اور اسی و قت احدا با کی طرف روانہ ہوا۔ ب سلطان ہوئشنگ نے قلعہ کھیرلہ پرجہ براری میصد شّی کی حاکم کھیہ لہ نرننگ را ئے بیجا س ہزارسوارا وربہ مے مقابلَہ کے لئے آباسخت نڑا ئی تھے بعد سلطان بنزنگا نے 'فتح یا نی اورنر منگ را ہے مارا گیا سلطان ہوژنگ سنے تحلعہ' سار بگٹ گرڈھ کا جو نزئنگ را ئے ہے متعلق تھا محامہ ہ کر ہے فتح کرمیا ورِخذانہ اورچ راسی ما تقی اس کے ہا تھا کے سلطان ہونتاگ نے زرنگ را ہے کے فرزند کوج قلعہ کھیرلہ ہیں تھا اپنامطیع دا جگذار کیااو، غود محفوظ اورسا لم شاؤی آبا د میندو واکیس آیا ۔ نتخب کئے اور سو واگر و ں مے بہاس ہیں ولایت چاجنگر کا جوایک ہاو کی را ہے ہے رخ کیا اور اسے یان نقرہ رنگ جس کو پہلاں کا راحہ ہجد عزیز ر کھتا تھا اور جیند دیگر اسٹ یا رحن کو اس ملکت میں اوگ پیزات خرید نے منقے اسپیم مسلولیا اس سفرسے سلطان کی یہ غرض تھی کہ اسب

ومتاع کے معا وسنہ میں ہاتھیوں کا انتخاب کر مے ان کو ہمارہ کیجا۔ سے سلطانُ احْدِشا و گجراتی ہے اپنا انتقام کے معان موثنگ جاج بگر بینجا ا در ایک شخص کوجاج نگر کمی راجر کے یاس بھیکا اس کو اطلاع وی کہ ایک سو داگر ہاتھیوں کو خرید کرنے کے بلتے آیا ہے اورامیان نقر و رنگ اور سبزہ رنگ اور کیو د وقعاش و دیگر سامان مجی اپنے ہمراء کا پاہت رائے جائے نگرنے کہاکہ سوداگر شہرسے ں قدر فاصلہ پر کمیو ک فروکش ہے قاصد نے جوار ر سو دا گر چن اسی منیا بر اس نے اب صحوا کو و بکوه کرانس ملکه قسام اس شهر کی رسمہ یہ تقلی کہ اگر تمو کئی سو واگر نمعتبہ آنکا اور اساب وانسی ر لأأتو رُاحبه بهلے اپنے ایک طازم کو جمیحکر بر بیام ونتیا تفاکه ہوگر و ماں گا اور اسپ واشا کو ملا خطرکر ّا تحاج چنرکہ ہی کو لیے میں ہاتھی ویتا یا نقد روہیہ وواکر تا تھا ۔ آسکی قاعد ہ کے سام ئے جاجے نگر نے ہوشنگ کو پیمام ویا کہ بیں فلاں روز قا فلہ س آزگا سو واگر و ل کو لازمرے کے گھوڑ و آن کو تیا ر بھیں اوراشیا کوزین پر بچها دیں تاکہ بیں ا الٰ کو دیکھو ں اور اگر و ، انکے معاوضہ میں ماتھ المب یں توبہتر ہے وگر نہ میں نقد تیمت ا دا کر د*ن گا* قامید دائیں آیا اور نے اپنے ہمرا ہیوں سے ممدلیا کی و کھے داجہ۔ اس کے خلاف ند کریں اور مقرر ہ روز کا ننظر رہاجب روز موعود آیا راج نے چالیں ہاتھی اپنے آئے سے قبل قا فلکس روانہ کر دئے ماکہ و وأكران كو وليصيل اور اليفية في سي اطلام ويكه به يهامرد بأكراسًا در بین مرجعا دیں اور گھوڑ وں کو تبیار رکھیں سالمان ہوئنگ <sup>ل</sup>ے کیا کہ آج ابروبا و ہے اسانہ ہوکہ یائی برسے اور ہماما اساب ما یہ اسک کیا کہ آج ابروبا ما اساب ما اساب ما اس ما ا موجا مے لیکن راج کے ما زمین نے تجہراساب کھاوا دیا اسی اثنادہیں راج مع یانسو ہم امپیول مے قافلہ ہی آیا آور اسٹیا کے دیکھنے میں

شغول ہوا یا نی شدت سے بر سنے لگا اور رعد وہرق کی آواز سے ہاتھ تخفی الله اساب عزمین بربجها و یا گیا تھا ہاتھیوں کے یاوں کے نیجے یا مال پروٹے لگا نشکری جرسو واگر و ں کے نماس میں تھے شورو عَلَیْ کُلّے سلطان ہو تُنگُ نے سو واگر و ں کی رسم سے مطابق کیجہ مال انی ڈاٹرھی کے انھٹر ٹوا ہے اور کہا کہ جب میرااسا ک تبا ہ و ہر باوپکیا میں زندہ ریجر کیا کروں کا سلطان ہوتنگ اسی جاعت سے ہمراہ گھو ڈوں پر سوار ہو گہ راج کی طرن متو جر ہوا راج مضطرب ہوا و رَ مجھ راً لڑیٹے نگا میکن اول نہی علمین شکست یا گئی اورجیند سسبیا ہی اس کے بارے رکئے اور تقبید شہر میں فراری ہوے اور راجبر زندہ سلطان ہو ك ما تعد كر فتار موكبا سلطان بوشك في راج سے كماكه بي سلطان ما اوہ ہوں اور ماخشیو ں کوخرید کر نے کی غرض بسے آبا ہو ں حبب اسا ب میراتباه ہوگیا اس وقت ہیں نے مجبورا بھے کو گر نتار کر لیا راجہ سيحمتعجب هواا ورايك تنخص كواينے من *جوکوب*ایم دیا که تماهر بهترین واقعیو*ن کو رواند کر وی راه* کے وزیر وں نے بچھے الم تھی سلطان ہو شنگ کی ضمت یں صبیح اور معدرت چاہی سلطان ہوئنکٹ کے راج کو اپنے ہمراہ لیا اور وابس ہونے کا ارا و ہ کیا سلطان ہو تنگ راجہ کی سرجد کے آہرآیا اور راج کو خصت ار دیارا به این شهر مین بهنجالیکن اس گوسلطان موشک کی حرات ببجد لبیندانی اور راجه نے چند عمدہ ما تقی دوبار ہ سلطان ہو تنگ کے گئے

0.9

روانہ کئے اور معذرت خوا ہ ہوا۔ سلطان ہوٹنگ نے را ہ میں سنا کہ سلطان احرشاہ مالوہ کو خاتی پاکہ ملک برحلہ آور ہواہیے اور بالفعل شادی آباد مند و سے محامرہ میں مصرون سے سلطان ہوٹنگ ولایت کہیے لہ پہنچا اور اپنی احتیا کے ووور اندیشی کے محافظ سے اس محلکت کو فتح کرنے کا اراوہ کیاسلطا ہوٹنگ نے کہیے لیے کے راج کو گرفتار کرسے قید کر ویا اور قلعہ کہیے لیا جلدهما

فالض ہوکر صارکو ایٹے معتد امرا کے سیرد کیا اور خود اس لشکر کی ہمراہ ي ما له ه سے أيا تھا شا وي آيا د سند وكي طرقت رواند ہوا بلطان ہو تنگ شادی آیا د مند و کے قربیب بینیا اورسلطان احدشاه كجراتى في إمراكو موريل سيطلب كريياً اوردنگ سي كي متعد ہوا سکطان ہوٹنگ نے جنگ کی طرف توجہ نہ کی اور تار ایور درواز هست قلعه میں واخل ہو گیا جونکہ قلعہ شا دی آیا د مشہور روزگار حصار ب مورخ فرسنت اپنی وا تغبت مح مطابق تحلید مختصرالات معرض بیان میں لا آ کے واضح ہو۔ فلعه ایک ملتر پہاڑیر واقع ہے جس کا دورانیس کوس سے بھی زاید ہے اس کے ذوریر حند ق نے بچائے ایک عظیم الشان نار ہے اس قلعہ کا محاصرہ کر کے جنگ آزمائی کرنا بیجد شکل ہے قلعہ کے اندر ے و ا ذو قبہ بکترت ہے اور زراعت سے تواہل زمین بھی موجو ہے بعد مافت کی دجہ کے اس فلعہ کا محاصرہ کر ٹا نامکن ہے کیو کلہ اس مح م د وركومحصور كربينا انساني طاقت يبيخارج هيراس مصارك اکثر امقا ہات تا بل سکونت نہیں ہیں اور اکثر مقا مات اس سے نوات اور وَرواز و کی را ه و کن کی جانب اور تبارا پور سمی نام <u>س</u>یم شهور<del>ای</del> بي عذ وشوار كرزار ب خيانجه أيك سوارشكل سے آسكتا اسے أكر سرطرا سے موگ اس قلعہ میں آنا جا ہیں تو ان کو نہآئیت وشوار کی سے بلتدیشتہ لیے کرنا پڑے گا اگر کشکر محافظت را می غرض سے مقرکیاجائے تو راہ مے دور ہوتے اور پراڑ بوں مے مایل ہوتے سیاہی ایکد و سے کے حال میں خبرہ ارنہیں ہوسکتے اور اس در وازه کی راه جو دہلی کی جائب ہے دیگر تسام را ہوں سے المان نرسته غض كه احدثناه كيراتي في محامره بي كوئيفا نده نه و يكها مجيوراً محاصره المفاكر ولابیت كوغارت و تبا ه كرك بين مشغول بهواا وراجین سنے

حلدجهادم

ذرکرسارنگیو رمیر، آ پاسلطان بوننگن <sub>ا</sub>س واقعیه سے مطلع بھاا وردومگر برتجين فلع سارنگيورس بنيج كياسلطان موشك في ازراه فريب مے ممالک کو تہ ہے مناسب یہ ہے کہ قبل اس سے کہ اس اہی وَخرابی واقع ہوآب اینے داراللک کوتشریف مے مائن آگے و کچرا تی نےاس کےا قوال بیراعتما د شكر حمجر، ت يرشيخون ماراچ نكه تجي*ان شكر*غا فل كتفا بشا*كرا* ل تجرات مارے کئے منجلہ ان کے سلطان اخد شاہ گرانی کی بارگاہ شے <u> معیانسو راجیو ت کام آیا ہے</u> رِ وَفَيْ خَاصَ سِنْ عَالِمِ رَكُلاً ا دِراسِ نِيْ خِالا سِنْ ے آ دمی شخے ہمرا مشکل بیش اگر کھٹر ا ہوا ترب صبح ۔ حدثاه كحروجع بوثيا أورسلطان م م ہواکہ ہروو با وشاہ ندا ت خاص خنگ کے ئے الخر کا رسلطان ہوٹنگ کوشکست ہوئی اور نے فراری ہوکر قلید سارنگ بورس بناہ نی سات ہاتھ اورمشار مال نمنیت گجرا تیو کے ہا جھا یا '۔ ے جرایوں سے ہو ہوایا ۔ چے وصویں ربیع الثانی کوسلطان احد گھراتی نے کو بی کا ارا دہ کیا اور بفتح وفروزی محرات کی جانب روانہ ہو اسکطان ہو شک کواس فق کی اطلاع ہوئی اور یہ ہے انتہاء ور و دلیری کے ساتھ قلداسارنگیورکے

بامبراً ما ا ورتجرا نیوں کا تعا منب کمیا سلطان ہوٹٹنگے۔۔نے اس حصد کشکر سے جو عقب میں رہ گیا تھا ہے شارسیا ہیوں کو ہلاک کیا سِلطان احمد شاہ تجراتی بجبوراً لوث يطاا ورّ د و يون تشكرون مين جنگ ننسروع يُموَّلَيُ اول علم مسلطان ہوشنگ نے خریف سے مقدمۂ *نشکر ہے اکٹر سیا ہیو آپو*قش کر ڈالا سلطان احمد نے اس حالت کامشا بدہ کیا اور خو ومیٹ دان جنگ میں آکراس تعدر كومسس كى كه اس كى فتح سے آثار ناياں ہونے لكے سلطان ہو شنگ سے بازوئے سنجاعت تحک سکے اوراس نے دوبار صارتک پورکے فلد میں ینا و لی سلطان ہو ٹینگ سے جار مزار سیا ہی اس روز سیدان جنگ اور حالت فِراری میں مارے کئے اور ہوشنگ کے اسباب شاہا نہ پر مجراتیوں کا تبعنہ بوكي سلطان احدشا وتجراتی اینی سرحدین بنجا اورسلطان بوشنگ مشاوی آبا دمندویں واحل ہو اسلطان ہوشنگ سے جاج بھر جانے اوراس کی شادی آبا د مندوکی وابسی کے مفصل وا قعات سے بار سے بن ایک دوسری روایت تھی موجو دیے چوبیج یہ روا بیت صنعف سے خالی نہیں سے لہذااس روا بیت کو مولف نے وقائع تجرات میں لکھ کراسی پراکتفائی اور اسس منقام برو وبارہ اسے بیان بنیں کیا سلطان ہوشنگ نے اسی سال قلعہ کا کروں کی فتح سے النے تیاری کی اور قلیل رت میں اسس پر قابض ہو گیا با وشاہ نے اسی نہ ما رنہ میں ووبار ہ قلعب گوالیار سے ننج کر نے کا ارا و ہ کیاا درہے در ہے کو چ کر کے قلعہ سے قربیب پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا اس وا قعہ سے چنگ روز بید سلطان مبارکست و بن خضر خال نے بیا نہ کی را ہ سے راج گوالیار ی د مدا د کی غرض میل مشکر کمشی کی حب و قت به خبر سنششر مو فی سلطان بوشنگ نے قلعہ سے محاصرہ سے ہاتھ اٹھالیا اور وہل پور سے تاک بہاکس کوج کر گیا س وا قعہ سے چندر وزمے بعد سروہ با وسٹا ہموں سے درمیان ملح سے بیامات جاری ہوسے اور ایک نے دوسرے کو تخاکف دئے اور و ين والالسكاف والبس أبي مستوسم من سلطاك احد ستا ه بين والى وکن نے قلعت کیسرلہ کی نتم سے ارا و ، سے روانگی کا تعد کیس

جلديهارم

سلطانِ احمد شا ہ ہمہنی کھے لہ پہنجا اوز فلٹ کھیے لیے فتح کرنے میں م موا حاكم حصاريين برسستكرا في مقنول كي فرندي عج سلطان موسلناً سے ایہاں کا حاکم تھا ایلجی میسی سلطان ہوتنگ والمعلى فليرله كي حانب روانه موار ہپنچا در وکننیوں نے اسی وقت کو چے کیا اور اپنی مملکت کی ، وانیس ہو سے سلطان ہوسٹنگ نے اس امرکو دکنیوں کی کمزوری وعآخری پر حمول کیا اور رائے کھیے لہ کے اغواسے ان کے تعافب میں آ لمطال احد شاہ تہنی مع اپنے امرا وخاصہ تعیل کے کمیں گاہ ہ ہوگیا اور بقیبہ لشکر کوسلطان ہوننگ سے مقابلہ میں حنگ فكرد ماسكطان موثنگ مرگرم تعاقب مسافت طے كرر با تھا کہ اُننا نے مالہ میں اس نے وکنیوں کی فوج کومنگ کے لئے ستعدیا ما اور ان کے مقابلہ میں کھڑا ہوگیا سلطان ہو ٹنگٹ نے وکنیوں کی فلیل فوج کو و کھا اور عقب کے کشکر کا انتظار نہ کر ہے لطان احدشاہ بہنی نے تدبیر کو تقدیر کے موافق یا یا اور لمیں گا وسے اسرنکل کرسلطان ہوشنگ کے عقب ہیں آیا اور حربیت برحلہ آور ہوا سلطائ ہوننگ جواس واقعہ سے بالکل بے خبرتھا بے صدمضطربہوا ا وراینی عاوت کے مطابق دکنیول سے بھی شکست فاش یا ئی سُلطان ہوننگ نے اپنے احمال واتقال کو اسی مقام پرجیور ااور نحو و فراری لطان ہو ثنگ مے اہل وعیال وکنیوں کی اہاتھ میں اسیہ جو سکتے سلطان احدثنا وبهبنی اس جاءت کی گرفتاری سے واقف ہواا ورازراہ مروت خواج سرا اورامه و س کی ایک جاعت کومتعین فر ماکر ہوشنگ کے زن وفرزند ممے اوازم ضیافت وہ جا نداری کو اداکر کے ہر ذرکو جام ان زری جامرو وز کحطا و ایت اور این معتد این امرا اور سیا و تمے ہمراہ سلطان ہو تنگ سے باس رواند کرویا۔ نشدیر میں سکطان ہو مشنگ کا نبی کو فتح کرنے کے ادادہ

جوسلطان مبارک شاہ باوشاہ وہلی کے ٹازھرعبدالقادر کے زیرحکومت بھی روی روانه ہو اسلطان ہوسٹنگ کا لیی انے نواح میں پہنچا اوراس کو لمرم ہوا کہ سلطان ایرا ہی شرقی مجی بیشیا رہشکر کے ہمراہ اینے وارالملکہ ونیور کسے کالی کو فقح کر آنے کے غرض سے تعجیل آرم ہے سلطان ہما نے ُسلطان ابراہیمرکی مدا فعت، کو کالین کی فتح پر مقدم خیاک کیاا وراس ہے جنگ کے لئے کمتوج ہوا ہر دولشکر ایکد وسرے اور جنگ امروٹر و فررد ایر ملنتوی ہو نے لکی شا ہ ابراً ہیم تمبر قی جه نی که سلطان میا رک شا و در ما رو ایم د ملی نے مواقع یا **کرجونیو رکا** | ارا د ہ کیاہیے سلطان ایراہی ہوئے اس خبر کومستا ا ور ہے آختیا آخر نیور ى طرف راسى بهواسلطان بهانشك بلانزاع كالبي يرقابض بهواا ور تہریں خطبہ سلطان ہو ترنگ کے نام کا پڑھا گیا سلطان ہو تنگ نے چندر وز کالی میں قیام کیا اور اس کے بعد شہری حکومت حبدالقاور سابق حاکمر کالیی کے سیہ اُد کر کیے عدد ما لوہ روائنہ رکوا ۔ اثنائے راہیں یا دشاؤ کو تھا نہ داروں سے عرا تھن موصول ہو سمے کم چند سرکتوں نے کورما بیہ سے ولایت ما اوہ بیں داخل ہو کر نبض مواضعاً و قریات برحله کیا ہے اور عاض بھیم کو اپنا لمجا بنا رکھا ہے اس عاض مفضل كيفيت بيرب كررائب بهيم لفي المينة عبيد ميس اس فاصله راه أَرُّ وَ سَعْ دِرْمُيا نِ اس كِي مُلَات مِينَ وأقع بِوا تَعَايِحْمِر و س لوتراش کرمند با ندحه و یا مقاعر من وطول اس بنید کا اس مدتک ہے کہ وو رہری سمت اس کی نہیں نظراتی اور اس کی گرائی کی تھا ہیں ہے اسی زمان میں جب کہ تھا تہ دار وک سے عرائض موسول ہوتے سلطان **ېونتگ کې او لا د کيجې درميان تھي نزاع پيداېو ئي -**اس اجال کی تفسیل یہ ہے کہ سلطان ہو تیاب سے سات وزند ادرتين دختر تحيين تين فرزنداس كي دخترعا لمرخاف جاكم اسير بحي بطن ميع بیدا ہوے تھے جن کے اساریہ ہیں عثمان خاں نتھ کنا آ الملیمیر

وسرے فرند اس کے احد خاں عمرخاں اور ابواسحاق کے ناہ ومَ تصے آخمہالذکر شاہزا ووں کو سُلطان ہوڈٹنگ کے و لیدا کہ معيے خلوص واتحا و ٔ حاصل تھا ليکن عثماً ن خاں اورغ نين ف سے نز اع جلی آتی تھی ایک حاعت امرا وسے ا ہ کی مثان کا کی بہی خواہ تقی اور دو نمہ ی جاعت غزنین خاں کی ہوا نواہی کا دم بھرتی تھی سلطان ہوثناً۔ کو ایئے فرزند و ں کی یا ہمی فحالفت سے ہجد کُلفتُ یرا ہوئی ۔ لک مغیث اوراس کا فرزند مجمو دخاں ہید عامس زی فیم اورتجربه کا رتصے سلطان ہوژنیگ، کی خوشنو دی طبیع کی کوسشش کر تح اور سماً مل ت بیندیده و خوشگوار پیش نظر کر کے غیا رکلفت اس ا ول سے دور کرتے ہے جنانچہ مکر رسلطان ہوئنگ نے اپنی زبان سے کہا کہ محمد دخاں اس تبابل ہے کہ ہیں اس کو اپنا و پیہرد کر ویل فکسٹیٹ عاحزا ندعوض كرتا تضاكه شابهزادون كي عمركي نقبا بهو بهم مبد كان دولت ہیں ہمارے قلوب میں کوئی اور خیال بحر کیاں نیٹاری وخد متلکہ اری النامين سيمين كاليي كي راه بيرايكدن عنمان خال في اليين ا در بزرگ غزتین خاں کے ساتھ بڑی ہے او بی کی بعثی اپنے ایک فلازم كوسلطان زاوه غزنين خاب محصرم بي بعيجا طارزم غزنين خاب کے حرم میں گیا اور غزنین خال کو گالبال دیں ہرجید نگریا ہوں اور نےمنع کیا لیکن عثال خاص کا ملازمراتینی حرکت ۔ باز نہ آیا آخر کا رعثیا بن خاں سے ملازم اورغزنین خال کے ملاڑموں ہیں مارسیٹ کی نوبت آگئی شہزا و ہ عثمان اِفاں اپنی بدا فعالی سے مطلع ہوا اور اپنے باپ کے غصر کسے فررکر نشکرگاہ کے باہرطلِاگیا اور وہاں دیگر امور بد کا بھی مرتک ہوا۔
وہاں دیگر امور بد کا بھی مرتک ہوا۔
اثنا ہزاد ہ امرائے نا عاقبت اندیش کو وعدہ بائے دل نوش کن سے فریفیتہ کر کے با رشاہ سے ہیو فائی کرنے لگا ۔ سلطان ہو تنگ ان حركًا ت سے مطلع موكر بيج خضبناك ہوا اور فك مغيث سے

ہنرا دوسے طہور میں آئے ہیں اور باوشاه نے آنگ روز دربار عامر کا حکم دیا اورام مح بت خاں برعتا باکر کئے ان کوموکلوں تھے ہ دیا اس وا تعدیجے تین روز بعد سلطان ہونٹگ نے ان تینو ں مجائیو را برزنجر کر سے ملک منیث کے حوالہ کیا اور خلعۂ شا دی آیا دمندو ں ن ہوتنگی خودکو ، جا بیہ ہے سرکشوں کی تا دیب وگوشالی کی ، متوج ہوا اور بعبیں کوہ جاہیہ پہنچکر حرین مجیمر کے سر حکو توٹر ڈالا ایس نواح یے پیکشوں کو لیا مال وتنیا و کیا کوہ جاہیہ کا راحبہ پیا دہ عِمْل می*ں مِعالُ گیا اور مف*رور راجہ کا تام مال اور اس کے ا تو آئے اور شہر برابا و کر دیا گیا رہایا ہے للفان ہوسشنگ ہر میں ایکد نے ٹنکار کے قعیداً سے سوار ہوا اُتنائے سیرین تعل بدختانی تانج سلطانی سے نکل کر گریژاا ورتین روزگذرها ا د م نے یا و ثنا ہ کے نذر کیا اور پانچیو ٹنگے انعام ن ایکدن ایک تعلی سلطان فیروزشاً و نے تاج سے جدا ہوگر گروا اور ایک بیاد و اس کو آیا فیروز نشا و نے پانچسو سنگے اس کو انعام ویا اور فرمایا که به آفتاب عمر مح عروب ہونے کی تشہید ہے اس

وا تعدے چندروزے بعد سلطان فیروز شاہ نے ونیاسے کوچ کیا براخیال ہے کہ میسری عمر کا بیما نہ بھی کبسریز ہوجیکا ہے اور چند نفس سے زیادہ ہا گئی نہیں ہیں۔ عضارمبلس نے وعا وثنا کے بعدعرض کیا کہ سلطان فیروزشاہ نے یہ بات کہی تھی اس وقت اس کی عمر فر د ساّل کی ہوچکی تھی اور بادشا ہ امجى جوان وقابل فرما نروائي ہيں سلطائ موثنگ نے جواب وباگہ انفاس غرے نئے کم ومیش کی قید لازمی نہیں ہے اتفاق سے چندروز سے بعد لمسل اليول ميں متبلا ہوا با دشا ہ نے موت سے آلا من وگفت موفتگ آبا دیسے شاوی آبا و میذ دی طرف موجر ہو الیکر وزر انتاء راہ بیں ساطان ہو تنگ نے دربار عام کیا اورامرا اور مرداران نشكرى موجود كى بين مهرسلطنت فرزند عسسنويلن خال كو منایت کی ۔ ں سلطان ہوننگ نےغز نین خاں کا ہاتھ ملک محمود المخاطب محمد دخا مے ہاتھ میں ویا محہ وخاں نے نوازم آ دا یب بچا لاکرء من کیا کہ جب تگ مقے جان میہ ہے جبیم ہیں باقی ہے میں خدمتاگذاری وجان خاری میں کو تا ہی نه که در گاسلطان هوانشگ بشیرامرا و و زرا سے عموماً وصیت فراتی ت و وتعمنی کیوجب سے ملکت کوتیا ہ نکریں کا مرافرادِ ياجى مُمَا يعنهٰ وُنگك جِونكه يه امر بفراست دريا نت كرچكا تصاكه محدوخان اس امركا لطنت اس ی جانب منقل نبوجائ لرزا مکرمضائح اس وش گذار کرو می اور این حقوق تربیت اسے یا د ولا کر کہا کرسلطان مشيرو باشوكت فهانر واجث اور بروتشت احدنثا وكجراتي صاحب تثم ب و ومَاغ میں رکھتا ہے ا ور وقت فرمیت کا منطرے اگر مہمایت ملکت کی انجام رہی اور سیا ہ و رعیت کی رہیت مستى وغفلت واقط هو كي اورشهنزاد و كي مراعات كا اوربرورش بسرمنه لهاظ نه كيا كيا توبقين ما يوكه سلطان احد كجراتي مصممراراه وتسخر الوه كا

کرکے تھا رے ٹیباز بہمیت کومنت کو منت کا۔
وریری مزل میں شہزاد محفوظ بین خاں نے اپنے ایک اسے موجود خال کے پاس جھیجا اور بیام ویا کہ اگر خاس کے پاس جھیجا اور بیام ویا کہ اگر خارت و ترارت بنا ہ اپنی بیعت کو ایجان و تسم سے موکد کروں کو مجھے اطبینا ن خاطر حاصل ہو جا ہے جمہود خال نے شاہزادہ کے الناس کو قبول کیا اور اپنے مجمد و بھا ن کو ایجان وقسم سے مستحکم کر دیا بعض امرا نے جو شہزاد ہو تھا ن خواب نے بہی خواب تھے خواج نصرا ملکہ کے دسیلہ سے عرض کہا کہ شہزاد ہو تھا ن مجی جوان شالبت و مسعا و تمنید ہے آگر وہ تھید سے رہا کر دیا جا ہے۔ اور ایک جھد بلا و ہا یوہ کا اس کی جاگیر ہمی مقرم کیر دیا جا ہے۔ اور ایک جھد بلا و ہا یوہ کا اس کی جاگیر ہمی مقرم کر دیا جا ہے۔ اور ایک جھد بلا و ہا یوہ کا اس کی جاگیر ہمی مقرم امر کا خیال میرے و کہ ہیں جبی بدا ہو اتھا لیکن آگر ہیں عثمان خال کو امر کا خیال میرے و کہ ہیں جبی بدا ہو اتھا لیکن آگر ہیں عثمان خال کو امر کے دیتا ہوں تو امور سلطنت ہیں نمال پیدا ہو کر فسا و عظمیم بر با

پروجائے گا۔
یہ خبرغز بنین خاس کو معلوم ہوئی کہ بعض امراغنمان خاس کی رہائی۔
کے لئے ساعی ہیں غز بین خاس نے دوبار ہ محود خاس المخاطب برعمرة الملک
کو حود خاس کے پاس جو جکہ سام دیا کہ اگرتم میر سے حضور میں بورسابق کو
ایمان وقسم سے دوبار ہ مستحکہ کر و تو مجھے از رر کو اطینان حاصل ہوجائے
ملک محمد والمخاطب برمحر دخاس راہ میں سرسواری شاہزا و ہوزین خاس
سے طا اور دوبار، قسم کھا کر کہا کہ حب تک رصفے جان جی میر ہے جسم
میں باتی ہے میں شاہزاو ہ کی بہی خواہی سے دست بردار نہ ہوں گا
امراجی وقت ان حالات سے داقف ہوے امضوں نے ملک عمان کا کہ حدوثان کا حمد دخان کے مراہ محدوثان کا خدمت میں جو ایک مقت در و معتمد الربی حقا ملک مبارک فازی کے مراہ محدوثان کی خدمت میں جو انتخان کی خدمت میں جو انتخان کی خدمت میں حاصر تھا۔
وقت محمد دخان کی خدمت میں حاصر تھا۔
وقت محمد دخان کی خدمت میں حاصر تھا۔

حليهارم

یاس آئے محمہ دخاں عمدۃ اِلملِک کوخیمہ گا ہ میں چھوڑ کرغو و باہرآیا اور ا بنی بار کا و بین بیشها تا که جرگفتگه در میآن مین آمنی این کوخود عمده الملک هی سنے بارک غازی نے شہزا و ہ عثمان ا در امراکی حانب سے بعد دعا کے بر إكه حب سے امر حكومت و زارت كا دنيا ميں وج و ہے آپ مے نی کوئی و زیرمسند وزارت پرنہیں بیٹھالیکن ہمرسب کو اس امرکا بیجد ہے۔ ہے کہ یا دع و اس *سے کہ عثمان خاں شجا ص*ت وسنجا دیت دادگتہ<sup>ی</sup> ما ملہ میں عثمان خاں بر غزنین کو ترجیح دی ہے ۔ ما سوا اس کے شہزادہ اس اعتبار سے شاہنراد ہ عثان خاں کے فرزند ملک مف فرزند ہیں اگرسلطان پرضعف طاری نہ ہونااُور اس کے قو*نایں فرق* نه پیسیدا بهوگیا بهوتاً تو وه بهرگزاس امرکااراده نه که تا اب تامراکا ر اتس امر کی ایب سے ابتدعا کرتے میں کہ آیب اپنی توجہ عثمان فاں کے نتا فی حال رکھیں اور اپنے دست شفقت کواس کے ربه سے نہ اٹھائیں ۔ يونكه ملك مجود المخاطب بمحووخان كابيه نمشاء تصاكه شهزاره

چونکه ملک محمود المناطب برمحه و حاں کا یہ مشاء تھا کہ تنہزادہ عثمان خاں کا جو فی انتقیقت شانستہ سلطنت ہے وجرد ورمیان میں نہ آپنے یا مے لہذا محمورخاں نے جواب دیا کہ منبدہ کو مبندگی سے کام ہے خواجگی و خدا و مندی کو وہ جانے جواس کامشخی ہے میں نے مد شالعمسر میں کمبی ان لا حاصل امور سے تعلق نہیں رکھا -

یں ہی ان ماہ ک امورے کی ہیں رہاں کا ماں نے عمد الملک مارک عاری خال نصت ہوا اور محدو خال نے عمد الملک کو با پر بلا لیا اور کہا کہ جو کچہ تم نے اپنے کا نؤں سے سنا ہے اس کو شہزادہ منز نین خال کی خدمت میں عرض کر دوعدۃ الملک مشہزادہ غزین خاں کی خدمت میں حاصر ہوا اور تمام ما جراشہزادہ سے بیان کی غزین خاں کی خدمت میں حاصر ہوا اور تمام ما جراشہزادہ سے بیان کیا غزیین خاں کو محبو دخاں کی حاضر ہوگیا اور

حلدجياه

شهنرا د ه بی خوش بوااه اسلطان پیزاکس کی ایس سے ایس جرگئے اور تک عنما ن جلالی کے وکیس منطق کرکے وکیس منطق کرکے ا وکیس منطقہ خال نے ارا وہ کیا کہ شہزا و دعنمان کے محافظوں کو منتفق کرکے منتفق کرکے منتفق کرکے منتبا اسی ارا وہ کی نبا شہد اور کو قدید خانہ سے فراری ہوا۔ پر انشکر گاہ سے فراری ہوا۔

پر نشار گاہ سے قراری ہوا۔

یہ خیر ملک محود خال کو معلور ہوئی اوراس نے فوراً شہزا دہ

غزنین خال کو مطلع کیا غزنین خال کے ان واقعات کے تدارک کی
کوشش کی اور ملک اص والکہ برخودار کو متعین کیا کہ شطبل سے بچاس
گورٹ مہنور سلطان زندہ ہے ہیں بلا عکم شاہی ایک گھوڑا می ندول کا

دیا کہ مہنور سلطان زندہ ہے ہیں بلا عکم شاہی ایک گھوڑا می ندول کا

میر آخوداسی و قت روانہ ہواا ورایک معتبہ خواج میرانے کہ و مجھ ہزاوہ کو

علی ن ان اورائ اس واقعہ کو بیان کیا خواج مرائے اس امرکو

غضب شایا نہ اورائ اص سلطانی کا باعث تصور کر کے میراخود کو

یہ تعلیم دی کہ بادشاہ کے قاب ہی خطرہ بیدا ہو کہ مہنوز میں کرندہ

بادشاہ سنے اوراس کے تولیہ ہیں خطرہ بیدا ہو کہ مہنوز میں کرندہ

بادشاہ سنے اوراس کے تولیہ ہیں خطرہ بیدا ہو کہ مہنوز میں کرندہ

ادشاہ سے اور اس نے علب یں حقرہ پیدا ہو کہ ہموریں ریدہ ہوں اور شہراد ہ غزین خال میں۔ اسباب میں تصرف کرتا ہے ۔ اور اور شہزاد ہ غزین خال میں ہے اسباب میں تصرف کرتا ہے ۔ میر آخر نے خواجہ برسرا کی تقییمت پر علی کیا ۔ پر سر سر میں میں کہ شد

سلطان ہوتنگ قدرے ہوش میں آگیا اور کہا کہ میرا ترکسش ہال ہے با دشاہ نے اسی، دقت تام امراکو طلب فرمایا امرامض س خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ با دشاہ قوت ہوچکا ہواور غزنین فاں س بہانہ سے بلاکہ ہم کو قسیر دفعل کرنے با دشاہ عی خدمت بیں حامز مزہوے

یه جبر غربین حاں تو معلوم ہو تی اور دوف ورعب طاری ہو دیا جو نلہ شاہنرا دہ خفیف العقل تھامعا ملات کو بخو بی ذہبن نشین مذکر مشکااور کا کرون میں جو تین منرل نشکر ہے وور تھا ہواگ کر میلا کیا۔ رفزنین خاں نے عمد ۃ الملک کومجہود خاں کی خدمت بر تجبیج کر پیام

عزبین قال مے عمدة الملک تو تحمه دها ب محدمت میں جمیع بیام ا دیاکہ تمام امرا شہزا و ہُ عثمان خال می حکومت بیمتفق ہیں اور میں بجر

تتعارب کونی د ومهابهی نواه نهیں رکھتا آپ کومعلوم ہے کہ سلطان نے تزکش كوطلب كيا تفايي محض تو بهم يركه كهين إيسا مربه كه بأوشا ومجعكو كرفتاركهم میرے محالتیوں کے ہمراہ قبیاکر وے نشکر کا مست باسطیا کیا ہوں محمد وخا نے جواب دیا کہ ہرگز نفرسے کوئی امرخلات مرسی سلطان مہور میں نہیں آیا ا ور پیاس گھوڑوں کے طلب تمریخ کا قصہ نیب بو قت مُناسب بازشا سے عرض کر دول گا۔ نزنین خاں نے دوبا روعمرہ الملک کو محمد وخاں کے یاس محیجا که اگرچه و زارت پناه بنه میری دستگیری کی به کیکن بس مانتا هوژی خواج رزّاؤں نے ہا ڈسٹا ہ کی حنور یس میری بیجا شکانیتیں کی ہیں لیدا ہمو نون غالب اگیاہے محمود خال نے جواب ویا کہ ان شکا بات ہے کو فی الذليشة نهين شهراً ومُ غزنين خال كوياً بيني كه بهت جلد لشكر كا و بير دالل بهوجا عند الرافتا بيد قربب غروب محمود خالی نے ایک خطعمر ۃ الملک کے سامنے ملک مغیث کے نام روا يذكيامبر كابيمتهمون ثلماكه بإوشاه شهنراوه غزنين خال كوايناليعيا و قا عُرِسقام مقرر کرچکاہے اور اب مرض نے یا وشاہ کی حالت ایر کردی ہے اوکر مقد بلین با وشاہی معیات سے ما یوس ہو چکے ہیں آپ پر لازمَ ہے کہ شاہنرا و وعثمان خان عی محافظت میں کوشش فرمائیں حس و فت عهدةُ اللك يُلِيثُنَّهُ إِراءٌ وَغُرِنين خِالَ مِي صَدِيت مِن حاضر بهو كرميمه وخال كابيام ا واكبيا إور يُقط كالمضَّم ن بيان كبيا تبييرا و فرغز بين خاب مسهروروشا والصُّكُلَّا ہیں واخل ہو گیا ۔ خاں جہآں عارض مالک اورغواجہ بساؤں نیے جوشا ہزادہ مثان آ کے بہی خوا ہ تھے اس امر کا الداز ہ کر کے گیا اب با دشاہ خِند کھے کا ا مہان ہے باہم یہ صلاح کی کہ و دہہہ ہدارتہ ہے کو طلاس کے کر محمود خال کو ا ملسلاع ہوسلطان کو پالکی ہیں سوار کرے ہے جیل مندو کی طرف

رواینه بهور تا که شهزا ده عثما ن خاب کو تعید سسے نکا لکر ً بے ون صبح کو اپنے مش بتثملا دبي خان جماك اورغراه مے موافق یا دیشا'، کو یا لکی ہیں سوار کر کے پیجیل روانہ ہو مم وخاں اس وا قعہ سے مطلع موا اور کچھ ملازمین کو مجیجا امراکو طامت کر کے یا لکی کوروکس لیں شہزاد ، غزنین فا ں مقام پر پہنچے اور پہین فروکش ہو کر خوا جہ سکراؤک پر یوحہ ا ان کی اس تعبیر ر<u>ک</u> یں، بہار کر سے حصہ میں ہے۔ خواجہ سیراؤں نے جواب دیا کہ بارشا ہ اپنی صات ہیں روانگی جَمِيل فرمارے تھے ہم ہوگ میب التحمر روانہ ہوئے ب شہزادہ غزنین خات اَ ورمجمہ دخاں نے یہ ے کی اور ہاوشا دگی تھے امرا گوشه نشیس ہو گئے مجو دخاں ۔ به کها که سلطان بهوتنگ بحکمه خدا فوت بهوگیا او فاخلت الصدف بصاينا قائم كمقام اور وليعبد مقرع كرجكا بيع فص اس ہے موافق ہو شا مبرا دہ سے بیکت کر کے اور جونتخص اس امر کا هن بهو و ه کشکه مسے علاجه ه بیموکر اینی فکر ک **ھی دخاںنے بیارہ کرغزنتن خاں سکے واتھوں کو بور** ت رویا اس کے بعد امرآ فردا فردا شبذاد ، غزنین فا س مے قد موں کو سه و پنے لکے اورسب بے اختیار رونتے تھے سمزاد ، غزنین خوال ومشحكمه موكئي اورسليلان موتنگ بی *سلطینت امرااور ا* کابر کی سبعت <u>س</u> کی لاش کو اٹھا کر شا وی آیا دسندو سے مدرسلہ میں ہے گئے اورعرفیکے رن ن*وں ذی الجو* کو ہو ندخاک کیا ۔ باً وشاہ کے وقت مے بعد قصرشاہی ہیں ایک محبس منعقد ہوئی ہاور مغیث المخاطب به ملک شرف اور خان جها ب وغیره تمام امرانیه

جلدجهارم

٤ ا ور لواز مان نثار وایثار مجا لامے سلطان ہو ثنگ ومیں باوشاہ ایک خطیرہ کے انذر ا گیا ہے حظمرہ کے اندر بھشد یا نی ٹیکٹا ہے مولف ب اگیارہ ذ*ی تحویر مثلاث بسر میں* ملک ۋىناگىسەغورى - | تاج فرما نراوانى سىرىپەر كھا اور سلطان محدرشا ، كالقىر اختیار کیا امرا نے طوعاً وکر ہاً اس کی بعیت کی برام تی جاگیراِ در اس کا وظیفه برستورُ فدیم تجال رہا اور کسی فسم کا تم سے رواج ورونق تازہ پیدا ہوئی اور تمامَ رعایا نے محدشاہ کو اپنا یا اور اس کی مجست رعایا کے تعلوی میں ببیدا ہو گئی سلطان يمغيث المخاطب بوملك تثيرت كومسندعا بي كانحطاب یہ والمفاطب برمحیہ وخا رکوائیرالا مرا مے عہدہ پر نامز و فرمایا آ طنت مے جندر وز بعدات بھائیوں سے تَل كا اراده كِيا اوران كانون ناحل بها دالا اوراينج بصليحاورداما ا ن منکا لم سے خلایق کے قلوب اس سے تمنیفر ہو گئے اور و لوں میں کہا ہے محبت کے عدا و ت بیدا ہوگئی برا دران مظلوم کے غورندی اس محق میں مبارک تا بت نه ہوئی اور فلیل عرصہ میں فساور ماہی

لک کے سرکوشہ ہیں منت کی آگ ہوڑی اور ولایت نا وو نی کے راجیوتوں نے منا و کت کی اور ایک حصنہ لگ پر علہ آور ہو ئے بہ خبر سلطان مجرشا لومه ہوئی اور یا وشا ہ نے خان جہاں *کومیندر و رہیج* الا وا*ن سیم سیکا* س ہلائقی اورخلعت خاص دیجر اس گروہ کی تا دیب سے لیے معین و مایا محد شا م نے ملکت کے انتفاء کو فراموش کیا اور مے نوشی کا عا دی ہوا اور اس کشرت سے عا دی ہلوا کہ سواساتی و شراب سے اور کچہ اسے یا و ندر ہا ۔ یونکہ خان جہاں محدو خاں تھے ملاز کین قدمہ یر بیا نی تقیس ا در ان کی نثر وت و مقید رن اعلی ورجه تک النيج عِلَى تَقْلُ وَا كَا بِرَمْتُ بِهِ أُورِ اراكبينِ مَلَكَتُ حِنْ سِعِي وَعَالِ غد مشہ تعامان ہماں ہے 'ہمراہ چلے گئے اور مسی شخص کو اس مات سهری کرنے کا نه باقی ره گیا پسرا ن سال خورده لت غوريه كابهي خوا وتنسا أشقال سَلطت أور ، غوریہ سمے زوال ہیے متناشر ہوا اور باوشا ہ کی ایک حرم محم سے یہ پیامرویاکہ محو دخاں کے و ماغ میں حرص سلطنت غزور بیاداکر دیا ہے اور و و اس خیال میں ہے کہ سلطان کومعزول کر منبل اس کے کہ محمو دخاں سے یہ امرو قوع میں آئے ا*س کو*خو و <del>لب</del>ل الناط بين يدخير محود خال كومعلوم بوئى اوراس نے كها كه خدا زنگنی می*ری جا* نب سے وقوع ایس آبس آئی میں محمہ وخاں کی فکر میں مسرگرم ہوا ا *ور ہر* وقت کشکر کی تیاری کی فکر*س* امحبو دخاں اپنی ہوَملشیاری مِها منتیا ط کی وحبہ ہے ہروتت سلطان محد کے حصنور بیں آید ور فت رکھتا تخاسلطان محدمی وفاں مے طریقهٔ ہوست یاری کو ویکھٹا نفا اور اسپیراورزیاد ہ خونب نمالیہ إناجا تأتفا يبال تك كهلطان محدايكدن غمه دخار كالماته يكركرا

مُحَرِثُم كو بَرْجِيل طلب كرتاب تأكه بصبغهٔ رسالت تجرات كي جا همه دنياں ۽ نکرسلطان محمد کي وفات سے آگا ، ہوجيڪا تخب اس نے حاآب دیا گہ میں نے اپنے نما مرشاعل کو نزک کر دیا ہے او اب یہ اراد ہ بنے کہ تقبید عرسلطان موکشنگ کے سزار کی حادو کمٹی ہیں صب ن کروں نہیں یا دعو و اس ارا و ہ کے ھزیکہ مرہ ہے گوشت لطان ہوٹنگ کے ٹمک سے یہ امراً مبرے مکان پر آئیں اور یا ہمی مشورہ کے امرا کو محمود خاں کی گفتنگو ہے مطلع کر نکے بیان کما کہ محمو دخا ک کوانتگ ت بوط نے کی اطلاع نہیں ہے اگر آپ حضرار یا لا نفاق اس کے مکان پر جائیں توبقین ہے کہ وہ آپ ہے ہم نطانی میں حاصر و وائے گا اس وقت آب اس کا کا م امرابایزیتشخاکے قول کےمطابق محمورضال کے پاس کئے اور محمودخال نے اپنے طازمین کو گوشوں بیں مختمی کر رکھا تھا جس و قت امرااس کے مکا ن میں وامل ہو ہے مجود ڈ ن ہشا رہے یامست بڑا ہوا ہے امراسمجھ ب قوراً عجيه و خال ے ا *ودسب* کو تبیدکر سے موکلو ل<sup>اڑ</sup> ہور ہو ہے کے بعد شہرا و مسعو دخاں ہے طانی کومی تیار کر میا اورسیطان ہوگئا سودخان کے بیہ پرسار فکن محمو دخارک نے اس خبر کورسنا اور سوار ہوکر شاہی محلسہ آگی روانه ہوا ّنا کہ شاہرا وہ مسعو رکو گر نتار کرے ابنا کام کرے محبور خاں جارجهارم

وللجانة ننائى كے قريب بنيجا اورطرفين نے تيرو نيز و سے ايک دورري كمر النهروع كبياً مثنب تمكُّ مِنكَامة كإرزار كرَّمر رباً اورغروب أنتاب ل عليه سے نتھے اثر کر فدار کی ہوا اور ن میں بنا وقی بقیہ امرائے مجی کوشئه عافیت میں لرا پنی مان سجائی محمد وطأن صبح کمف مستند وسلم د ولتخانهٔ شاهی تعطرار ما اورسببید وصبح کے مودار ہونے کے بعد اس کومعلوم ا ہی خانی ہے اور مخالفین گوشیوں نیں پنہاں ہیں محمود خال شا ہی میں داخل ہو کر حلہ سے جلدایک خط اپنے بایہ خان جما*ل کے* ے فرما نروانی آیے ہی کاح*ق ہے ملد آ*ئے اور انت یر حلوس فر مائے محمو دخاں نے خان جہاں تمویر بیام بھی لطنت کا یاونیا و کے وجود سے خالی رہنا' فٹنہ وفیارٹکا باطث رہے کہ ملکت ما یو ہ ایک وسیع سلطنت ہے جس میں فترنہ ونسا د مکن ہے تیکن غنیمت ہی ہے کہ ہنوز سکش ه تک فرمانر وا عالی نسب سخی شیاع اور صیاحه لطنت میں رونق نہیں پیداہو تی خدا کا شکرہے ک تام صفّات فرمازوا ئی فِرز ندغریز کی وات بین تمنع ہیں جا ہے کہ نوراً رمرر گھکہ فرہائروائی کا ڈنکہ چائے قاصدیہ جزاب للمنت نے خان جہاں کی اس را۔ اسل کے فول کی تصدیق کی محمود خان نے بخومیوں کی مقور لمطنت برحلوس كبإا ورتمامهام اواكابر نےاس ت و سبارک با دعوض می مسلطان محد نشأ وغوری - سال چند ما ، عکم منت ملطان یه امر نافرین پر پوشیده نهیں ہے کہ کتب توایخ سند میں عموماً اور تاریخ الفی مولفۃ النا ذی ملا احد تنوی میں

نابخ فرست میں کہ سلاطین غرر ہر کی حکومت ختم ہونے کے بدیسلطان خصوصاً مرقوم ہے کہ سلاطین غرر ہر کی حکومت ختم ہونے کے بدیسلطان محمور خطبی نے ورفقہ نبہ کے روز انتئیسویں شوال کوسائے میں کوار نگے حکومت سے مقالہ میں کا میاب ہواجلوس کے وقت سلطان محمور خلبی کی عمراس وقت عیں کا میاب ہوگیا اور سلطان محمور خلبی کی عمراس وقت جو نظبی سال کی تھی ۔

جو نشیس سال کی تھی ۔

مجود خلبی نے تمام امرا کو افواع عمایا ت سے افوشدل کر سے ہر قروسے محمود خلبی ہوگیا اور سلطان محمود خلبی ہوگیا اور سلطان محمود خلبی ہوگیا اور سلطان عمر فروسے عمر فروسے عمل میں مقالب کے این کوفطا میں مالک کا خطاب دیا اور عمل علی کروہ کو اس کے عہدہ عمل میں مراد کو الماک کا خطاب دیا اور عمل عمل کے عہدہ عمر فردار کی عادم مالک کا خطاب دیا اور عمل میں مراد کرانے عہدہ عمر فردار کی عادم مالک کا خطاب دیا اور عمل عمل کی خواب دیا اور عمل میں خوردار کی عادم مالک کا عمل کے عہدہ عمدہ میں مراد کی خواب دیا اور الماک کو خواب کو نظام مالملک کا خطاب دیا اور عمل میں خوردار کی عادم مالک کے عہدہ عمدہ عمدہ میں مراد کو نظام مالملک کا خطاب دیا اور عمل عمل کو نظام مالملک کا خطاب دیا اور کے عہدہ عمدہ خواب کو نظام میں مراد کی خواب کو نظام میں میں مواب کے عہدہ عمدہ خواب کو نظام میں میں میں مواب کو نظام میں مواب کی خواب کو نظام میں مواب کو نظام کی خواب کو نظام میں مواب کی خواب کی خو

نفرب وجالبری اصافه لیا اورایات کروه کوسخب کرے ان کومطابا لطا فرائ بنجله ان مجے مثیر الملک کو نظام الملک کاخطاب دیا اور امدهٔ وزارت برنامز د فرمایا طک برخور دارا کو عارض ممالک سے عہدہ رمعین فرائے ناج خال کاخطاب اس کو حصت فرمایا خان جہاں کو فرنبۂ میر الا مرائی پر فائز کر کے حکومت مالوہ ہے بہترین حصے اس مجے سپرد کئے اور خطاب اغطم ہما ہوں وجبتہ و ترکش سفید جراس و قت سلاطین کی لئان تفی مرحمت فرمائے ۔

عظیم الشّان صوصیت خان جاں کے گئیہ بھی قراریا ٹی کہ نقیب ویساول طلائی ونقر کی عصا ہاتھ ہیں کے کر جس وقت اعظمہ بھایو ہے سوار ہو بینے اللّٰی الدّحنیٰ الدّحیٰ پڑج خاص طریقیہ سلاطین کا کہے یہ آو از لبنہ کہم ۔۔۔

مہیں یہ سلطان محمود خلجی کی سلطنت قائم ہوگئی اور اس نے اپنی بہت ملک و فضلاکی پرورش پر سبنہ ول کی جس مقام سے سی اہل کمال کی خبر اس کے گوش زوہوتی با دشاہ فوراً روہیہ ارسال کر کے اس کوطلب کر لیتا تھا سلطان محمود نے اپنی ملکت میں مدر سے قائم کر کے علماء و فضلا و طلبہ کے و خلا گفت مقرر کئے اور درس و تدریس ای جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا سلطان محمو و خلجی کے ایام حکومت میں بلاد مالوہ رشک شیراز کوسم قندین گیا۔

ملطنت کے انتظا ما ت متحکمہ ہو گئے ملک تط ب نصیه الدین و ببیر حرحانی اور سلطان هو ننگ نے حمد کی وجہ سے ملک یوا ن لوگوں نے بام سجد ریہ خبشاہی و ولتخانہ ، اوران پرجرو ہو گئے امراایں ملکہ سے محلسرا کے صح ا مجہ وشًا وحلجی ہواپنی کمال شجاعت کی وجہ ہے صر و كهجيندآ وميول كو زخمي كيااسي درميان بب مشيرا لملأ م الماك اورملك مخمد خضرام لویکر کے آئے اوراس لطان محمو دخلجي نے على القساح باغيوں كوطلىه ا بول نے سفارش کر کے ان کی تقصیبات . توام غانی اور جاگیه بهینسهٔ ور مک جه تصب إلدين كوخطاب نصرت فأني إدرما كيرهيديري كم مونی اوران کوان کی حاکمیرات برجانے کی اجا زے عطاکی گئی ۔

ہزاد ہ احدخاں نے اسلام آباد آکر بغا دیت شروع کی اور ہو گانبو گا اس کی طائت و نشکر میں ترتی ہونے کی اور فسا د ف طول کھینجا اعظم جاہو فكمشهزاد واحدخال ەلئے نامز د فرایا آج خاں ایک بدر ومحصور کرکے بہاں مقتمہ کر ہالیکن کوئی تدبیبر موثیر نہ ہوئی اور تاج خال ہے ، عریضہ سلطاً ن محمو د اکی خدمت میں ارسال کر کے یا وشا ہ سے مدوطات کی اتنی زمانه میں جاسوس خبر لائے کہ ملک جہا دینے ہوٹینگ آیا ر نے ملک مغیث المخاطب ہراعظم ہما یوں ضان جہاں کو ا گروہ می تا دیس سے لئے روانہ فرا<sup>ل</sup>یا اعظم ہما **یوں** اسلام آبا و سے ، و ے تھے فاصلہ برمتیمہ ہوا تاج خاک اور وکیگرا مراس کی طاقات کے لئے مرحا لا ت بياأن كئے اعظم يها يوں نے ووسرے دن دی کمیا اور اسلام ایا دیج اطرات کا محاصرہ کر کے مورطار یا اس وا تعدیمے بعداًاعظم ہما ہوں نے علماء د مشایخ کیے ایک عمرہ بزا کر ہ احدخاں کے یاس رو اندکیا تا کہ اس کو تصبیحت کرس اور مقبت مشکتی سے بازر کہ کرجد ید قول وجہد پر اس کو قایم کر ہیں ملماہ ليحت كى كيكن وه سنگدل نزم مذہبو میں عجیب وغربیب جوایا منہ اوا کتے احلاحاں نے اپنے منا ہوں کو زخصت کر کے ان کو قلعہ کے پاہر کر دیا ۔ تولعرضال نے بھی ھ ایک مقتدرامیر تنفا اعظمہ بھایوں کی ممالفت پینے موردل سے کچھ اسا ب واسلح شکناوہ احدفاں کے ں روانہ رکئے اور اپنے خلوص کو عہد و ہما ن سے مئترکم کیا محامدہ اول مینی جکا خالیکن ایک روز ایک مطرب شنے اعظم ہما یو ب کے اثر ما بوجو هاشه دیگر شهزاده احمدخان کو شراب می*ن زمر دیکه بلاک کمی*ا اور جلدجهارم

خہ دحصار سے نیعے اتر کر اعظم ہما یوں کے نشکہ گا ہ میں جلا آیا اور قلعہ اسی روز فتح ا اعظم ہا یو ن بھی اسی دل کوچ کر کے ہوٹنگ آبا دروانہ ہوا قوام خاں جو ررات بخو بی واقعت تعامین را ہیں اعظم ہا یوں سے مشکر گا مسے یہ کی جانئے چلا گیا اعظم ہا یوں نے ملک آجہا و کی مدافعت کو متقدم نه دیجهی ا درِ اینے تمام اساب واموال کوچھوٹر کرٹنو ہ یا ئیے گونڈ واڑہ کی جانب ہی ہو اچونکہ ا<sup>ن</sup>وا کی گوانٹ<sup>و</sup> واڑہ کومعلوم تضاکہ بیٹنص اینٹے مالک ہے منحر**ن** وکریہاں تایا ہے رعایانے بحرم عام کر کھے فراری امیبرٹی راہ روک بی اور ب جها و کو مقید کر کے اس کے ارباب واموال کو غارت اورخو واس کو نتل كر ڈالا ۔ اعظم على بول اس خير كو خكر بيجد مهدور مهوا إور قلعة مهوزنگ آيا دمين واخل ہوا اوراشہر کا انتظام کرکے اپنے ایک معتمد سے سیر دکھیا اس واقعہ عا نصرت کاں عامز ہوا آوراستقبال کے لئے آیا نصرت خاں از راہ کا کیگا چاشنا تفاکه اپنی ید کرد اری کوتفی رکھے کمیکن اعظم زمایوں وعلماء واكايرشهر كوطلب كرمح محضرتيا ركياا وربشهخص-کئے مہر فر دینے ایک مختلف روامت بیان کی کیلن ت کی پیمی کہ نصرت خاں نے اپنے غرور و تکسری وحم سے تغاوت و مُغَالفت بر پاکر رکھی تھی افظم ہما یوں نے نصرتِ خال کو چندیدی کی حکومت سے معزول کر تے ملک الامراحاجی کا کو کے م اغظمه جايون بصنيسه رواينه مواور سرهنيه البيني معتسر طارمون كوقوامرخ مے یا س بھیجا اُس کوراہ راست برلانے کی کوشش کی لیکن فائدہ نہ ہواافرہ قوامرالملک عاجراً کیا او ربھینیہ سے نکل کر فراری ہوااعظم ہمایوں نے چندروز بهينساس قيام كمياا وربيال كانتظامات مضطئن وفارغ بهوكردار الملك شادی آبا د مندأو روانه ہوا۔

ا**غطم جایوں ک**و اثنا راہ بیں معلومہ ہوا کے سنشان امری<sup>کی</sup>وا نی یا اوہ نتح *لرسفے کے لئے آزیاہہ اور ثیا ہندا* ہ مرسعو کو خال بھی جرسلطان سمور ڈنٹمی میسے ا مان حاصل کرے گیجرات جیلا گیا ختما لشکہ عبار اور بیس ہاتھیوں سے ہیرا ہ سلطان محد دخلجی سے حَاَّسہ کرنے کے لئے قریب پڑچ گیا ہے اعظم پھا یو ل پھ روانہ ہوا اورسلطان احمد شاہ گہرائی کے مفکر سے چھے کو س کا ڈاُسلہ دیج در واز ه تارا بور<u>ست قلعهٔ سندو متی</u> دانل بوگیا ..

سلطان احدثنا وگیراتی قلد بهند رسیے مینچ آیا ادر حمدار کاما میره

ر لیا محده شاه خلجی اینے باب کی آید سے بیمد سرر در سرا ۱۱ در اوار مسکر ہجا لا یا سلطان محمود خلی ہرروز فشکر کو قلعہ ہے با ہر جبجکہ سَعَر کُرُ کار نبار حمر **م** رکھتا تھا یا مشاہ کا اپنی شجاعت و ہا دری کی وجہستے ارا وہ نخاکہ تعلیہ سے باہر نکل کر شکر گجرات کا مقابلہ کرے سیکن امرائے رو ننگ شاہی کا غاق اس امری اجازت نه دیتا تقاان داقعات سنهٔ بادشاه کے قلب بس

وہم وخطَرہ پیدا ہو جمیا کہ اپنے اعزاد تربیت یا فت افراد کو بھی اپنا

نتلطان محمو وخلجي جونكه ساحب عبش وسخي عقب اس محاصره كم يب عيى تعاهر رعايا كوم طبين و فارخ الهال ركمتنا اور، نيارخا بيُسلطاني سي بقدا کوعزیا کوغلیہ اُتفتیم کراتا اور لنگرخانے قائم کمر کیے فقا کو طوام سختہ و وخارم بھی عطا کر ما تھا ہل دوہ سے رعایا اس کی بال شار ہو گئی تھی سلطا کہ تمحمہ و ی سفا 'وت کی برکت سے تعلقہ میں وہیں یہ نبعت احد شاہ تھے اتی سے نشکرگا مے غلہ ارزاں تفاسلطان محمد وصلی نے مبع*ن امراء گیرا* ت مانند سیدا عدو صوفی خان ولدها والملک ولک شرف ور ملک محرو بن احد سلامدار اور فک قاسم اور ملک تیام الملک کوچ سلطان احدیثیا ہ گیراتی کے نحالبن دبيرهواه لتصبحد دانائيا وتكدبر كحساته نقند وجاكيريني وعده اینی خدمت بیس بالیا اس واقعهست سلطان احدشاه گواتی کی کارروایم

میں تدریے خلل پر گیا ایک گروہ کی صلاح سے جوسلطان احدشاہ مجواتی

کے طازم شخص شخون کا اراء و کیا سلطان ہونشنگ کے و واب وارسمی نصر خیا اس و اتفاریسے آگا و ہوا اور اس نے حشبت حال سے سلطان احمر شا و گجراتی کومطلع کیا ۔ سلطان محمد دخیلی کی فرجس تلعہ سے نیچے انزیں اور سلطان احمد شا

سلطان عمد و جی ی و بین سعه سے سیبے الریں ارسطان میں گجراتی کے نشکر کوسا سنے موجو و نہایا اور را ہوں کو بندیا یا لیکن یا وجود اس سے بئی فریقتین مقابلہ میں "کرجنگ آزائی بیں شغول ہو سے اور میں صاد<sup>ق</sup> کے منو داریہ نے تک ہمرو و اشکر کشت خون کرتے رہے ایک گروہ ممثیر

کام آیا ا در مے شمارسپا ہی زخمی زوئے سلطان محمود طبی صبح کے و فت نوا کہ اضامیا

سندیں مہر میں ہورہ چندروڑ کے مدرجا سوس خبرلائے کہ شہزاد ہ عمرخاں جرمندوسے پرات اور وہال ہے راحر کی ملکت ہیں پیٹیکر مقیمہ اور فرصت کا منتظ تھا

مالوَ ہ کے اختلال کی خبرسٹکر جیند سری میں ُ قرار دہموا اور رکھا یا و کٹ کُر صدیری نے ملک الامرا حامی کا لوستے منبا وٹ کر کے عمر خاں کو اپنی حکومت کے لئے منتخب کیا ہے شہزا د ، محمود خاں بن سلطان احد شاہ

و اتی بھی پانچهزارسوارا ورتین سو باغصیوں کی مجعت سے سارنگ پور اس مقیم ہوا اور پہلی ہی جنگ میں حاکم شہر کو قتل کر ڈالا سلطال محمود خلج نے اس خلے کوسٹنا دورمشورت سے بعد سرطے یا باکہ ملک مغیب

نے اس خلبر کوستنا دورمشورت سے بعد پرسے یا یا کہ ملک سیس لمخاطب بر اعظم بھا یو ل فلعث شا دی آبا د سند و نس قیام کر بھے شہر کی ان کسیر سے کا میں ہے۔ خلر تا سیر اس کی در میا نی جوہ ہو

حفاظت کرے اوارسلطان محمو وظبی تعلیہ سے با ہمرآ کر درمیا نی حصے۔ ملکت میں قیام اورملکت کی محافظت کرے ۔ ملکت میں قیام اورملکت کی محافظت کرے ۔

سلطان ملمہ وضلی اپنے اراد ہ کے موافق سارنگیورکی طرف روانہ ہواا ور ناج خاں اور سنصورخاں کو اپنی روانگی سے بیشیتر بیسج دیا چونکہ سلطان احمد شاہ گھراتی نے ملک حامی علی کو محافظت راہ کے غرض ہے

سلطان احمدشاہ بحرائی سے ملاب حابی عن تو حاسف راہ ہے جس اس مقام رشعین کر دیا تھا تاج خال اور منصورخال نے سلطان محمود کھی کمے پہنچنے ایسے قبل اس مقام رہنچکر ملک حامی سے خبک کی ملک حامی

فراری مهدا ا ورسلطان احد شا ه گجراتی کو بیه خبردی که سلطان مجرد <sup>خ</sup>س تلو*ع من*د وسے سارنگیو رروانہ ہوا کے سلطان احمرشا ہ گھراتی نے! کہ . قاصد شهزا د ومحار خان کے پاس سارنگیورمیں جیجا**تاکہ شہزا** وہ قبل لطان کھی وظلمی کے اہین آ جا سے شہزاد ، ممدخاں نے قاصد کے پہنے مے انتہا ہومشیاری کیسا تھ سارنگیورے کوئ کیا اور سلطان اخی ثا سسحاق بن نقطب الملك عاكم سار بكيور في الكء ومنه ملطان محید وخلبی کی مذہب ہیں ارسال کر سے البینے گنا ہوں شیعے نور ا بضه میں بیر بھی مرقوم تھا کہ شہزا و ہمجگر غاں سلطان محمو رضلجی ہے مارنگیور کسے امین میلاگیاہے لیکن ننبزاد ہُ عمرِ خاں نے نگیورشی فتی کے اراد ، سے اشکر کو قبل ہی روانہ کرویا سے اور ماعنقریب وار وجواجا سنا سے سلطان محد و مربیند کے نفٹ ہوگر ہے عدمسرور ہوا اور ملک اسحاق کی تقصیبات معاف کس ا ورثاج خاں کو اپنے میشتر ملک اسحاق کی استالت کی غرض مارنگورر وانه کیا ملک اسحاق نےمعتبرامرا کے ہمراہ سلطان محمو وَظلمی کا استغیال کیا سلطان محمو و خلجی نے ملک اسحاً ت کو اس کی حصول ملازم کے بعد و موت خال کاخطاب اور علم و مورض و زر دووزی قباش اور دس نهار تنگے بقد مرحمت فرما سے اور اس نخاعلو فیہ دہ مہبت مقرر قرایا سلطاً ن محمود وللى في ملك اسحاق كے علا ده اكابرين شهر كو مبي حيث له رُب، وریحاس نهرار شنگ انعام مرحمت فرمایا تا که سب با بهم محمو دخلجي سارتكبيور بينجأ اورحام سول فے یہ خیر بیا ن کی کہ شہر بھینہ کو جانا کہ سار نبگیور پہنچ جیکا ہے اور سلطان احد شاہ گجراتی مع تیس ہزار سوار اور تین سو ہا تھیوں کی جعیت سے اصین سے نکار سار نگیور کی طرف روانہ ہواملطان مجمو دخلمی نے عمرِ خاں کی مدا قدت کو مقدم خیال کیا اور اخر حصیر شب میں روانہ ہوا ہرو ونظر میں جیم کوس کا فاصلہ کیا تی رہ گیاا ورسلطان

نے ایک جاعت کو برسم قراولی روانہ کیا تا کہ دشمن سے و توت خبگ کا تعتر کرے وابس ہوں اور نیر عمر خان کے نشکری تعداد اور طافت کا اندازہ یں۔ اس وا تعدیکے بعد ملطان محبو دخلجی نے نظام الملک و ملک ہِم سلاصدار و دیگرامراکی ایک جاعت کومقام حنگ کے اُنتخاب ومعائمذ کے لئے روارز كبيا اورعلى الصباح جار فوحوں كو ترتبك ديجرشهزاد ه عمرخاں سے حنگ ء کئے روانہ ہوا۔ شہزاد ہ عرفاں نے بھی سلطان محموٰ د تملی کی روانگی کی رمعًا بله كے لئے اللے را صام ورا فواج كؤلدا مستذكر تے سلطا ل محود تے مشکر سے مقابلہ میں روانہ کہا اورخود مع ایک جاءت سے پہا ڑ ہے عقب کمین گا ہ میں قیام کر کے سلطان محمہ وظلمی کی افواج کی آمر کا نتنظر موا اتغاق سے ایک فتفص نے سلطان مجمو دخلجی کو خسروی که شهنرا د وعمرخال مع ایک نوج کے بیں کو ہ کمیں گا ہ میں معنی ہے سلطان محمر دخکجی فوج تبار یے شہزا د ہ عمرخاں کی جانب میلا اور شہزا د ہ عمرخاں نے اپنی فوج سے ماکہ ملازم کے سامنے سے فرار ہوناکسرشان وعزت کا ماعث سے اور فتل ہونا فرار ہونے سے بہتر ہے شہزاد ہ عرفیا ک مع اپنے ہم اہموں کے لمطان محد و ملجى كے قلب نشكر سر حلاً وربوكر كر فتار ہو كيا سلطان محمود فلمی کے حکم سے عمر خاب مثل کیا گیا اوراس کاسہ نیزے براویزاں کرکے لم الشكر كو وكما ما كيام مد داران الشكرة يُركِّي اس وا قعه كيمنا بدُ و مدہوش ہو گئے اور سلطان کم وخلجی نے یاس بیا مجیحا کہ آج آیا ف رکھیں کل ہمر ما صرخدمت ہو کر ایٹ کو ایٹا یا داشا و رسے میں گے اس قرار وادیے مطابق ہردونشکر اپنے قیام گا ویر فروکش مّت تشکر چندیری اپنی ملک کوروانه نبوا اورکنگ سلیمان بن شييرالملك غدري كوه خهزاه وعمرفان كاقرابت وارتفاسلطان شبها بالذن في خطاب سے اپنی حکومت کے لئے نتخب کما سلطان محمد وخلجی نے ایک نشکران تی مرافت کے لئے نامزو فرمایا

اورخو دسلطان احد شاہ گرانی سے حبگ کرنے کے لئے عازم ہوا ہوز دفقین اُ یکیا ومقابل نہ ہوئے تھے کرسلطان احد شاہ کجراتی کے بعض صالحبین اشکر

نی و عدت خایدهٔ الانتیا صلهٔ آنهٔ الله علیه کونواب این کیماکه نفراقد ا نے حضرت خایدهٔ الانتیا صلهٔ آنهٔ الله علیه کونواب این کیماکه نفراقد ا ارشاه نو ماتے این کر باک اسمانی نازل ہو میکی ہے سلطان احدسے کیوکیا

محفوظ وسُلامِت اس ملک، سے کو چے کمرے پیرخواب سلطار احد شاہ گراتی سے بیان کیا گیا لیکن با دشاہ نے توج نہ کی میں کا نتیجہ پیر ہوا اور ٹین روز کے

بعد المراض و بائيه اس كے نشكر من بيدا بو كئ اور مرض كا اليسا فليم مواكم الله مواكم الله الله مواكم الله الله موا

ا ورغگیں ہو گراشیة کی راہ سے گجرات روا مذہبوا .

سلطان احدشاہ مجواتی نے شاہراد ، سعو د خاں سے ومدہ کیا کہ سا آنید ہ اس دیار پر قابض ہو کے ہیں اس کوئتھارے حالہ کرویوں کاسلطان علمہ میں کہا از میں موجود ہوں میں بہتری میں موجود ہے۔

خلجی مند و کی جانب روانه ہوا مند و میں پہنچ کرسلطان محمد دلیمی ۔نے سات یوم کے عصہ میں نشکہ کا انتظام ورست کیا اور بنیا دت چندیری کو فرو کرنے کے

کے روانہ ہوا با وشا ہ چنگریں پہنچا آور ملک سلیمان المنا کسب کبسلطان نہاب الدین اینے امراکے انفاقی رائے سے قلعہ کے با ہر آیا اور مردارہوار

ر از این تاریخ این مقابله کی طاقت نیائی اور فرار ہو کہ قلعہ میں ' خبائے تی لیکن اپنے میں مقابله کی طاقت نیائی اور فرار ہو کہ قلعہ میں ' ندل پر تیروں اور شرک میں میں معالم طبقہ میں نامین میں اور میں ا

پناه لی اور تین ون تے عرصه میں اپنی اجل طبعی سے فوت ہو تمیا امرائے چند میری سے ووبار و ایک شخص کوسلطان شہاب الدین کا خطاب ویگر

آبنا با دشا ہ بنایا اور حبیک کے لئے ستعدم دیں امرائے چندیری تعلیہ سے باہرات اور حبیک کے بعد فراری ہو کر بھر تلعیریں داخل ہو گئے ۔

ہبہرات ہوربیک سے بعد وراری ہو ترجیر تعقیبی اور اس ہو سے ۔ تعلیہ کے محاصرہ میں آمٹہ ما ہ کی مدت گذرگئی اورسلطان محمہ و خلبی وقت فرصت کا انتظار کر تاریخ آخر کارایک شب موقع یا کرفلعہ ہیں وائل ہوگیا سلطان محمہ و فلبی سے عقب میں

ویکے ولاء ران تشکر عبی صاریب وافل ہو گئے قلونتے ہواا ورایک گرو ہ کشر قبل کیا گیاا ہائی ملعد کا ایک گرو ویرا شکے حصار میں نیا وگزیں ہوالیکن چند روز سے بعد بنیاہ گزینوں ہے ایان طلب

ایک روہ ہمار سے فضار میں جا ور میں ہوا میں چیکر ور سے بعد بیاہ کر میوں سے امان ملاہ کی سلطان مجمود طلبی نے اس شرط براک کی در خواست قبول کی کہ تمسام افرا د

اینے ایل وعیال اور مال وارہاب کو اپنے ہمرا ہ ہے کر ار ہ و کے بازار<del>س</del> لَدُرْيِ تَاكُهُ وَنَهَا بِرِبا وثناه فَي خُونِش كُر وارثي وْ يَا بَنِدى عَهِد كَاهَالَ مَنْكُشَّفَ ورین نے اس مشرط برعل کیا اور محاوظ وسلام بالبرنكل محلئے سلطان محمد وصلحی نے آن صدو د كا كاش انتظام كيا اور مندو یں ہونے کا ارا وہ کری رہا نفا کہ جاسوس خبرلائے کہ ولونگر سین نے راج گوالیارے ہمراہ آگرشہر نو کا محاصرہ کر نیا ہے سلطان محمد دخلجی بار حجو بشکر برسات اور مُحاصرهٔ میندیری کے طول سے پریشان ہوگیا نتوار کو چے کر کے گوا ببار کی جانب روانہ ہو گیا سِلطان محمود علی گواہ المک کوتاراج وتباه کرنا شروع کر دیا ایک جاعت راهیوتو سے باہراً ئی اور جنگ میں مشغول ہو لی جو نکبر راجیو توں میں ا یا جو نکه سلطان محمد و حکی غرص پر تھی کہ نثبتر نو کو آزا و حمرا ہے ا اس نے گوالیار کی تسخیر توج نہ کی اور شاوئی آبا دست دو کارخ کیا. شکاشہ سریں سلطان جمہ دیے سلطان ہوشنگ کے رومنیہ سی جدحامع كاعر قريب در دازه راموي واقع اوراٹھائيس برستمل سے تعمر کا ارا و و کمیا علیل مدت میں یہ عمارت یا پر تعمیل تحلیمی میں امراعے میوات وا کابر و معارف دہلی کے عوالین بطا ب محمو دخلمی محمے حضور میں آئے کہ سلطان محدشاً و دمیارش منت کو بهخرتی ایخامزئیں ویسکتا اور دغا بار و ظالم ظلم وجور ، میں امن والیان کا وجود ٹیسیس ہے جے ل کمہ پروکوگار فے با وشا آہ کو صفات فرما نہ وائی تمام و کمال عطافر مائے ہیں اس تکھیے کی رعايا حفرت شاه كواپنا فرما نروا تسليم كرني محم ليئ جان و دل سي آماده ہے سلطان محمو و امخر سال مذکور میں مع ایک مرار نشکر سے وہائے ستے

ے لئے روانہ ہوا پوسف خاں ہند و نی قصیم مہند وں کے نواح میر محمه دمنتی کی خدمت ہیں حاضر ہوا سلطان محمو دخلمی مندوں . شترر وابذ ہوا اور سلطان محدّ مهارک شاہ معبی مقابلہ ہیں آیا شكرا يكيد و مسرے مح قريب بہنچ كئے تو سلطان مح مم وظیم کی حنگ سے کنار ہ کش ہو کر دیلی کو خبر با دیکھ یے شا ہزا د ہے ہمراہ جائیں ا ورحنگا کے حسب الحکمہ و ہلی سے حباک کے بلول لو دمنی حوا*س و قنت سلطان امحد میارک شا*ه کا بلازم اور تس*راندا* تهدين فوج كاحاكم عنامقد برشكر كم جمراه حيلام د بلی ہے باہر نہیں آیا اس ۔ لئے ا ورتمام لشکر کو ایٹے ہیرد و فرز ا در قد نجاں کی ماتحتی میں خبگ کے لئے روانہ کیا خیاسخہ ظہر۔ ب ویقین کے نشکر ہے بہا در سدان میں آئر معرکہ آز ر کا رَحانبین سے ملبل بازگشت بجوا مے گئے اورنس ، پر فروکش ہوے آنفاق سے اسی شب کور میں دیکھا کہ *چیذ بری کے چندا و*ہائش و ب ٹ د ویرحملہ کیا ہے اورسلیطان ہ بمبول النب شخص تم سربر سايرتكن كرويا بيصلطان لمانِ مَم و دُفعِي اس خيال بين متغزقَ موا كه كما تدبسرً کی و ایسی کی صورت بیدا ہوسکے اور یہ محفوظ وسلام كه و فعتةُ سلطان محرسباركُ ثناه محد بزول وخفيف العقل تفايرنيّا ني

ا اورصلحار وعلما کی ایک جاءت کوصلح کے لئے سلطان محمود محج محمو دخلجي فيفيا سباب طأبهرمر بيث كوزير بابرنت طان محمود خلبی کو راه میں یہ خبر معلوم مونی که آنفاق سے اسی نے شاوی آبا د مندو می*ں فن* ن اعظمہ ہما ہوں کی کومٹ ہ گجراتی نے مالو ہ کارخ کیا۔ ملطان محمو دخلجي شأوي آباد کو انعام و اکرام سے بالا مال کر دیا لمطألن محمه وخلحی اسی سال ظفه آیا د نعلمه میل آیا اور ایگ اس ماغ میں گنید عظیم اکتّان اور حیند مقا لما ن محموا وخلجی نے قلیل مدت گزرنے کے ت تعمر فرمائه لنهيئه بين راجبو تون کې گوشا يي روانه بيوآبا وشاه كونصيرول عبدالقا بي العنتذاليون كي جواييني كو نصير ثنا و تح نقب سير إ درتنا ومُنكِّما تَقَافَتُهُ مِهِ بِي اورام بي واكا بَر و لايت يح ررکھا ہے ا ور راہزند ۔ اہانی ملکت اس کے ظلم وتعدی کی آپ کی مارگا ، بین فریا د<sup>ی</sup>ر سلطان محمو دنلجي نقييرشا م کې مدا فعت

سکطان محمود جمی تصیر شاہ می مدا بعث بدیمعدم جھااور ہو ہی کارخ کیا نصیر شاہ سلطان محمود خلبی کے ارادہ سے مطابع ہموااور اپنے تعلی علی خان کو رمع شحا لگٹ وہدایا اورانواع پیشکش کے سلطان محمود غلبی کی خدمت ہیں ہیںجا اور عرضداشت روانہ کی کہ جوامرکہ ان کو کو کے میرے بارے ہیں بیان کیا ہے سرائر کذب وافتر اہے با دشاہ برلازم سے کہ اس امری تحقیق کے لئے کسی معتمد اور صاوق اللہ اُل انسب سرکو بھیکے کرلیں اگر ذرہ برابر سمی صبح ہو تو مجھ کو مناسب سزا دی جائے ملطان مجمد وظلمی نے چندروز تک علی خاں کو باریا بی سے محروم مرکھا

وج پر کوچ کرتام والیلاگیا ۔ سلطان محمو دخلجی سارنگیورکے نواح میں پنجا اوراعظم کا اول

اورامیان و ولت کے التاس سے اس کی تقفیدات سعات کیں اور نصار اللہ کی التاس سے اس کی تقفیدات سعات کیں اور نصار ال ابلی کو باریا بی کاحکم دیکر اس بیٹلیش کو تبول فرمایا اور نامہائے نصیحت آمیز روانہ کرنے نواح ساز بھور سے جمیتور کے سمت روانہ ہود با وشاہ نے اب بہیم سے بھر رکیا اور ہر روز ابنی افواج کو اطراف والایت جبیتوریس بھیجکر اس کو تباہ ور رعایا کو مقدد کم تا اور شخانوں کو ترا واکر مساحد تعمد کر آنا تھا اور ہرمنز ل بیں تمین

جارر وزتو قت کرتا متنا سلطان ممه دخلی جیتور کے سب سے بڑے حصار نول پوللم بیس فروکش ہوار اج کو نیبہا وکیل دیباکا قصد رہو کہ لڑنے لگا اتفاق سے منام بیس فروکش ہوار اج کو نیبہا وکیل دیباکا قصد رہو کہ لڑنے لگا اتفاق سے

اجبو تو ن نے قلعہ کے سامنے ایک تنا نہ تعمیہ کرایا تھا اور تنجا نہ سے دور یک حصار بھی تقی ا جس کو راجبو تو ں نے ذِخا ٹر آلات حرب سے ملوکر کھا

تھا سلطان خمر دعلی نے بیٹیٹر اس بخانہ کو قع کرنے کے لئے تو ہ کی اور آیک ہفتہ ہیں اس کو فتح کر لیا اور بیٹمار راجپوٹ مارے گئے اور ایک کروہ کمٹیہ

ز فتار و تباه بیوا ۔ سلطان محمو دخلجی ہنے حکم دیا کہ تبغاینہ میں مکٹہ یوں کا انبار کر کے تبعیر

اگ لگا دیں اور شخصندا یا تی اس کی کوتواروں پر ڈالیس با وشاہ نے حکم تھیل کی گئی اور امیں عظیمہ الشان عمارت میں کی راجبہ توں نے سالما سال میں تعکمہ کی تھی طرفہ المعین میں اوشٹ کر بریا دیمو گئی ہت توڑ کر قصا یوں کو تقییم مقط

تاکہ منگ تراز و منائمیں اور بڑا ہت جس کو راجبو توں نے منگ مرمر تراکش کر گوسفند کی صورت نبایا تھا جو نہ بناکر پان کے سافقہ راجبو توں کو دیا گیا تاکہ لینے معبو دکو نوش کر ہیں اس تخانہ کے مسار کرنے کے بعد جس کا سلاطین گران معبو دکو نوش کر ہیں اس تخانہ کے مسار کرنے کے بعد جس کا سلاطین گران

کو با وج و طول مدت کے محاصر میں میسر نہ ہوا تنما سلطان ممر و ملبی ضدا کا شکا

بحالا با اور عبتوري حانب راهي ہوا۔ سلطانِ محمود خلجی نواح مبینور میں آبا اور فلعہ کو حرصتورے ،امن کوہ لرے مرکز لیا اور بیٹار راجوت قتل کئے م لئے آماً و و ہو ہی ر ما خِفاکہ معلوم جواکہ راحر کو نیہا قلعہ میں موجو دنہیں ہے ا*ور آج ہی قلعہ سے نکل کر کو* و ا<sup>ل</sup>یہ کی جانہ نول میں ہے فراری ہو گیاہے سلطان مجمہ دخلجی نے اس کا نعا قب کہ *سے راج*ہ کا مقابلہ ہوگیا اور فریقتن میں <sup>س</sup> نوج کو فلعہ کے محاصرہ یہ نامزو فرمایا اورخو د ملک کی سمرحد بیر قبیام مذہبر ا دِر ہرروز ا فواج کو تاخت و تارائج کے لئے روانہ کا نے اعظم کھا بوں کو طلب فرمایا آلکہ اعظم کھا بوں ولایت ج پنے و فات یا نی سلطان محمو دفلجی اس خبر کر مشکر ہے صد لمو مه الدرب صرفه به وزار ی وسینه کونی کی اور قلعه مندسور پنجگیراین آب آی لایش کو مالو ه روانه ک

سلطان محمہ و خلبی نے تاج خاں کوجاس کا دایا داور عارض لشکر تھے۔
اعفہ ہا یوں کا خطاب دے کر اس تشکر کوجو اُس کے مرحم باپ کے ہمراہ
مند سکور میں آیا تھا اس کی ماتنتی میں تنعین کرکے خود اپنے لشکر گاہ کو واپس
آیا ہے تکہ برسات کا موسم آئیا تھا محمہ و خلبی نے ازادہ کیا کہ اگر کسی تقام رکوئی
صدیدند زمین کا ملجا ہے تو اس مقام پر نیا م اختیار کر ہے اور برسائے کا

۱۰ را چرکو بنهایے شب جمعی شنگ ته میں سلطان محمو دیا میں بارہ ہزار سوار اور چھ ہزار بیا د ول کی جمعیت سے شبخون بارا سلطان محمو دینے ایسی ہوسشیاری واحثیا ط کے ساتھ نشکر کی حفاظت کی که راج ا ہے معصد جلدجها رم

کامیاب نہوسکا اور بلا وجہ بیٹیار راجیوت کامائے اس وا تعہ کے دوسے در سب بین سلطان محمد وطلحی نے ایک حرار نشکر کے ہمارہ راجیوت تشکل ہوئے سکلائن فراری ہوگیا اور بیٹیا رر اجبوت تشکل ہوئے سلطان محمد وظلمی کے نشکری مال فنیمت پر قابض ہو گئے اور با دشاہ نے خدا کا شکرا داکیا اور میتورکی فتح کو سال آئیندہ پر ملتوی کرنے خود محفہ ظووسلامت شادی آباد مندوییں وابس آباسلطان محمد وخلمی نے آخر ذہی الجیمال مذکور میں مدرمسر اور ایک منار ہوئے سے محافری ہو فشک شاہی کی مسبد جا مع سے محافر میں تعمد کرایا ۔

تعمیر کرایا ۔ تعمیر کرایا ۔ تعمیر مختل پر میں سلطان محمو دین سلطان ابراہیم شیر تی کا ایمی مع ہترین تجاییف و ہدایا کے سلطان محمو دخلجی کی خدمت میں حاضر ہواا ورنتحایف کو

بیش کرکے زُبا تی یہ سام او اکیا کرنصیہ الموسوم برنصیہ شَا ہ بن عبدالقا در نے بذہب سے خون ہوتے زنگہ قدوا لحا و کو اختیار کر لیا ہے اور نماز وروز ہ کو

ترک کر دیاہے نصیبہ شا ہ عورات سلمہ کوہند و سازندگان کے حالہ کرتا ہے تاکہ رقاصی کی تعلیم دیں چو نکہ سلطان ہوننگ کے زمانہ میں حکام کالبی ثنا ہان مرکز کا میں کی تعلیم کرتے ہوئے کہ سلطان ہوننگ کے زمانہ میں حکام کالبی ثنا ہاں

مالوہ کے مطبع اور بالعِکّذ ار رہے ہیں میں مے نباسب خیال کیا کہ پیلے اس نے حالات آپ پر ظاہر کر دوں اور در نبواست کروں کہ اگر اپ ٹواس کی مالات آپ پر ظاہر کر دوں اور در نبواست کروں کہ اگر اپ ٹواس کی

تا دیب و قوقها بی کی وصت نه مهو تو مجه کومطلع فرائے تا که نصیر طال کرشیة کی گوشمالی اس طریقیہ سے کی جائے جود وسر وں سمے لئے مبی عبرت کا بات

ہوسلطان محمہ وضعی نے جا ب دیا کہ میہے کشکرکاسب سے بڑا دھیکھندان میں کی تا دیب کے لئے گیاہے جونکہ آپ نے امداد دین کی جانب توجہ نرما کی ہے

ی بادیب سے سیاہے جیوند آپ سے امداد دین میں بب توہر فرائ آپ کو یہ کارخیر مبارک ہو۔ آپ کو یہ کارخیر مبارک ہو۔

سلطان محمو خلجی نے رسم سلاطین کے موافق محمود بن ابرا ہے شا ڈپر کے قاصد کو اسی مجلس میں خلعت وز رعطا فرا کے اس کو وائیں حاشے کی اجازت مرحمت فرمائی اس واقعہ کے قلیل مدت کے بعدسلطان محمہ وضجی ہے۔

ا چارت مرست فرنی اس واقعہ کے این مدت میں جد مصاب مور ہی۔ اپنے فرزند وں کا جشن عروسی مقدر فرمایا اور اس حشن میں بارہ ہزار قبائیر ہم

بثیتران میں زر د وزی تھیں امرائے نشکر کوع**نای**ت فر اکیں سلطان شرقی کا قاصد َونیور بینجا اور جواب یا دشا م*ے عرمنِ ک*یا سلطاً ن شرتی ہے *مدر ور* ہو ا ورمبیں ما مُتی وکیرتھا لگٹ سلطان محمد دخلجی کی خدمت ہیں ر وانہ کرے خو سلطان نشرتی نئے نصبین عبدالقا در کو کا پی سے خارج کیا اورف بن عبدالقا درنے ملطاً ن محمد وظلمی کی خدست میں ایک عربضہ ارسال کیا مِس کامضیون پرتھا کہ ہیں سلطان ہوتنگ کے زبانہ سے اس و فت بگ تطبيع وباجگذار ا وربهی خواه رما ابسلطان محمو د نثیر فی نصافی غلبه کی وحیت مر ملا دیر قابض ہوگیاہے میں ابتداسے اسی آشانہ کا نباز سندہوں اور اب ابھی انسی درگاہ کو اپنا نبھی وما و ٹی سمجھتا ہوں صدو د میند میر ہی میں صافیعوا ہوں جو صکم عالی ہو اس بر کاربند ہو سلطان محمد وملجی نے علی فال کو علی و بدا پایسکے ساتھ سلطان محمودین براہیم شاہ شرقی کی خدمت میں ر وارد کیا اور اسّد عاکی که نصیه خاں بن عبدالقالور آپ کی بهترین معی و کومشش سے اپنے سے تا ئٹ ہو گیاہیے اور 'را ہ نثیرُ بعیّت کو افتیار کر گے ش لِام کی یا بندی کو اینا فرنس سمحشا ہے ظاہرے کہ یہ امی*رسل*ھان ہوننگ شا و کے زبانہ سے مکومت مالو ہ کا مطبع ہے مجھ کو امید ہے کہ اس مقولہ پر کہ 'جُوگنا ، ہے تا نئب ہو ما تا ہے اس سے گنا ہو ل عی رہے۔ ہمیں کی جانی "عمل کرمجے نسپرنیاں کی تقصیرات کو معان فر مائیں گے اس سے مالک اسے وامیں کر دیں گئے علی خاں جرنبور پہنچا اوربعہ میں محمه وشاه شرقی نے جواب باصواب اد اکرنے میں لیت ولعل سے کامرلیا سلطان محمد دخلخي ازر ويمير حميت وبها دري نصهرخال كي امداد كو مقارمهم لما اور و و سری شوال *مشمک ته بین چیذ*ئیری روانه جوا - نصیبه شا ه نے حدو و چندیہ ی بیں سلطان محمد و نتاجی کی بلازمت حاصل کی سلطان محمد دملجی نے بلاتو تقت ايرجه اور نفياً ندير كارخ كيا سلطان محيو وشاه مشرقي اس وا تغه سے آگا ہ ہوا اور شہرے باہر نظائمہ ایر جہیں فروکش ہوا اور مہارک فان

ولد جنیدخاں کو جو اس صوبہ کا پھتنی حاکم تھا مقید کرکے اپنے ہماہ نے آمیا سلطان محمہ و شاہ شرقی اس حکمہ سے اٹھ کر جو ل جس کی راہ تنگ تھی اور وشمن کو اس میں واخل ہونے کی مجال نہ تھی مقیم ہوا اور اپنے لشکر کے اطراف کو مستحکم کیا سلطان محمہ و خلجی نے سلطان شرقی ہے۔ انہ بی کہ وار جو گیا محمہ و خلجی کی روا گئی کے بعد ہم و و مشرقی تھی تعاقب میں کا بی اروانہ ہوگیا محمہ و خلجی ہما در وں نے محمہ و شاہ شرقی تھی خزانہ واسا ہے برحلہ آور ہو ہے توٹ لیا اور بیشار مال تغیمت سیاہ مالوہ

کے ہا تھر آیا ۔ سلطان ممہو دمثر تی مبی اپنے ملازمین کی امداد کے ہتے واپس ہو کر جنگ میں مشغول ہو اشام تک معرکۂ تتال گرم رہا اور عروب آنتا ہے بے

بعد ہر و ولشکہ اپنے فرو وکا ہ پرمقیم ہوئے اس وا قعہ کے و وتین ر وزبعد چونکہ برسات کا موسم قریب آگیا تعکا سلطان محمد وضلی نے کو بی فائڈ ہ

جنگ میں نہ دیکھا اور کا لیک کے تعبض مواضعاً ت کو تبا ہ کرے فتح آباد کی

جانب وایس آیا اور قصر مفت طعقه کی نبیا دادایی اسی زبانه بین ر مایا و ایا بی قصیه ایرجه نے مبارک خان حاکم نقب
کے علم و تعدی کی شکایت کی اور دا دخوا ہ ہوہ سلطان محمو رخلی کئے علم الشرف مظفرا براہیم حاکم جیند پری کو مع بیٹیار نشکہ کے ایرجہ رواند کیا ملک الشرف مظفر ابراہیم ایرجہ بنہیا اور اس کو معلوم ہواکیلطان محمو وٹرتی کے ملک الشرف مظفر ابراہیم نے آئے کئے بڑمہ کر حرایت سے مقابلہ کی نظروانہ کیا مظفر ابراہیم نے آئے مقابلہ بیں ہرو د لشکراکید وسرے کے بڑمہ کر حرایت کھا تی اور میلڈان سے مقابلہ کیا قصیم راتبہ ہیں ہرو د لشکراکید وسرے کے فراری ہوا ملک منطقہ ابراہیم والایت کی بھا فیلت کو ایرجہ کی فتح پنیمیت کھا تی اور میلڈان سے فراری ہوا ملک منطقہ ابراہیم والایت کی بھا فیلت کو ایرجہ کی فتح پنیمیت

سمی اوران صدو د کارخ کیا سکیان شرقی کے گئی اس خبر کو شا اور واپس ہوکر رابتہ میں مقیم ہوا چونکہ ہرو ولٹکر کی معرکہ آزائی نے

طول کمینیا اور طرفین کے میشار مسلمان کام آمے شیخ ما بلد صفح ای اروقت

جلدجها رم

، وكرامات من شہور تھے ملطان شیقی کے استصواب سے طان محمد وگیراتی کی مسا و درته یکه بعد حس و نشنه ما لا کالی سے بھی وست بروار بہوجائے مشرائط صلح میں جار اُ ہ کی ب نقر کی تنبی کو وس ت این نصرخال کی حقیقت وین وملت بنیم بی م قرار دار کی نبا پرسلطان محمد وللجی نے اپنے دار الملک اس کے خرج اروبر اور ماسمندے کے لئے رقت کئے الم علیم الکا مولانا ل اور دیوا نوں کے معالمجہ کے گئے ئی محصوری کے دوباتین روز ت پها دري ا داکيا ليکن آخر کار قربيب بهنجا مخدخاك واسب أورابك لاكحة ن محمو دهلمی نے واحدہ ں کو واپیی ٹی امازت عنایت فرمائی سا عبان کی . مے زرووزی و تلج مکل بچوار اور کمربند زریں اور مخرخان-بعربي تزاومع زمين ولجام زري واعدفان تمي بمراه روانه كتي وخال

خلعت زیب جبیر کیا اورسلطان محمه وظبی کی صفت و ثنایی سرگرم بهوا محرفاں نے خطبہ وسکہ سومبنینتہ آشا مان دہلی ہے نام کا بڑھا جاتا نفا فرمانہ داسے مند و سے نام تندیل کرنے اس کا مطبع و با حکدار بہوگیا ۔

مسلطان محمو وطبی نے اس خبر کو سنگر اپنا ارا د و ملتو ی کیا ا ور ا سامے را ہ میں قصبۂ ہنور کو جزئتھنبور کے قریب واقع ہے فتح کر کے تاج خا*ں سب پ*سالار کومع ''بٹہ ہنرار سوار ا ور سمیں ہاتھیوں کے فلعۂ صیتور کو سرکرینے کیے لئے روانہ

کیا شلطان محمو دہمجی نے زاجہ کو ٹرستے ایک لاکھ بھیس ہزار تنگر پٹیلش ثاری آبار مزیرہ کارارہ مرکدا ۔

گرات کے فتح کرنے پر مستند ہوا اور قصبتہ کاتی نو الے سے گذر کر سکطان ہوا کا محاصرہ کیا سلطان محدشا ، گرا تی کا گماسشنۃ ملک علاہ الدین سہراب چندروز تک متواتر قلعہ کے باہر آیا اور معرکہ کار زار گرم کمیاںکین جب کمک کمنے سے مایوس

ہواتو امان طلب کی اور سلطان محمو دخلجی کی خدمت میں مامز ہوگہ اسلطانی مجہ د ظلج نے اس کے اہل وعیال کو فلکہ شا دی آیا د سندور وانڈ کیا ا دراس ى لينے مالک سے منحرف نہ ہو گا نسطان محمد دنیلجی ۔ لما سِه دیا ا ورمقدرگه لشکرید نا مر د فره یا ا و » احداً بایر و اند بیردا اثنایے را و میں سلطان محمد و تکجی کو معلوم ہوا ن نهر دشاه طرانی فویته برشیا ارراس کا فرزند سلطان تطب الدین كا قائم تما عربي الملطان محمد وهمجي كااكر حير أرا ده تحاكه وه وارالملك كيان مردت كي وج سيسايك المر ہے، ملوس او اتی نسین اس کارر وا ٹی ہے بھی قصیہ ما و ور ہ کو خرا ہے کرے غار تنگری میں کو ئی و فیقہ رئمی میزار میند و و ل اورمسلما لول کو تعید کریمے چندروز تک ں قبیاً مرکر کئے احد آبا د کی جانب روانہ ہوا با د شاہ بنبیل را ہ طے کر رہا تھا براب جرو فت كانتظر تضا فرار بهوكر سلطان فطب لدين ہ اس ئنے قسم لینے کے وقت عہد کیا تھاکہ اپنے مالک کی حرای نہ کرے گالیں واہی قدیم خیال اس کے ول میں تھاا وراینی کامل نمک حلالی سے اپنے اہل وعیال کو بھی خدا پر حیور ڈویا۔ سلطان محمود خلنی سر کیج میں جو احمد آبا دیسے یا بیج کوس کے فاصلیہ کے فاصلہ مرہے قیام کمیا جندروزتک ہرد وانٹکر ایکدوسرے کے مقابلہ میں قیام ندیر رہے اور پیماصفر سنہ مذکو رکوسلطان بھمہو دہلی نے شبنو ن کا اراوہ کیا اور اپنے لشکر گا ہے باہر نظار بیکن راہم سے راہ وش کر دی *سلطان محم*و د تمام شب ایب وسیع منگل مین گو<sup>دا</sup>ر ه ملطًا ن محمد وصلحی من علی الصباح میمند کو نشکر سارنگیور سے ترتیب دیم اس کو اپنے فرزنداکبرسلفان نمیاث الدین کی ماعمتی میں ویا اورامرا،چنیری بميسره پر مقرر کرنے اس کو ایسے فرزند خروشہزا و ۵ فلا گناں مے سیروکیا

رنشکہ میں تمیا ھرکر کے جنگ آز مائی کمے لئےمستعدیواسلطان تنظیہ فرات کی سفول کو تر سب دیا اور جنگ ان گیرات کے لشکہ کا مقدر مرد لشکہ سلطان مالوہ تھے منا یں زاری ہوا اورسلطان قطب الدین گجراتی کے بنطف أبرا يهجر حوينديري كامثقتد برامير نتفابيد منترانشكرير عله آورموا كيراني ميمنسراس-شرت مطفرابراهيمرت ه نشکر گا «تک اس کا تعاقب ک<sub>ه</sub>ا ورناران و برباکه کرتا رما ا ورس لا نے گیا اس مے المقی تام فرا: که اینے ہمراہی اتصبول پر بار کرسا 21/1/1/18 بیا تشهیزا و ه فدا نی نها ب اس حله می تا ب نه لا *سیگا اور* ذاری ہو کراپنی مبان بھا کئی منطفہ ابراہیم بنے بھی اپنے ہا تھیہو ل کوغاڑنگری طان محمو و خلجی اینے بشکر کے پر اگندہ اور ہوا ورجالیں سوار وآں کے ساتھ نہایت ثابت قدمی گیسا تھ ہو ب سمے ترکش میں باقی رہے سلطان محمہ دخلجی کما نالز ۔ سلطان قطب الدین گجراتی ہواب تک سع جرار لشکر کے ایک گوشہ لرسلطان محمو دخی کی طرف بڑھ مع تیرہ سوار و ل کے میدان میں محفی تھا لکل کر ملطان قطب الدين كے تشكر كا و ميں جرميدان اور حرلیت محے سرایر وہ خاص میں داخل ہواا ور تاج و کا

نصل ہیں عساکر مخطبی تبا ہ کرے سیوائت واجہیزوران

نول بر قابض ہوں اور بوقت ضرورت ایکر وسرے کی ایداد کریں۔ متشدیر بیں سلطان محمد دخکمی ان سرکش راجیو نوں کی تا دیں۔ کے لئے كه ميغول نے ہارونی كے بواج ين نعا درته بريائر رطفی تھی روانہ ہم اور قعميم مونی الیار سے ہوتا ہوا ہیا نہ روانہ ہوا با دشا ہ بیآ نہ کے توب بنہا ریہ نے بیشار میشکش روانہ کرکے اپنے خلوص واطاعت کا اظہار کہیا تھمو دنبلی۔نے بیانڈائی حکومت پر واؤ وخال کو بحال رکھیا اور با دشاہ کی کوشش نسے ه خال، مند و نی اور حاکم بها نه کی مِخالفِت آنفا نی ومیت <u>سے ب</u>دل<sup>ح</sup>ی سلطان محبودخلجی ۔ ﴿ مُرِيوْا ور مارو تی اور اجمپیر کی حکومت پر فدا نی کو ناوژ زیایا اورخو د للک شادی آبا د سند و واپس آیا ۔ اسی سیال سلطان علار الدین بهنده یک د و مقتدر امپیرسکندر خار اور طال خا لطان محمد و خلجی کی خدمت یں رواً مذکئے اور خلوی یا ہو رکے فتتے کی ب نرنیس، و ی سلطان محمد و ایک جرار نشکر یکے ہم۔ اہ پوشنگ آبا د کی راه سنته ما بهور رواهٔ بهوا اور خمه د آیا و ک بنواح میں سکندرخان نے با وشا و حمی خدمت میں حاضر ہو کر طاز مدت حاصل کی سلطان محمو و خلجی نے ماہور کا محاصره کیا سلطان علاد الدبن بهمنی بیشا رنشکر کے ساتھ آبل علعہ کی بدر تھے گئے آیا منطان عمو دخلمی نے جب اپنی وات میں مقابلہ کی طاننت بدیکھی وور ملک عالیہ ان لندرما ب سخاري كو محاصره يرنا حزد كبيا اورخو و وايس سوا وامتع بوکہ مولت اس و اقد کومفصل سلاطین بھنگیہ کے ماکات میں بدیر نا طرین کریکا لمطال محمو دخلجی کو اثنا رراه بین معلوم بهوا که مبارک خان حاکم اسپروکایت لكلانه يرح كوات اور دكن كے درميان من واقع سے حله أور موالي راج لكانا سلطان ممود فلی کا مطبع وبا مگذار تفاسلطان محمو د فلی نے اس کی ایدا د کوواجب و لا زم تجعکر انتناء راه سے مبلانہ کی جانب روانہ ہوا اوراینی روا تکی کیل اقبال کا اور یوسفف خال کور واند کیا میران محد فاروتی بیشار نشکر نے کر مقابلہ میں آیا اور جنگ سے بعد فرار ہو کہ اسیر پہنچا سلطان محمود علی نے بلا واسیر کے بعض مواضعات

وقریاته کوغاریت و ننباه کبا اور شادی آبا د مند و میر) واپس آیا ۔ اسي سال سلطها ن مجمع دخلجي كومعلوم بيواكه راحبه بنظانة راسّت بإلوكا فرزند عاضری کا اراد ۽ رڪنٽاسيسے اور ميرادي ميارک نٺال آار د قي ماگر اميراس کي وظاميت یں واملی ہو گیا ہے اور را جرمے فرزنہ اوآن سے مانے ہے۔ ماٹ الدین کو رہیم لی میان سیارک فائن فار وقی کی مدا بھت کے سے رو کیا بر خرمیرال مهارک کو بو نی اور وه قوراً وایس بوکر اینی بِالاَّكِيَّا رَأْتُ بِالْمِرِراَ مِدِ لَكُولا مُا أَرْدُ نَدَمَتِ كَيْنِ فِي كُرُ صَدَّمَتُ مِن ما صَرْبُوا سلطان وخلجی نے اسپر بغوازشن فرما کئے اور نہایت فخر داعزاز کے ساتھ اس کو وابسی کج ت دى شغراً وه غياث الدين رميتورين أبا اورانفيس ابا حرس سلطان محمود المي ولايت صنورس واروبهوا راجر كوبهما مصالحت ونرعى مطماته يش أيا ورقلیل تعدار ہیں رویہ اور اشرنی پیٹکش کے لئے بھیجا چونکہ یہ راجہ کو پنجھا کھے يِّ سَفِي بِهِ امرسلطان حمر وطبحي كَ از دياد غصه كا باعث بهوا با دشاه نے اس مخ یکن کو واپس کر دیا ۱ ور شاہی نشکرے اس کی مملکت کو بوٹنا اور غارت کرنا شروع کر دیا یهان تک که آما دی کا اثر تک باقی ندر کھا ۔ سلطان محمو و فلجی نے منصور اللاک کو ولایت مندسور سرحلہ کر نے فرمایا اوراس غرض سے کہ تھا نیہ دار وں مواس ملکت میں منتغین کرے سلطان محمو رتفلی نے ارا دہ کیا کہ وسط ولایت میں ایک قصبہ فلحی پور کے نام سے آبا و راِجہ کو پنصائے ہے صدعج وانکسار کے ساتھ سلطان محمو دخلجی کی ضرمت میں ر دیا کہ جس قدر منٹیکش کے لئے حکمے ہو مجھے منظور سے اس کے بعد مجھی میں اُکی سے دست بر دار نہ ہوں گالیکن شرط صرف اس قدر ہے کہ با دشا ، قصيمه بدآبا د كرنے كاارا دو ملتوى فرما ديں يَونكه برسات كاموسم قريب عقِما سلطان محمر وخلجی نے خاطر خوا ہشکیش وصول کیا اور شاوی آباد مندومیں وا بیرایا اورا بك عرصة تك دارالحكومت مين مقيمر ما ا فواج کو اطرا ن وجوانب میں روانہ گیا اورخو و وسط ولایت میں تقیم ہوا ہرروز

تاره خبیزی فتح کی با رشاه کے گوش ز دہوتی تھیں اور با رشاه خدا کا شکر بجالا ہا تھا آنفاق سے ایک روزایک عربیہ اس جاعت کاجہ ہا رونی کے نواح میں متعیّن تنی یا دشا ، تی نظریسے گذیراجی کا مضمون پر نتحاکہ انسلام کی اشدامالکہ میں اجمہ ہے ہو تی ہے جو مرشدا لطوا بیٹ نھامیسین الدین من سنحری رحمته اُلٹیجا تا خوا بُكًّا مكيِّهِ اسِ جِونِكُ يرمَنْهُا مركمفًّا رمح تسبف مِن الكيَّاسِينِ المذاكو كَي الرّاء وشعائر اسلام کا اس نتمام بیربا فی کنہیں رہ گیا ہے سلطان محمود خلمی عربینہ کیے دن سے مطلع ہوا اور انسی ر**وزہ عمیرر وانہ ہو ا**ا درمتواتر کو چ کر کے رو**خت** مقابله میں فروکش ہوا ا ورحضرت خواج غزیب بذا زرصندا متارعلیہ کی روح توح سے امدا وطلب کر کے نشکہ سے احراکوں کمیرویا کہ مالا تھا ق محلحہ کو د کمپیکر ر کرلیس اسی انتار می**ں ا** با می تعلیہ کا سپراحدار مشہی مجباد هر**م را**جبیو تو ب دیسے باید نکلاا ور خبگ آز مائی میں مشعول ہوا لیکن ا فواج محمودی محے خملہ کی ب نه لاكر عيم تلعمين واخل بهو كميا طرفين من جار روزتك معركة قتال كرم را پُوس روز کچا در در ح اپنی تما مرفوج ئے با سِرنسکا و در منگ میں مشعول ہوگیا اور اس حماً منلوبہ میں مارا گیا بشکر احمد وی کی ایک جاعت فراری راجیو توں کے وہ بیں لل کر قلعہ کے ور واز وہی وافل میر لگی اور فلعہ فتح ہو گیا ۔ سلطان محمو وخلجي خدا كافسكرسجا ذايا اورخواجه صاحب كے روحته كا طوا کرکے ایک مالیشا ن مسجد تعمیر کرائی ملیطا ن محمد وفلجی نے نواج نعمت انڈکھ میین خال کاخطاب ویا اور اجمیر کی حکومت بیه ما مور فرایا اور مرّارشریف کے مجا ور وں کو انعام دو ظا کیف سے مسرور کر تھے سنڈ ل گڑھ کی جانب رواز ہوا سلطان محمو دخلجي اب بياس كے كونكريس مقيم ہوا اور امراكو اطرا ٹ فلد برمتعین فرایاراج کوینهائے بھی اینے لشکر کواراکستہ کرکے قلعہ کے بابسرر وابذكر وبأبسر وولشكرين حبك عليم وإقع بهوئى اوركشيطاعت لشكرممرو تام راترے دوسرے ون صبح کے وقت امرا و وزراسلطان محمود طبی کی بار کا دین جمع ہوے اور با دشاہ سے عرض کیا جر تگہ امسال کرر اشکر ششی کمپورمیں آئی ہے اور برسات کا موسم بھی قریب آگیا اگر با دشا دچندر وز کے لئے دارالملک شادی آبا و مند و میں قیام فرائیں اور اسور صنروری کی ورشی کا بنظا فرائیں اورختم برسات کے بعد اپنے غرام شا ہانہ سے اس قلبھ کو فتح فر ہائیں تو مناسب ہوگاسلطان مجموظ بی امراد کے بمعروضہ کے مطابق مند و واپس آیا اوج نیہ روز والحکومت بیں مفیمر رہا۔

تقیم رہا۔ التی سیر میں سلطان محبو دینے فلوع منڈل گڈھ کے مواصرہ کاارا و ہ کمیا اور لک کے ہر ہنجا نہ کو ڈھا کے خاک کے برابر کر دیا منڈل گڑ ہ يهنجك بادنثاه كاحكم تقاكه وزحتول كوحرست كاث والبس ا ورعار تول كو دهادي ا وراہا ؓ دی کا اتر تاک باقی نہ چھوڑیں بعداس کے نشکر مجمہ دی نے قلعہ کام کھڑ نلیل مدنت میں قلعہ فتح کر کیا اورایک کڈگر وہ کو مثل کیا ۔ راجورت ایکد وسے میں جو بہا ڈئی چوٹی پر تھا محصور ہو سے اور غرور کرنے لگے یا تی *کے وال* میں تھا وہ نشکر محمو دی کے قبصنہ میں آگیا راہیوت ہے آبی کی وجرر دنے لگے اور انتهائے پریشائی میں امان طلب کی اور دس لا کھ پر دیم پھکیش قبول کرکے تلعہ با دنشا ہ کے سپر دکر دیا اور پیغلیم الشان متح بجیسے ہیں تک الحجیر سالٹ سے یس واقع ہوئی سلطان ممو وظمی نے خدا کا شکرا واکیا اور ووسرے ون قلع سےمها حد تنار کرائیں ا ور قاضی ا ورمختسب خطیب اور مو ذ ن معین فرائے . منطان بحمد دفیمی نے بیندرہ محرم <del>طالات</del> سر بیں جینٹور کا ارا و ہ کمیا یا دشا نے نواح میتو رہیں ہنجکر شہرا د وغیاث الدین کو ولایت مجیلوار ہ کو تبا ہ وغارت ر نے کے غرض سے روانہ کیا شہرا و منے اس ملکت کوتبا ، کیا اور مشارقیدی ا بين بعرا • لي كر وابس أياسلطان محمود على في مندر وزك بعد فدا في خار

اور تأج خَال کو فلعہ کوند کی کور کرنے کی غومن سے معین فرما یا شہزار ، فلائی خا قلع کوندی کے نواح میں بہنچا ا ور راجپوت ہی فلعہ سے باہر نیکلے فریقین ہیں سخت هنگ به فی آخر راجه ته رکوشکست بهویی اکثر سیابهی ماریت گئی اورایک میآ جس نے اپنے کوخند ق میں گرا دیا تفاگر فتار بهو گئی شهزا ده فدا فی خال نے د ور ا ادل ہی قلعہ کو اپنے زور باز دوفتها عت سے فتع کمیا شہزاده اس تعلیم فلمی کا تشکر بچالایا اور اپنے شعتی امیر کے مہر دکر کے خود کا میاب وبا مراد دار لملک شادی آباد بیں با دشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

موم الاسمة میں دکن میں ایک طفل خروسان نظام شا و یے تخت علوت پر حلوس کیا امرائے نظام شاہی جیسی کہ جائے ہا دشا ہ کی اطاب نہ کرتے ہے سلطان محمد وخلجی نظام الملک غوری نے اغواسے متواثر کوچے گرئے ہا و دکن میں ایا با د شاہ نے وریائے نربدہ کوعبور کیا اور اسی اثناء میں جاسوس خبرلا مے کہ مہارکا حاکم اسیر فوت ہوا اور اس کا فرزند غازی خال الملقلب بعادل خال اپنے باپ جانسیں ہوا عادل خال نے عزان سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی جور و تعدری کو اپنا شعار بنا یا اور سید کمال الدین و سیدسلطان کو ناحق قتل کر سے ان مظامورے مکان متباہ و مربا و کر و مے اس خبر کے چندر و زید سید طال برا ورسید کمال الدین

وسيزملطان دارنوبي كمدليم سلطان محمو وخلجي كي غرمت ميں حاصر بيواسلطان محمد وخلجي ازرا ہ میت ارا و ہ کیا کہ عاول فان کو منزا وے یا وشا ہ اسیر کی جانب ور ما دل خاب نے اپنی عامزی و بیجار گی کا اَفہار کر کے م هو دفتكر خمنج رحمته الشرعلبية كوسلطان محمه وخلجي كي خديث کیا اوراینے گنا ہوں سے تو ہر کی سلطان ممو وفلمی خو و وافقت نھاً سے فتح ہونا مکن نہیں ہے علا وہ اس کے اس سفر کا اصل مقصد وکن نے عاول خاں کا قصور معان کیا اور آیند ہے گئے ا*س کونھیعت* ، برار والمجيور كي طرف روانه بهوا به سلطان محمو و خلجی ما لَا يُور بينها اَ ورجاسوس خيرلا ئے كَد وزرائے ثفا مرشا ه ے نشکر کو طلب کر کے فوج کو ایک جا فراہم کر رہے ہیں اور دوکروں ے نکا لگر برسھر مد دخرج امرا اور تشکر لوں کے حوالہ کر ویا ہے اور کیسومی اتر کو چی کرتا ہوا نظامرشا وہمنی ہے ا فواج کوترتیب ویکرم في نظام شاه كي مربحب كي عراض ال ، تھی چیز کو سایپ<sup>و</sup>نگن کیا اورخواجہ جہا ل ماک شکہ ترک کو با ڈشا ہ کامشہرمقیر بيبهره كا أشظام ملك نطام الملك تزك اورميمنه خواجرممه وكملاني لألثجا ت خال حاکم چندیری اور ظهیرالماک وزیرج م تصے مارے گئے میمنہ مجمود ی مجی متشہ ہوگیا اورلشکرمند وکوعظیم انشان کست ہوئی حرایف نے دس کوس تک ان کا تعا قب کیا اورسلطان محمد دخلیج کے نشکرگا للطان محمه وخلجي ابك گوشيرخني بروگياقها ا ور و قت وم کا اُ تنظار کرر ہا تھا یا دشا ہ ہے ویکھا کہ کشیر تعدا دسیاموں کی غازنگری میں ہمراہ میدان میں کھڑاہے س و وہنرارسوار وں نے ساتھ نظام شاہ کے عقب سے نمو دار ہواا ورشہور روایت تع موافق خواجه جمال ترك نے جو قلب اللكركامبردار تھا كبے مد كولفسش كى

ي كريمراه ميكراحد أيا ومبيدرر وامة بهوااور سسائی عنار بھی میں مثنول سے مار۔ ن محَمّد وخلجي سنّے تعاقب يب التمسيسة بدين ت پرگزری تھی جا ہتارتھا کہ اُن تکالیوٹ گذ لله منهر میں و و باز ونشکرکشی کا سامات کیا اور طفه آما دلغل عنمون برتفاكه كنظامرشا وبهمنى ك لوَّ سَكْرِ لِيَجْمِلَ ثَمْعَانهُ وار كُفِيرِلهِ كَي امدا و سِ<u>ِّمْ لِيُّ عَازَم</u> اج الملك كا فرزند تلعبرت كابهرايا اور حبك نئ بعد فرارى بوانظام الماكي نے اُن کا تعا قب کیا اورشکست خور و مجاعت کے مائند خور کی حصار ہیں وافل

ہوا اِ ور قلعہ بر قابض ہو گیا لیکن قابض ہونے کے بعد اُسی ر د زلظا مرالملکہ بیا دگال راجیوت کے ہاتھ سے الاگیا۔ بیا دگال سلطان محمود خلجی نے اس خبر کوسن کر مقبول نہ له روایهٔ کیا اور نو و اُنتقام ہے نیے کی غرض سے و و میں راچہ سرکھے کے ملاز ملن اور را جہ جاجنگر کے وکلا یا نسوتیس ہاتھ ہوا۔ بیشکش نے کرما صّر ہوئیں۔ سلطان محبو و خلجی نے دکلا کو خلعت وا نعام ھست کیا اسی زمانہ نبیں جبکہ سلطان محمو دخلجی موضع خلیفہ آیا وہیں فروآ إمبيرالمدمنين يوسهنه بن مجارعها مهي كا فرمات سلطنت اورضلع ہے لے کر سکطان محمو رضعی کی بارگا ہ میں حاصر ہواً با وشا ہ نے کمال م رَمَا تَوْ قُرِمَا نِ وَخَلِعَدِیْنِ کَا اسْتَقْبَالَ کَیا اور خَلیهٔ یِکُ فَا وَمِ کَی ہِے مَدَعَرْتُ وَ تو قد کی اور قاصد ول کو خلعت زر دوزی آور گھوٹے منع زین ولجام مرسم سكطان محمه وظبي وولت أبا وك خريب بهنجا اوراسن كومعلوم مواكه مللان محمو و کیراتی یا وشاہ وکن کی مد د کے لئے آر ہا ہیے سلطان محبو ونکبی کے بالکنڈہ کا ارا و ہ کیا اور چند مواضعات پر حله آور ہو کے کو نگر وار ہ کی را ہے۔ اسپے دار الملک شاوی آبا د مند و کو واپس آیا لیکن صبح روایت پر ہے که سلطان محدثاً بہمنی نے نظامہ الملک نرکی کومنٹ کئر میں روانہ کیا اور نظام الملک علویم قامن ہوگیا ناظرین اس ایمال کی تفصیل شا مال بھینیے کے مالات میں ملاخطہ مرہیں۔ سلطان فحمه دخلجي في چندروز انتظار كبيا اور ربيع الاول سنششد يرمس تق لوایک فوج کے ہمراہ ایلج بور برحملہ آور ہونے کے لئے روانہ کیا مقبول خال اذاح اللجيورير فالفن موا اورشهر كوتنا وكروبا ابك مكم ي رات كرز نے تمح لعد ر رکا ما کم اینے معسایہ حکام لین فاضی فاق یک کریے اگر کے ویرو سزار ا ورہے شماریا و و ل کے ساغہ حباک کے ارا وہ سے آیا پرخبر مقبول خاں کوہوئی رت واساب کوایک نوج کے ساتھ روانہ کرویا اورعدہ وتجريه كازسنياسيول كونتخب كرك ايني ساته ليامقبول فال في اس فتخب فق

کرکے وائی وکن سے بیناہ وامداد کا ملتی ہوا ہے مقبول ٰفاں نے پند ہائتی بُھلمۃ

ملکی کی وجہ سے اس کے ہمرا ہ تھے راجہ کھیبرلہ کے فرزند کے واکہ کر ویا ہے اور راجہ قصنہ مجمود آما دیر قابض ہو گیا ہے اور اس نے ان تمام میل نوں کو جو قلد میں متوطن تھے مثل کرڈا لا اور کروہ کوندان کو اپنے سے تمنی کرکے راہ کو مسد د د کر دیا ہے سلطان محمود طبی نے اس خبر کومسنا ادر تاجے خاں اور احد خاں کو اس نیادگی مدافعت کے لئے روانہ کیا اورخو دعجی آٹھ رہیے الآخر کومسند مذکہ رہیں

ملطًا ن مجو دخلجی بھی چندروز کے بیدمجھ وآیا ور وانہ ہوا انتا کے راومیں

بادشاہ کو معلوم ہواکہ تاج خال دسہرہ کے دن جر بہنوں کا ہنایت مقدس روز ہے ستر کوس یکدم ہواکہ رائے خال دسہرہ کے دن جر بہنوں کا ہنایت مقدس روز ہے ستر کوس یکدم کوچی کرکے و بال ہنچا ناج خال کو معالیم ہواکہ رائے کے داور ایل و متن کھا نا کھا نے میں مشغول ہے تاج خال نے گرد کہ تنگست کے عالم میں وشمن پر حملہ آور ہونا طریق مروائلی سے بعید ہے اور ایک شخص کو رائے زا دہ ہے باس جسی کراس کو اپنے اداوہ سے مقلع کیا راج زا دہ نے اپنا ہا تھ کھا سے نے پر ساتھ کھا سے بھی ہوکہ جہراہ سے ہوکہ جہراہ سے بھی اور اپنے طاز مین کے ہمراہ سلے ہوکہ جنگ سے لئے آیا اور ٹریقین نے ایس جانبازیوں نے ساتھ کوششش مقدر تنہیں ہوگئی ایس جن زیا وہ کوششش مقدر تنہیں ہوگئی ایس جن نیا وہ کوششش مقدر تنہیں ہوگئی ایس جن نیا دہ کوششش مقدر تنہیں ہوگئی دیا ہوگئی ہوگئی دیا دیا ہوگئی ہے تھوگئی ہوگئی ہو

ہے آخرالا مرراجہ زا وہ کے اکثر طاز من مار مے گئے آور راجہ زا وہ مہ ویا برسنہ ذار ہوگر کر دہ کو ندان کے وامن میں بنا ہ گزیں ہوا تاج خال مقبول خاں کے ہائٹیوں اور دیگر مال منبنت ومحمہ و آبا و پر قابض ہو گیاہے ۔ اسی اثناء میں عربینہ تاج خاں کا پہنیا محہ دخلجی نہایت خش ومرور ہوا

اسی اشناء میں عربینہ تاج خاں کا پہنچا ہمر وظبی نہا بیت خرش و مردر ہموا اور ملک الا مرا ملک داور کو گروہ کو ندان گی تا دیب کے گئے روامۂ کمیا جس وقت پہنچہرطا کفتۂ کو ندان کومعلوم ہوئی گروہ کو ندان نے راجہ زا وہ کو مفید کر سمے تاج خاں مے پاس روامۂ کر دیا محمود ظبی نے اس فیتج بے چیذ روز کے بعد محمد داکیا د

ناج کا ن سے ہیا ساروانہ مرویا عمود ہی ہے اس سے بسیدرورے جدمرو اہاد کا ارا دہ کمیا اورچیر رجب کو قصبُہ سازنگپور میں فروکش ہواچندرو زکے بعد خواجہ جالی الدین امسٹنرآباد ی برسم ایلجی گری میرزاسلطان ابرسعید کی جانب سے

مع تحقہ وسوغات کے بہند ومستان وارد ہوئے محمد دخلبی خواج جال الدین کی لگاتا سے بے صدمسہ و رہوا اورخواج جال الدین کو عمایت خسر وابذست خوشدل کر سے ان کو دالین جائے کی اجازت وی باوشاہ نے انسام کے سوغات ہند مینی یار جب و دی بڑا ہے انسام کے سوغات ہند مینی یار ج و دیگر ایا ہا ہا دینزر کنیٹران رقاعہ اور جند ہا تھیوں کور وہیں سے بار کرا کے بار کرا کے بار کرا کے بار جن کی مدت میں بزبان ہند کا مار بیان ہند کی مدت میں بزبان ہند کی مدت میں بزبان ہند کی متنا رہی میں خواجہ جال الدیں کے ذریعے سے ایران دواز کی ایا در ندر دوار الماک میں شاوی کیا اور ندر دوار الماک میں شاوی کیا وہیں متنے میرا

شَهِنشًا وایران اس تنصیه و بین کمربا وشاه مانوه کی طبع زا وننگه نفی امن ت

نوش ہواکہ کو وسرے تما نفت سے آس کو اس تعدن سنسط صلی ہو فی ہم گی الی سال ا راجہ کو الیار کو معلوم ہواکہ میرزا ابوسعہ بدیا دشاہ ایران کو فن سوسفی وسکیت سے کمال رغبت ہے راجہ نے فن مذکور کی ووٹین معند کتا بول کو من جند علماد سے فن سمے یا وشا وایران کی خدمت میں جمیعہا راجہ سمے نوت ہونے کے بعداس کے فرندراجہ کو ہے نے بھی اپنے باہر کے طرز عمل کو مدنظر رکھا اور ہمیشہ تما نعنہ

با دشاه ایران کی مدمت مین ادسال کرتار ہا ۔۔ سنٹ کی جیرت میں فازی فال نے ایک عرصدانشت اس مضمون کی سلطان محد دفلجی کی خیرت میں ارسال کی کہ زمینداران کچھوار ہنجو ف ہوکر باغی ہوگئے ہیں اس ع صنداشت سے پہنچے ہی عمد دفلجی نے اس جاعت کی تا دیب کا ارا دہ کہا اور میٹیا رنشکر کچھوار ہ کی جائب روانہ کیا اور خود ہی اس ملکت کی آمدی اوراکس سے اخراجات کی شکلات کو مد نظر رکھکہ وسط دلایت ہیں مقیم ہوا محمو و فلجی نے اس مقام پر ایک حصار کی نبیا دیڑائی جوچے روز سمے عرصہ میں تیا رہو کر کمل ہوگیا با دشاہ لئے اس کو جلال پور سے نام سے موسوم کمیا اور میرز افال کو حصار کی

حکومت پرمعین فرایا ۔ سات شعبان سند مذکور میں شینج می حریل اور کپورچندرا چرگوالیار کا فرنند سلطان بہلول لودھی فرمانر واقعے دہلی سے سفیربن کر محمو دخلبی کی ضرمت میں حاضر ہو سے قاصد وں نے تمام تحاکف بادشاہ کے نذر کرتے یہ بیام دیا کہ سلطان محمو دشرتی ہماری ایندارسانی سے باز نہیں آنا ہے اگر بادشا ہماری امداد واعانت کی غرض سے نواح دہلی میں تشریف لائیں اوراس کے ضافے

رطیں تو ہم اس کے معاوضہ میں فلوئر ہیا نہ مع اس کے مضا نات کے لِسَ آیکے نیزِر کریل کے اور میں وفت آپ آپنے وارالملک سے روانہ ہوں گے چھ ہزار گھوڑسے فرا ہم کر کے آپ کی خدمت میں ۱۱ سال کریں گئے محمود نلمی نے جواب وہا کہ میں و قت سلطان صنین دہلی کی طرف، روانہ ہو گ<sup>ی</sup> میں بھی جلد سے جلد متھاری مد و کے لئے وہائی پہننج جا وُل گا محد دخلی کے اپنی اس واراً مح مطابل المبيول محوحال يرمهر بإنيان فرائين اور واراللك شاو في إوستدو ئى يا شيدروان بهواجو تكربوانها بت كرم هي راه بين كشرت مرارت كي ده يه اس کا عزاج اعتدال سے منحرت مدانی اور روز ہر ور مرحن مرانزتی مونے لگی چىس سال مرمانروائى كى باوشا و كى ئەھبلوس ا وراس كى مەت قرمانروانى كا<sup>ر</sup>ا بىردا كىك چىيەنە ہتے امر شیورصاحیقراں گور کان نے بھی چھتی*ں س*ال کی عربیں عمرت ہ ں فرایا تھا اور نیز یہ ک*یجیتیں ہی سال حکومت کی یہ وَاضع ہو* ک*ر* ۔ و*خلج رکے دیگرف*تو جات م*یسی مبشار ہیں جین* کو مو ردما بسيسلطان محمو دفلجي عاول وهنجاح ونهيكو اخلاق سني نرماز واغفا بإرثأه آم ٔ عبد فر ما نر وا ننگ میں رعایا کا مرطبقه کمیا مهند و ا *در کمیامسل*مان دوز**ر**را ں کے گروید ہ ہوتے جانے تھے مجمہ رخابی نے سخار حکومت سے تا بومروفات ال گزرا ہو گاجس میں نشکر کمشی نہ کی ہو بلکہ اپنی راحت وآسامیل کو لشكركشي وحنأك وحدل بهي يرمني سمجهةا نضامحمه وطلمي بهينته ستيربه كارسياح ل اور جیا بذید و مورضین سے *سلاظین* سابق یحے کارناموں کوشعلوم کر کمے تواعی جمانب فی وضع كرتا تها شا مان ماضيه كے مالات ميں جو وا تعات اس كے تهے اس کو اپنے قلب و د ماغ میں محفوظ رکھتا تھا اور اپنی ر من امرا سے ان کا تذکرہ مرتا تھا محبو دخلجی التا امور سے جوسلاطین مے زوال دوکت اور خاندان کی تباہی کا باعث ہوئے ہیں یہ منز کرتا تھا اس کی تمام ملکت میں کو لی تنفس چر رکے نام سے بھی واقت نہ تھا اگراتفاق سے کسی تاجرایا فقیر کا مال چرری جاتا تو ثبوت کے بعد اس رقم کو اپنے خران

ا واکرتا اور بعد اس کے اس مال کو مقامیٰ حکام سے وصول کر لہ تا تھا اسی سے ہر مختاج و دولت مند جواس کی ملکت میں آتا حنگل میں مجی اینے جانن کو مال کی حفاظت نہ کرتا تھا اتفاق سے ایک ر اس کی زوجہ اور فرزند یا دشاہ سے هرچهارجانب فرامین ر وانه کئے کمنیرویزد بگر و**رند** اراوے مائیں باوشاہ کا حکمہ تھا کہ اگر اس فرمان کے معد کسی حگرم تو بجائب شیر کے مقامی حکام قتل کئے جائیں اس روش سے اس تھے ے عہد حکومت کے بعد بھی ایک بدت تک کسی شخص پریا و وسرے در ند ول کوتنیس و مکھا سلطان تمجموه فوت بهوا اوراس \_ غَماً شالدَىن بن الحِرب وصيت البيخ والدكم لطان محمود خلجي أكرك تمام رعايا وعدام كوخوشدل كمادر قم ہر شار کی گئی تھی یا دشا ہ نے اس سلطان فیاث الدین علمی نے اپنے برا درخر د فدائی خاں طان محمو و خلی کے زبا نہ ہے قابض تھا بحال وہر قرار ركها با دشامن ليه فرزند اكبر عبدالقا دركو ناميرالدين سلطان كاضطاب ويكرانيا لمّاً جلد سے طبداس کو عہدہ و زارت عطا زما کے ول کی حاکسر مرحمت فرمانی \_ لمنت ختمر ہوا اور باوشا ہنے جمبیع سنا ے سیدوکر کے فر ما یا کہ سلطان مرحوم کے زبانہ میں میں۔ پرنتیس سال نشکر کشبی کی ہے اب میری آسائش کا وا تت ہے یہ نامرحمسے ترکہ بیں مجھے ملی سنے بیں اس کی عافظت میں کو شا ی پر قابع رہوں گا اس تقریر سے بعد با دشا ،عیش و عشیرت میں شغوا ورحكم ويأكّه ملكت بين عبن قدرَاسا ب عيش وعشرت مهيا هوسكيس فرا بهم کنیجا نمی اوار جرمها مان نشا طه و و سرے مالک معنی ایران و توران و روم میں

معتبرا فوا دکے ذریعہ ہے جس طرح مکن ہو سکے پکیا۔ نرا ر کے کنیزیں ا ور دختہ ، وتسرگری و کما ن گرلی و کوز ه گری و حامه بانی و ترکش ووزی تعليمه ولاكران كوحه الدین نے پانچیو تراکی کنیروں کو لباس مردانہ . قایمرکیا ا ورحکم و یا که بیمان نیمی جمله اشا اسی که ثمکر کے مازار من فر دخت ہوتی ہیں پوڑھی ې يو رقصي عورت حرم سرا بين تقي تو د ه يا وشاه کې محبس مير لتی تقی ۱ ورسب استی عجیب ترین امریه تھا علونه تما می کنیزوگ ت غیر میروار ومنصررار کایکیال مقرر تھا با دیثا ہ ہرایک تو

و و شنگه ۱ ور د ومن غله بوزن *شرعی عِطاکر تا عقا ۱ ور بسرایک حا بزار کوج* ب موجو و تحیا اسی طرح و َو *تنگه اور دومن غلبه و یا جا تا تھا بنیا بخ* 

طوطی بیناً ا ور کبوتر کا ر و زینه اسی مقدار میں مقرر کیا گیا تھا

ری روایت ہے کہ محل سرامیں با دشآ ہ کو ایک جریا نظر وشاه نے اس سے کے لئے بھی و و نینکہ اور و ومن غله مقرر کر ویا اس خدمت

ب کنیز کے سیرو کرے اُس کو حکم ویا کہ ہرروز غلاج سیے کی بل کے

ے باوشا وجن مستورات *اور کنیزوں پر زیا*و ، مائل تما ا*ن کو* لرحَية طلا بئُ آلات ومرضع آلات مبشِّها رعطاكرتنا غَمَّا لَيكِن علو فهان كالجويسي

مح برابر تھا ۔

با د شا ہ نے بیر صبی ایک معمول مقرر کر دیا تھا کہ ہرر وز سواشہ فیا کے بیجے رطی جاتی تھیں اور علی الصباح متما ہوں اور

ب مقرره پرتھبی امرتھاکہ حس وقت ماوشاہ

مال والباب يريزك أوربا وشاه خدا كاشك ے وقت لفظ شکر ہا وشا ہ کی زبان پر آئے اسی **و تنت** 

جول کو د ہے جا ٹئیں باد شاہ کا نہتہ بنّ معمول بہتھا گی*س روز* وار ہو تا توج*ن شخص سے گفتگو کر* تا خوا ہ و *و بڑاہویا چیو ٹا ہزار* 

مزار كننرما فنط قرآن موج وتميس سلطان س ترکل کرے اس وقت ب وقت با دشاه لياً

گنة مل قرآن ممدختم كركے لياس بر دم كريں حس وقت ، رات باتی رمهتی با وشاه اُلْمُه

یا بار گاه خوامین و عاکر تا تھا سلطان غیاث الدین نے اہل حرم کو نتآ

و یا تھا کہ جس و قت نماز تہمدے لئے یا دشا ، کوبیدارکراں توا ننرورات ہو تو یا نی باوشا ہ کئے میذیر جھوا کیں ملکہ باوشا ہ بیخے تیسوتا ہوتا

جارجهاره ف یز ورائس کوچیگا ئیں اور اگر اس برجی بهدار نه ہو تو اس کا مانتھ بیکڑ یے مقربین کو یہ حکم ویا تفاکہ بوقت عشیت بالکا کُفن کا اطلاق ہو سکے السيء جير كوعرا ى اجازْت زئقى سلطان غماث الدين كوم ، لا کھ تنگہ شریق کر کے ایک بوانجى واخل غنا باوشا هن فرماياً که اس کو آگ میں ڈالدیں ایکہ سلطان غیابت الدین کی مروت ا ورجه انمروی بے حاجب بعبی شینے تقال کے یاس آیا اور کہا کہ یا وشاہ نے جواب ویاکہ تسری سرورت م نے جواب دیا کہ بی سنے اپنے کو تم تاکہ لدلیہوں کے ذخیرہ سے جو فقرا کے لئے وزن تمیاجار قاتھا ایک

المفالے اور اپنے پاس محفوظ رکھے شیخ لقمان باوشاہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور وہ خص بجی حاجب کے عقب میں حاضر ہوا با وشاہ نے سوال کیا کہ شخص کون ہوا جو شیخ تقمان نے موال کیا کہ شخص کون کے شیخ تقمان نے موال کیا کہ اس کو تو یہاں کیوں ہے آیا مناسب کے لئے لایا ہے باوشاہ نے جواب ویا کہ اس کو تو یہاں کیوں نے آیا مناسب تقالہ مجھ کو اس کے پاس لیے جاتا شیخ لقمان نے عرض کیا کہ اس کو اس قدر قابلت ولیا قت حاصل نہ کی کہ باوشاہ اس کی طاقات کے لئے تشریف تیم باوشاہ نے جواب ویا کہ اس قابل نہ تھا تواس کا ہدیہ توصر ور قابل غرت باوشاہ نے جواب ویا کہ اس کو اس قابل نہ تھا تواس کا ہدیہ توصر ور قابل غرت بھا با وشاہ نے جواب ویا کہ اس کو بین ہیں کرے گاجمعہ کے دن خارجمع شے جد اس شخص نے باوشاہ کے واس میں منبر برجر معکر گیہوں باوشاہ کے واس میں منبر برجر معکر گیہوں باوشاہ کے واس میں منبر برجر بانی فرمائی اور اس کو ہرقسم کے انعام مسے سرفیراز فرمایا ۔

ما بوس بهو کریا وشا ه کی ملکت کو واپس آیا نیکن حن انقاق سے ایک مفام رمتی اس کی نکا ہے گذری ہوخرا مال خبادان چارہی تھی ادکی کی عالت آرنتا تحفي أو فريفية كراميا لركي اورامه مذكور كاسا له يعتن المرادوج المرسية مقرب ں موضع ہمر، نما مرکما اورص ممارسے مکن ہوسکا لڑ ٹی کو وہا ہے۔ ہے جاکہ با وشا ہ کی خدمت میں حاضر کر ویا اور با دننا ہ بے صد خوش ہوا سقر ہے کے س کولئی ہزار نگہ کے معا وضر میں خریدائے ناکی کے لے گیا ہے لڑکی کے والدین دا دخواہی کی غرض -مقامے یہ با و شا ہ کی سواری گذر تی تقی کھڑے ہو گئے اور بادثاہ سے فرمارگی با دشاہ ایس واقعہ سے آگاہ بہد گیا اورراینی سواری ر وک کرِ اسی مقام پر بیشهٔ گیا غیا شالدین می علمار کو طلب کر کے عکم ویا کہ باوٹنا، مرجاري كرنن وا دنيجوا وحقيقت جال بسے مطلع بهوے ا در پرخن كميا كه دًا دخراہی اس غرض سے کی گئی تھی کہ مطرکی کوشخص مکورانیے تھے لیے گیا ہے وم ہواکہ لڑکی با دشا ہ کے حرم میں واخل ہوگئی ہے توہیم کو کو ٹی گلہ آ ے لئے باحث شراف وسعا دی ہے اوشاً کا نے علما سے رہے گئے مبایے ہے لیکن ایام گذشتہ کی تلافی میں جو اس کو ہجا لا کُواگر جیہ و مقتل ہی کا حکم کیول نہ ہو علما نے جواب و یته و توع بس آئے وہ شریعیت میں قاتل عفوہے اور کفار اس کی تلا فی ہروسکتی ہے سلطان با وجو واس عال کے اِس امرسے بے عِد تزیرِثْدُ ہو اا ورحکم ریا کہ آبند وسے جلہ اشخاص عورات کے مہیا کرنے سے بارآئیں ۔ باولٹا ، کی سا د مر اوجی اور اس کے حن احتقا و کے متعلق پر بروا بر بھی شہورہے کہ ایکدن ایک شخص گدھے کا سم ہے کر آیا اور کہنے لگا کہ سے خرميلي عليه السلام كاب سلطان منيا شالدين شخ حكم ويأكه بجاس بزارتك اس کے معاوصتہ میل و بکر اس کو خرید کرلیں بعداس کھے و وتمین اشخاص وور

علمہ السلامہ کا ہے کر آئے اور یا وشاہ نے اسی قبیت برا ل کو بھی فص<sup>ل</sup>ا ورعبی سمرلیکر آیا ا وراس نے بھی دعو ٹی کب کا ہے یا وبٹا ہاس کی خریداری کے لئے بھی م گدھے کے پارنج یا ؤں تھے جو پانچونیں سم کی قیمت بھی ن قدر ا دا کی کهاتی ہے سلطان نے جواب دیا کہ شاید پر راسات مو ہواور نخص نے نلط بیانی کی ہو۔ سلطان غیاث آلدین کو شکارسے بے صرشو تی تھا یا دشا ہے بشا تَقْعُ ا ورجِله ا قسام کےجا نورا ورطیوران میں پیجا کرلئے تُقْبَے مستورات كوجمراه ليكرسواأر ببوتا اورآ موخا ندبس شكار كعيلتاتها ھ نکہ یا دشا ہ زنان صاحب حال کی صحبت ا دران کے نغمۂ ورقص بر ں مٹھا اکثرا بیباہوتا کہ با دشا ہ صرف ایک لمحہ کے لئے برآ مد ہوکر تخت پر أكح سه دكر وبتا بتفاليحي فية تك برآ مدينه بهؤتيا تبكن اركان وولت ہرالشان احکام حومملکت میں جاری کئے جائیں پاکو ٹی عرضدا شت جو راس طرح عیش و عشربت کا انهواک ث الدین کے عہد حکومت م*س کسی* لطال بهلول لو دھی یا دشا ہ دہلی نے یا لنیورم صولعنی شهر نو میں بدنظمی میداکر دی مینجرمسندوربنجی ورائی ویقی که اس کی بابته با د شا و شع کچه یون کر سکے نمکن آخر کار احسٰ خان کے ایک روزمو قع ماکر با دشاه سے *عرض کیا کی*لطان بہلول بودھی سلطان سعیرمجمر <sup>دیاہے</sup>

لتشریفیکش کی ارسال کرتا تھا لیکن اس نِها مذیب سنا بان که اس نے جرارت کرے قصبہ یا منیور پر دست درازی کی سلط اِن بنكر نوراً نشيرها ل تن مظفرها ل حاكم حيديري كو راه لیکرسلطاً ن بهلول تو وصی کی گوکشا کی مح کئے روانہ ہو فرمان کے پہنچتے تنی شہرخاں نے افواج کو پیجا کیا اور بہانہ روانہ ہوا سلطاتِ بہلول یو وضی نے اینے میں مقابلہ کی طاقت ندمکی اور بہانہ کو جھوڑ کم دہلی جلاگیا شیرخاں نے اس کا تعاقب کیا اور دہلی کی طرف روانہ تبواسلفان ہلول لوہ طی نے مصلحت کے سائٹہ بدیر و پیر شیرخاں کو واپیں کر وہاشہاں نے ازیر نو تقسیّہ یا انبیور کی تعمیر کی اور چند بری واتیں آیا۔ تلفان غیارث الدین خلبی نے را جبینا نرکی التجا کے مطابق مارزه ، رخ کو بغلیر روانه کیا اور خو دلی شهرسے بابیر تبکر قصر بہا ب نامیر، فروکش ہوا <sup>\*</sup> سلطان غیانش الدین نے علما کو طلب کیا ادر اسباب سفر کے متعلق ان سے وال کیا علیا نے بالا تفاق جواب دیا کہ کا فرکی حابت نا جائز سے بادشا مشرمزیو ا بوا اور وايس آيا -نظام الدین احد بخشی نے اپنی تاریخ میں مکھا ہے کہ محت پر می زحل ومشتری برج عقرب میں ایک متحد د رہر ، دقیقیر میں بیکیا ہوئے اور کواکس پیچیکا ندمی ایک ہی برج میں مجتمع ہو گئے اس وجہ ہے تخوست کا اثر اکثر میں ظہور پذیر بہوا خصوصاً ممالک خلیمہ بیں گواکب کے اثرات سے اختلال عظیم واقع ہوں ہے۔ کی تباہی سب انھیں اثرات کے نتائج آن ۔ کی تباہی سب انھیں اثرات کے نتائج آن ۔ ''سرائی نیز کا فیلئے میں سینے المی ثبین والفنسین تعدو کی تفاقین انتلال عظیم واتع بهواچنا شجه سلطان بهلول تو و صی کی آمسد اور یالنیور شیخ سعدا متّد لاری المشہور مبند وی نے دفات یا نیّ ا ورمِلطا کَ حمود دُللی کے نید میں مدنون ہوئے اس وا فعہ کے بعد سلنافیہ میں حبکہ سلطان فیا شالہ

نلجی کمزور وضعیف ہو چکا تھا اس کے فرزند ول بینی ناصرالدین اور شجاعت کی المعروب الدین اور شجاعت کی المعروب بعلا المعروف بعلا دالدین میں محالفت ہیدا ہو گئی ان کی والدہ را نی خورسشید جراج بکلاً

ی دخترتھی اپنے فرز نہ کوچک کی ہی جوا ہ ہوگئی اورامراکو میں شجاعت خا ں ی کر دیا ملکہ نے با وشاہ کو ناظرالدین کی طریب سے برطن کر سے ایک المعروف مولاء الدين ك قبضه مين أكباعلاد الدين فاصرالدين ك قبل ك ورميح ہوگن ناصرالدس اس وا تعد سے آگا ہ ہوا اور دسط ملکت میں تبہ ا فرائے اطراف وجوانب اس کے گروجیج ہو گئے اولاں نے تقویت عا مرالدين بينيء نكثرايك مدسة تك ئنر اطنحاص اس کے ہمز ہان ہو گئے و معتبہ قلعہ کا ور لديا ناصرالدين ببخير شهريب واخل هوا أورشجا عت خاب المعروف بعلإراكية کی غرض کے قیام پذیر تھا فراری ہوااور اپنے ہائپ کے یے گئے ناصرالدین نے تاج جہانیا نی م ل کی طرح ذیج کر د-ن غیاث الدین جو امورسلطنت سیرو کر کے گوٹنگشکن *ں تمام عالم میں رس* لان نام الدين كي و لا دت سلطان محمد وخلجي كے جيات بيس باطاليخ أنك جنن عشت خوش ہوا ا درائ*س نع*بت *کے شکریہ نیں تنام ر*عایا *گوعمہ آ* ا ورعلماً ونفنلا کو خاصکر اپنے انعا مات سے ہلر*ھنڈ کم* 

شناس گروہ نے اس کے طابع مسعود پر حکم لگا کر تمام آیندہ وا تعاست موضاحت بیان کئے محمد وضلجی نے ساتویں روزامل کو گر دیل لیا اور بزرگان د س مے آیا اور مولو وحیدالقاور کے نام سے موسوم کراگرانا نداندین يلوغ كورمنها ورسلطان غياث الدين في اس كوو في نهد كياعبد ووارات کے سپروکر قربا ناصرالدین کا چھوٹا بھائی شیاعت ناں المشہور معلاء الدین سكاب طاهراكية برات بهائي عصفت تقاليكن نفأق باطني مين لو ئی و قیقہ فروگذا مثنت نه کرتا تقاسلطان خیات الدین طبی لے آخرہ پرنگ<sup>ت</sup> تِ خال نے ایکر ورخلوت میں با دشا ہ سے عرصٰ کریا کہ ایک جاعث باشوں کی سلِطان ناصرالدین سے متفق ہو کئی ہے اور یہ افرا و ناصرار یہ: لفت ملک گیری کے منعلق ترغیب ویتے رہتے ہیں واقعہ کا ملاج قبال وقوع کرنا ضروری ہے سلطان غیاث الدین طبی نے اول فرزند کو گرفتا رو مقید کرنے کا اراد مرکیا لیکن جو مکہ آثار بجابت اس کی بیشانی سے طاہر تھے ن غیاث الدین تلجی نے یہ ارادہ ترک کیا اور فرزند کو بنید ، لطف و مان بنانے کا تہید کیا با دشا ، نے ناصرالدین کے منصب وجا گیریں اضافہ کر کے عارض مالک کو علم دیا کہ وہ مع تمامی امراا ورسر داران فوج کے ہرصبح کوسلطان ناصرالدین فلجی کے وولتکدہ پر جاکر اس سمے ہمراہ بارگاہ شاہ میں ماضر ہوا کریں ۔ فرض ناصرالدین استقلال کے ساتھ مہمات ملکی و مالی کا تصفیہ کرنے لِكًا اور سرمقاً م ير اينَے كما مشتے مقرر كردئ عال يركنات خالصه موتى خال ن خال کُو برطرُف کُر کے ان کی ضرماً ت پر تینے صبیب اللہ اورخواجسہیل د کیامولی فال اور ملھن خال را نی خور*سٹی*د سے دا دخوا ہ ہو ہے فرزندشجاعت خال المشهور بعلاءالدين سے زيا وہ محبت تی آئی اور فرزند اکبرسے اس کی طبیعت صاف ندھی رانی خورمبشد فے ت خاں مشہور نبلادالدین کے مشورہ سے بادشا ہ سے *عض کت*ا کہ لك محمو د كو توال اور سونداس بقال مكارّ وغدّار مِن نا صرالدين سے لئے

یونکرسلطان کی صمیت کا مدارمستورات بریخا لهذا باوسشاه نے تیق ان کے قتل کا حکم دیا اور ان نے گھرول کو ہرباد کر دیا

کے بعد سلطان ناصراندین کے اپنی آید ورفت کم کر دی اور دربار ميب سلام كے لئے مجی حاضر نہ ہو ارا ئی خور شیدا ور شجاعت خال ملشہ ور تعلاء الدین

ں اور مونی خار کے ذریعہ سے بادشا ہے کان بھر دیکے اور ستقلال کے ساتھ مہمآت ملکی کے انجام دینے میں شغول ہو گئے اور خزانہ پر

ب البيّداور نيوا جرميل خواجر سراميخ موقع پاکرمو<u>يي خال ب</u>قا

لوج**ِ فتنه و مَّنها وَكَا ياعث بِمُناتَتِل كر** دُالًا ا ورشابيُ حرم *به إين واقل ہو گئے* را نی خورشد نے اس وا تعہ کو میا لغہ کے ساتھ سلطان طنا شہ الدین ضجی سے

بیان کیا اسی نبایر با وشیا ہ نے تمعن خال کو حکمہ ویا کہ تاتلوں کو سلط ا نامہ الدین کے مرکان سے گرفتا ر کرتے ہے آئے تیکن رخصت کرتے وقت

ی کهد یا که ناصرا لدین کی عزت وحرمت کا کامل لحاظ رکھے شیخ

إورخوا جبهيل آس واقعه سيمطلع موس إورسلطان ناصرالدين تے مکان سے نکاکر مجل کو چلے گئے یہ اِشخاص را ہ میں یہ کہتے جارہے تھے گ

مے مکان برمانے ہیں جس شخص کو <del>موتی مال</del> کے غون کا دعویٰ

فال ناصرالدین محرمکان برآیا اور برسام ویا که موبی خال کے قاتلوں کو بہرے عالہ کر و 'ناصرالدین پینے جواب دیا کہ شیخ صبیب اسٹدا ور عواجہ

ے حکم سے مولی خال کومل نہیں کماہے اور میں اس امر-کرے صبا کہ سابق میں مذکور ہوا را ن*ی خورسشید کی تحربا*سے

تین روز تک ناسرارین کے مکان کومصور رکھا سلطان غیا شہ الدین چونکہ مجبور ولاعلاج موجيكا غفاً نآصرالدين كويربيام دياكه اگر تمصارت ول كوكوني جلدجهارم

یا و دمنقارقت کی طاقت نہکر ہے نامرالدین نے باوجو داس کے ہ خطرہ سے مامون نہ تھا ولی نقمت کی قدمبُوسی حاصل کی اور پدرو ہرتسم کی گفتگو کر کے خبار کلفت کو د نو ل سے و در کیا ناصرالدین بهر نواننی خلامات کی بچا آتوری میں مشغول ہواا و رہرر و رجد پیدا رطأ ت وعنا یات شاہانہ سے سرفراز ہونے گا۔ ناصرالدین نے شاہی محلسدا کے قریر اِس کا ارا و ہو یا وشا ہ کی ملازمت ماصل *گرینگے ر*ا نی خو*رم*شید نے موتغ یا کر با دشاہ سے کہا کہ نا صرالدین نے اپنے مکان کی محصت کو کوشک جمار ع فی حصت سے متصل کر دیائے با ساب فامپراس کا ارا دہ غداری کرنے کا بے سلطان عیات الدین نے جو بوجہ بیرائر سب الی عقل وحواس کھوجکا مام دور میں غالب خاں کو توال کو نامور کیا کہ ناصرالدین کے رکان کو مدم کر دے نا صرالدین خلجی اس امرسے آ زر و ہ خاطر ہوا اور مع اپنے اعوان وانصار کے دھار کو جونگل میں واقع ہے روانہ ہوگیا شخ مب ا در تھا جر سہیل نے وصار ہیں اگر اس کی ملازمت عاصل کی۔ را نی خورمشید، ورشجاعت مال نے سلطان خیات الدین کی لا میں تا تارخاں کو اس خدمت پر مامور کما کہ ناصرالدین کو ولجو ٹی کر کئے ہے آئے تا تار خاں نے اپنی فڑج کو کمیں گا ہ میں مخفق کمیا ا یر شکار کے بھرا ہ ناصراندین کی خدمت میں حاضر ہو انا صرالدین نے با وشا ہ لو آبگ ءیفنه کھیکرتا تارکفان کو دیا تا کہ نو د جا کرَ عربینه کومسٹا ہے اور وا کے آئے تا تارخان فوج کے ہما ، بتعمیل شادی آبا ومندوروانہ ہوا اور علیتہ کے مضمون سے بادشا ہ کو مطلع کیا کیکن تا تارخاں کو مہنوز جوا ب نه لَا مَقَاكَ رَا نِي نُورُشِيد تَنْ عِوسُلطا نِ عَيا شُهِ الدِّينِ مِنْ عَراجٍ مِنْ كَا مَلْ دُمْيل ہو گئی تھی مارمن مالک سے یاس حکم صا در کرادیا کہ تا تا رخا اس کوملالا ن 'اَصرالدین کی مدانعت سے نئے متعیل کرے ۔ جلدجهارم

ا تارخال کے اس امرکا کوئی علاجے نہ تھا قلعہ سے نیچے اتر کر کمیا ہو مَالِ كارس منفكر مواكدكماك كيونكر الريخاك مِثْ آيات تو ر ہو ہوں میں اور اگر بلاجنگ کے واپس جا تاہے کی کیا جالت ہو گی اور اگر بلاجنگ کے واپس جا تاہے سرکا تا تار خال ان خیالات میں مثلا تھا کہ ملک کوچ کرتھے *تھی م*اویہ میں آبا مو ت موگئے اور عبد کا و ن فاخره عنا ں کی فوج حمک ۔ ب المحتى ہے سلطان اصرائدین نے ملک زمائی کے بعد ناصرالدین کی نوج کا لرقصتبه عا ويهبين باصرارين لطان غياث الدن كن تيخ ل تھے رسمے رسالت ہے آگر اقلاس و لیگانگت سے کام لوا ورمجمع اوباش کوجہتھارتے ہوگیا ہے رخصت کر کے میرے پاس چلے اوُ تو میں و و بار ہ اختیارا

لمنت تھارے میر دکر دون کا ۔ ملائن کا المان کا ا

سلطان ما صرالدبن نے اوائے جواب بر توجہ نہ کی اور ذیقعدہ سے نہ کور میں اجین سے قصرتہ و معاریس آیا اور چندروزیہاں تیا م کمیا سلطا ہن المال میں معلم میں تاریخ

ناصرالدین کو معلوم ہو اکہ طفن خاں جونسا و و مخالفت کا ہاتھ ہے افسالگر ہوکر تبن ہزار سواروں کی مبعیت سے جنگ کے لئے آتا ہے نامرالدین نے م

لک عطاکو یا نبیوسوار و ں کی مہیت سے مقابلہ کے لئے رواہ گیآ فریقین یں موضع ہانسپور میں حباک آنر مانی ہو ئی کھن خاں کے ایکسوسے ای مایس

گئے اور ملک علا کامیا ب ہوا محق خال فراری ہو کر مند و واپس گیالیکن بار دگررانی خورمشید کی ترخیب سے ایک فرج کو ہمرا ہ لیکر قلعہ سے باہر

الدوندر بن مورمسید فی رئیب سے ایک فون تو ہمراہ تیر سعہ ہے ہا ہم آیا اور اِس مرتبہ بھی ناصر شاہی فوج سے فلست کھا کر فرار ی ہوا اور مندو

یں داخل ہو گیا ۔

سلطان ناصرالدین بائیسویں نی انجیسے نہ ندکور کوشک جہاں نماییں وکش ہوا جاسوس یہ خبرلائ کہ سلطان خیا شالدین نمرات خو و فرزند کی تسلی کے لئے بہال آئے کا ارا یہ ہ رکھتا ہے نا مرالدین سجید خوش ہوااور

کا علمی سے سے بہاں ہے تا ارادہ رصابے ما مرادین ہیدھوس ہوااور پنے والد کے ور و د کا منتظرر ہاشجاعت خال ا ور رائی خورمشید سلطا تی ایک بیٹراک نا دسمان کی سال سے جو اس میں الدون سال کر میں میں

محافد اٹھا کر طفرا ہا دنستی روانہ ہوئے ناکہ سلطان نا مرالدین کو ہادشا ، کی لاقات کے بہانہ سے قلعہ میں داخل کرنے سے اس کا تحام تمام کریں

سلطان عنیات الدین وہلی دروازہ کے قریب بہنچا چرنکا ہا وکٹا ہ بحد ضیغب و کمیزور ہوچکا تھا اس نے اپنے مقربین سے سوال کیا کہاس کو

کہا ل گئے ُجائے ہیں بغض اِذاد نے اصل ُوا قعہ ہا َ دشاہ سے بیان کیاسلوا ' عیاث الدین نے کہا کہ میں کل َ چلوں گا آج واپس طیو*خد مشکار عِبر ب*ہو کرداہر

وے رانی خورسٹید نے خیال کیا کہ یہ امر سلطان نامرالدین کے ہوا خوالوا سے سرز و ہوا ہے رانی نے اس جاءت کو طلب کر سے کلمات سخت دلنج لہ

کمے اور کباوشا ہ می مراجعت کا سبب دریا فت کمیا سبھول نے ہا لاتفاق لہاکہ بادشا ہ خود اپنی *زرائے سے واپس ہوئے ہیں* اور کسی روسرے

ر کواس پن خل نہیں ہے تھاء خال مشہور یہ علاء الدین نے را ٹی خورسٹ بد کی تنكسته قلعاكي مرمت كراني اور مورجل تقييم كرريني احرالدين نے بھی آگے بڑھکر تعلعہ کا محاصِرہ کرلیا اور حبُّک نشراً من ہو فی طرفین۔ ایک جاءت کامر بنے گئی سلطان غیا شالدین کے تصلحت وقت ما ذا سے قامنی الفضا ف<sup>ا</sup>منسه الملک کونا ظرالدمن شنع پاس بروا پذکسیا شرالملک نے اپنی خواسش مے مطابق حال مذیا یا اور وہر تصر گیا۔ محاصر نے دٰول بکر ااورغلہ و مانیحتاج سے نہ ملنے ہے اڑا تعلقہ طرب ہو کے بعضے ا مرا یعنی موا فق خال ا در ملک فضل انٹکہ م*ے شکار بوق* ، موقع یا کرسلطان ٔ ناصرالدین سے مل گئے رانی خورش اس کواقعہ سے هَلِع ہو ئی اور علی غاں کو تعلقہ کی حکومت سے معزول کر نے نگ بارہ لی طانی محے خطا ہے ہے قلعہ اور شہر کی حفا کلٹ سیبرد کر وی رانی تحویشد مَا نِظْفِال اورسورجمل حب كوسلطًا أن الصرالدين كامواني او بهي خواه ل کراد الا امرا اور ا ما بی شهر اس سباست کو د تکیمکر سکسته خالم پوڭئے اور ایفو ل نے عرایض سلطان نا صرالدین کی خدم کئے ناظرالدین نے ان امیروں کوتسلی آمیڈ خطوط روانہ کئے اور یہامرا لطان ناصرالدین سے مل گئے اورشہر کی رونتی یا نکل جاتی رہی ۔ بنتره صفرمن فيسيجري كو فلعبرفتح رهودا ہا لیان قا ں کی دھے سے شمار کار آزمود ہ سوار ر لِطان ناصرالدین با وج دایس حال محسات سوزینے مورقل کی جام *تھے بڑھاکر* قلعہ میں وافل ہوگیا اسی انتنا ہیں شجاعت خال واقف ہ عته آ دمیوں کی جاعت ہمراہ لیکر تعلقہ کے برج سرا ما آ در حنگ ل ہواںلطًا نِ ناصرالدین بھی ثابَت قدم ر ما ا ور ندأت نغول ہوا اس سے نیروک کی مزب سے بہتارین ا نسان نوج مار<del>ے گ</del>ھ چونگه شباعت مال كو تخطه للجنظه كمك يَهِنج رَبِي مَنَى سلَطان نا مَرالدين نے

ونعتو ويا دثنا و يم مرير ہے نثار کيا گيا فظراا ور ايل استعاق اصرالدين نشيخون ما ن بذال ادر محاً نظرمان ا ور مے نام سے مشہور تفا اپنا ولی عبد کر کے با با دننا ه کنے اپنے دیگر بھی خواہوں کو تھی لطاآن نا سالدلین تبیره حماری الثاین کو البینے والد کی خدمت میر ہواسلطان غیاث الدین نے اس کو اپنے آغوش میں لیا اور یگر اہم ایا مرہیں پہنی جاتی تھی سلطان نا مرالدین کو مرم مبروكر وبن اورتهنیث وسیار کیا وس چونکہ اسی سال مقبل خاں حس کم میند سور نے مرکشی اختیار کی ملطا مہا بتُ تَعَال کی عُوشش ہے اٹر ثابت ہوئی اور قبل خاں سلطاں ہا الدین کے نمید سے خالف ہو کر شبر خاں حاکم چندیری مے وامن میں پنا ہ گزیں ہوا علی خاں اور دیگر شورید ہ مُخِتَ افراد حانبیٰ سابق بداعا لیوں کی وجسے جلدجيارم

عرتنع يرتعي جاكر شيرخال سے ل گئے شیرخاں جونکہ واقف تھا کہ سلطان الدين كي مخالفت من كونشا ن بيوار ی کوشیرفال کی تسلی کی غرض سے روانہ کیا ك خال كى كَرْفتاري كى فكري كرف لكا عالم خال الشيخ كمورا ر با ہرنگل گیا تنبارک خاں گرفتار ہوگیا اور اس کے ا میْدالمخاطب برمالمرخال سلطان نامرالدین کی خدمت میں لطان ناصرالدین غفیناک بهوااً وراسی سال ماه یں فروکش ہوا اس و الدین نے رحلت کی چونکہ مقت کرام اسلطان غیاث الدلن ہے کے بعد ندزندہ رہ سکتا ہے اور قد کا میاب برتاہے برخلاف اس کے سلطان ب ذیاروائی کی اس منے مکن ہے کہ ا آن نا صرالدیل قلمی اینے باپ کی و فیات پر تبیت رویا اور تین بم تعزیت ا داکر کے چو تقصر و نر شیبر خاں کی ملافعت *ینے چیذرای راوانہ ہواعین الملک* ، اور دیگر میرداروں نے نتیرخان ل

رفاقت ترک کر دی در در ملطان ناصرالدین ملی سنے جاملے سلطان نے شیرخا کا تعاقب کیا دور شیرخال سارنگیور کے نواح بیں دائیں آیا شیرخال نے بادشاد سے حبک کی اور شکست نوا کر ایر جرچلا آیا سلطان ناصرالدین چندیری میں وارد

رچید رور تاک (می مهرین مقیم روز به رچید بری می مینی زاد و رس سے ایک خط شیرخال کے نام اس مضمو<sup>ن</sup>

کا گلما کہ اکثر سیا ہی اور امراا پنی جاگیہ ول برے چلے گئے ہیں اور برسالت کی وجہ سے مشکر کی ذاہمی جلد مکن نہیں۔ ہے اگر تم ایر جہسے چند پری چلے آؤ توہم اہا ہی شہر کو اپنے سے متفق کر کے یا وشا و کو قید کرنس سلطان ناصرالدین خسسلجی نیخ زاد گان چند بری کی سازش سے واقعت ہوگیا اور اقبال خال اور

ہ وخال کو ایک جنگجو نشکر اورمست ہا تقیوں کے ساتھ شیرخال کی ما فعت مے لئے روایہ کیا اقبال خاں اور لموخاں نے چند پری سے و و کوہں رکھے

ے سے روانہ کیا اقبال عال اور موحان سے جیار پر بی سے و و توہی ہے۔ ماسلہ پر شیرخال سے مورکہ اڑائی کی اثنار حنگ میں شیرخال زخمی ہو گیا ور اُس کا بہترین بھر تو مرسکندرخال مارا گیا اس واقعہ کے بعد مباہت خال

شیرخان کو با تھی کی عاری میں ڈالکرفراری مہوا۔اثنا رداہ میں شیرخاں قوت ہوگیا اور ہمایت خال اس کی لاسٹس کو دفن کر کیے خود اطا و نبر ممالکہ جیر ، فراری ہوگیا۔

معلطان ناصالدین خلبی حبگ گا ه بیس آیا اور شیرخال کے عبیم کوخا سے بحلو اکر چیذیری روانہ کیا تا کہ وار پر لٹکا دیں سلطان نا مرالدین کے

یند بری کی مکومت پر مهجت خاں کو نا مز دکیا آورخو د متواتر کوچ کر کے سعد الہور میں وار دہبو اسلطان نا صرالدین کو معلوم ہبواکہ شیخ مبیب اللہ

المخاطب بہ عالم خال ارار ہی بغاوت پر تملا ہواہیے بالوشاہ نے عالم خال کو مقید کر کے اپنی روانگی سے قبل شاوی آبا دسند دیمبیجا اورخو دیم کمتعاقب دارالحکومت کو والیس آیا سلطان ناصرالدین ظبمی اپنے بایب مم قدیم الکین

و دلت سے توہم نفاق کی وجہ سے رئجید ہ ہوآا ور اپنے فام بلاد مین می یہ ورش شروع کی اور سلطان ناصرالدین اپنی والدہ را نی خور مشید

ی پر ورس سروح می اور مسطاق ما صرالدی ایلی دالده را می تورسیدا کے ساتھ ہے اور کی سے بیش آیا اور اپنے باپ کاخز اند جررانی کے پاس تنا

جل جهار لے لہا اس وا تعبہ کے بعد ہمیشہاس ک<sup>ھ</sup> و قت مینچواری اورخوں رہج بلاز مان قدیم کونشهٔ شراب بین حیله و بها نه سه قتل کرتا عنس . کے رباکا کے ملکا ناٹ تنا ہ کئے اور روزانہ ن حرم ررائے اندر حوض کالیا و ہ کمے کنارے ستی کے ں با و شا پر گھیا یا کوشا 'ہ نے کرو ہ بدنی اور یا نی میں گر گیا جار کونہ رہے

وشا ہ کا ہاتھ اور *رمہے ب*ال پکڑ کر ن <u>سے نکا لا اور اس کا</u> لہ

بدیل کر دیا یا دیشا ه هوشیا ر هوا اور ور دسر کی شکایت کی آ نے اپنی خدمت کا اظہار کیا اور دعا ونناکے بعد امبلی وا تعیر کوبا و شاہ

سے غرص کیا با دشا ، کمے خیالات و وسری عانب متقل ہو گئے اور بہی ار تھینجکر فوراً ان چارَ وں نا مرا دعا

لطان ناصرالدین مثنفیر میں ولابیت کھوارہ برحله آور سونے کے

لئے قبیرے نعلیہ میں وَارْ وہو ایا دشا ہ متواتِر کو ٹج کرکے قصیہ آگر ہُنچا اور . وہو ااس کو بیند آئی باد ثناہ نے ایک قصر و عاریت عالیشا ٽن ج مقام پرتع<sub>م</sub>یرکرانیٔ اور ولاَیت کچھواره گوتنا ه

سے منتشکش وصول کما جمو پذائس جوراء

مرزكمها اور واتين هوااتنار زاه بنن بأوثناه لو مربواگ*دا حرنظام نتاه بحری معلق واقعات کی بنا پر خض* یت ل<sub>بری</sub>ان بورابر حملہ کر کے اس کو تبا ہ کر رہا ہے اور وائو وخال فاق

قلنہ اسپریں مصورہے احد نظام شا ، بحری کے مقاللہ میں صف آرا ہوتے

اسىر بىستىرسلطان ئامرالدىن سے طالب امدا و بوتا م ما دنشا ، ننے اس کی اعانت کو صروری مجھکہ اقبال خاں اورخداجہ جہاں کو . روانه فرمایا احمد نظام شاه بحری کونشگر ما بوه ما ب الد<del>ين سن</del>ي ميشه خا يعُ لَقَرِينِ *الْحَرِيدِ وانْفُ ہو گئے تھے کہ* لااز مین بار گا ہ اس ى د واكرتے ہىں نيكن اس امر كى طاقت نەتقى كە ما د شا ہ سے كھے وختى ملاک سیریس نبض امراہے ما بوہ سلطان شہرا ب الدین ِ اپنے با ہے کی مخالفت کی تحر کیٹ و تر عثیب ولا تی سل بن شب میں منع اپنے ہی خواہوں اوّر مد دگاروں کے بط مُلکت میں جلا کیا اور بشمار مخلوق جواس کے با سے اپنی زندگی سے بے زار تھی اس کے گر وجع ہو گئی رالدین ظبی نے موجوہ مشکر کوہمراہ نیا اور ں رزموکہ کے بعداینے فرزند برفالہ سلطان شماب الدين ذار بهوكر دئلي روانه بهوكنيا أكركير بنزيم ها ن نا مرالدین کو اینے فرزند کے استیصال پر قدرت حاصل تھی لیکن منفقت يدري ما تغ ٢ أل أور بادرشاه وابس آيا با دشاہ نے ایک جاعت کوا ہے فرزند کے پاس روانہ کیا تا کہ اس کوسیت کر کے واپس لائیس سلطان شہا بالدین نے اپنے با پ ہ اعما و ندکرے حاضر ہونے سے انکار کیا اور بتعبیل دہلی روانہ ہو حمیا

سات سو با قضی من پرخصولس ممل و زر بعث کی بڑی تھیں دربادیں عاصر کئے گئے تمام اکابر واعیان ملکت دربار میں عاصر پروٹ اور بے شمار

و د نے اپنی مجبور ہو ل کی وج<sub>یر ۔</sub> مال خواجه سمران جوما كمرشهرا ورنفاق ببيند واقع ہوا تھا ما اوراس سمے د ماغ میں بھی استقلا**ل** . بادشا ہ کے و و سرا در شقی فلومیں مق طربیں ان کا اراد ، ہے کہ با دشآہ کو ورسیان سے لرنامقصو وسنے تو ان کوفسل کر دیں ورند خو واس کا لطا ن مخمہ د کو محا فظ خا ں گے یہ کلیات اوراس کا قعت نہیں ہے کہ بار شاہو <sub>کی ک</sub>ی خوں ریزی کی کوشش ور مجلس شاہی میں کے أو بانہ و مشاغانہ گفتگہ کریں تحافظافا ں رابیجد میغرور تعا و میچر کلما ت بیرہیو و ہ زبان پر لایا اورسلطان محود لرشمثيرهِ اس بَكَ با ته مين عنى مع غلا**ن كے تحافظ خال خوا مبرا** 

کے سرمیہ ماری اس صرب سے خواجہ مسالکا میسر ٹوٹ گیا اور خون جاری ہوا محافظ خاب اسی حالت میں مجلس سے با پہر حلا گیا اور اپنے بھی خواہوں اور و وستوں اور ملاز مان خاص کو جمع کرکے اسی روز با دشاہ کے قتل کے قصد سے دریار میں آیا۔

ے درباریں ایا ۔ مقید رامرانے جو خو دبھی اسی قسم کے امور کے خواہاں تعے ففلت م لیا اعمد اپنے گھروں سے باہرزائے سلطان ممیر دبھی اپنے مقبر بین اور

خاصر قبل ملی ایک جاعت سے ہمراہ میں عراقی و خراسانی وعشی شال تھے فاکہ بے گئے آباد ہ میوا محافظ خال بد زات وولٹ خانۂ شاہی ہے فراد ہوکر

آہر نگل گبیا اور یکیار حمی امنیا وت برآ مآر ہ ہو گیا سلطان محبر دینے بیور محنتُ بشقت کے بیا تھ وہ دن بیب کمیا ج نکہ اس حرام عور کی معبت لحظ بلحظ

و مساق ہوتی جاتی تھی اور ایک شخص بھی باوشا ہ کی مداد کے لئے نہانا تھاسلطان تحمد دینے توقف کرنامناسب نہ سمجھا اور اسی شب کو ایک جاعت مے ہماہ

مودے وسے سرمان کیا ۔ علعہ سے با ہر جلا گیا ۔

سوس بہرہ ہیں۔ عافظ خاں خواجہ سرانے سلطان محمو دکے بھائی صاحب خاں کو قید سے باہر نگالا اور اُس کو اپنا بادشا ،تسلیم کر لیاسلطان محمود ظلمی ہے وسط علکت میں قیام کیا اور نشکر کے فراہم کرانے میں شغول ہواا ول جوس امراہیں سے سلطان محمود کی خدست میں حاصر ہوا مید بی رامے تھا جو مع اپنی توم اور اعزاکے بادشا ، کی خدمت میں حاصر ہوااس کے بعد ہوت خاں چاکھ خدر کی کا فرزند مشرز ، خاں بادشا ، کی خدمت میں آیا اور اب فوج فوج کے شکال اور وجوانب سے اس کے گر د جمع ہونے گا سلطان محمود کو تقویت ہوئی اور

باوشا ، نے اکثرامرائے پائے خت کو بھی اپنے شا بانہ و عد وں کی اسٹ پر ولاکر صاحب خاں سے برگشتہ کر کے اپنے پاس بلز لیا ۔

صاحب خاں ومحا فظ خاں نے خزانہ کو صرف کر کے بیشھار شکر جمیع کیا سلطان محمد دخلجی مشوکت وقوت تمام وارالملک شاوی آبا و مندوروانہ ہوا اور فریقین میں معرکہ آز مائی ہوئی صاحب خاں نے بحواُت تمام بلطان محمو

ی فوج بر بیشیار حلے کئے اسی آننا رہیں ایک ہاتھی سلطان ہمرو کی طرف علاسلطان محمو رہنے ایک تیرفیلیان کے سبینہ میر ماراجو فیلربان اور ہاتھی دو نوں

بین منطق مو و سے ایک میرینبان سے مبینہ بدیا ہو میں اور اور می بیثت سے گزرگیا اسی و و ران میں میںد نی رائے، نے راجبو توں کی جاعت

کے ساتھ جو برجیما اور جدھر کے ضرب سے صاحب خال کی فرع کویا الی ا کردیا تھا شدید حلہ کیا صاحب فال اس حلہ کی تا ہے نہ لاسکا اور آیا۔۔۔

مررع تمعا سدید علمہ میا صاحب مان اس عمد می ما جب ہر لا سفا (ور ایا بہ۔۔ حاعت کے ساتھ فلعۂ مندومیں پنا ہ گزیں ہوکر مصدر ہوگیا ۔

سلطان محمو و نے حوض حبین تک ان کا تما قب کیا اوراسی مقامریر

فروکش ہوا سلطان محمد دینے اپنے مجائی کو یہ بیامہ ویا کہ صلاح تم کا لیسا ہلا۔ ضروری ہے جس قدر مال کہ تو چانتہاہے مجد سے کیلیے آ و دعو متا ہجد کو پینے دہو

سرور کی ہے۔ میں تجھ کو دینے کے لئے متنعد ہو ں پر کیلیوت یا عل کر اور قلعۂ داری کے بین تجھ کو دینے کے لئے متنعد ہو

خیال کو ترک گر و ہے صاحب خاں قائد کے استحکام پر مغرور تھا اس نے اس بیام کو قبول نہ کیا سلطان محبہ و محاصرہ میں مشغول ہوا ا دراس فلعسہ م

سنتیاں کرنے لگا بیضے امرانے جو قلعہ کے انڈر تھے صاحب فال محانظا کا کی وزود کے سامان میں کی اسلام کا اندر تھے صاحب فال محانظا کا

کی نخالفت کی اورسلطان محمو و کو پیام و یاکه ہم لوگ فلا ل مقام سے باوشا ہ کو قلعہ کے اندر وافل کرلیں گے محاق نا خال اس خبر کوسکر مبتاب ہو گیسا

اور بمین قیمت عوابه را وربیشار نقو و همراه ایکرمها حب خان کو بهور کرتنافید

یک مجر میں میں معا نظافان اور شاہ اسمعیل با دشاہ ایران کے المبی سے

ورمیان نسآ و بیدا ہوا یہ 'نزاع نسا و محا فظرخاں کی 'ندامت کا باعث ہو گئ دور اس کا قرار سگرین میں بھی ریشہ ہورگی اور میان ذاری باداوان جس

ا در اس کا قیام گیرات بین بھی دشوار ہوگیا اور محافظ فال بلاا جازت سلطان منطفہ کے اسیر حلا گیا محافظ خاص اسیرسے بین سوسوار و س مے ہمارہ

عما والملك كمّے پاس كَا وَتِلْ بِهِنها اور اس كُنّے مدوطلب كى چونكہ سلطان ً محمو وا ورعا والملك مِيں با ہم حبت و موافقت هى عا والملك نے چند قريبر

اس کی مد وخرج کے لئے مقرر کئے اور امداد کا وعدہ کیا۔

کہتے ہیں کہ صاحب فاک کے شاوی آباد سندوسے فرار ہونے مجید

ملطان محمه وقلع*ت*شاوی آبادمند و می*ب داخل بهواا ور امو رسلطینت میریش*شو ا قبال خال اورمخصوص خال جواس وا تغه کے قبل کسی وجہ سے بہا گ کرسہ طبے کینے شدت کی کونئ اُنتِها نه تقی بر ماینیه رسے شا ا فت طے کی جونکہان کوص محافظ خاں کے فرار کی خبر معلوم نہ تھی ابتدا قبال خاں اور ضاحب خاں نے کسی رھاکہ قباہ نەكىيا بېغىي*ل تمامراه ھے كرفے سے تمان*ت آفناب و تكان سفر كى وجەسے س ل سيمنخرن موا ا وراس نے و فات یا بی اقبالقآ لمطان شہاب الدّین کے فرزند کے سرپر میتر کو سا پر عکن کیا طان ہوشنگ کاخطاب ویکراس کو اپنے ہمراہ لیا اور وَلاَیتَ ما لوہ میں آ داخل ہوئے اقبال خاں اور مخصوص خاں نے سلطان محمو و سے *شکست کھا ہی* اور فراری ہوکر بہاڑ وں میں بنا ہ گزیں ہوئے َ چند زُ وزکے بعد اُ قبال قال اورمخصوص خاں سلطان محمہ رضحی کی ما فنہ ہوئے اور خلعت اور جاگیرات قدیمرا ن کو مرحمت ہوگی ےُ چِونگہ اپنے استقلال کاخوا ہاں تھا اس۔ ورا قبال خاں نے صاحب خاں مے پاس خطوط ر زش کرر ہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فتتہ خوا بیدہ کو لطان محود ميد ني رائع كؤسيات مجها ا ورحكم وياكه جِس وقت آفضل خاں وغیرہ سلام کے لئے آئیں نوراً فتل کر د ففل خاآل ُوغه مندیری اور دنگرامرا کو طلب کیابهجت خان سے با وج<sub>و</sub>د نمک خواری محے مید نی رائے کے استفلال ہے جا نعن ہو کرموسم برسات کی امد کا علا کیاسلقان محمود نے اس و قت حیثم بوشی کی اور منصور فال حاکم جیال کو سکند رخال کی رافعت کے لئے نام و فربایا سکند رخال دارانسلطنت سے فراری ہوکرمک بیں بنیا و ت بر پاکر رہا تھا اور گند و ہر سے قصیم شہاب آباد تک تیابض ہو گیا تھا۔

چونکرادگان تو ندوانه دنیز بشهار تشکراط اونه سے اس سے متما بلہ ہے لئے ا یکی ہو گئے تھے منصورخاں تقابلہ سے عامر ہوا اور اس نے اس می اس ہے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے بادشاہ کو مظلع کیا میدنی رائے چونلہ ملاز مان قدیمری سب ہی سے در ہے ہوگیا خامنصر رخال کو جواب میں تکھا کہ بادشاہ کا اقبال و تئمن کی رافعت کے لئے کا نی ہے تم کمو قدم اس سے بارخوانی جا ہے منصورخال اپنے مال کا رمیں جوان ہوا اور محبولہ ہوکر جہا زخال سے اتفاق سے جوایا سے متعدر امریخا ہوئی سے جوایا سے متعدر امریخا ہوئی ہوا ہور میدنی را سے پاس جا گئیا سلطان محبود اس خبر کو سے بار دوانہ ہوا ہور میدنی را سے کو مع بیشار دشکہ اور بچاس باتھیوں کے متار دوانہ ہوا ہوئی مدا فتر کے ہمراہ تقریباً کے ہمراہ تقریباً

س ہزار راجبوت سے اس نے سکند رخان کو پرلیشا ن کیا اور سکندرخال نے مجبور ہو کہ منکع کی اور امان نامہ حاصل کر کے میدنی رانے کے یا س مائی اور اسی قدری حاکہ سریامہ رہوا ہے۔

بیلا آیا اور اپنی قدیم جاگیر برمامور ہوا۔ مید بی رائے کا استقلال حد سے گذرگیا اسی زمانہ ہیں جب کہ سلطان محمد و وار الملک سے باہر تھا شاوی آبا و مندو کے فتنہ انگیز گروہ نے ایک مجمول السب شخص کو اپنا یا وشا ہ بنا یا اور چتر سلطان خیات لکہ کی قریب آثار کراس کے سر پر سایہ فکن کر دیا وار وحد نے اپنی بہا ور ی سے سرکشوں کی مدافعت کی ہجت خال نے مید نی رائے کے استقلال ایک جامت کو کاویل روانہ کر کے صاحب خال کو طلب کیا اور ایک بھیم ایک جامت کو کاویل روانہ کر کے صاحب خال کو طلب کیا اور ایک بھیم سلطان سکندر کو دھی با دشا ہ وہلی کی حدمت میں اس مضمون کا ارتبالی کھیم کیا کہ کفار راجہ دیں نے مسلما نوں پر کا مل خلبہ حاصل کر لیا ہے میدنی رائے اس جا عت کا سرگر و ہے ہی جی صاحب اختیار ہو گیا ہے اس شخص نے

بشار ملاز مان قد مم كوفتل كراا درج جاعیت كه اس و قت تاكه معمنه ظهر و ه ، وخوانب میں منتشر ہو تھی ہے سلطان ک محمد دمید نی رائے کے تقبیہ امراکو کھی تما ہ کرنے کی گئر میں مصرو ن ہے احکا باجد و مدارس ہید میوں کے گھر ہو گئے ہر ندمبی کی تو ہی ہور ہی سبے اورم ایان ولدمیدتی را بے سلطان کو درمیان سے اٹھا گر ب بیر فرمانر وا نئ کرے اگر یا ونشا ہ اپنی فورج اس جا مز ے نامر کا خطیہ جاری موجائے گا۔ صاحب خال محافظ خات کے ہمراہ کم است سے وکن جار ہا عماراہیں ن مخد کا نقت وخطا ب بھی صارحہ ل منطفیر کجرا تی بھی مع لشکر ا *ور*ہش**یا**ر یا تصبوں کیے دھاڑ نے بھی وَ وہارہ نیا وت بریا کی جُن مت يوشي ورسلطاك منطفه اس ، تنا و کرنے کے وقت سکندرخال کے بشکر کا ایک سیاہی جس کے لرفتار ہو گئے تھے اپنے اہل وعیال کی گرفتاری ٹی خبر شکر واپس ہواا ور

مام روانه کیا بهر تقدیر سلطاً ن مهو دخلمی بیرخدا کی عنایت ناز ل هو تی ا و رکه پادستنا ه طِدا کا شکر بجالایا اور شکار میں مشغول ہوا چند روز با و شا کا شکار کے مشغلہ 🖰 گذرے نفے کہ اسی درمیان میں جُرِّر بُن کہ 🗗 فظ خال خواج سا صاحب خال اوربهجت خال کے قول کے مطابق بیشار لشکر لیکر دہلی سے
شاوی آبا دہمند وار ہا ہے۔ الدان محمد و نے صبیب خان اور فخر الملک کومع
امراکی ایک کیٹیر جاعت کے جوسب راجیوت ہے معافظ خان کی بدا نعت
کے لئے تتعین فرما با ظفر آبا و کے نواح بین ہر دو تشکر میں جبئے۔ آزمائی ہوئی
اور محمد وی تشکر غالب آیا سحافظ خال اپنی کفراٹ تعمت کی شامت کی وجہ
سے ماراکیا اور بہجت خال اور مخصوص خال تشکر دہلی کی وابسی اور محافظ خا

صاحب خال سے صلح کی بابت باوشا ہ سے عرض کیا سلطان تھی و ایک فاصل کے توسط سے صلح کی بابت باوشا ہ سے عرض کیا سلطان تھی و اینے اس امرکو خدا کا لطف و کرم خیال کیا اور قلیم رائسین اور تقییر کھیلہا اور ہا موتی اور وقتی تعمیل کے لوا قلسے وس لا کھ تنگہ مصارف کے لئے اور بار ہ ہا تھی جمت فال نے بارہ ہا تھی اور و ولا کھ تنگہ خو و لے لئے اور باتی ملا مان صاحب فال کے بارہ ہا تھی اور و ولا کھ تنگہ خو و لے لئے اور باتی ملا مان صاحب فال کے مان متن انگیز اور ولا کھ تنگہ خو و لے لئے اور باتی ملا مان صاحب فال کے کا نشاء ہے کہ تجھ کہ مقید کیا ہے صاحب فال کی سے نہر تھی کہ مقید کیا ہے صاحب فال کی صدمت فیال اور ویکر امرا سے کا فشاہ ہے کہ تجھ کہ مقید کیا ہوت کی صاحب فال نور سکتا در ویکر امرا سے اون کی خدمت نیں حاصل کئے اور باوشا ہی خدمت نیں حاصر ہوئی بارشا ہے کی خدمت اور جاگہ ہیں مرحمت فرائیں اور سلطان محمو و نے کا میاب و بامرا و اپنے وار الملک کی جا نہ مراجعت کی ۔

باوشاه میدنی رائے کے استھواب سے امرا و سرداران نشکر کو قتل کرنے لگار وزانہ ایک شخص ہے گٹا ڈیسی ناکر وہ جرم میں ماخو زہوکر ہتر تینے ہونے لگار فتہ رندتہ ہاں تک نوبت بہتی کہ سلطان محمد و خلمی کا مزاج میں امرا بلکہ تنام مسلما نوں سنے برگشتہ ہوگیا اور عال فدیم جوع میڈ دیرازہ مرکار غیاتی و ناصر نشاہی میں اپنی مذاحت و یوانی بجالا رہے کھے خدا ہے

بعزول کئے گئے اورمیدنی رائے کے اعوان وانصار ان کی جگہ ہم بمرا و کنگه ترک وطون که . لم ہوا کہ دریا نی وفیلما نی نمبی راجیو توں کے حوالہ کر دیگئی اور راجیوت نبره لركبو ل عمي عصمت وري شروع کر دیا علی فال مع اینے معا ونین کے غلا ور فراری مرگیاً سلطان محمو و قلعد میں داخل موا اور راجیو تول تِّ ایک جاوٹ کوعلی خاں ہے تعا قب میں روانہ کیاعلی خاں ہندووک کے ہاتھ میں گرفتار ہو کرفتل کیا گیا ۔ اران ما لو ه کو ایناتبی خوا ه سنا لیاا *و شأ*هی واروں کے اور کو فی مسلمان باتی نہ رہ کس لطان محمه دراجيو تول ینے ماز تمین یا مہمان کو رفصت کرتے ہیں تواس *یدنی رائے کے یا سیجیحا اور بربیا مرد با* 

میند مطلع خلیل رحفت دیجای ہے تم میری ولایت سے باہر پھے جاو راجبہ توںنے جواب دیا کہ ہم چالیس ہنرار سوار وں نے ابتک بہی خواہی

ا ور عان نثاری میں کمی نہیں کی اور مہیشہ عمد ہ ضوات بجا ہے اس واقعہ کے بعد راجو توں رٌھ کیا ہے کہ اب ما لو ہ کی حُ تعضه كريكا لهذاا بني اور اسيخ تسلط كي بقائح لځ آینے ولی نعمت کے رضاع بی کی کوشش کرنا جائے سے تو بہ کی سلطان محمو د علمی ھو نکہ م اہینے اعال بدسے باز نہ آیا سلطان محمد د نے اپنی کما کِل شباع ه زیاد وسلمان اس-۔ ہو کر اپنے مرکا نوں کی را ولیں تو واپی ںان ہروو*میند وامیروں کو را ہیں یار ہ*یار وکر ڈالیں پاوشا و نئے ے دن جاعت موعو د کوجا ہجا مقدر کیا اور خو د شکار لوشخانه میں واخل ہواا ورمیدنی را س و قت نزاہی مازم کمین گا ہ ہے باہر نبکنے اورمرد و شکس کو ترمی کرڈالا خراکا نفا اس کے لازمین نے ہیجوم کرکے اس کو بیا لیا اور مکان نے ۔

اجبو توں کاگر و ہمیدنی رامے کے مکان میں جمع ہوا اور بلااحازت کے حنگ کے لئے دریار کی طرف جلاسلطان ممبو وظیمی اگر حیہ لابیقل تھا کہ ا دری بین اینا نظیرنه رکمتنا تفایا دشاه سوله سوار اور حند م بتزار کا فروں کے ساتھ جنگ آز ہائی میں شغول ہوا ایک ب سے پہلے میدان میں آیا اور یا دشا ہیدوار نے اس کی ضرب رو کی اورانینی تلواراس پر لیگائی که و ولکڑف ہوگیا راراجيوت مبيدان مين آيا اور باوشا ويسه متفايله كبيا اوريرجها بأدشاه نگایا باد شاہ نے بھام*یں کو ژوییں بھی کہتے ہیں ت*لوار پر روک کے راحوت راجبوت اس وا تعه کو و کیم کی بلا انتظار اس امر کے کہ منگ مغلوم ائے نے کہا کہ سلطان محمہ و نے اگر میے نش کا ارا و ہ ، مبری حایت ترگ کمر د و ۱ وراینے مکا نوں کو واپس طیے جاؤہ جاننا تعنا کہ آگر سلطان محبور مارا گیا توسلاطین اطرا ف باانحصوص سلاطین ، خاندس و رار اس کے انتقام مے لئے اعد کھڑے ہوں گے اس سے ، طریت تو راجیو تول کواس طرح مجبور کمیا ا ور و د سری ا لتضمحفوظ وسلامت رمأ اكرني الواتع مبر لطنت ورست هوجانيس توهيم ايني جان تثاركر فيحين "ال نہیں ہے -سلطان محمو وظمی ج نکه واقت تفاکد میدنی رائے ان زخموں کی وج سے مرز سکیکا لبذاصلح و طائبت سے بیرایہ بین فرمایا کہ اب مجھے کال شخیتی اس امرکی ہوگئی کہ میدنی رائے میراخیرخوا ہے اوراس نے اپنی کمال خیرخواہی کی وجے سے راجبو توں کو بے اعتدالی و نساویت ہاز رکھی سالباہن جو عنصہ وسختی کا باعث تھافئدا کا شکر ہے کہ جان سے مارا گیاانشاما آئیند ہ سے امورسلطنت بہ نحربی انجام پائیں گے اور کوئی ناگوار امریش نہ آئیند ہ سے امورسلطنت بہ نحربی انجام پائیں گے اور کوئی ناگوار امریش نہ

میدنی رائے نے نظاہر اضلامی واطاعت سے کام سیاا ورگذشتہ واقعات کا ایک حرف زبان برنہیں لایا میدنی رائے اپنے حالات سے واقعن ہو چکا تحالہ ذاہر قت اوشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا یا ہمیو آ دی مسلیح اس کے ہماہ ہوتے تھے میدنی رائے کی اس حرکت سے سلطان محمد و خلمی شک آگیا ہوئے تھے میدنی رائے کی اس حرکت سے سلطان محمد و خلمی شک آگیا اور شاہ نے ایک روز راجی تول کو شکار کے بہا نہ سے خت و باندہ کیا اور قلوم اور کی مراوئیکر اسی شب اپنی محبوب رائی گنیا ، اور ایک سوار اور خید بیا و ول کو ہماہ کیا گلا میں شب اپنی محبوب رائی گنیا ، اور ایک سوار اور خدم رائی کے ساتھ عمد ہ برتا ؤ کئے اور سرایہ و ہ اور گھوڑ ول پر دیگر ضروریات زندگی ، س کے عاصر کر دیا اور سلطان منطقہ گھراتی کی خدمت میں عرضداشت مروانہ کر سے لئے حاضر کر دیا اور سلطان منطقہ گھراتی کی خدمت میں عرضداشت مروانہ کر سے لئے حاضر کر دیا اور سلطان منطقہ گھراتی کی خدمت میں عرضداشت مروانہ کر سے

سلطان محمه وخلجی کی آمدسے اس گونمطلع کیا۔
سلطان منطفر نے قدینہ خان تاج خان توام الملک، اور ویگر مقتدر
امیروں کو استقبال کے نئے روانہ کیا اور عربی گھو اٹرے اور چند ہاتی اور
اسا ب توشکی نہ وسما پر و گاسمرے اور دیگر ساز و سامان ج سلاطین تھے سنا
الزی ہیں دوانہ کئے سلطان منطفہ خو مجی چند منزل استقبال کے بئے آیا
محمد وشا ہ سے ملاقات کی ملاقات کے بعد ایک ہی مجلس میں ایک ہی متحق میں
شخت پر ہر دو با وشا ہ نے جلوس فرطیا سلطان منطفہ نے بزر گائہ طور پھالگا
کی پیش و فالی اور اپنی تا مرسمت کو راجیو توں کی مدافعت اور
مسلطان محمد و خامی کی اور اپنی تا مرسمت کو راجیو توں کی مدافعت اور
سلطان محمد و خامی کی اور اپنی تا مرسمت کو راجیو توں کی مدافعت اور
سلطان محمد و خامی کی اور اپنی تا مرسمت کو راجیو توں کی مدافعت اور
سلطان محمد و خامی کی اور اپنی تا مرسمت کو راجیو توں کی مدافعت اور
سلطان محمد و خامی کی اور اپنی تا مرسمت کو راجیو توں کی مدافعت اور
سلطان محمد و خامی کی مداور صوف کرکے جادست حابد سامان سلکہ مشی فرا ہم کرنے کی کھا

نے سلطان محمد دخلج ہے کو چ کرنے کی خبر شکر قلمتہ شا دی آباد مند و کو اپنے فرزند نتھردائے کے میپرد کرے بارہ ہزار سوار اور بشیار بیا دے اس کے پاس چھوڑ کے اور خو و و مار کے قلعہ ایں بینا ہ گزیں ہو کر حصارے اسٹحکام ہیں ، این میں ند بھی اور یا بھی یا جدیندار سوار ل ہو کر آندہ کا محاصرہ کیا علطال منطنہ کڑا تی نے عا دل خاں حاکم ا سنظا الرمدي رائم ورعلا وه أن راجمو ثول مجيجو عوسرا ونثأ وغنين موقع يركبنيا أورس لمطال مطفي بركها اوراكب م لمجی کے سینروکر کے نمو و آینے نشکر گا ہ کو واپس آیا اور ما يه بيام كهلا بمحاكد آن مندروز لوح كرك اجبن روانه مواسلطاك منطفه تنلعه ومعاربين آيا اورجا مرد ی که عاد ل خال اورامرائے گجرات ویبالیور سے آتھے نہ بڑھے ک<sup>و</sup>ومزل<sup>ک</sup>

رسنی اورجندیری کی جانب فراری مو میتے سلطان همد و تعلی نے انا ت كما ادرسلطان منطفر كم ك لئ أيت كنيفٍ فرا میرے لیتے کمال سر فرازی کا باعث ہو گاسلطان منطفرنے نشکر کو رصارمیں جھا رما اورخود قلعهٔ شاکری آیا دمند و واپس آیا سلطان محمود نے کمرخد مت باندگی بروقد انتياده بهوكرتمام لوازمرضيا فت سجالا ياسلطان مخمه ويحثن سے فارغ ہونے کے بعد سلطان منطفہ کویا غات اور عمد ومقامات بهته بن مثلیش نگر دیکرخت نواضع ا ورمهاندار ے خات کجاتی کو بیند ہزار سوار و ں کے ساتھ سلکا ن محمو و کی مدد با اور محمه وشاه کورخصت گر مے مند وجانے کی اجازت وی و وايس كما اور امور جها نباني ميس مشغول بهوا به چونکہ جندیری اور کا کرون میدنی رائے کے سارور سار نگیو رسلهدی بور ہیائے قبضہ میں تھے سلطان مجمیو وخا بدا فعت کی فکرمی منتغول بهواسلطان تمه و نے پہلے تلائد کا کرون پرنشکر ں مرتبہ تھی را نا سنگا ہے ایدا دکا ملتمی ہواا وراس کو بنا ہار منز بول کو طے کرتا ہواسات کوس کے فاصلہ پر را ناسٹکا شُ بِيواً بِهِ خِبرِ انا سنكا كومعلوم بيو ئي اور راجه نے اپنے امرا كو طلب سے کہا کہ بہتَہ بن مصلحت یہ اسے کہ ہم اسی و تت خستہ و ما نہ وڈشمن ور رسمبیل اس طرت حیلا *را* ذبب بينجا اورنشكر كوترتيب وبكرئنو دأريوا بطان محمه وخلجي جونكه مصخبرتها سوار بهو کرنشکر گاه کے باہر آیا امرا اور سیا ہ اس حال سے مطلع بهوکر با دشا ، کی فدمت <u> ہیں حاضر ہو سمنے اسعف نتا ک کجرا ثی ہور دیگرا مرانے ہر حنید سلطان محمو دستے</u> عرض کمیا کہ آئے کے روز جنگ آز ما ٹی کرنا نفضان و ہے سلطان محمود طبی افتے جو بالکل عقل ہے خالی تخاان کے معروضہ کو قبول نہ کیا اور ہے ترتیب افواج کے ہمراہ حنگ میں مشغول ہو گیاجس کا نتیجہ یہ ہواکہ طرفۃ انعسین میں شغول ہو گیاجس کا نتیجہ یہ ہواکہ طرفۃ انعسین میں شیمارشم میشیا رشکر کے نقل ہو گئے اصف خال مجواتی جی جس کوسلطان مظفو کے اقتیار اور نظام کے لئے ما اور میں جھوڑ دیا تھا مع پانچسو گجراتی سواردی خاک وخون کا فرصیر ہوگیا غرضکہ ما اور میں تھی بیاب خور خلجی اور میں اور سلطان محمود خلجی اور

و کے ایک فرومی میدان یں ہاتی شررہ گیا۔ لما ن محمود نے با وجو دِ اس امر کے ملم *سک* ا و محض حصول شہما وت تعاسوار سلے ہی جلہ میں بارے گئے اورسلطان محمو و خلجی نے اپنے کچھو زمیرے کیو بڑھایا اور کوشمن کی فوج میں ڈوب گیا اور اس تفدّر لا تعدأ و وتنمنول كوفتل كبياكه تمام راحبوت انگثت بدندا ( <u>غ</u>ەم**ىن**ال بىل مىمى تۇنمن سىسے مىنىر نە مور ا اورجب تىك طاقت تىجىم مىساتى م*یں میدان حکی کے باہر نہ گیا بیا*ں تک کرراجو نوں نے اس اناسنگا کے ماس نے گئے وی عزت راجوتوں نے با وشاہ کی ہے مدتعربین کی اور پر وانہ وار اس کے سرے گر و بھرنے اور با وشا و کی بہاوری کی تویفیں کرنے لئے ۔ راجه نے با دشاہ کو مناسب مقام پر ٹھلایا اور خود وم

راجہ ہے با دشاہ کو مناسب مقام پر بھلایا اور خود دست سب تہ اس محسامنے کھڑا ہوا راج نے با دشاہ کی نفلیم و تکریم وخد مشکزاری میں کوئی کمی نہیں کی اور با د شاہ کے زخموں کا علاج کرایا چونکہ دڑائی کے دن تمام اساب وسامان سلطنت پر راجہ کا قبضہ سوگیا تھاراجہ نے سلطان ہوشنگ کے تلج مرسع کوان امباب بین ندیجهاس کی طلب کاسوال کیا طفان می در طلح سند اس کو می طفان می در طلح سند اس کو می طلب کر کے راج سے حوالہ کر دیا ان واتبات کے بعد با وشاہ کے زخم اچھے ہو گئے را ناسنگا نے اپنی جو اغروی کے لحاظ سے بھے ہزار راجیوت با وشاہ کے بھراہ کر کے اس کو نبایت اعزاز واحترام کے ساختہ شاوی آیا و مندور وانہ کیا۔

سلطان محمد و فلجی نے تبیسری مرتبہ نت سلطنت پر عبوس کیا یا دشا:
امور و انتظا بات برہم شد و کی درستی ہیں شغول ہوا چونکہ یا در کئے آکٹر شربہ
امراا ور باغیوں کے قبطنہ ہیں تھے رعایا جیسی کہ چاہت با دشا در کی اطاعت
مرش کا یہ علی عبوس کی وج سے حکومت ہیں خلل چیدا ہوگیا تھا امرائی دخاوت و
مرش کا یہ عالم تھا کی مکندر خال سیوائی شیمار پر کو اپنی اپنی قیا اور
میدنی رائے جند ہری اور کا کہ و ن اور دیگر جاگیرات پر شک اور غلب میں اور ویگر جاگیرات پر شک اور غلب میں اختیا ہوا ہوئی اور اور جند ہیں اور خال ہوں اور دیگر جاگیرات پر شک اور خال ہوئی اطلان می اور اور جند ہیں اپنی قدم حد ہے ایک بڑھا و سے تھے جن اور اور جند ہیں اپنی قدم حد ہے ایک بڑھا و سے تھے جن السلمان می وافعت ہیں کہ سلمان می وافعت ہیں کہ سلمان می دوانتی انارائند برمانہ کی روش کے خلا ون اسور سلمان سام اور تد ہیر وقتی کے خلا ون اسور سلمان کی دوال کے خلا ون اسور سلمان کے نوال کے دوال کے دوال کی دوال کی دوال کی دوال کے دوال کے دوال کی دوال کی دوال کے دوال کی دوال کی دوال کے دوال کی دوال

محود الموقية ميں سلطان محمود سلبدی پوربدگی مدا فت کی غرض سے روانہ ہواسلہدی پوربد نے بشار راجوت یکجا کرئے اور میدنی را سے بھی مدولی اور ساز گجور میں لشکر کو ترتیب دیکر یا دشاہ کے مقابلہ ہی صف آراہول بہلے سلمدی پوربیہ نے لشکر اسلام کوشکست دی او راس کے سیا ہی نافت و الح بی مشنول ہونے مطان محروجی قلیل فوج کے ساتھ قطب آسا اپنی جگریا نابت قدم تھا یا دشاہ لئے فرصت و موقع پاکر سلمدی پوربیہ بر علو کو یا اور اس کو بہت بری طرح پر شکرت وی اور تعاقب کی عالت میں چوہیں ہی مقید کر لئے اور سار تکیور کو مہدی کے قبضہ سے تکال لیا سلمدی راجوت انی قدیم جاگسیسه بر تمانع بهوا اور با دشاه کی اطاعت قبول کی سلطان محمو د ضحی اس امرکونمینمت نسجها زور دارالملکِ شاوی آبا و سندو و ایس آیا به

منت منتکفیتر میں جب گجرات کی حکومت سلطان بہا در شا ہ سے متعلق ہوگئی شاہنراد ہ چاندخاں بن سلطانِ منطفر گجراتی فراری ہوکر شاوی آبا دمنڈ

م و می ما همراه ه چاندهان می مستفان منفقر جزان فراری او ترساری با در این در این در این در این در در در در در در پس آیا سلطان محمو دخلجی سلطان منطقه کیمراتی کا مرہون مسنت تھا با دشا وشا در شاہراژ چانہ خال کی سحد تعظیمہ و نکہ ہم محالا ما اور مروشہ و سعدر دی بن کو کی د قدفتہ

تی نرک اسی و دران کی بس ایگ معتبه گجرا تی امیه رصنی الملک نام سلطان بهاگ بے خویز سے فراری ہو کر فر د وس مکا نی ظہیرالدین محد بابر با د شاہ سے دان

یں بنیا و کرزین ہوارصی الملک ہے اپنی تمام کوششتشیں اس امریر صرف لیس کہ علان بہاور کو حکومت سے معزول کرکے چاندخاں کو اس کا قائمقام نبائے صف ایک میں میں میں کو کا سے معزول کرنے میں میں ہوئی ہے۔

میں الملاک ایسے ارادہ کو ممل کرنے کی عرص سے آگر ہستے شا وی آبا و مندہ با اور جاند خان سے مشورہ کرمے بھراگرہ واپس آیا یہ فیر سلطان بہا در کجاتی

و معلوم ہو بی تسلطان بہا در ہے ایاب خطاسلطان حمو دعیمی ہے نا ماس مقمد ن الکھا کہ ایپ کی محبت واخلاص سے مجھے تعبیب ہے کہ آپ نے حرام خوارونکر را دی دے رکھی ہے کہ جا ندخاں نے پاس آگر فنتنہ انگنزی کرتے اکو ر

ر اوی و سے میں ہے دیں اتفاق سے رضی الملک نے فرو وس مرکانی کے گمرہ کو واپس جانتے جائیں اتفاق سے رضی الملک نے فرو وس مرکانی کے '' میں میں میں میں ایک کر اس کر انسان کی ایک کے میں ایک کا میں کا میں کیا ہے۔

ر کان د ولت سے بھر کھے گفتگو کی اوردوبار ، شا دی آبا د مندوآگر آگرہ کو دایس گیا اس مرتبہ بھی تسلطان بہا در نے کھے نہ کہا اورسلطان محمو د خلجی

تا دیب کی فکریس مشغول ہوا چونکہ دولت فلجیہ کے زوال کا وقت ویب چکا تصاسلطان تھے رضلجی نے اس کے ملاج و تدارک کی کوئی فکرینہ کی ۔ چکا تصاسلطان تھے رضلجی بنے اس کے ملاج و تدارک کی کوئی فکرینہ کی ۔

اسی دوران برسلطان شودنگی کومعلوم مواکدرا نا سنکا فوت بهوا ۱ و رزنسی شوفی جنز فه نزندایسسس کا قائمی ام بهوا با د شاه نے شسرز ه خال کوروانه کیا شرز ه خا

بیشند تصبات جیبور بدهما آوراهوا اوراس نے تصبات کو غارت وتباہ کیا و مکر تنسی سلطان بہا ر رکی رخش اور ہے انتغاتی کو بھی معلوم کر جیکا نظا ورکم تنسی سلطان بہا ر رکی رخش اور ہے انتغاتی کو بھی معلوم کر جیکا نظا

لشكر كو يجا كرك ما لوه كى طرف روانه بهواجس وقت يرجير سلطان محود كو

ومرہوئی باوشا ہی امتقال کے لئے جلا اورسار بھیور بیٹیے گیا سکندر نار پیا وجیکا نقابا دشاہ نے اس کے بیسرخوابذہ معین خاں ٹوج درانس ایک رق<sup>ین</sup> رُونٹن کا بیٹا عقا سیوا میں سے اپنی مد وکے لئے بلایا اور مسندعالی کا تھلا ب ويكر مسراير وع مسرخ بحى جوسلافين كے كئے مفسوص موقطا فرمايا با وشا ہ نے سلېدى يوربييه *کونگي رانئيين سيه طلب کي*يا اور ديگرير گنات کانجي اس کي جاگيزين اضافه فرمایا سلمدی بور بیدسلطان محمو وصلی سنے متو ہم بوا اور معین خال کے ہمراہ رنتنبی را ناکے یاس گیا اور بھو بت ولد سلمدی پور بیا سے ہمرا ہسٹبار میں سلطان بها در کی خدمت میں ما ضربو کر و لی نغمت کی سرمجلس شکانیت کی ۔ سلطا ن محمو د خلجی مضطرب هوا اور درباخا ب لو د تھی کوسلطان بہا در کی خدمت میں مجیکر یہ بیام ویا کہ آپ کے خاندانی حقوق میرے اوپر مشارمیں كم بأتى له برانشاريه ب كه بن آپ كي خدمت ين مام یا رکمیاد اواکر ول سلطان بہا در نے جیسا کہ اس کے مالات ں لکھا جاچکا ہے مروت وانسانیت سے جواب دیا اور متواتر کو چ کر کے ب کرخی نے کنارے فروکش ہوااسی منزل میں رتنسی اورسلمدی پورہیانے سلطان بهاور کی فدمت میں اکر سلطان محوو کی نشکایت کی رمنسی اسی مقام سے مت بهو کر اینے مکان واپس جلا گیا ا درسلمد می پور ببیہ سلطان بها در۔ لشکر گا ہ میں سلطان محمود خلجی کی آبہ سے انتظار میں مقیمہ ہور ہا اتفاق سے س محود ملی نے خو واپنے یا توں پر تنسیہ زنی کی اور ملا قالت کے اداو ہ سے یشمان ہوا اور *تشکنند رخاں کے ملازمین کی مدا فوٹ کے بہایتہ سے سیواس ر*وانہ ہوگیا أثناءراه بيرامكدن سلطان تحمو دشكار كهيلنه مين منشغول مو كميا مشكار كي مالت میں باوشا ، محمور ہے سے گریٹراا وراس کا داہنا ہاتھ ٹوٹ گیاسلطان محمود کھی اس کو فال بدسمجما اوراینا اراده ملتوی کرمے وار الملک شاوی آبادیس ا آبا اور امباب قلعه داری مهیا کرفے پر متنعد ہوا **۔** ملطان بہا درگرائی ملطان محمو دخلجی کی ملا فات سے قطع نظر *کر*کے تناوی آباد مندو روانہ ہوا ہرمنزل میں سلطان محبود کی کے طازمین گروہ کے گوہ

طان بها درس المحات تق مترزه خال حاكم وبار مبى سلطان بها درس مطعئراً بإ دنعب بيمه بن آيا اور تلعه كامحاصره کئے سلطان محمو دخلمی تین ہزار نوج کے ساتھ قلعہ طال محدود خلجی مدرسه سے اپنے محلات کوچلا گیا اور عیش وعشر نیک اندیش ا فرا و نے ا آئیں ہے سکطان محمو دخلجی نے جواب ڈیا اُن کہ تقبیہ عرعیش وعشرت میں گذرجائے مسفیر میں صبح کے وقت سلطان بہا لطال محمود خلجی مسلح ہواا ورملیل جاعت کے س آیا نیکن اینے میں متعا بلہ کی طاقت نہ پاکر وائیں ہوا چونکہ دولت فلجے کا سے بیتی کی طرف مالل ہوجیکا تھا اس . کے قلوسے نکل کر مواروں کے ساتھ اپنے اہل وعیال کے قتل محل ميرايك كميارسلطان محبو دغلجي البينىمحل سايب آيا اور ے نیکن ایک جاءت انعربی اور کہاکہ ہی کی بخو بی خاط ؤا ہم کرین<sup>چ</sup> اور دشمن کی مدا فعت طان پہاور گھراتی محلات کے اطراف م ب كوتمبيج رسلطاً ن محمو دخلجي كو طلب كيام بینے سروار و ں کو اسی مقام پر چیو ژا اورخو و سات سواروں کو ہمراہ لیکر عنفان بہا درگجراتی کے پاس آیا سبلطان بہا درنے اِسِ کی تعظیم ا دا کی اور ت کے بعد درستی وسنوتی سے کچھ گفتگو کی اور کمیمرخاموش

نغیر نزاج کے اثرات اس کے بشروسے ظاہر ہورہے تھے خوالفاظ که سلطان بها در کی زبان براتمے وہ یہ تھے کہ بیں نے امراکوامان ے رکا بو ں کو واپس جائیں ۔ کشب بیں بیمی نظرسے گذرا ہے کہ سلطان محمہ دخلجی نے گفتگہ تحتی سے کام نیا اورسلطان بہا درگجراتی نےجوعفو کے خیالات ول مس تھا اس سے قبلہ کاحکمہ دیا اور حبعہ کے ون شاوی آیا دیس منیروں پرخ ما در کچراتی کا بیٹر ھا گیا پسلطان بہا در گجرا تی کے حکم سے سکطان محرد ے با وں میں بیڑیاں ڈائی گئیں بہا درگجراتی نے سلطان محمود کو مع مات ذرند وں کے آصف خاں کے حالہ کمیا کہ قلعۂ جنیا نیر میں لے جا ان کو مقید کر وے اثناء راہ میں جو و ہ شعبان کو د وہزار کو تی اورسیل نے منزل وصورمیں اصف خار کے بشکر برشبی ن مارا سلطان محمود نے استیت غاربسے فارغ ہوکر سراینا تکیہ بیر رکھا تھا کہشور وغل کی آواز شائی دی ملمی بیدارہوا تو اس نے زوار ہونے کے اِدا د ہے اپنے یا وُل کی يان مين برسكان واقف موسيط اوراس خون كه اس كي بهي خوابهو في في شبخون مارا بهو ا ورسلطان محموديا ے اور ملکت میں فسا و بریا ہو جائے سلطان محمو و ملجی کو قت ے خاں نے علی الصباح اس کوغنل دیکر گفٹ پہنایا اور حوض دمورکے کنا رہے ونن کر ویاسلطان محبود ظبی کے فرزند و ل قی*د کر* و یا تعلیل مدت کے بعد بخر محد شآ ہ بن سلطان ناما*لاری*ز تے جو باہر با وشا ، کی ملازمت میں مقا اور کونئ وارث اس خاندان کا لطِنت خلجیہ ختم ہو ئی اور مکومت شامان گجرات کے

خاندان میں منتقل ہو کئی ۔ سالا جس تک مالوہ کی سلطنت اہل گجرات کے قبضا قتدار میں رہی بعداس کے جیسا کہ زمانہ کا دستور ہے کہ حکومت دست بدست نتقل ہوتی ہے مثل میں اکبر ہادشا ہ کے قبصتوا قتدار میں آگئی اور ہرخض نے دنیا کی جیڈگری

طال بها در کچراتی کی اطاع ئے ان ہرمهر بانیاں فرماکران کوخوش اور دلشاہ کیایا وشا بهدى بوربيه كو بوجه أس ن بها دِرجَرا تی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اجین اورِ سار مَکْپوراوز ر میں دیے کیکن آخر میں جیسا کہ شا یا ان تجیرات ۔ رَّمَّا رہواا ورقلعۂ پرائسین میں خو 'وکشی کی اور اس کا فرز ندبھو سیت فراری سلطان بها درنجراتی اجبین پر دریا خاک لودهی اور رائیبین برَعالرخال خاکر کالییَ ا ، کونا مَزد کر کے خود محداً کا وجنیانیرس آیا ان واقعات کے ب شاه نے گوات کو فتح کیاا و رسلطان بہا در کجراتی بندر دیب کی جابنہ ت آشیانی شاوی آباد مندومین آئے اور خطیہ وسکہ اینے نام کا جاری کر کے حاله فرمايا اسي و ورال مير یا با د کواہے مہی تواہوا ل کی اور ما بو ہ کو آزا د کریے اپنا نا مرس وتك فالض بهواا ورسكه وخطبه البيني نام كا ا وريورغل ليسال سليدي قلعه جسوري ثكار كرفلوع ارتبین اور اس کے نواخ بر قالف**ن ہو**گئے اورسلطان تنا در کی اطاعت کر<u>ے</u> بیشکش روانه کیا

عبدالقاور کا اقتداراس درجه ترقی پذیر ہواکہ شیرشا ، افغان سور نے جس زیا نہ میں حبنت آشا نی نصیرالدین نہا یوں بگا لہ میں شیرشا ، افغان کی مدا نعت میں شغول تھے شیرشا ، نے عبدالقا درکواپنا ہمری ایک زان روانہ کیام کا تضمون یہ تھا چونکہ مغل سپا ،ملکت نبگالہ میں داخل پڑی ہے۔ بلدجهارم

اغلاص کا تقاصنہ یہ ہے کہ تم آگر ہ کی طرف متوجہ ہویا اپنی ایک فوج نورات من خلل بيد اكر و وأمّا كرمنل مفطرب بهو كرانس ملت سے لمطان قاور شیرشا و کے زمان اینے نمنٹی سے کہا کہ تو بھی جا ب میں فرماُن لکھ ا *فہر کرمخانز س*لطاں عدالقا در کے تنتی نے فرما ان لکھا اور مہر کرکے عبدالقا ور کا ایک ندیم سیف خال دیکوی نام ہمیٹ گتاخی کے سا ، انگزنہیں ہے قاریشا ہ نے جواب لویاکہ آگر وہ رم سے مخلکت الوہ کا فرمانزوا أنتهاييج وتاب كهايا أورمهر كانشان كالغنسك مثا كي اس کو با و داشت تتے طورختے کے غلا ٹ نیں رکھ لیا کہا کہ انشاء امتاجب را اور اس کا سامنا ہو گا تو اس گشاخی کا جواب دو ل گا اس وا قعہ کے الم الله ميس ما لو وفق كرف كراأوه سي و فکر مند ہوا قا درشا ہے مصاحب سیعف خاں وہلوی نے کہا ے اس کے مقابلہ کی طاقت نہا ولدی سے سار نگیور جا کر شایر شاہ سے الا قات کرنی جاہئے قا ورشا بندآئی اور امنین سے کوچ کرکے سارنگیور پنجا اور شرشاہ کے دربار میں حاصر پروا در بارنوں نے قاورشاہ کی آرمدسے بنیرشاہ کو مطلع کیا شیرشاہ نے قا ُور شاہ کو اپنے حضور میں طلب کیا اور خلعت خانس عنایت کر کے

بیجد مهریانیاں فرائیں شیر شا ہنے قاورشا ہسے دریا فت کیا کہ کس مگر پر تقیم ہے ان فار ان بینریا مورق سے موادی مردوریششاں فرائل مناطقہ مع

فاد رشا ه نه این جام قیام سے اطلاع وی اور شیرشا ه نه اینا پلزک فعاصله مع جا متد خواب اور امباب تو خلخارنه اس کوعطا فرایا شیرشاه د. دسریت ون کوچ کرم

امین روایهٔ موا اورشجافت خال کو تباکیر حکم دیا که مهان سزیز سے خبردارر

اور جس شے کی اس کو صرورت ہو سر کارشا ہی سے دیجائیں ۔ شیرشا ہ اجین کیا اور قاور شاہ کی امید کے خلات شرشا ہ کواس ملکت بر

سیرتنا ہ اہین آبا اور فاورتناہ کی امیدے نظ کے شیرتا ہ اوال ملت پر قالبن ہونے کی طبع وامنگیر ہو کی اور وقتی تعمیل کے 'فاظ سے شیرشا ہنے قاورشاہ کو گھنو تی کی حکومت پر نا مزد کیا اور حکم دیا کہ اپنے متعلقین اوراہل د میال کو

وہاں مبیوکر خو و حاصر خدمت رہنے قا در شاہ نے صبت رگر گوں یا نی اور عبوراا ہے وہاں مبیوکر خو و حاصر خدمت رہنے قا در شاہ نے صبت رگر گوں یا نی اور عبوراا ہے اہل وعیال کو اجین سے طلب کر کے ایک باغ میں جہ تنسبہ اور نشکر گا ہ کے درمیان

اہل و عیاں تو ابین سے عنب ترہے ایک بات یں بہ سنبہ اور سنر یا ہے۔ یں مقامقیم ہو گیاای زمانہ میں سکن رخاں میواتی کے فرزند نواید ہ معین خال ہے

یں معامقیم ہونیاا کاردانہ ہیں *سنٹ رخان ہیوان سند فرند ہوانہ یہ یاں کا حالے۔* شیرشاہ کی لازمت حاصل کی شیرخان نے اس کو سکند رخال کا خطاب اور عرد جا گیسر عطا گی ۔۔

ایک روز قاور شاہ اینے مکان سے شیرشاہ کے دربارمیں جارہا تھا انتار

راہ میں قاور شا ہ نے ویکھا کہ مغلوں کی ایک جاعت جن کو افغانیوں نے گرفتار کر اپیا تھا بیلداری اور گلکاری میں مشغول ہے اور ہیشہ نشکر کا ہے گرد خند ق

تیار کرتے ہیں قا ورشاہ ان شخاص کے قب سے گذر رہا تھا ابکے منل نے یہ موم برشھا ۔ مرا می ہیں بدیس احوال و فکر نوکشین سیکن یہ فا درشا ہ سند ہوا اور خیال کیا کہ اگر میں شیر شاہ کی رفاقت اختیار کرتا ہوں نواس امر کا احمال توی

ھیاں ماہ اور میں سیرساہ کی رفاعت اسپار سرما ہوں ہوا کہ امرہ انہاں ہوں ہے کہ مجھے گلکاری کا حکم دے گا قا در شاہ ترک رفاقت پر تیار ہوگیا اور فرار ہونے کے فکریں کرنے لگا سیر شاہ اسی وقت ِ فو راً اس معاللہ کو بفراست

ہوئے کے فکریں کرنے لگا تیر شاہ اسی وقت فورآ اس معاطہ کو بھراست سمھے گیا اور شجاعت خاں سے کہا کہ میں اس کے حرکات نامناسب سے ہیمد آزر دہ خاطر ہوں اور ہیں واقت ہوں کہ تنا در شاد میبرے ساخہ و فادا ری

ار روہ حاظر ہوں اوریں واقع ہوں تہ جا درسا دیبرے ساتھ ہو جا وہ ہری نکرے کاچونکہ بیر بے طلب حاضر خدمت ہواہے بیں تی الحال اس کی تاریب نہیں کر سکتا اس وقت اس سے کچھ نہ کہنا چاہئے تا کہ یہ وفع ہوجا سے اس جادحهارم

وا تعہ کے بعد اس کو گرفتار کرکے اس کی تقصیرات کے اعتباریسے ہیں اس مناه و**ں گا آغا ق ہے 'فا در شا ہ کو فرصت آور َمو نع مل گیا اور یہ فارہو**گا پښځ سکې ا ور واپس مو نځ نثيبرشا .ه-برائیں تعبیرکیں اور حکمہ ویا کہ مسافہ وں کو کھانا وہا جا شا ہ کے فرار ہوئے مے بعد محفل اس خیال۔ سے دناگ سے نشکہ جمع کر کے شواع خا ں۔ ۔ شجاع خاں کو زندہ یا تھ بیں لا ناچا ہیئے تاکہ بی*ں* ما وضهیں اینے یا مں رکھوں اور ں میں عین حکاف کی مدگر می میں نصہ خال ا ور ما کر لیا لیکن اس کوشش کی حالت میں ایک ں مثیبہ وانی کا بینڈ لی سے قلمہ ہوگیا جہ نکہ میا رک فاک یونیف طاری سے گریزانصرخال کی میا ہ نے ہوم کر سے مداکر ویں را جربرام راج گوالیا رہے مع اپنے راج تے حلہ کر کے اس کو بیا نصیر طال حق کوشش اورجو اغردی بجا لایا لیکن

ءِ نکه نتح و نصرت کوشش پر منحصر نہیں ہے نصیر خال. شکست کھیا ت<sup>ع</sup>یا و رکو ڈار<sup>ہ</sup> نیں بنا و بی اورشجاع خاں کوجبکہ منہ اور ہار و پریا نجے یاچیزخم اگئے تھے اس کے بہی غواہ امیں حالت بیں اٹھا کر نشکر گا ہیں بے گئے ۔ شجاع خاں ئے رخم پنوزاچھ نہ ہونے یا مے تھے کہ حاجی خا ں جاگیردار وہار كاخط الس مصنون كاتيا كه سلطان قاور مع بنيثا رُنشكر يح بيرے مقابله ميں آيا ہے ا وراتی ہی کل میں حبک ہونے والی ہے شیاع خاں اسی روز بیماری کے یں پائلی ہیں بیٹھ کر و ہار کی طرف روا نہ ہواا ور آخر حقیقب ہیں مع ایک سرپیکا ، کے ماجی خال کے شکر گا ہ میں پہنچ گیا شعاع خاں نے حاجی خال ں وقت سور ہاتھا بیدار کر کے اسی وقت بے تا مل خبگ کی تیاری وع کر دی ا ور سلطان قاد ر کوشکست دیکر اس پریشان حالی محساتھ وائت کی جارنب بھگا یا کہ بھرووہار ہ سلطان تا در سرنہ اٹھا سکا شہاع خاب ئی قوت و شوکت روز بر و ز زَیا د ه هونے نکی اور ِعام رزین مالوه بلافرکرت عی ب آگئی و نکه شه نثاه سور کشور کشاتی کالبحد حریص تفاعین قلعِد کشائی کی صالت بی قلعهٔ کا تنجر کے نیچے نوت ہوا اورسیلیم شاہ اس کا ہوں۔ الملم شا و شحاع خاں سے ناخوش و کدر تھا لیکن شجاع خاں کا ك سليم شاه كامقرب تمااس ومبيس سليمث ه ماحقه انتفاحتا ظامهري سيع كام ليتامقاً اورايخ بالم ز ما نہ حکومت کے مطابق اس ملک کی حکومت کواشجاع خاں نے سے درگر کے ر کی عزت و توقیریس کونی و تیقه اسمانهی رکمتیا نظامی و وران بین ایک ص عثمان خاں 'مامی ایکر وزیشرا ب پی کر شجاع خاں کیے دیوانخا نہیں وک فرش پر بار بارگرا ذاش مانع ہوانٹان ہاں اس منے منہ بیر مارا کہ آواز لیند ہو ایشاع خا کو یہ واقعہ معلوم ہواا ورشجاع خاں نے کماکہ اس شخص سے چندگن و سرز ہوے اول یہ کہ اس نے مشراب ہی و و مسرے یہ کونشہ کی مالت میں دیوا کا جلدجهارم

میں آیا نمسی*ے بیکڈونٹ کوالاشجاع خال مے حکم سے اس سے دو* نوں ما عذ کا ہے <del>اوا</del> کے عثان خال زند ه ربح كميا ا ور ثمو البارس جوسلم شاه انغان سور كا وارالملك عقبا باوشا هيئة تمام مأجرا عرض كرتم وآوخوا هبكوا با دشا ه نيجواب دباكه توجااور يه خبر شجاع خان کومعلومه مهو کی اوبر وه بهت بر هم مهواا ورشیرخال کوبرا بھلا کہا شخاع خاںنے اس حالت ایر بھی یا بندی پنر کی اور ایک روزیا کلی میں ہوکر قلمہ گوالیار میں سلام کے لئے روانہ ہوا پاللی ور وازہ تنیا یول عمے قریب ہنچے ا در شجاع خاں نے دیکھا کہ عثمان خاں و و کا بن پر مبطحا ہواہے اور یک بکتا ٹے ہوئے کی شاع خاں نے جا ہا کہ اس کے حالات در ب یے اور اس کی تسلی کرنے عثمان خاں وو کان سے کو واا در نہایت جالا گی بمے سامقہ ایک زخمرشواع خاں کے لگا یا شجاع خاب کیے سلحداروں نے جویا لگی لات میں جار اپنے تنے عثمان خال کو فورا پیجر کم قبل کر ڈالا سلحداروں نے کھا کہ ایک ہاتھ یو ہے کا نیا کر قطع شدہ ہاتھ کے بجاے لگا یا گیا تھا اوراسی جعلی ہاتھ سے عثمان خاں نے چنرب لگائی تھی شجاع خاں وابس ہوکرا ہے مکان پر آیا اس مے وزندا ور تعلقین نے قبا کو اس کے جسم سے آبار کر و تھما ر بایاں بہلو زخمی ہوگیا۔ ہے جونکہ شجاع خال کے باتھ بیں قوت دخمی اوست ال جمور ویااس کے فارمین نے شورو غوغا ملند کیا اور اشارہ وکناب هٔ ا قَعَا نَ سور کو براہبلا کہاسلیمرشا ہ ان واتعات سے مطلع ہواا ور قتد رالم اوامیان و ولت کو شجاع خاں کی پرسش حالات کے لئے روانہ کمیا ریٹا ہ کسور کا بنچہ دسمی ارا و ، ہواکہ شجاع خان کی عیا دت کے گئے جاہیے گ شجاعاً فان کویه خیمعلوم بهوائی اور و ،سلیم شا ه کو آنے سے مانع ہواشحاع ضا ما کہ اس کے نوز ند و عزیز ومصالیب اس جرات کو عثمال خاک المورين أنى ب سيم شاه كي تركب يرجه إل كرية بي بدام رائي فرندول دغیرہ می بیباکی ویے اعتدالی ہے اس امر کا کھاط گزانا شاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب فسادير ياكر دين اورمعاملات مين طواكت بيها بهوجائي أيه

طبع نظ کر کے جد ارهوق باو باتحه ببعر فانئ كاارًا و ه كبيا ا ورابع بم ، بهواا ورقتح خال کو ا ں سلم ثنا وسمے سلام تتے جا منہ الرسمي کے اس ، سے بیں آیا تھاع خا<u>ں نے</u> مانفاق کی جعلک یانی اور تنور می دیربینظ کر م

مکان واپس آیا شجاع خاں نے اپنے ملاز مین کو حکم دیا کہ اپنے ا سا ، اً علما نبي اورنسي د وسرب مقام پر فروکش ہوں اس کیے کہ یہ جگہ غلافات اگو د ہ ہوگئي ہے تمام ملاز بين البينے اساب کو سواريوں پرلاد يجے اور خورسلے ہم تیار ہو گئے شجاع خال نے نقار ہ تبجوایا سوار ہو کر گوالیا رہے آبار نگیورکی ملیم ثنا ه سوراس واقعه کو دیکھ کرغصه میں آگیا اور ایک حصنه فوج کو

نتجاع خان کے قعا قب کے لئے معین و مایا سلمہ شا ہ نشکر کو تیار کر کے خود ہی ب روا ته هوا شجاع ما ب سارنگیو<sup>ا</sup>ر بینجا ۱ ورنشکر کی فراہمی کا **اتخا** ع خال نے سلیم کی امداد کی خبرسی اورارا د ہ کیا کہ شب و دگا ہ ک ہے بعض افراد نے شحاع خال کو خنگ کی تر فیب د می نیکن اس ۔ میشاه میراآ قازاده ہے تی اس کے ساتھ ہرگز حراک پذکر و نکا اورس اس امرسے بكه كوني تحض المنشمر كاخيال تهيئ ابنے دل من لائے تنجاع خال شہر ہے بالهرآ يااورابين زن وفرزندكومينيتروا فهرسي عودهي بالسوال جلاكيا سيمثنا مورمالوه مرقابض اور اور اور اور اور اوردو براد بوار کے احمال میں اور دور اور دور اور دور اور دورا ہوا ۔ اور اور اور اور اور اور اور دور اور دورار کے احمال میں میں اور دورار اور دورار اور دورار اور دورار اور دورار ا شیاع خاں نے با وج و تدرت و توت کے ولات ما یو ہ کوکسی فسم کا نعضان ندہینما یا سیسر شا ہ سور کا افغانا ن نیازی کے ضاوات کی ښایراراوہ تفاکه لا ہودرزوانہ ہوللین سلیمر شا ہے محبوب و ولت خان نے شخاع خاں کی تفتیبرات معنو کرنے کی با دشا وسے ورخواست کی سلم شاہ نے دولت کو کی درخداست قبول کی شجاع خاں سلیم شا ہ کی خدمت میں حاصر ہواسلیمثا، اس کا قصورمعاً ٹ کیا اور ایکسو ایک گھوٹرے اور مشماریارج جا ت رنشي ا ور ايك جورٌ طشت و آ فتا به طلا يُ شجاع خا ل كو مرسمت فن رما ما یادشا ہے ان انعا مات کے علا وہ شجاع خا*ں کو ولایت رائیسین اور* سارنگیور اور نعض دیگرمحالات *جاگیر میں* دیکر ولایت مالو ، کا سیہ سالار مقرر فرایا اور ما او ، جانے کی اجازت عنایت فرمائی ۔

آسی و وران میں سلیم شا ، اپنی اجل طبعی سے فوت ہوا اور

رخال عدلى في تخت حكومت يرحلوس كيا عدلى في مي اين إس ، کُذِ رَكَنَّی اور و ہلی کی سلطنت میں فالم س نواح میں واقع میں ملکہ

اراده کیااور اجین روانه ہوا بایز بدنے نمام افرا دسے نطابر نوہیے کہا کہ میں تعزیت اواکر سے میا کہ میں تعزیت اواکر سے میاں دولت فال کی خدمت میں جاتا ہموں اور ول میں میں دولت فال کی خدمت میں جاتا ہموں اور ول میں دولت فال خی تنبا ہی کا اراده کہا دولت فال خی نگر نفتہ فک بازید کے مرسے فافل فقا اس کے ہاتھ سے ماراکیا طک بایزیدنے دولت نماں کا سر سارنگیورر وانہ کیا جو دروازہ شہر پر لشکا دیا گیا اور طک بایزیداکشر بلاد ماکوہ پر تاکیا دور فات ہوا۔

ستعقب بي للك بايزيد في يشركو اليني سرير سايد مكن كريم

فطبه اپنے نام کاجاری کیا اور اپنا نام باز بہاور قرار دیگر اس صوبہ کے انتظامات سلے فارغ ہوا باز بہا در لئے اب رائیسن کارخ کیا فالمصطفح و بحد شحاع و دلیر تھا مقابلہ میں آیا فریتین میں حنگ ہوئی نیکن متعدد

معرکہ آرائیوں نے بعد ملک مصطفیٰ نے تنگست کھائی اور رائیس و و ر بھیلسہ پر باز بہا ور قابضِ ہوگیا باز بہادر نے اِن واقعات کے بعد کدوا

کا ارادہ کیا چنکہ اس کے نعبق سرداراس کے ساتھ ہےاد ہانہ سلوک کرتے تھے باز بہا درنے ان کو گرفتار کیا اور کنوئیں میں بھینک ان کو ملاکی کو ڈیلا ان سان نے اس جاءت سے و کد والدین تھی جنگ کی

ہلاک کر ڈالا باز ہما در نے اس جاعت سے جوکد والہ میں تنی جنگ کی اور مشار کوششوں کے بعدام کو فتح کر لیاجس زیانے میں کہ باز ہما در سامنہ مشنز المدین کی کر کر ہا ہے۔

محاصرہ میں مشغول نتھا ایک کو لہ اس کے خالوسمی فتح خال کے لگا اور فتح خال فویت ہو گیا باز بہا درنے اس کی حکہ فتح خال کے فرزند کومقرر کیا

اور خو د سارنگیو ر واپس آیا ۔ چندر و ز کے بعد با زبہا در نے راجو کہنبکہ کے ساتھ حبگ آز مائی کا اراد کہ اورٹ کر کوتر تیب و کیکر روانہ ہو گیا یا زبہا درجب و بان پہنجاتورا نی

درگا و تی نے جو اپنے شوہر کے فوت ہو نے کے بعد اس ملک پرحکومت کر تی تھی کو مذوں کوجمع کر کے گھا ٹی کے اوپر حبلگ شروع کر دی رانی کے ساو وں کی تعدا و سے درا کد تھی ان پیا دوں نے باز ہما در کے ایک فرا

الشار تو چاروں طرف سے گھیرلیا اور یہ حیران ہو کر فراری ہوا اس کی

حلدجها رم

بازببا وربهزار أوقت وخرابي سادنگيورينها ور اغدا ے اور تلا فی کی فکر کرے رفع کلفت میں اور بلیرا وسیقی میں اس کو کا ل ہمارت نتی اس نے گانے وابیء ترو ت ملکت سے وست بردار ہوگیا باز ہمتی سے جو فن موسیقی ہیں کا مل تھی تعش تمی کی شهرت تمام بلا و *مهند و*م ا که محٹ و محبوب ایک لحظه بھی بلانک د وہر مذبوحي كيايينام الور د ، کامقا با کمالیکر. ونعند کے حلاکی ثاب نہ لاکر کلکت کے مادر کا ایڈ ذختہ کیا ت بسواان گانے والی عور تر ل کے ح مبته ببوتوان بحاربول كوعي تتريني كرس بالبهادر كوشا ئى مسسرر وگر دە ئے تلوار ول كوكسنيكرر وپ متى اور و تيگر ياترول كو علدتهما ره

کی حالت میں زخمی کیا اور ان کوکشنة ومرد ،سمجعکہ و توج ہوئے ج نکر حرم کے دیگرا فرا دنے روپ لو تفتنین کی فرصت نه تھی اِمدَ ایہ جامت ال تنهر بین واغل بهواا ورتمام فراری منتورات کو پی**ی کرک**ے لمق ْعِشْهِرهُ آ فا ق مَتَى سوال أكبيا ان سننور سری یا تروں کے ساتھ فلاں محل میں قبل ہو کئی ہے سيديق في غرص سری عورتیں زخمی ہوکئی ہیں نیکن ان کا . تو اینے ملالج میں کو تاہی نہ کرمیں شفا ماصل ہوجا مرباز بہا درمے یا س بھیجوا دول کا رویب متی کے جسم میں ا ده کو منکر جان آگئی اور اسی حالت میں اُس ، بعد رویستی کے زخم اچھ ہوئے اور اُٹل نے اوھم قال ب کی مهربالتی سے اچھی ہوگئی ہوں اور تولت اب مقتضاے الکریم اذا و بعد و فااگرا پ میں بیں اور اپنے قول کو آیلنا فرمائیں توکویا آپ نے مروه کوزنده کرتے میحانی کی . اس بهام کو سنگر ادهمر فال کوحرص دامنگر بروزگی اورجواس و یا كه اگر بازبها درّ با داشه ه كی ا طاعت كرتا اور شاهی با رگاه میں حاضر بهوجا تا تواس و قت میں بلاکسی کھا ظ کے تیرے سوال کو قبول کر بیتا اب چو نک بازبہاور باغی ومرام خوارے اگر تجھکو با وشاہ کے بلا حکم۔ روانه کئے دیتا ہوں تو بہ کا رروائی بارشا ہ مے خلا منظرالج ہوگی ادھم خان خ

اس معذرت کے بعد آور می رات کو ایک شخص رویت تی ہے مرکان پڑیا اور اشتیاق ملا فات فل ہر کیا رویت تی اور می خان کے حیلے کو سمجھ گئی ہو بکہ رویت متی باز بہا در کی ماشق زار نحتی اور اس سے جہد کر حکی تھی کہ ہیں بجز تیرے کسی فر وسے محبت وموا فقت ندکر و ل گی اس مورت نے بھی ادھم خا کو وقع کا دیا اور قاصد کے ساقھ زمی وخاط داری سے پیش آئی رویت تی ہیا مرکح کلام سے اس امر کو بخو بی سمجھ حکی تھی کہ اگر میں اس امر کو بخو بی سمجھ حکی تھی کہ اگر میں اس امر کو فساول نے لئے لدا اس ما وفاعورت نے انہا درمہ ت

یہ دروں و بیرجہ و برو درصاب یں سے ہدوہ را ہو وہ طورت ہے ہی و سرت کے بعد جواب دیا کہ بیس مطبع حکم ہوں اور مجھے آنے ہیں کو ئی عذر آئیں ہے میکن اگر لؤا ب نو داز راہ ذرہ پروری میرے مکان پر نشہ بیف لائیں تو کمال عزت افزائی ہوگی ۔

کمال عزت افزائی ہوگی۔

ورستارہ اشخاص واپس ہوئے اور عام واقعہ ہے کہ و کاست ہیا

کیا اوسم خال نفس پرست جان تھا اس خردہ کوسنگر بیحدخوش ہوا۔ اور

ادھر خال نے اس خوف سے کہ ایسانہ ہو کہ باوتناہ کو خربہ وجائے، ابباس

تبدیل کیا اور صرف و و مین اشخاص کے ہمراہ شنب کے و قت منذا ہتھنہ

گی طرف روانہ ہوا اوسم خال مرکان میں واص ہو (اورکنڈوں سے روئیس کی

کو دریا فت کیا کنیزوں نے جواب ویا کہ رویس متی لینگ پرسورہی ہے

کو دریا فت کیا کنیزوں نے جواب ویا کہ رویس متی لینگ پرسورہی ہے

گدرویس متی نے بیٹھا رخوشہوئیات جبم پرلگائی ہیں اور بیولوں کے ہار کلیس

ڈاسے ہوے بشرخواب پر درا زہے ۔ اوسم خال سے اوسم خاص ہوااوررویتی کے

ومعلی ہواکہ جسم ہے جان ہے جس س روح نام کر بھی نیس سے اوسم خاص ہوااور دی تی کے

ومعلی ہواکہ جسم ہے جان ہے جس س روح نام کر بھی نیس سے اوسم خاص ہوااور دی تی کے

ور اور روخ ن کنید کہا ہوں میں اس کی خور اور روخ نام کی کہا ہیا

طلب میں آئے اور جواب منکر واپس می اس واقعہ سے بود روپ متی

بازیہا در کی یا وہیں بی خدروئی اور قدرے کا فور اور روخ ن کنید کھا ہیا

بازبها درنی یا دبیں بیحد روتی اور قدرے کا فور اور روشن منجد کھا لیا اس با و فاعورت کا حال متنفیر ہونے لگا اور اللہ کرمانیگ پر سور ہی ۔ ادھم خاں نے روہے متی کے حن وا یعائے مهد پرا فریس کی اور

اس کی تنجمیته و تکفین کا حکمه و یا اسی دوران می ا اجهم نیا ب روانی ما تو و کی حکومت پرمتعین ہوا پیرمحه خال شردانی نے اوجور میں بازبرا تبیعال کے بیٹے عراس وقت ما ہو ہ<sup>ی</sup> برصد میں مقیم تھا تشکرکشی کی ازما نے تفال خاں حاکم برار اور میراں سیارک شا ہُ فایونی اُوا بی بر مد و طلب کی اور الن کو اپنی و تنگیری کے گئے طلب کسیا تغال خاں اور بیراں مبارک ثنا ہ فاروتی نے باز بہا در کی انتجا کو ضول کریب اور نشکر فراہم ول ہوئے پیرمحد خاب اس امر کو سمجھ گیا ا و رملکت کی اخت و ناراج ہیں مشغول ہوا ا ور بر ہان پور پہنچ کرفتق کے ارٹیجاب وفیادانگیزی کو کو فیقت بانی نر کھا اِسی آتنار میں ہرسب فر لمنرواؤں سے اِسپے جرار مشکروں تے ساتھ يبر محدخال كي مدا نعت كا ارا وه كيا سرمحد خال يعجبل وايس موا ا وران واؤں نیے ربین کا نغا تب کر تتے پُس ماند گاں کے قتل وغارت کرنے یں کو ٹی کمی نہ کی سرمحد خاں جیباکہ سلاطین وہلی کے حالات بیں مرقوم ہے عین فرار ہونے کی مآلت میں أب نریدہ بیں غرق ہوا اورسیاہ و کمن و ما ہوہ کے تعاقب کی وجہ سے ا مراہے اکبری کو ما لوہ میں توقف کرنا وشوار ہو گیا اور شاہی فوج مالوہ کے باہر ہو گئی ·

ہولیا اور تناہی توبی ما توہ سے بہر ہوتی ۔ باز ساور نے بار دگر تخت حکومت پر حلوس کیا اور ہیا ہی فراہمی ہیں شغول ہوائیکن ہنوزاس نے اپنے کو درست نہ کیا تفاکہ عبد افتد خال اکبری امریزی ہی مع جرار اشکر کے حدو و مالوہ میں واخل ہوا سلطان باز بہا ور چونکہ عیش وعشرت کا عاوی ہوچا تھا حنگ کی مشقت، کو گوارا نہ کرسکا اور بلا حنگ مزرا تی کے فک ما تو ہ کے باہر طائی باز بہا ور ایک مدت تک مالوہ وخاندیس ووکن محے بمالووں اور حنگلوں میں سر کر داں ہو تنار ہا اور برا مر مغلوں کے ساتھ نبر وقار ماتی میں مصور ف رہا باز بہا ور کی کوئی تدبیر کارگر توبوں امان نامہ حاصل کر کے اکبر شاہی بار کا ہ میں حاضر ہوا اور و و ہنراری صفر پر فائر ہو کرا مراسے گروہ میں واغل ہو گیا اور اپنی زندگی میش و عشرت

و فراغت کے ساتھ اسی ہتانہ پر بسروختم کی ۔

بازبهادر کاچھوٹا بھائی میا تصطفی سی اکبر بادستاہ کی خدیستیں ھاخر ہوا اور مرتبہ المارت پر فائز ہوج ن زمانہ بیں حکیم ابوانفتح افغا نان یوسف دنی کی تادیب کے لئے مامور ہو املک مصطفیٰ بھی اس کے ہمراہ گیا اور پرسف زن کے ابک معرکہ بیں کا مرآیا سلطان بازبہا درنے سے آیام تزلزل وانقلاب جملہ سترہ سال حکومت کی سرے ہے تہ این دم کہ مشلند کہ جملات مالوہ بادشا ، وہلی کے قلم و بیں واض ہے ۔

تاريخ فرسشته



سب سے اول اس فائدان ہیں جوش فائدیں کی حکومت پر فائز ہوا فاک راجہ فار وقی ہے اس کے والد کا نام فان جہاں فار وتی تھی۔ اس کے والد کا نام فان جہاں فار وتی تھی۔ اس کے آب واحدا و با دشاہ علاء الدین ظبی اور سلطان محمد تفلق کے نامی ویغز امراییں وافل تھے فان جہاں فار وتی کا فرزند ملک راجہ زبانہ کی گروش سے مرتبہ امارت پر فائز نہ ہواا ور کمال پریشانی و افلاس کی حالت ہیں شوق تھا ہدذا کمی کمیں صبدافگنی ہیں شغول ہوتا تھا۔ اس و وران میں سلطان فیروز شاہ مند و کی راہ سے مجرات ہیں آبا ورا ہے مفد میں ور با بوں کی ایک جاعت کے ساتھ ایک شکار کے آبا ورا ہے فوری کے ساتھ ایک شکار کے آبا ورا ہے مفد میں ور با بوں کی ایک جاعت کے ساتھ ایک شکار کے آبا ورا ہے فوری کو رہ ہوالیکن اورائس سے ہوالیکن اورائس سے ہوالیکن کی نہ تھی اورائسس سے ہمانہیوں سے پاکسس بھی کوئی جیسند

جلدجهارم

فروزشاہ کی نظرایک سوار پر بڑی جس کے ساتھ و ونازی کتے اور چند و وسے جا بؤرتھ باوشاہ نے ویکھا کہ یہ سوارشکل میں شکار کے قت باکھ رہاہت یا وشاہ بحرک سے بے تاب ہو چکا تھا اس سوار سے سوال کیا کہ نما گھانے کی قسم میں سے کوئی چیز اس کے یاس ہے یا نہیں سوار نے ور ویشا نہ طریق پر جگر کے موجو و تھا باوشاہ کے سامنے رکھ دیا اور خو دادب مے ساتھ فروزشاہ کے یا ٹین کھڑا ہوگیا ۔ باوشاہ ہی رخش ہوابا وشاہ نے سوال کہا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتا باوشاہ ہی رخش ہوابا وشاہ نے سوال کہا کہ بین خان جہاں فاروتی کا

ؤرُند ہوں اور میرا نام ملک راج فارو تی ہے اور باد ثنا ہ کے لاز بین خاصسہ میں واخل ہو گر ملہ فرازی حاصل کرنے کاستی ہوں جو کہ بادشا ہ فان جہاں فارونی کو بخربی جانتا تھا اور نیزیہ کہ ملک راجہ کی خس خدمت سے بیدخش ہوا تھا فیروز ثنا ہ نے ایک مقرب سے کہا کہ جس روز

در بار مام ہواس کو بھی تبہے ما منے ما مزکر۔ ملک راجہ با دشاہ کی خدمت میں جا ضر ہواا ور سلطان فیروزار کا

طالت راجه با دشاه می خدمت بین جا مر مهوا اور سعان پر دراره دولت کی طرن منوجه بهوا اور فرما یا که اس شخص کے دوحق میرے ذرین ایک حق تو پہلی مشناسائی کا ہے اور دوسرااس خدمت کا جریہ شکار گاہیں بجا لایا با دشا ہ نے یہ منسبہ مایا اور اسی محکس میں ملک را جہ کومنصدب دو وہنراری اور جاگیر تھا لینہ اور کروندج ملکت خاندیس ہیں واخل ہے وریک

ئی سرحد میں واقع ہے مرتمت فرائی ۔ فکس ماجہ کلنے میر ہیں اپنی جاگیر پرگیا اور ان حدود کے ضبط و انتظام میں کو ثان ہوا فک راجہ فارونگی نے ماجہ بہارجی کوعس نے اس وقت کیک ملطان فیروز شاہ کی اطاعت نہ کی تقی اپنے زور شمشیرسے یا مگذار نبایا یا نج منظیم الحجشہ اور دس کو تاہ قامت ہائتی اور عدہ اِشیا

با حلدُ ار مبا يا يا چ عقيم المنجنه اور و ب نوره و من من من و عني اور عده اب والسباب و بشار نقور بطور مبيكش وصول كئه ملك را حبه سنه و تصيول كو کان کی روش کے مطابی طلاقی دئتر فی رئیبر وں سے مزین ۱ ورخمل کی رزگار نگ جھو لول سے آر اسسند کیا ۱ ور نقو و واٹیا واسسیاب کو ۱ ونٹوں پر بارکیا اوران پر بمی مخمل وزر فینت کے بالا پوش ڈاکار تیام وشا م کی نظرت گذرا میں روایڈ کیں بہادی کا پیٹیکٹوئوئی وار اسکی کے ساتھ بادشا ہ کی نظرت گذرا اورسلطان فروز فی بھی دعش ہو کر فر آیا کہ جو خدمت محکام وکن سسے متعلق تھی اس کو لک راجہ فارو تی بجالایا ۔ فیروزشا ہ فی لگ راجہ کوسسہ ہزاری منصب وضعیت عطافر ماک

فیروزشاہ سے لئک راجہ کوسسہ ہزاری سفیب و صعب عطافرہا ر میں الاری خاندیں کے عہدہ پر فایز فرمایا لاک راجہ کا شار ہُ اقبال عروج پر نفا اس اقبال مندامیسر نے تھو شے عرصہ میں بارہ ہزار سوار کا رگذار فنسسراہم کر سلکے و لایٹ خاندیس کا مخصول اس تشکر سے اخراجات کے لئے کا نی نہ تھا لک راجہ فاروقی ہیشہ کو نڈ وارہ اور و مگر راجئوں کی ملکت پر حملہ آور ہو کر ان سے چیکیش وصول کہا کرتا تھا ۔۔

، سب عرضکہ قلیل مدت میں اس نے یہاں تک ترتی کی کہ مرتبہ یہاں پہنچا کہ جاجنکر کے راج نے با وج و بعد سافت اس کے ساتھ افال بست کا اخبار کیا اور ملک راج نے اپنی من تدہیر و توت اپاز دہے

ئيةً فرما نر وأني حاصل نمرِ ديا ۔ اُنتِهُ فرما نر وأني حاصل نمرِ ديا ۔

رہب رہ طوروں کا سی سر ہیں ہے۔
سلطان فیر وز ثناہ کی وفات کے بعد جو دلاور خاں غوری الوہ
کی حکومت پر ماسور ہواولا ورخاں و ملک راجہ میں ہے انتہا خلوص د
حبر دو فرما نروامیں قرابت بھی ہوگئی خانچہ ملک راجہ کی وختر کا ہوٹنگ
کے ساتھ عقد ہواا ور ولا ورخاں غوری کی دختر تضییرخاں ولد ملک راج فار دقی سے منسو ب ہوگئی ۔
فار دقی سے منسو ب ہوگئی ۔

اسی و وران میں سلطان مضفرنے گجوات کے تخت حکومت رحلوس کیا ا ور طک راجہ فارو تی کی ملکت میں قدرے خلل پیداہمیا مک راجہ نے فرصت وموقع یا کہ و لا ورخاں غوری کی ایدار سے

لمطانیو را ورندر باریر وصا و اکیا اورسلطان مطفه تیجراتی کے تہانہ کو برخار دیا سلطان منطفه گراتی اس وقت مبند و ول می ساتفه خنگ میں مشفول یکن اس حنگ آز ما نئ کو ملتوی کرکے حلدے جلد سلطا نیو رہے نواح راج فارو تی نے اپنے میں نتقابلہ کی طاقت ندیا تی إ در ينا ه گزين بهوا ملک رآجه فارو تي علما وصلحا کو وانسطه نيا کر لطان منطفر گجراتی سے صلح کاخوا ہاں ہواسلطان منطقر کمشور کشائی کے نیشہ میں مخبور اور جِها نگیری کے خیالات میں محوضا اور حیا ہتاً تھا کہ حکام خاندیس اور مالوه کے سائٹہ اس وفٹ نرمی وصلح سے پیش آئے اُس ۔ کرلی اور اتحاد وصداقت کے پارے ہیں عہد و قسم ہے کر واپس گیا ۔ ملک راجه فارو قی۱ن واقعات کے بعداُنتظام و تعمیات زراعت کوتر تی وینے میں کوشان ہواا دراینی آخرعم تک نینج زین الدین سے ہلاتھا فرزند کے سیرد کر دیا ملک راجہ فار دفتی نے اپنے ۔ اقتخار کو تخلعہ تہا لنہ رکنے اس کے مضا فات کے حوالہ کما مل*ک داجه جمعه کے روز پائیبون شوال ملنڈینر کو فوست ب*یوا ا و ر اليزين يهو ندخاك كماكما . عاول شاہ کی یا لگی کے ہمرا ہ بیجا طور کتے سریان پور وار دہوا تھا الور غراً نینی ہے میں کئے تلویر اسپر کی فنخ کے بعد کتب خاریز من فَارُونْد كُلُ مُعَالَمُنهُ كُمَا تَعْمَا اس كَتَابَ كَيْ بَابِتَ مِن مِن إس خاندان اس کتا ب کی ایک نقل لیلی اور بدغور اس ورق کو دیلها م له نُكُّ راجه فارو تي لينه كوام إلمُونين حضرت خليفه دوم عمه فارُوق رصني التُد تعالى ع ا ولا دمین جانتای اور ایناسلساونسب اس طریقته پر حضرت صلیفه و و م تک بهنجا تلیس ملک نداجه بن خال بهان بن ملی خان بن عمث مان خان بن شمعون شاه بن اشعث شاه بن سکندرست و بن طلحه شاه بن و انیال شاه بن اشعث شاه بن ارمیاشاه بن سلطان انتارکین و بر مان انعارنسین ابراههم شاه بنی بن او دهم شاه بن محمه و شاه بن احمد شاه بن محمد شاه بن بخطشا بن اصغربن محدا حد بن محد بن عبدانشد بن امیرا لمومنین حضرت عمر فاروق ابن الحظاب رضی امتد عنه به

بن مساب می مندسی الاسلام والدین شیخ زین و ولت آباوی کا مرید ہے اور اپنے مرشد سے خرقہ ارا دکت بھی حاصل کیا ہے ملک راجہ نے یہ خرقہ ارا دکت بھی حاصل کیا ہے ملک راجہ نے یہ خرقہ اسپنے فرز نداکبر فیرخال فار و تی کو جو اس کا د لی عہد مقاعطا کیا اور اسی طرح و وسو سال یعنی جب تک کہ خاندیس کی حکومت اس خالا ان یس رہی خرقۂ ارا دک بھی بعد ویگرے ہر ولی عہد کو اس کے باپ یس رہی خرقۂ ارا دک بہا درخیا تی جانب کی جانب سے عطا ہوتا تھا یہاں تک کہ خبتم الملوک بہا درخیا تی فار و تی بن راجہ علی خال نے بھی خرقۂ مذکور وراثت میں بامامک راحہ فارقی فار و تی بین راجہ علی خال نے بھی خرقۂ مذکور وراثت میں بامامک راحہ فارق

نے انتیں سال حکومت کی۔ میں ا

ذکر سلطنت نصیر خاا نصیر خان فاروتی کے ہمدیس اس خاندان کو غیر عمر بی ا فاروقی من فاک اجراتر تی ہوئی اور عزت و شان مروبا لا ہو گئی اور نصیر خان فاروقی ۔ اس امر کا ارادہ کیا کہ دیگر سلاطین کی طرح برترین ازاد کو سے اہل علم و ارباب کمال خاندیس میں جمع ہوگئے نصیر خان نے حتی الاس کا

ہرایک کو وکٹا نُف وجاگیر عنایت کی اوران ا فراد کے وجَو د نے اس فاندان کو لمبند و بالا کیا نصیر فاں کو اٹا نۂ سلطنت وخطا پنصب فانی سلطان احد شاہ گجراتی نے عطا فرمایا نصیر فاں نے فائدیس میں خطبہ آپئے

نام کاجاری کیا اور وہ آرزوجس کواس کاباپ اپنے ہمراہ قبریس نے گیا تھااس سے قرزند کے وقت میں پوری ہوئی اور خاندان حسکمرا نوں کی

سیے فیصلہ کرہے ۔

نهرست بي واخل بوا س نے سرار وہ سرخ تیار کرے بركوآ ساابسر كمح نعضه آبا د کیا جس کا تفصیلی بیان مندرجهٔ و یل سه فاندیش تمے بہاڑفلک فاور آرا کے آیا واحداد نے جونما ندیس کامفترز میندار تنااینے گلوں اور مال کی حفاظت کی غرمن سے ایک حصار پیتھر اور مٹی سنے تعمیر کیا تھا اور اسی قلعه میں اپنے زیر کی بسر کرتے تھے م سنے گذر کئی متی کہ یالنج زارگا عی سرکار میں جمع ہولئیں اِور ملاز بین کی تعدا دجو موسٹییو ل کی ندم سے زائد ہوگئی اِ ہا کی کو نمہ دارہ و خاندیس کو جہ ا جے ہوتی تھی <sup>ہ</sup>ا سا ایمبر کے پاس *آگفل*ونیز دیگر منروریا ت زندگی کے یئے نیزر قم قرض مے لیتے تھے اسی طرح اس نواح کے امراکوجہ پاعمدہ کھو ڑاے کی صاحت ہوتی تو وہ بھی آسا اہیرہی کے در بعہ سے اپنی طلب براری کرتے تھے ان وجرہ سے با وجواس تھے کہ آ سا قوم کا اہم تھا رستنا بهرزما مذبوكيا - ا دراس سم ا تنداركا مد عالم بواكتس و قبت ووغض يا دو مِعْلَف مَقَا لُدسے فرقوں میں مخالفت سبید اردوتی یا کو بی سخت مسلکل بیش آتی تو بترفض البيخ سعا لاست كوآسا ابهيرس رجوع كرتاتاك وهاسس كاوانافي وفراست

مك راجه فاروتى كے درود سے مجھ قبل محكت خانديں مالوه و برار اور سلطا نيورندريارس عظيم التشان فخطانمو دارموا اورميتها رمخلوق فذاكم وستبياب نهولنے سے ہلاک ہونی جنا بخطو و فرو و خیرہ میں اس تدرانسان منابع ہو سے احراب إدوتين سراركوني اورتيل زنده ويح محية اسى طرح فاندس كى رعايا بعى مشارباك بونى ورج افرادكر إن معايب عدزنده وسلامت ره كيفتهان أوكول فاسابيركه دان مي

ارغلہ کے موجو و تھے اس ور ہ بیں اس آہمہ کے دوہنرار انہ ىنان ونىك **·** هيست تعمير كروا ورآخ ہے اس سے الگہ کے مشورہ برعل ک ا ورجار د بواری قدیم کو نو ژکر ایگ ، مُعَالِيكِن هِ نِكُهُ آسااہِيرِكار ٻين اھ کر لینا به ظامر وشواری نظر ۳ تا تفا اس ـ مه ل*ک راجه* فوت هوا اور ىت كواس حصار كى م

راجه بکلانه اورانتورنے بشهار نشکه جمع کر بیایی اور راحگان ند کو کے زبانۂ حکومت کی طرح بیش نہیں آئے ا سرئشی کرر ہے ہیں اور اس مملکت ہ ں کر تاان وجو و کی منایر میری پرخواہش ہے کہیرے عیال و ب عكه و و تأكه مين اطمينان -ما اہمہ نے اس سام کو خوشی تسے قبول کے اپنی اطاعت کا ہر میں ایک وسیع امکان اراکین شاہی نے قب ام لر د ما نصبه خاب نے اول روز چند وُ ولسا ں عور تو ں کی راند لوحکم دیاکہ اُگرائسالہمہ کی عورتیں تھا ری ملا تا ت کے لئے آئیں تو لرم خرمشهوري كه نصيرخان كي والده مُثَّاسِيرِ كَيْ طُرِفِ رِوانَهَ ہور ہے ہیں جس وقت دُولیا آفیاق سے آسا اہمیرا وراس کے تمامر ذرند حوکمال غفلت کی حا لئے آرہے تمے احاطہ پُرداس کے فرز ند و پ کومتعتول دیکھا تو مُن ا مان طلب كي اور أبني زن و فرز ند كا ما تنو بيكر كر تلغه ـ نصیرخاں فارو نی نے قلوم<sup>و</sup> النگ میں اس خر کو سنا ا در رتبھیل تما

از سرنو قلعه کی تعمیمین شغول جوا وانت جو که اس دانعه کے ال بعد شیرشاه افغان سورنے قلعهٔ رہماس کوسی اسی طریقیہ بیر قتم کمیا ہیا، کام فار و تب<u>ه نم</u>ار<sub>سر ا</sub>تر ااہبہ کے اموال مں کو ٹی نصون ٹی به ا مانت رکھاً ہموا تھا پیماک تک کہ اکبر با دشاہ اس ص لور ونیز دیگرخزاین فاروقیه پرمتصرف موا او پاندی اور سونا مسکوک وغیر *سکوک دارا لعَهْ ب* مین صحیحکر حکمه دیا که اس کو گلاک الغرض نصدخان كويه غطيمه الشان فتح تضييب مهو بئي ا ورمخذ ومتنيخ دولت آبا دیسے ممار گیاد کی غرض سے خاندس روانہ ہوئے نصیرخال قل کے بینے آیا اور مع اپنے تمام امرا ڈیل وح بلدگاً ہر ہان یورآ باد ہے نیمہ وفر گا ہ نصب کر کئے ذروکش انچ مرتبہ تینج سے ملاقات کرے ان کی ہفتہ اسی طریق سے گذر کئے اور ٹینج نے دول ا د ه فرمایا نصه خا*ل برطرح کی* خد التماس كما كه اگر اس ملكت سے فلال قصبہ ویرگنہ كو اپنے مصارف خانقاً کے لئے قبول فرما ٹیں تو ہا عث برکت وسرفرازی ہو گا ٹینخ نے اس امرکو ول نه فرمایا اورارشا و فرمایا که فقیرون کویرگذات اور تصر وظائف ہے کیا سروکار نصیرخاں نے مکر رائتا س کیا اور پینے لیے ارشا دفرما یا که بین اس مملکت مین مرت ایث بقاعی نام کا طالب ہوں تمروریا ہے اس ساحل پرجہاں کہ باوٹنا ، وغازیان اللامری قیام کا کاشہر شیخ برہا ن الدین کے نام سے مع ساجد و منیا برآبالوکر کے

اس کو اپنا دار الملک قراردداورد و مهرے ساعل پرجهاں ہیں مع گرو ہ فقرا مقیم بیوں ایک سجد اور قصبہ آباد کرکے قصبہ کو زین آبا دیے نام اگر و تاکه اس طریق سے شعابر اسلام بھی ا ن دو یزں مقاما<sup>ا</sup>ت س تُقبر کا نام ہی زندہ راہے نصبہ خاں فاروتی اسی و قت این امرا و اعیان و و الت کو حکورماکه بلده ربانیو فعك زين اما وكي تعمه وآبادي كاكام شردع كروسينية إلى اشغول ببول ما رکها وی پژها آور دوملیرے ون لد آبا و ومعمور ہو گئے اور بلدہ بر ہانہورجد رى ہوانشا سلاطین فاروقیہ کا دارالملک توررہا یا ت متنقل ہوئی اور اُس نے بلحاظ وہ در ویش در کلیے بخہ درا قلیمے مگنحند کے مصداق برعمل کر ہے ارادہ کیا کہ قلعہ تہانی اینے چھو سے بھائی ماک انتار کے تبضہ سے نکالکر ملا شرکت غریے شور ہ کے ممکن نہ تھا نعیہ خار نے اپنے یا نی الضمیہ سے منطان بوثنگ كوعواس كا مراور نسبی اطلع كيا سلطان نهوشنگ في اس رام سے اتفاق کیا اور اس کی کارروائی کی ابتدا کی گئی ۔ بیرخاں نے *منتشہ میں قلعۂ تھا لینر کا محامرہ کیا ا*کک افتخار سلطا میں مشغول ہواا ور روا نہ ہونے کی فکری میں تھا کہ غزیمن خاب و ایسلطا ب بندرہ ہزارسوار وں کی جمعیت سے نصہ خاں کی امداد کے لئے قبل اس بجكوا حد شاہ كيمواتي پينچے عز نيں فاق تصير فار پ شہر میں فتح کر لیا اور ملک اُ فتفار کو متسد کر کے قلعہ اسپر *بریمیسی دیا* ں اور نصد خاں نے اپنے انتہا بی غرور کی وجہ سے اس امرتخا اراًوہ کیا کہ سلطانیورا ور ندر بار کوعال گجرات کے قبصہ سے نکالکرملکت ما موه میں شامل کریں عزبین خان و نصیرخان آیئے مقصد کو عاصل کرینے

ر دارقصبہ نے قلعہ ہندایک احد شاہ گیراً تی کی خدمت میں روا نہ کی ۔ سلطان احمد شاہ کچرا تی اس خبر کو سکر بیجد غضبنا ک عظیم التنان وحرار نشکر کے کوچ پرکو کے آنے تھی خمہ رشمنوں کے پہنچی اور غزنین خاں تواہی ايتر بهوأا ورنصه غال قرار مو تقاليز بينحكه قلعه كامحاه میں فروکش ہوا نصبہ غبرمين كرفتام ومكفكه أحدمثك وأ وربيتها ربروبسه وبكران ام قبربين ني موقع ومحل دېکهگه سلطان احمد شاه گجرا د مداہر دئے میدنخ عطا فہ مایا لیس عربی وعرائق گھوڑے ودیگر بیش قیمیة ینے فرزند کی زوجم ب تقویت خیال کر کے تبول کر نیا او وظه الثا ما ة نرسنب كي يا لكي محراتها وسيدير دواية كه وآ برآیا اور جیند بانتی پشکش کر کے نصیرخاں فار و تی نے خلوت میں راج سے کہا کہ مجھ میں اس امر کی گا نہیں کہ میں گجراتی شکرسے وشمنی مول بوں اگر تو احدثا وہمنی کی بارگاہ یں جوعظیم انشان فرہانہ واہے حاضر ہمو توقیین ہے کدوہ تیری امدا و کرکے تیرے ا لک مورو ٹی کو گجراتیوں کے قبضہ سے نکال لیگا اور اس بارے میں میں بھی ایک سفارش نامہ با و شاہ کی خدمت میں روانہ کر وں گا راجہ کا نہا نبطا ہوئیا سے رنجید ہ ہوا اور برہان پورسے روانہ ہو کرسلطان احمد شاہ بہمنی سے داد فوا ہواسلطان احمد شاہ بہنی نے نفیہ خال کی خاطر جوئی کی اور اپنے بعض امرول

رورا جہ کا نہا کے ہمراہ جا لوار ہ روانہ کیا ۔ کوراجہ کا نہا اور بہنی امیرندر بارکے نواح میں پہنچے اور فتنہ وفیا و

ر پاکیا اسی د وران میں گجراتی نشکر میں پہنچا ا ور فریقین میں حنبگ ہو نی پہنی شکر کو شکست ہوئی اوراکٹر سپاہی گریز کی حالت میں قتل ہوے سلطان افرا ہنی اس نقصان کے تدارک کاخوا ہاں ہواا ورشہزاد ہ علاءالدین کو سع جرار

نشکر کے روانہ کیا شہزادہ علاءالدین وولت آبا دیکن وار و ہوا اور نصیہ طاب فاروقی اور راجہ کا نہا بھی اس کی خدمت ہیں و ولت آبا و حاضر ہوئے اور

عاروی اور راہر ماہوں ہو جاتا ہے ہم بنی تشکر اس مرتبہ تھی مغلوب ہواند خطا میساکہ سابق میں مرقوم ہو چکا ہے ہم بنی تشکر اس مرتبہ تھی مغلوب ہواند خطا اور راحہ کا نهانے کو حسستان کلت میں جو ملک خاند میں سکے

یک حصه میں واقع ہے فرار ہو کر بنا ہ بی اور گجرا تی نشکہ خابذ میں کو غارت و یک سے دائش کا رنشمہ کے رائش کے دور فرور خلال میں بابندی کیا اور مالکے

تباہ کرکے واپس کیا دشمن کی واپٹی کے بعد نصیہ خاں بر ہابنیور آیا اور ملک انتظام میں شغول ہوا۔

من من من من من المار خال کی دختر نے اپنے شوہر سلطان علاء الدین کی بدسلوکیوں سے نصیہ خال اور نصیہ خال اور سلطان علاء الدین کی با اور نصیہ خال اور سلطان علاء الدین ہیا باہم نزاع واقع ہوئی نصیہ خال نے سلطان احمد گجراتی کے مشورہ سے ولایت بالعظمی نے کرنے کا ادادہ کیا برار کے امیر جوانے الک سے ول میں کینہ رکھتے تھے اس امر سے اگاہ ہوگئے اور نصیہ خال کو برار آنے کی ترخیب وی اور بیسا کی اس امر سے اور امید بیا کہ بیار کرنے نہ ہوں نر سے ساد ہے۔

ویا کہ آپ حضرت امیر المومنین آئ<sup>یز</sup> فار و ق کے فرزند ہ*یں ز*ہے سعا دیت ا ہم آپ کی مٰدمت گذاری میں مرتبۂ شہا وت حاصل کریں خان جہاں سیالاتہ دکن وہرار جو د ولت بہمنیہ کارکن عظم متا امیروں کے نفاق سے مطلع ہوکر

قلعة بير ناله ميں بنيا و گزيں ہواا ورايك مفصل عرضد کی بارگا ہ میں روایہ کی براری امیروں نے ملک میں نصیہ خاں کا خطعہ جاری مانیائی اور مع براری امرا کے . ہانیور کی طرف چلا نصر خاں فارو تی نے جونکہ سلطان احرفیا كى غفى لېدنا قلعة تلنگ كى طرف روانه التحار برمانيورس أبا الجارنيص وتت بيناكه سلطان يوتراكور ندريا ركا نشكرا ورمالو وكيميا ہے یہ امیر طلاب جلد فلوٹر ملنگ کی جانب ا كرانيخ سع بهلكي أي وشمن ما تنه مهدان حنگ می*ن آبا ا ورجر*یف -بیں عدہ کا تھیوں کے وشمن کے لی وجیسے مریض ہوکر صاحب فراش ہوا ینہ مذکور میں اس نے وفائت یا ئی نصیرطاں نداكبرميران مادل خال في اين باب كارِّا بوت تما ليزرواند كيا ۔ راجہ کے پہلو میں ہیو ندخاک کی گئی نصیر خال نے جالیس ارت ماداق ایران ماول خان منسار و تی سلطان موشنگ کی مِ خِال فَارُوتَى ۚ إِذَا هِ رَكِي بِعَن سِي بِيدا بِهِ الصَّا مِيران عاد ل خال في

سلطانپورشے نشکر کے آنے کی خبر سنی اور دکن چلا گیا میراں عادل خاں مہمات سلطنت میں مشغول ہوگیا اور تین سال چو مہیں تنگییس دن مہمات سلطنت کے منطام میں مشغول اور شخت حکومت پر شمکن رہا اور جمعہ کے دں نوین دی للحمہ

الان المركوبلدة مبر بانپور میں شہاوت یائی ۔ مستنہ سرکو بلد ہ مبر بانپور میں شہاوت یائی ۔

میران عادل فال نے اپنے فرزند مبارک فاں کو اپناجائٹین کیا س فرمانزوا کی شہادت کے فضیلی وافعات سے مولف کو علم نہ ہوں کا اس لیے معرض بیان میں نہ لاس کا میراں عادل فال کا جنازہ کھی تھا لیزروا نہ کیا گیا استار کی است

رئیر باوشا و بھی اسس کے باپ اور داوا نے پہلومیں دفن ہوا۔ لرحکومت مبارک خالمیراں مبارک خان فارو تی نے اپنے باپ کی و فات

سر صوبت بارٹ کا بیزن تبارک قال قارون سے آپ باپ ن و قار روقی بن عادل قارکے بعد سترہ سال چے بہینہ نوروز رقیب و دشمن کی نخاافنۃ

بروی می است ماندی پر میران میارن ماندهان در وی سے بیوے میران میں است کی طرح دنیا کو اپنے اسلا ف کی طرح دنیا کو بریا دکہا اور اس کا فرزند میران عینا المخاطب به عادل خان فاروتی اس کا

انظین ہوا عا دل خاک نے بی اینے باب کی لاکشس تھا لیٹر روانہ کی اور اس لمسلہ کے جو تھے فرمانہ وانے بھی اپنے اسلات کے پہلو میں جگہ یا تی ۔ کرحکومست امیراں عینا المخاطب یہ عادل خاں نے جس استقلال کے

میاں عبینا المخاطب ساتھ فرمانروائی نی اس کے اسلان میں کسی فرمانرواکو بہ عاول خال فاونی انفیب نہیں ہوئی عا دل خاں نے اطران کے راجاؤں

من مبارک خاں خراج وصول کیا اورگوندُ واڑہ اور گڈھ کے مقد مول کو فارو تی ۔ یہ اپنا مطع بنایا اس فرا نروا کی بیاست وحن انتظام سے

عادل خال نے اس حصار کے ور واز ہ کی سمت ایک ب كبيا وراس ير ماني گڙه آباد کبيا ۔ ووسرا د روازه مي ئ تعنی شاہ کو ہتان جعار گھنڈ اختیار کیا جعار گھنڈ اہل سند کی بت خنگل کو مجتے ہی حب سے إنسان کا گذر نا بہحد دشواریو ترکتی کرگئی اور با دشاہ مغرور ہوکر اپنے اسلاب کی روش کے خ کے مقابلہ سے فراری ہوکر تھالیزا ورام ے گھرانی تشکینے لک فاندئیں کو بیجد نقصا وم ہوا اور امیان ملک کی ایک جانت کوسلطان طحبود بیکرا کی بارگاہ ر روانهٔ رکے اپنی اطاعت کا اظمار کیا اور چند سال کے مشکش ایکیار کی روانہ کئے گجراتی فر ما نروااس کے ملک کی تماہی سے باز آیا اوراپنے وطن والیہ مال أيهم مهينه باره روز ميش وعشرت رکے جمعہ کے دن جو وہ ربع الاول شرفی سرکو و فات یائی اور بنی وص طابق بلیدهٔ برمان نپور یح محل و ولتمندان میں مدفون موا آبا و شا مکے كونى فرزند نه تفااس كا بجائي ميران داؤدخان بن مبارك خان فاروتي عا ول خاں کا جائتین ہوا۔ وَکُرِحِکُوم نے اوُ وَقُ اعاول خاں کے بعداس کے بھائی واوُ و خال نے تخت حکومت بن میارک خان ایر جلوس کمیا داؤ د خاں کے عمد حکومت ہیں صام علی دیا رعلی

بن مبارک خان ایر حلوس کیا داؤ د خان کے عمد حکومت میں حیام علی دیار ط فار و قی ۔ ہے ۔ فار و قی ۔ ہے۔

استعلال عامل المعلى في ملك مسام كاخطاب بايا اور مهات كلي و المعتمد عليه تبكيل -

مڑھ کے میں مراں داؤ د خال نے اراد ہ کیا کہ بعض پر گنات سرعدی کو احمد نظام شا ہ بحری مے قبضہ سے نکال ہے احمد نظام شا ہ بحری اس واقعہ سے مطلع ہواا ورامع اپنے نشکر کے کوچ پر کوچ کر تنا ہوا خاندیکس روانہ ہوا راؤدخان قلعۂ ایپرس نیا ہ گزیں ہو گیا احمد نظام شا ہ نے ملک کو تالج وہر ماد کرنے میں

معتر ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ بے انتہا کوشش کی اور داؤ دغان ضطر و مانز ہو کرسلطان ناصرالدین خلمی۔۔ امداد کا خوا ہاں ہواسلطان نا صرالدین خلمی نے ہمسائیگی سے حقوق کو مد نظر کھ

امراد ما دور بالمرایک امیه کومع میشیار نشکر سے روانہ کیا اقبال خاں اسیہ ہے۔ اقبال خان نام ایک امیہ کومع میشیار نشکر سے روانہ کیا اقبال خاں اسیہ ہے۔ نواج میں آیا اور احمد نظام شاہ بجری مندوی نشکرسے متعابلہ کرنے کی تاب نیا

واح یں ایا اور الدین میں میں جری سیروں سرست میں ہوا اور داؤد خاں احمد نگر داہیں ہوا اقبال خال نے جیند ر وز بر ہانپور میں قیام کمیا اور داؤد خاں سے سلطان ناصرالدین کے خطبہ نے گئے اصرار کیا داؤ وخاں جو نکہ مجبور تھا۔

اس نے نکب میں کیلطان ناصرالڈین کا خطبہ کر شدہ کرا قبال خال کو رامنی کو اور چیکس وہنیچارتحا نف اور د وہاتھیوں کے ہمراہ ائس کو شا دی آباد نمسندہ مرجی وہنیچارتحا نف اور د وہاتھیوں کے ہمراہ ائس

وابی*ن کر دیا ۔* داور خان نے آتھ سال یک ہمینہ د و روز حکومت کرے *سیت* نب

مے دن غرُ جا دی الا ول تلاف ہے ''تو و فات یا ئی ملک صام و دیگرار کا اسلامت نے اتفاق کرکے و اوُ و خاں کے فرز ند غزین خاں کو با د شاہ سنا ریالسیکن

دس روز کے بعد ملک صام الدین نے ایک امر کی بنا پرمس کا غذا کو علم ہے غزبین خال کو زہر دیکر اس کا قدم درمیان سے اٹھا دیا چونکہ داؤ دخال کے کو ان دوسرا فرزند نہ تخدا موکس صام الدین نے جند قاصہ احریشا دیمی کی

لوتئ ووسرا فرزند نُه تَقا ملك صام الدين نے چند قاصد احد شاہ بحری حمی

بارگا ہیں روانہ کرکے خانزا وہ عالم خاں کوجوسلاطین فارو قبیہ کی اولاد ہیں اوراحد بنگریس مقیمر مقاطلب کیاعا للمفان برمان یو رمهنجا اور ملِکه حمد نظام شا دبیری اور فتح امتُدعال شاه کے مشورہ شے اُس کواپنا فر مانیروا ہم کر لیا اور اکثر امراا ورسرداروں نے اس کی اطاعت فیول کر لی ۔ ۵ لا ول َجَوْفَا نُدُسِي كَا نَامَى أمِيرِ مَنَاعا لمرخال كَى فر مازوا بَيِّ ير**رامني** نهوا ملك لأون علوا اسرير قابض موكر ملك حسام الدين كي نما لفت يرآماوه يمحصور ہو گیا اتفاق سے اسی زمانہ میں جیاُ غزنین خا ا سے رخصت کیا گیا عا دل خاں فار و تی بن نفیخاں لطان محمو وسكراكا نواسه اورتتحالينري بمرحدم سے ایک ء بینیہ اس مضمہ ن کا سلطان محبہ و ثیا ہ سکالا ۔ لکہ کر گحرات روانہ کیا کہ دواؤ دخاں نے وِفات یا ٹی او صورت بن اگرآیا نی حتوق محکّه مرحمت ہموں تو طان محمو دسکرانے عاول خاں فاروتی کیرات عا بالرببامحبو دبسكرمعا مله كوبخوبي ستجرحيكا تنطا اوراس كوعلم تفااس معاملم مفسه بغیراس کی موجو و گی کے ناحکن تب یا دشا و خو و فاندلیس روانہ ہوا احد نظام شاه بحرى اور فتح النّدعاد شاه لاجت کی کہ ہروو فرما نروا محلنے برمانیور وار دہوے ب واتعات سنے اوراب ٹرید ہ کے کنارے ما شوال میں ایم برصا سلطان محمہ د مبکرا تھا لنیر میں آیا او ، تھا نہ دارسلاا نیورکے وسلےسے یا وشاہ کی ملا ُ حاصل کی اور قلعہ کو خالی کرے ثابی ملازموں کے میروکر دیا تظام شاہ نے تشکرخاندیس کے وور کئی کی یہ حالت دیگھی اور نیز گجرا تی ساه کی شوکت و تنداه کاخیال دل میں آیا ہرود فرما نرواتے جار ہزار موا

عالمرخال اور ملک حیام الدین کی مد دیجے گئے چھوٹر سے اور خود کا ویل روا نہ ہو آگئے سلطال محمہ دبیکرائے آصف خاں اور غریز الملک کو مع جرار تشکر سمے سامرالدین اورعالم خال کی تا دیب کے لئے جونصف خاندلیں پر قابض تھا روانہ کیا ا فواج وکن کوئس وقت اصلف خاں اورغزیز الملک کے اسنے کی خبر ہوئی رکنی نشکر ملا اطلاع الك مام الدين كے كوچ كركے اپنے فرما نروا كے عقب ميں روانہ ہوگئے ۔ \_ سے بیشتر ملک لا ون نے تو نصف خاندیس پر قابض تھا آصف خاں کا التعتبال كرك اس في الأفات كي اصف خال اس كو اپنے نهمراه محمد و بيكرا كي خدمت بيں ے گیا لک صام الدین نے اس خرکوسنا اور عالم خاں کو دکن عبحکہ خود باوشا و کی تومیوسی کئے تغالیز میں آیا سلطان محمود برگرانے ملک لا دن اور ملک حسام الدین برشا ہانہ نائیتیں فرمائمی اور میدانضطے کے مبدساعت سعید میں عادل خاں کو اعظر ہما یوں کاخیا ، ويكرشا ومطفرتي اتى كى وحتركسيا تحاس كاعقد كرويا اوربر مان يورك تخت مكومت برنتھلا وہا ۔۔ سلطان محمو . بیکرانے ملک لا دن کوخاں جہاں کاخطا ب دیا اور موضع سیاس کو جواس کا مولد عمّا انفا مرتب مطافر ما یا باوشا دینے ملک ماکھا ولدعما والملک اسیری کو غازی خاں اور ملک عالم تقانه و آرمقا بیز کو قطب خان ا ور ملک کومافنط خاں اوراس کے بمائی طک یوسف کوسیک خا رہے خطا کات دیکراعظم ہما یوں سمے ہمراہ کیا اور جار ہاتھی اور تسیں لاکھ منگہ نقداس کو مرحمت کرکے بصرۃ الملکک اور مجا بدالملک تواس کی المادكے لئے چھوٹ كرخود سلطان بوراً ور ندرباركى طرف روانہ ہوا با دشا ہ نے بہلى منیزل میں ملک مسامرالدین کوشهریار کانطاب دیکراس کونھی واپسی کی اجازت دی ۔ ذكر حكوكرمث عاول خا|عاول خاب نے اپنے جد ما وری سلطان محمد دیپکراکی امدا و سسے فاروقی ن نصیرخال اماندس کی حکومت ماصل کی عادل خاں بلاتا تل تھا پیز سے برمانیا المخاطب ببرأغطسكم إتا اورفهمات ملطنت مين مشغول مبوا لك صام الدين شهر كإراور العاول خال جو ملك لاون كے وسمن تقے بر مانپورسے روائے مہوكر بحايول

اتحالیزیں مقیم ہوئے چندروز کے بعد پہنجبر معلوم ہوئی کہ لکہ

مام الدین بچرنطام شا هست ل گیا اور اس کا ارا د ه ہے که عالم خال کو بر ماکنیور کی فرماز وامنا

جلدجهارم

عادل خال اس مکر سے مطلع ہوا ورایک شخص کو ملک صام الدین شہریار ئی طلب میں روانہ کیا ملک عمام الدین مین وقت پر اس واقعہ سے مطلع ہواا ورچا رہزار سواروں کے ساتھ رہا نپور وارد ہو ۔

بربا پپور وارد ہو۔

ملک صمام الدین جربر ہانپور کے نواح میں آیا اور عادل خال نے بین ہزار گجاتی
سوار وں کی مجمعیت سے اس کا استقبال کیا اور اپنی محلسرا میں نے گباا درخلات و بکراس کے
رخصت کر دیا دوسرے روز عادل خال نے اپنے محرم راز آنخاس سے یہ صلاح کی کہ اب
جی وفت ملک صمام الدین ویوانخا نہ میں آئے اور کمیں اس کا ہاتھ پڑ کر خلوت میں
لے جاؤں تم لوگ اس امر کا انتظار کر و کہ میں اس سے گفتگو کر کے نزعدت کروں میرے
لے جاؤں تم کو گ اس امر کا انتظار کر و کہ میں اس سے گفتگو کر کے نزعدت کروں میرے
لیک کو اس امر کو انتہائی خوری ہو جسے اور ایک خلاص حام الدین کو بلائے کے لئے
بھی تا ملک حمام الدین اپنے انتہائی خور کی وجہ سے تع اپنے نشکر کے آیا عادل خال ہوا اور حین د
بلا فات کی اور امشورہ کئے مطابق اس کا ہاتھ پکڑ کر خلوت خانہ میں واض ہوا اور حین د
باتوں کے بعد یان ویکر اس کو زخصت کر دیا دریا نہ گجراتی نے تلو ار اس کے مرپر
باتوں کے بعد یان ویکر اس کو زخصت کر دیا دریا نہ گجراتی نے تلو ار اس کے مرپر
باتوں کے بعد یان ویکر اس کو زخصت کر دیا دریا نہ گجراتی نے تلو ار اس کے مرپر

عادل خان کا وزیراعظم ملک بربان عطاء الله گجراتی اس واقعه سے آگاہ ہوا
اوراس نے گجراتیوں کی ایک جاحت کوجراس کے ہمراہ علی حکم دیا کہ حرام خوار وں کو
قبل کر و گجراتیوں نے شمشیرزنی نثر وع کی اور طلب ما کہا النی طلب بنبازی خاں اور
و بگرسوارج ملک صام الدین المخاطب بہ تہمریا رکے بھراہ تھے فراری ہوے نیکن چاہیو
مجراتی و جسٹی غلاموں نے جو درباریں حاضر تھے اس کا تعاقب کر کے شکست خوروہ
جاعت فوتل و زخمی کیا غازی خاں اور دیگرام او بہنیا برسپاہی خاک وخون کا گڑھے
ہوگئے اور نصف ملک خاندیں جواس کے قبلہ میں تھا ان کے اقتدار سے جاتا رہا ۔
غرض کہ گجراتی نشکرا بھی پہنیا ہی نہ تھا کہ طک خاندیں مفسد وں اور نما نفوں کے وجود
سے پاک وصاف ہوگیا ۔۔
عادل خاں المخاطب بہ اغظم ہمایوں ان واقعا شدے بعد ایک وز قلعہ الدیں

دافل مواا ورایک ساعت کے بعد یا ہرنگل آیا عاول خاںنے ووسرے روزسلطان محمود یسکراکو ایک عربینیہ اس مضمون کا لکھا کہ میں ایک مرتب تلعہ کی سیر کئے لئے کیا تھا محہ کو ب خال ج قلید پر قانین ہیں میرے قطعاً نخالف ہیں اور ) کے ملک حمام الدین فتل ہو گیا ہے یہ ہر دو برنجت باہم تفق ہو شکتے ہیں سے کلم بے رہے ہیں جنائح ان دو ہوں امروں نے ایک حط احد نظام شاہ کری مرروان كر كلے اس كو تمع خانز اور عالم خاں تے طلب كيا ہے وحد نظام شا أنجيبري بالفعل سرحدي مقام ميں تبراہواہ بي اسے فيصله كيا بي كه خا ن جهاں اور محاملالك وں کی ہمراہی ا *در*اتفا ت سے قلعۂ آلیر کا محا صرہ کر وں اگر محاصرہ کے بعد نظام شا میری ملکت میں مداخلت کرے گا تو میں قلحہ کی مہات کو ملتوی کرکے اس کے مقاط المبين صعت آراد بهول كار مسلطان عمود بكراء رينسه كيمضمون سي آمكاه بهواا ورنوراً **بارہ لاکم** تبنگہ نقد عادل خاں سے یاس روا نہ کئے ا ورعربضہ سے جراب میں تحریر کمیا کہ تم فاطرجيع رکھوميں وقت صرورت ہوگی میں بندات خو دئیھاری امداد کے لیے سفرکروں کا ظاہر بیے کہ احمد شا ہ بجری سلاطین وکن کا غلا مرزا دہ ہے اس کی پر مجال نہیں ہوسکتی چکاتمهاری ملکت میں واخل ہود کرتم کو اورتمھار کی رعایا کو مضرت پہنجائے س احدشا و بحری کے المحی کو حکی است میں مقیم تھا ہے مد و حکما ن دیں احد لطام مثناً *و بحری نے یہ واقعاً ت سننے اور اپنے وارالملک کو*لووا نہ ہوگیا اور شیرطاں اور طاک بوسعنے افراطب بینیٹ خان نے بھی عہد وامان ئے کر قلعہ کوخالی کر دیا اور کاول کی راہ لی عاول خاں فاروتی المخاطب یہ اعظم ہما یو ن نے نشکر گرات کے ہنتھے کے بعد راجه كالمندير جراحد نغام شاه بحرى كالملع تعاشكركشي كي اورسين مواكنعات و قريات كو . تاراج و تنبأ ه کر دیا راجه کا لبنه نے اپنی عا خری کا اظهار کیا اور شیکش عافر کمیا عاول خَارَ فِي افِح الماطب به اعظم بها یوں نے گجراتی سنگر کو رخصت کیا اورخو والبیروایس آیا ۔۔ میں وار میں عا دل خاں اپنے خا بور لطان منطفر شاہ مجرزتی کے ہمراہ شاہ ی آیا میں گیاا ورمدہ خدمات بجالا یاچ نکہ یہ واقعات یقضیل سلاطین گرات کے کھالات ہیں ضمناً <u>کلمے جاچکے ہیں ہ</u>ندا مولعث اس مقام بر ان کو سعرض بیان میں نہیں لایا ۔عا دل م میں علیل جوا ور مبعد کے ون وسویل ما ہ رمضان کو اس سنے و فات یا نی

جلدجهار**ه** 

ما و ل خاں المخافب بہ انظم ہما یون نے امیں سال حکومت کی عاول خاں کا فرزندمیاں محاثیاً فارد تی جوسلطان بہا در گھراتی کی خواہر کے بطن ہے تھا اپنے بایب کاجائشین قراریا یا ۔ بران <sub>ا</sub>میرا*ن محد*شاه اینے بایب کی و فات کے مبدر ه فاروقی بن ازار یکیا آخ بربوا واضح بوكمه اس خا **ل خان فاروتی** اس کا جزوا ر نے شاہی کا کھا ہے حاصل کیااسی زبانہ میر عما والملك كے درمیان میں فلعتہ ما ہورا ور و گر مرگنا ت کے بارے میں نزاع کو فی عما دلملا سے سلطان بہا در خلیرا تی سے انداد واصلاح کی انتحاکی باورگوا تئ نے عین الملک حاکم پٹن کو مہ حکہ دکن کئ ط ف رو کے نظامرشا ہ اورعا د الملک کے درمیان میں سے نے سلطان بہا در گجے اتی کی رعایت کو مدنظہ ر کھکہ اس سال عما واللک کے ساتھ مط ملح کر بی مین الملک واپس ہواا وربر ہان نظام شاہ نے دوبارہ ملک گیری کا اراوہ بابر مان نظام قلعة مامورير اور بعض ركنات بارير قابض موكراعا والملك في عامر مها*ل محد*شا ه نارو تی سنے مدوطلب کی مها*ں محد*شا ه فارو تی سم*طو*م میں مع آننے نشگراُ ورہائھیوں کے ملاءالدین عاد قنا ہ کی مدد کے لئے دکن میں آیا اور عما والملک کے ہمراہ نہرگنگ کے کنارے بربان نظام شاہ کے مقابلہ میں صف آراہ اں محدثاہ فاروقی نے نظام ثناہ کوشکرت دکر کے شکر کوسنتشہ کر دیاا وراہنی باقب بیں اور کچھ غارتگری میں مشغول ہوئے ۔ ست کے بعدایک گا و ل میں بنیا ہ گزیں تھامع مین ہزارسوارو وایس ہوکرملیدان حنگ کی طرف بڑھا ۔ نظام زنارنے ڈشمن کونشکر فراہم کرنیکی مہلّہ ندی اور قریب شام کے علمہ آور ہوا ا ور میرال محد شا ہ اور علارالدیں عاد باکر دیا ۔ برہان نظام شاہ نے ہرو و فرمانر واکے توپ خانہ پر قائبن ہو کر تقربید عار تحوس تلک ان *ان اتعاقب کیا اور مبشیار نسیا ندو*ں کو تشل کیا اور · پرا*ن محد*شا ه ا مدعما والملك تهايت روى حالت بين كادبل والسيرئينج سه

اس واِ تعدی بعد میران محد شاه اورعاوالملک نے عاجزا مه سلطان بها در کچ ہما در گھراتی مع خکو نشکر کے بر ہان پور میں آیا اور میراں محد شاہ فارو تی کو ہمرا لے کم ، برازمیں وافل ہوا سلطان بہا در گجرا تی جالٹ یور وار دہ ہوئی سلطان بہا ور تجراتی نے اراد ، کیا کہ برار کو عماد الملک ۔ ہے لیکراینے طاز بین اس کے بعد احد گر سینحک برمان نظام شاہ کے مالک پر قبضہ کرکے ف میں بھی اینا سکہ وخطیہ طاری کر شقے عا و الملک سلطان بہا ورحموا تی کو طلبہ لمطان بها در گچهانتی کی شکاً بیت کی اں محدشاہ تنے جواب دیا کہ اَپنی شامرت اعمال کا کو ٹی علاج نہیں ہے جو کا مَ رُ اعامِیے تھا وہ ہم سے و توع میں آگیا اب بجز صبر و تحل کے کو نی چارہ کا *فِلہو* لواینے طاز مین کے گروہ میں داخل فرمائنل اور احمد نگ لمطان بها در گجراتی کو یه را کسیمیران محد شاه کی بیندائی مو اینے نامرکا جاری کمیا اور عماد الملکک کولینے امرایس دامل لمطان بها دار احد مگرسیدان وجه مات کی مناد بر هو میشتر مذکور علیں وولت ما و وارد ہواا ورمیراں محدشا ہ کی حن تدبیر سسے نطام شاہ وعادالملگ سے باز رہار وراپنے یائے تخت کو واکس ہوا آ لملیان بہا در گجراتی نے مالوہ نتح کرنے کا آرا دہ کیا *میان عمار* شأ للطان بہا در گھ انی کے پاس گیا اورمند وسے فتح کرنے میں نے مد اسی سال برمانپورمین وایس آمایبر مان ، اورنتچ کے بعد رخصت ہوکہ رِه کی فتح کی خبر شکر ہے حدم فعطرب ہوا اور شاہ ظاہر کو رسم حجابت إتاكمه أبيغ حن تدبير سع فرليتين بي خلوص وانتحب ادتفا بمركز كم سلو ے سال مشاقیر میں بر ہانپور آیا جیسا کہ سیٹیر گجرات اور وکن

و نابع میں بیان ہوجیا ہے میبان محدشا ، کی من ندبیر ہے سلطان بہا درگجراتی اور بر ہان نظامشاہ کے درمبیان میں غائبا نہ اتخا د ہوا، وربر ہان نظامرتنا ہ میدان محد شاہ فارو تی کے مشورہ کے سلطان بہا در گحراتی کی ملافات کے لئے برمان پلور آیا سلطان بہا در گھراتی اس کے آنے سے ے صدعوش مواا ور بر بان نظام شاہ کو بیتر وسرایر ده سرخ وخطاب نظام شاہی مرحمت فرایا سلطان بها ورنے کہا کہ بیں نے دکتھنوں کوخاک کشیں اور و وس سلطان بها درمجر آتی نے برہان نظام شاہ کو کامیاب ونوشدل احدنگر روانہ کہا ، ورخو و بار وگر مالوہ واپس آیا مہران محد شاہ ججی کسلطان برما در گجراتی کے جمراہ مالوہ ایا آور خدات شارئیسته مجالا یا اس واقعه کے بعد میران محکر شاہ رخصت ہوکر بر مانیور وار دہواہی د وران میں سلطان بهما ور گخرا تی هس و قبت واحد بهتور پرموله آ ور بهواا ورمیران **مخدشا دسی** اینے اشکر کو درست کرمے پاس انہنما سلطان بہا در گجراتی جنت آشیا فی کے مقابلہ سے زار ہو کرمندو آیا اور برای محدشاه هی اس تے جمراه تھا سلطان بها درگجراتی نے مند وسیر جینا نے کارخ کیا ا در ب<sub>یرا</sub>ن مجدشاه کو آئر پیرمبانے کی اجازت دی اسی زبانه میں جنت آشیا بی نصیرالدین ہمای<sup>ق</sup> بادشا ہ کئے گجرات فتح کر لیا اپنے معتمد امیر آصف خاں کو بر ہان نظام شاہ کی انتخاکت کے لئے احمد بگرروا نه فرمایا اور شیکش کے طالب ہوئے جنت اکٹیائی اس واقعہ کے بعد ولابیت خاندیں لوقتح کرنے کے غرمن سے برہان ہور تشریب لائے میان محدشا، فارونی نے مضطرب ہو کر منعد و نام بربان نفا م شا ه بحری کو نکه کراس سے ملک کومھوظ رکھنے اوراینی رَبا تی کیا بارے ہیں،مشورت کی برمان نفام شا ہ بحری نے حقوق سابقہ کے لحاظ۔ سے ایک عربصناتو حنت أشياني كي أبار كاه بربان بور روانه كياع بضد كالمضمون يتمًا -ينده و ولتخوا ويروان نظام شاه بعدا دأے مراسم غلاماً ندازروے الحاحت وانكسا روض بيدوب كدحب تك معارضاً نه قضا عالحراسا ب كوان احلَّه ياصوبالعدل وكلاحسا ك ننون فيام واستوكام ك وربيه سي محفوظ اورمد برقدرا عزاز طها يم بني أد مركونسرمان يا المدالان بن المسنوكو كوافواهين بالمقسط كه اجراس مامون ركي حضور كي باركاه مرجع بسلاطین نا مدار ہو اصلی مقصد پرہے کہ اس سیارک زمانہ میں آپ کا فرمان جرامن اور امٹی فکا *و کزیے و* **یوان** مططنت سے آصف خان کے ہمرا دج انتحار نئی آد سر اُعتبار اخلاق وافعال انسانی گروه بی ممتازی اس کرترین بارگاه ساوق العقیده کے نام معادر موا فدوی

ليد مجالا يا جرميس عديم باعرب فخران الداع الشالت دعما يات شا با مدح زمان مع بيكدابي سرسها طبيبان خاطر كابائث مهوئين فدوى حصول سے جو فرمان مبارک کاننشار ہے متنفید ہواہی تناکہ رسی اُنناء مرچند مكاتيسها عاليجنا بسمحمر ذال المؤاطب برمريران محد شاكمي جانب سيرجو اماعن جد علكت آسد و بر ما نیور کا فر انه «است فند وی کے راس بیکنچیجن کے غلاصته منها مین تمامه و کمال با و شاہ کی تھیا وحصوٰل سعادت کے اُنہار برمبنی میں نواب مدوح کی یہ نهربانیاں مجھ برفض اس وجسے ہیں کہ ان کی امیدوارا نہ لگا ہیں با دشا ، کی من حنایت وکمال اشفاق ومکارم اخلاق ہیر تعصرو دابست بب -، جهاب بینا با قد رسه حالار تربع بینر سیع حضور کے ضم<sub>ید</sub> بریہ نور پر دوشن وظا، ه بكه اس د مواتنواه ا در» ليعناب مشار اً البيه من مراسح محبب والغت عرصيّة درارنسط "ا ت عير وا درسيد يماسا تقه بارگاه معلايين عرص برداز ب كرحفه رعي وي وک فرمانم جرماالگین ماسبق سیمهمانگیری وکشورا لتبانبر قنه رئسان من ان کے مناقب سیندروٹین اورء صائبہ تاج خلافت کی ا**ن کی محابدا**نہ فارد دا أبول سس مزمین ہے فدوی جان شار تبلغ آب کریمیر فاعفو واستفی استای بالمی الدیما بالعدى كونىسب العين رائب جها إبيزآبي نبأكر لمتجى سندكه نواب مدوح كي عقومين إفدالي اور به اختیارا نه خطا و که این رحم ذاتی اور کرم صفانی سے مِقابله فرمانی اورایی ب بالنفش وبحنايا بشاكي وجهشت نواكريه عمدوح محوامطكع فرمائيس كهصفوراينا وممت تيعيرن با دشاه بالضروراسينه ا با واحداد داملات كي افتدا فر اكر حكام اطرات كير تلوب ثمو م فرمائم سنك يمجيح البيدسيين كديميت يدم روضات كمال خلوص وبهي حرابهي برمحسبه ل فر ما منع المين سك او دان كو مرتبي قبولية عاصل بيو كا اگر كسي ورسرے طربق بيريہ امور پیند خاطر نہ ہوں تو بجزا لهاعت کے اور کیا جارہ کار ہوسکتا ہے آبنکہ ، حُرار شا دہوبہتہ واعلی سرے ۔ اس واقعه کے بیند نظام بریان شاہ بجری وابراہیم ماول شا مسلطان تلی

قطب شاہ اورعلارالدین عاوشاہ نے میران محدشاہ فاروقی کی ایداہ کے اراوہ سے تشکر کشی کی جنت آشیانی نصیر الدین مخرد جا یون با دشاه نے میر روان کی نا اتفاتی اور شہرشاہ افغان کے خروج کی وجہ سے جنگ میں مصلحت نہ و کمپی اور خارزیں برجلہ آور ِ ملک کو تاراج کرنے کے بعد شاوی آباد مندور واند ہوئے یسلطان بہا در گجراتی اِن محدشاہ فارو نی کومغل امیرو ل کے اخراج کی عرض سے کہ حواب تک مالوہ ں مقیمے تھے متعین فرمایا میران محد شاہ نے ملوخاں کے انفاق وامداد سے شادی آبا و ىند و کومکنل اميرون ئے قبصنه کے نکال لياميران محرشا و فارو تی مهوزما لو و ہی ميں تھا لطان بہا درگچراً تی اہل فِرنگ کے ہا تھ سے شہید ہوا چونکہ یا دشاہ کے کو ئی اولا و نرتقى اس نئے سلطائن بها در تحجراتی اورجمبیع امرائ گجرات نے متنفعۃ طور برمہ وان جمارتیا ہ لوحكومت وسلطمنت نمخ لئخ نتثخب كبيا اورمبيراكن محدشأه كاخطيبه وسكه غاننيانه كحراشين عاری کرکے اس کے نام محدخاں میں نفط شاہ کو بھی واقل کر ویا میران محدشا ہ ام غا مٰذاك كا اول تنخص سبيح جن نيشاهي كاخطاب حاصل كيا مجراتي امبيروں نيے بہا در تجراتی کا چتر و تلج مرضع میران محدشاہ کے لئے روانہ کر کے اس سے تجرات آنے کی ورخواست كى ميران محد شاره ف تلج شابهى مربر ركها اور حجرات حاف كاارا و مكاما وشاه یا بدر کاب ہی مفاکہ و فعتاً علیل ہوکر تیرہ و بعنگار سنٹ کے وفات یا ئی اراکین سلکنت اس کی لائش پر ہانیو سے گئے اورعا دل خاک فارو تی کے حظیرہ میں یہو مٰدخاک کساجو یران محکر شاہ کئے فرزند وں میں کوئی فرد حکومت کے قابل مذتخا اس کا برادر و وم ِ اِن ممارک خارِی خاند میں کا فرمانر وا قرار پایا ۔ ر حکومت مران مکلا امبارک شا ہ نے بلد ہ بر ہانیور میں اپنے تھائی کے و فات کی خبر سنی شاه بن عاول خال اسارک شاه چندروز مراسم تعزیت کی بحا آو ری میں شغول را پیما امیران محدشاه فاروقی کا ایک فرز ند مجی حکومت کے لئے موزون فاروقي نہ تھاا مرا و اعیان ملکت نے انفا ق کر کے میران میارک شاہ کو فر ہاز وائی کے لئے نتحب کمیا میراک متبارک شاہ صکر انی میں شغول ہوا اور اراکین در ہار کے ساتنہ امچی طرح بیش آیا اسی زمانہ میں گجراتی امیروں نے سلطان محمد دیگرانی میں شاہزا لطیف خان کو و ارث صیح تسلیم کمیا اور اختیارخان کو اس کولا نے کیے بھے گجرات روانه کُن

میران مبارک شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر خداوند کر بھراس کو گجرات کا فرما نروا نیا آے گا توقعب ندربار میران مبارک شاہ کو عطا کرے گا جنانچ سلطان محمد و مجراتی نے اپنے وعدہ کو و فاکمیا اور اپنے ایا مسلطنت میں ندربار میران مبارک شاہ کے میدو کر دیا۔ مولا فی سے ملکت سے

مشکی میں اباز بہا درحا کم مالو ہ چیتا نی تشکرے ملبہ سے و بیخ ملات سے مداہم کی پیرمد فال حاکم مالوہ اللہ میں بنا میں پیرمد فال حاکم مالوہ

بازبها دريم استيصال كاقصدكيا اورخاندس مين داخل هوابيرعورخان بربانيورتك جمايكو ہدا اورقس وگرفتاری میں کوئی کمی نہیں کی اس علم آوری کا نتیج میہ ہواکہ طانریس کے یف ورول تام طبقے کے اور اور کیاں سناوں کے ہاتھ میں گرفتا دہو گئے اوروہ شيهِ خيال بي مجي نتهابها مواميران مبارك شاه أميرك قلعه بين بناه كزين بوا اور تفال طاں حاکم پرار کو اپنی مد د کے لئے طلب کیا تفال بڑی تیا ریاں کر کے بیجبل خاتیا أياميران مبارك مناه اور بازبها درمجي اس سے آلے اور بيرمجد خان كى مدافعت يرمتوم اميرا وبنشكين محقيصة مين مبينهار مال واساب آجيكا غفاعيش وعشرت ميناشول تحصنل نشکر عنبگ ومقابله کی طرف مائل نه جواا در وامیسی نے لئے آبا دہ ہوئے میرمجدخاں اميرون اورسردار ان فوج كى راك سے اتفاق كيا اور عبوراً مالو و كارخ كيا مرسم فرا زوائے اس کا تواقب کیا جا تکہ ممواً منل سا ہے نا ل عنینت کے مے جانے میں بیجاجا کی بیروی نه کی اور رات و دن مسارنت طے کرٹے اپنے سپہ سالارسے پیلے مزیدا کوعبور کرگئے تفال خار كو ان حالات كى اطلاع بوڭئى اوراس ئے نربدائے اطرا م مي مغل لشكر كاه بر حله کر دیا پیر محدخاں استراً بادی نے اپنے میں مقابلہ کی فاقت نے دیکھی اورخیبہ وخرگا، اموال وارباب سے قطع نظر کرے فرار ہو گیا اوھ رتفال فاں بعمبل پیرمحد خاں کا تعاقب كررها تقاا ورا وصر كشتيو كوبازبها ورك الادمين في ساحل سع دوركر ويا تقابير محدفان نے اسی صورت سے مع سواری کے اپنے کو تربدامی ڈالدیا اورمبیا کہ بیشرم ورم ہودیکا ہے دریا ہیں غرق آب ہوا ۔ بقیبہ تمام نشکر محفوظ وسلامت وریا سے عبور کر گیا اور فل ا تفام الباب و مال اوٹ لباگیا میران ملبارک شاه اور تفال خاں با زبها در کے امداد کی بخ سے الوہ میں ہے اور مغل امیروں کو مالوہ کے نواح سے با ہرنگالدیا یا زبہا ور۔ ميران مبارك شاه اورتفال خان كي اهادست مالوه مح تخت برَ جلوس كيا اور مرووز ماروا این مملکت میں واپس آئے میران مبارک شا دیے جا رسٹے نبہ کے روز چے جا دی الٹانی مملکت لو و فات یا تی اس کا فرزند میران مجدخال مهما ت سنفنت کی ایجام دیمی میں مشغول موامیان ت میان محیرتاه امبلدک ثاه نوت بوا اوراس کافرزند اپنے باپ کا بانشیں ہوا میان محدثہ ن مبارک شاه فارو تی کے نمها ت سلطنت میں رو نق بیدا کی اورس سال عبوس میں میکینیوا سمجراتی

اعتبا ومنان وكيل اسلطنت كي تحريك سع سلطان منطفه كوآماده كركبح اينے بھراد ندر بار ميں ہے آیا بنگرخاں نے میران محدشا ہ کے تھا نہ کو اٹھا دیا جو نکہ کو نی شخص اس کے حالات پر فترض نہ ہوا تھا اس نے قدم آگے بڑھایا اور فلعہ تھا بیسرے بواح نک قانف ہوگی ا تركينه فال بنے حتی الام کان ميران محد شاہ فارو قی کی مملکت کوئفضان پینجا یا ممران محد شاہ فے تفال خاں حاکم برار کو اپنی مدّو کے لئے طلب کیا اور تعال خاں کے اتفاق سے چنگہ زخاں المعتمال میں آیا مران محدشا ہ تھا نیمسر کے نواح میں جنگیزغاں کے قریب ہوکرجا ساتھ۔ *ی مشغول ہو کہ چنگیزخاں بر* ہا وہ و ش*نیاعت وہیا دری کے امن روز* ایساخو ٹ ورعب واکہ چنگیزخاں نے ایک دستوار گذار مقام ہر فروسش ہو کر تو یب و تفنگ کے ارابو ل کو ینے گر د فراہم کر لیا اور رات تک اس عگر سے حرکت نہ کی اس درمیان میں دات ہوگئی اور چنگیرها ں امباب واموال کو حجور ژکر بہرویچ کی طرف فرار ہو گیاخاندیس اور دکنی کشکراس حالتے وا تغنّ ہوے اورجینگیزخاں کے اساب وآلات حرب کو لوٹ کر اس کے تعا قب کی کوشرکی خاندسی وکٹی کیا و نے اتشبازی کے ارا بوں کو اپنے قبینہ ہیں کیا اور وائیں ہوئے قلیل مدت تک گجرات میں غدر قایم ر ما اور رعایائے گجرات کوعمو ما بقین آگیا کہ شا ہ مطفرگجراتی سلاطین گحرات کے فائذان سے بہیں ہے میران محدثیا ہ فاروتی نے ولایت کچرات کو ائینی وراثت سبجے کر بے شما رر وہیہ صرف کر کے نشکر فرا ہم کمیا گجراتی ایپروں کی مجی ایک جامت میران محدشاه سے ل گئی میران محدشاه تقریباتیس ہزار سوار و ں کی مجیست سے وار الملک احدایا و کوفتح کرنے کے غرمن سے روانہ ہوا۔ اس زيانه مين حِنگيزخان احمد آبا وير قابعن مرد گيا تھا اور ميرزايان بھي حِنگيزخان سے ل کئے تھے عنگہ خاب سات آجھ بنرار سوار کی حمیت سے احمد آباد کے باہر آیا اور کیان محد شا ه سے حِنگ کی حِنگنے جاں نے نیرا یا ان کی امدا دستے میران محد شا ہ کو بدترین صورت سے اسپر کی جانب بھگا ویا اور میران محدشاہ کے اموال وارباب اور ما تھیوں اور اٹباللہ ات پر تبغنه کر کے اپنے اربا ب کشمت میں واخل کیا قلیل عرمیہ کے بعد میرزایا ن مرکز چنگیزخان سے متوہم ہوکہ مجرات سے فراری ہوئے مرزایان اینے غلبہ وکا میابی کے خیال سے فاندس آئے اور فلک کو تاراج و تباہ کرنے میں کسی قسم کی کمی نہ کی ریران مدانا ، کادراد ، تقاکد مشکر یجاکر کے میزاؤں کی طرف متوج ہوکہ دلیت اپنا کام کرکے فائدیس کے یا ہرتفل گئے ۔۔ مارد قریب تنا نزر شریب در بھی نزر کی مزر کر نزر کر

اصفہا نی کو دیکرالإنٹرکرکورضاً مند کر لیا احمدُ نظام شاہ نے محاصرہ سے ہاتھ اٹھا یا اور احد تُخرَّرَ کو واپس ہوا۔

منکاشے کی میں میراں محد شا ہملیل ہو کہ فوت ہوا اور اس کا فرزندحین خان فارقی چلفل ٹا بالغ تشاحکہ اِں قرار پا یا لیکن اس کے چچا راج ملی خاب خارو قی بن مبارک نے

. و مبلال الدین اکبر مِاً وشا ه کی خدمت میں حاضر بُتفاً اپنے عبائی کی علالت کی خبر سنی اور آگر ہ سے خاندلیں روانہ ہوا رعایانے اس کو اپنا فرما مز واتسل<sub>یم کر</sub>یے حن خال فارو تی

معزول کیا ۔ لرمیان راج علیجاں بن اراج ملی خاں فاردتی نے تخت حکومت پرجلوس *کیا ادرچ نکہ اِس ز*را نہ پارک خال بن ظاہر بھائیا میں ہند دستان کے تمام شہور و دسیج صوبے بٹگا لہسے مندہ وہا ہوہ

عاول خاں بن من خال اوگرات تک جلال الدین کھڑ اکبریا دشا ہ کے تبینہ میں آجکہ تھے راجہ بن لعبہ خال بن ملکاتیہ علی خال فارو تی نے دوراندلشی سے کا سر لیا اور شا ہ کا نفظ اپنے نام بن خان جہاں فارو تی میں واخل نہ کیا راج ملی خاں فارو تی اپنے کو علال الدین محہ اکبراڈٹا

اظهار کیا کرتا تھا اُسی کے ساتھ شا مان دکن ہے جی ارتباط واتحاد کو قائم رکھکران کو جی اینے سے خوش رکھتا تھا یہ فرمانرہ اعادل وعاقل و ماس وشیاع تما اور تا استمہیا ہے ۔ بر بہذکرتا تصارات مل فال اکثر او قاشہ شنی رزی یا علم او تفسلاک مجالس میں کمٹی تا تمااہ۔ ملک کی اعمال و امن وا مان کرتائم رکن کی کوشش کرتا تیا ۔

راجہ علی خان اطبینان خاہر واُواف ، کی انتہاں ، جہانیانی میں مشنول تنسبا کہ علاق پر میں اس منا پر کہ عرفضی خان مرشاہ بھر گئی انتہاں ، چانا شاہ رشنی زخا مرشاہ جزی کی کی وکیل اسلطنتہ صلابت خاں اور انس کے میں الار بدار سید مرتضی میں نزاع واقع ہوئی اوراحد نگر۔ بیجے پر کوس کے خاصلہ بیر مہمہ کا خاتم جنگ ، بیر ہوا صلامت خان کی فتح ہوئی اور سید قریفای خان مع بارہ امیروں کے خوار کی ہو کر برار میں ایا مید مرتفی کو بیما ان بھی ممالیت ا

راجه ملی خان میونکه جا نتا تخفا که میدمرتفنی اورامس بمیم بهمرا بهی التبسیبین دا دخداهی کی غرض سے جلال الدین محدا کہ با دشاہ کے حضور میں جائیں گے اور معل نشکر کو بعد من انتقام اپنے ہمراہ مے ائیں کے اس راج نے سید مرتفنی کو اگر و رانے یہ روکا ۔سافی اس امرکونخو بی سمجه گیا اور بغیراج علی خال کے مِشورہ کے برما نبیدر سے کوچ کر کے معاسیاً واموال کے اُگرہ روایہ ہوا رامِ علی فال نے نشکران کے تعاقب میں روایہ کیا تاکہ ہواہ بخوشی وغوا ہ بجیرمِس طرح بھیمکن ہوان کواگر ہ حانے سیے ما نع ہوکہ وابس لائمن خانہ ہی فوج سید مرتصلی کئے قُرمیب تبہنچی اوراس سے معاورت کی استدعاکی سید مرتصلی نے قبول نہ کمیا ا ور فریقین صرف آرائی کر کے خبگ میں مشغول ہو شے اور خدا وند خاں مولد کی شجاعت وبہا دری کی وجہ سے نیا ندنسی فوج کوشکست ہو ئی خا مذنسی فوج ان کی ممالغت سے یازاً تی مکن حربیت مے مال و ارباب کے تارا پیم کرے فیرین شغول ہوگئی اور تقهیباً سو ما تتبید ن بیر قبیفنه کر مبیا مبیر مرتنهای موه ترواری اور خدا و رزن ان منشی کامیرا ب و بامراد ا ب نْدِيدا كِي بَارِ الرَّكِيُّ اور بِاللِّي الدين عَهِداكه بِيا وشاه كِي هَا اللَّهِ مِن طاهْ يروسَك إم راساليغا فاروقی کی شکایت کوصلا بت مال کی شکایت کاضمیم پیزائر بارشاه مین داوخواه مرزی أكبربادشاه بهبشه تسنوروكن كے خيال ميں وتت، قرصت كا نتنظر نفا بارشا ه في سيا مزنفني اور خَدا وندخان اور تمام وكريم كميرون كوعده جأگيرى اورمناسب و بكران كو

مصول مقصد میں کامیا بی کی امید ولائی راجہ علی ظاں اکبریا وشاہ سے تعوف زوہ ہوااور ان ما تقدول كوع واس نف سيد عرت كا اور ديگر دكني اميرون سي جين دياها اپني معتبرالذين ے جمرا ہ با دشاہ کی زیمت روارۂ کر کے اپنی اطاعت کا افہار کیآ اور اپنے فعل برندارکۃ كا اظها ركرك معذرت وإبى ونكراس سيديند واول بنياء مرتفى نظام شاوكا براور حقیقی مُجی احمدنگرسیسی اکبیر با د شاه کی خدمت میں حاصر ہوجیکا نقاً اور امداو طلب کی تھی راجہ علی خاں کے ہاتھیں سے روانہ کر دینے سے کوئی فائدہ مترتب نہ ہوسکا ۔ بادشاه نے اسی وقت مینی ستندر میں بروان نظام شاه نانی اور میدمفی ا ورحدا وندخا ں جستی اور تمامہ دکنی امپیروں کو خان اعظم میرزاعز بیز کو کہ حاکم ما بوہ کے یا س روایذ کیا اور خال اعظم کوهکم دیا کہ خاں اعظم حاولت مذکورہ کے ہمرالی وکن میں داخل ہوکر ملک کونتح کرے خاک اعظم شاوی آیا دمینہ وکے یا مہرآیا اور ما کوسی اور دلتی اصل وتشكر كے بھراہ مرار كارخ كيا ۔ ميكرا محدّتنى نظيرى جو طبقہ ساوات سے نخا منفى نظام شاہ کی جانب سے مرسکر مقرر ہو کر کمیزا عزیز تو کہ کی مدافت کے لئے سرے خا مذليل مين آيا خان اغطم ميرزا عزيزكوكه في عضنداً لدوله شاه فتح المتدرثيرازي كوراجر علی خان فارو قی کے پاس بھلیجگراس کواکبر ہا دشاہ کی موا فقت کی ہواہت کی اسی زمانہ میں میبزامحد تفتی <sup>بی</sup>ن اُمی<sub>د</sub> رئیں آبا اور راج علی خاں کو مرتضلی نظام شاہ کی آبا نب مائل کر نا حیا ہا راحبہ علی خا ں اس مما ملہ میں متحیہ جو گیا اور حیند روز کے بعد شاہ فتح اوٹند شہرزی یسے معذر نت طلبہ ہے کی اورمع آپنے نمام تشکر کے حرثفنی نظام شا و کا ساتھ ویا راحیکنیاں فاروقی دورمیرزامحد تفی تمیں ہزار سوار اور مبنیا ر توٹ فانہ کے ساتھ بندیہ کی حاث جو مغل ا فواج کا نشکرگا ہ تھا روانہ ہو ہے ا درمغل نشکر کے ایک کوس نے فاصلہ رمقیمہ پی راجہ علی خاں اور مبرز امحد تقی نے باہم یہ قرار داد کی کہ رو مہرے ون نڑا نی شہروع کرد ہم اتفاً ن سے خان اعظم میرزاء نیز کو کہ لئے اس وقت خبک میں مصلحت نہ دیکی اوررات کے وقت مشعلہ ں اور حکموں کو جا بجا چیوڑ کے ووسری را ہ یسے برار کارخ کیامعل فواج ما لا بعِر اور المِیمِه ورکو نتبا ه کرمے اسی مگر مقبیرتھی که میرزا محد تقی اور راجهِ علی خال تعاقب ا کرتے ہوئے اس نواح میں اے خاں اعظم میزاعزز کو کہے ووبارہ بھی فبک ومقالم کو

مناسب خیال ندکیا اور ندرباری راه سے الینے کشکر گاہ کو واپس آیا ۔

ہاجرملی خاں فارو تی کوئنل نشکر کی طرن سے اطبیٹ ان ہو گیا ا وراس نے سرزا محُدُلُقی نظیری کورخصت کیا اورخو و بر ما نیور وائیس آبا راجه علی خاں فارو قی نے اس کے شکریہ میں بیٹیمار رویسہ نقرا وستحقین کرتقتیم کیا بر ہان نظام شاہ نانی نے ریکھا کہ اِس منه ہوسکی اور مجبوراً اکسہ با رشا ہ کی فلامت میں اپنی *زائدگی اطعن*یان *کے ساتھ میرکے ف*لگا منتقيم بين بربان نظامرشاه كافرزند المعيل نظامرشاه بحرى عودكن ميس تمعا احد تكركا فرمانر والبواير بأن نظام منتاه ناني حبياكماس كيحالاك مين مرتوم موجكا بيابين ملک مورو تی کی طبیع میں جلال الدیل محداکبر با وشاہ کی تجویز سے ہندیہ میں جواش کی حاکمہ تقی وارد موابر مان نظام شاه نے *راحہ علی خا*ں فارو تی سے ایدا د طلب کی راجہ علی خا *ل* نے آبراہر مادل شاہ کے مشورہ سے جواس زمانہ میں وکن کی نہات کاعقدہ کشاسمجیا مِا تَا **عَمَا أَنْتُكَ امرِ كُوتُهِ ول كَبِيا اوربر مِا ن** نظام شاه ثما ني كي امدا وكے نئے الحي كيترا بووجمال خاب مهدوی هواس و قت احد مگر کا با اختیاره کولته اسمبل نظام شاه مو اینی همراً ه بے کربر اپنیو ر والنه موارا جد علی خاب فاروتی نے اپنی و اتنی شعاعت و مردانگی کی وجه سے کشکر کو درست بااوربران نظام شاہ کو اپنے ہمراہ سے کر مرحد براری ما سبروانہ ہوگیا راجہ علی فال نے حب تک کہ ممال خاں یہاں منبنے براری امیروں کو وعدہ وعید کسیاتھ بر **إ**ن نظام<sup>شا</sup> ثانی کی جانب سے معنمن کر کے امرأ تو بر ہان شا ہ کے یاس ہے آیا اس زمانہ میں حمال خال 'جمعہ وی نے مگھاٹ رو منبگر کو عبور کیا اور فریقتین ایکد وسرے کے قربیب ہو گئے ہر فر<del>ی</del> أين لشكر وصعنو ل كو درست كيا اورب صد شكريد وعظيم الشاك حنبك واقع مو أي ويقين ثابت قدم رہے اورمیدان کارزارسے قدم نداخطائے آگفا ق سے مندوں کی گولی حال خا چهد وی کے لمبر رنگی حس سے اس کا کامرتما مربوگها ۔ اور حربیت میدان حبگ سے فراری اہموئے بر ہان نظام شاہ بحری تانی اور راجہ

اور مربیت میدان حباب سے درری ہوسے بر ہاں معام ماہ جری ہی اور دبر علی خان فاروتی کا میاب وہا مراد جن عیش وعشرت میں شغول ہو گئے جن کے اختتام کے بعدایکد وہرے سے اینصنت ہو کر بر ہان نظام شاہ بحری احمد نگر اور راج علی خان فاروتی بر ہان یور واپس آئے ۔

م من من البريس بر ما ن نظام شاه ف و فات يا في اورشا منداد و سلطان در و بن المطال المراد بن المال الدين محد أكبر بادشاء وميرز العبد الرصيم المفاطب بنا نخافان ولدبيرم خال تركمان

ولاست نظام شاہمہ کوفتح کرنے کے اراوہ سے روانہ ہویئے راجہ علی خاں فاروتی ۔۔۔نے مجی ، حلال الدین محرد اکبر با دشاہ کے حکم کے مطابق مع اپنے جرار لشکر کے خاننی نا ں کی ہمراہی اختیا نی شهزاد ه و میرزاعبدالرحمه خانخا نا ۱ احد نگر پینچه ۱ ورشهیر کا محاصره کرییا موسیم برر کہ برار ہر اکبرشاہی فیفنہ ہو اور احد نگر نظام شاہ سے متعلق رہے ۔ اس صلح و تول و تسم مح معد شهراده و ور خانجانان براریه قایمن بهو گئے اور راجہ علی خال کو آسیبروبر بانپو رجانځ کی اجازت دی قلیل مدت اس طرح گذری ہوگی کر کونزل ب کرمرار مینتانی نشکرے قیصنہ سے نکال نس وکمنی ہے مرکز سہماں خام مماکی مرکزوگی میں آب گنگ کے کنارے تصبہ سون بیت میں آلیا بنرا<sup>و</sup> ہ کو اپنے ہمراہ لیا اور را حبلی خاں اور تعامیمغل امیروں کے ہمرا ہ مہمل خاں سے حنگ کے لئے روانہ ہوا ھنگ کے بعد خانخا ماں کو فتح ہو کی لیکن راجہ علی خاں فارمرتی جو دکھنیوں کی آتشاری کا مدمقا بل تضامع اکثر خا ندیسی امیرو ں مےجلکا خاك بهو كيا خِانجِه اس كى لاش بر مانيورين لاكر وفن كر وي كَنَيَراج على خار فاروقى رحكومت بها وظل اراج على خان فاروقى مشنطسه مين فوت هوگيا ميزاعبدالرميب فاروقی اور دولت افاخانا ل کی تجویز اور جلال الدین محد اکبریا وشاه تم فران کے فاروقيبه مرم فنيوربه كالمطابق راجه على فال كا فرزند بأب كاجانشين مواا وراس في منا المكوست اليني فإتحويس في عي نكه ينتفيف العقل و ناتج به كارتها لهذا چنگ و بوزه وا فیون و منواری کی علت می گرنتار موابها در فال مغمه نوازي اورزنان مطرم كي صحبت كاب حدشايت تهابها درخال في تبني ا مح کنارے بر مانپور کے مقابلہ میں ایک شہرموسوم بربہا در پور کی بنا ڈالی ا دراس کی بہرمیں بے مدکوشش کی بہا درخاں با وج دمسیا مٹنل کی ہمسائلی کے و ولت وملک کے امتلاً مُ وتدبيرِسے غافل ہوگيا اور مبتراو قات زنان مطربه وسازندوں كي صحبت بي اتفه زندگی بسر تانهٔ یه فرانه وار دزانه اسی طریق سے اپنی رندگی بركرتا اورأسي كوعنتيت سمجتنا تتعايبهان تك كةسلطان مراد ولدجلال الديية محداكه بإدشا

نے بلدہ شاہ پورمیں جغر داس کا آبا دکیا ہوا تھا و فات پا ٹی اور با دشا ہفے تیم اورہ دانبال أكوصويد دكن كي حكومت ير فائر فرمايا ـ تنمینزامہ ہ وانبال دکن میں تشریب لائے بہا درخاںنے اپنے والد کی روش کے خلا *ٺ عل کی*ا اُوراینی بے عقلی کی وجہ سے شہزار و وانبال کی ملاقات کے لئے نہ گیا ہیا در<del>فا</del> نه ابنی مدّختی مصحب زمانے میں کہ علال الدین عجد اکبر با وشاہ خو د منفس تغییر آسخیہ و کن کے نئے شاوی آبا دمند وہیں تشریعیٰ ، لائے تو بہا درخاک نہ استقبال کے لئے گہا اور نہ ملاقات کی ملکه واحدً آمیدین وافل بوکرما مان قلعه واری مهدا کرے برج و بار دکوترکی ائمیا اورا بنی سفاہمت وبے تربیری سے آٹیرنی سامست کے خلاف ہوشاری و روراندشی سے کا مرنہ کیا اور علا و مسیامیوں اور شاگر رئیشہ اورصروری ملا زمیوں کے اٹھار ٹیار افرا و رعاما اور نقال وغیرہ کو تھی قلمہ میں داخل کرکے ماتھی اور گھوڑے اور گا جیں ا ورحبنسیں اور کمریاں اور تبویرا ورمرغ وگیو ترکو تھی قلعہ کے اوپر لے گیا ۔ مونف كو أصعف خاك ميرزا معفها ورمخد تشريب سي معلوم برواكه فلعه كے فتح إو في كا بعد حب بهم في الل تلعد كوشما كركب تواسى بنرار مرد وعورت قلعدسه بالبرنك ان كے علا و ، حاليس مزار انسان محاصر م كوزمان مي نزراحل ہو چكے تھے اسى رہمام موانات کو اعتبار آن کے اقسام کے قیاس کر ناچاہئے الغرض شاہی نشکر رہا نبور ہیں أميا اوربا دشاه كوبها ورفار كے حالات كاعلم بهواباد شأه فے احدثگرى روائلى كولمترى زمايا ا ورشهزاده وانبال ا ورخانخا نال کو احد نگر کی مهمر رمتغین فرماکه هو در با نیورس نتب م فرما ہوئیے اور اسروں کو آمیر کے محاصرہ کا حکم دیا آیا مرما مرہ نے طول کھینی اور دس ماہ ا رکنے اور قلعہ کی آب ہوا آبا دی کی کثرت سے متعفن ہوگئی اور صمار کے اندر دماجیلی ا ورانسان وحیوان منابع مهونے لکے عب سیدامانی قلعہ بے حدمضطرب موسے ۔ اسی اثناء میں اہل قلعہ کو بیرخبر معلو مرہوئی کہ اکبر با وشا ہ نے ایک جاعت کو موسکی*ں کا مرکبس اور* یا دشا وخو د معی *سنچ یوه*مار کی غرف*ن سنے نسیعے بڑ*ھ رہے ہیں اہل قلد کویر معی معلوم مبواکه عرفیل آفتا ب میسیمتعلق اور دستمن کی بر با دی واینی فروهات کاباعث اورجو بادشاه كے تجرب ميں بارما آچكا بدأس براس زمان ميں مي على فرايس اوريه وبا و اموات اس سیم کے اثرات ہیں غرض کہ مہا درخاں ادراس کے مقد بین اس خبرکوسکر بیدست ویا ہو گئے اورغنل سلم کو ہاتھ سے کھوشٹے ادر انسان دھیوان کی کثرت تعداد کو جو ویا کا باعث متی کمی کرنے کی کوکشش نہ کی علاوہ اس کے ہرچنہ محافظان قلعہ نے اپنے افلاس ویریشانی اورغار و اور قہ کے کمی کی شکایت عادی کم باتھ کی لیکن بہادر خاں نے ان کے حال برکوئی توجز نہ کی اور گار اُمد وضلی طاز مین کو اپنی ففلٹ ہے بریشیان حال رکھا آ خرکاریہ جاعت نمگ و عامر اگر تعلیہ کی حفاظت سے گذارہ ش ہوئی اُلم بواروں نے نما مہرہ میں ختی و نگی سے کا م لیا اور قلعہ مالیکہ برجو قلعہ آمیہ کے متعمل ہے قالبن ہو گئے۔

بہا درخاں فاروتی نے با وج و اس کے کہ دس سال کا ذخیرہ قامہ یں رکھتا اور صار نقو و داخیاس وخرائن ہے بہار ہوا تھا لیکن ایک شی بھی سی کو نہ وی ان وج و کی بنار بر ا مالی قلعہ نے آلفاق کرکے برقرار وا دکی کہ بہاور خاں کی فالفت کریں اوران کو بع اللہ اوران کی خالفت کریں اوران کو بع اللہ کو دیں بہا و دفا ل اوران کو بع اللہ کو دیں بہا و دفا ل اس راز سے آگاہ ہوگیا اور اپنے ارکان و ولت آسف فال و مروان جماور فول اس وفیرہ سے مشورہ کہا اور اپنے ارکان و ولت آسف فال و مروان واموات بیں دور وفیرہ سے مشورہ کہا ارکان و ولت نے بالا تفاق جواب دیا کہ مرفن واموات بیں دور ترقی ہورہی ہے اور خرج ہواری و و باکو و فع نہیں کرسکتے اور ندان امور مرکمل کرنے اس و درخرج و بیکر ہو بھی بار ایس مان ہو و باکو و فع نہیں کرسکتے اور ندان امور مرکمل کرنے سے اکبر ایسے مانی اور فرج ہو کہا کو دفع نہیں کا مرفو بائیں اور قلعہ باوشاہ کی خرورت میں صافہ ہو و بائی اور قلعہ باوشاہ کی خرورت میں صافہ ہو و بائی اور قلعہ باوشاہ کی خرورت میں صافہ ہو و بائی اور قلعہ باوشاہ کی خرورت میں صافہ ہو و بائی اور قلعہ باوشاہ کی خرورت میں صافہ ہو و بائی اور و بائی و بائی و بائی دور میں میں ہو ہو بائی اور قلعہ باوشاہ کی خرورت میں صافہ ہو و بائی اور قلعہ باوران و مال کی ایا ن طلب کر کے باوشاہ کی خرورت میں صافہ ہو و بائی اور دیں ۔

بہاورخاں فار وقی کو یہ را سے پندا کی اورخاں اعظم میزراعز پر کو کہ کی سپالت سے اس نے امان طلب کی با دشاہ نے اس کی ورخداست تعبول کی اور بہا درخاں اس فی عنیمت سمجھ کرخان اعظم میر زاعزیز کو کہ کے ذریعہ سے تعلقہ سسسے تعلی کر بادشاہ کی خات میں حاصر ہوا بہا ورخاں کئے ملعہ آمیہ کو عب میں وس سال کا ذخیرہ اوراذ و تد موجود ہما اور حس کی فتح جراً و قہراً میک بیک نامگن تھی میں غزانہ کے بادشاہ کے الازمین سمے میر ذکر دیا ۔

*ر گف نسخه پذاشتنانکه مین خواج حن ترتبی د*یوان دارشهزا ده دانیال کے ہمرا ہ قلعہ کے اوپر گیا اور قلعہ کی سیری حصار کی اصل حالت یہ ہے کہ ایک پیماڑنہایت ملند بے اوپر آ وہ کوس یا کچہ زیا و ہطع و ہموار زمین ہے اوراس نَّے جاری ہن ملا وہ ان میٹمو ل محے جند حوض بھی ہیں جربا بی ہرج کانشابہ ہیے کہ اگر أنفاق سے خشک سابی ہو اور خشموں کایا تی ہو جائے توحوض کا یا نی جواستعال ہیں آئے اور ایل قلبحہ نشند نبی کی وجہ سے بلاک زيين مسطح كے دور رو براط كي چوالى يرواقع بدايك حداد نهايت لبندو ياس معاركا ابك صد آسا الميركابنايا مواب به کا تعمیر کر و مرہے وافلہ کی را ہ ایسی وشوار گذار را ہ ہے کہ ایکا ب میں ایم میں استان کے ساتھ تلور کے روپر جاسکتا ہے گھوڑا بھی اسی سورت سے الماسواركي اويرجاسكتا مدح محيوسة الخصول كورسيون سع بالمد مسكر في أنتها اطلا سأته اوبر بے جانسکتے ہیں حصارکے ایڈرخوش قطع و ملندعارتیں وکرلف حوض بشیار بهی ا ورسجد جامع ایسے تکلفات و آر اسٹگی سے ساتھ تعمہ کی گئی ہے کہ بڑے شہروں میں تھی اس کاشل کمتر نگا ہ سے گذرا ہے لِيتِهِ بِينَ كَهُ اكبِرِ بِا وَشَاهِ اسْ قلبِهِ كُو نُتَحَ كركِ ٱلَّهِ وَالْسِيسِينُ ا ورجو نکو یا وشآ ہ غیرانسلا کی عقائد یہ مائل تھا اس نے ایک فر مان اس مفہوں کا کالکھا گرسنجد کو تو ڈگر کمجائے اس کے بت خانہ نیا یا جائے شہزاد ہ َ وانیال نے جوہس و بریان پوریس موجو د تھا فرمان مے مضمورت بیمل ند کمیا اور غفامت کے ساتھ ٹال گیے۔ بارمو نُفٹ نے ایک مرتبہ خواجہ ابوانحن تربتی سے میں نے سندوسّا ان کے عظیاماتُ کو و کھا ہے سوال کیا کہ کوئی تعلیہ اس استحکام کا تہما ری نظر سے گذرا۔ الحسن ترنتي نے جوا ب و پاکه قلعه رہتماس جرائنہ تی ہند وستان ہیں واقع ہے سے بھی زیا دہ ترشحکی ہے لیکن وسوت ہیں اس کا مقا بکہ نہیں کرسکتا قلور پرتا ہو کی اغدرونی وسعت یا پنج جھ کومل ہے ا درہا ر و بندار شکوسیا ہی اس تلحہ کی مفاظت کرکھتا أبير كم علاوه سلاطين فأرو قبير نے ايك ووسراحصا إيمار كي هو في رحصاراول

در دازه کے جانب تعمیر کیا اور حصار حدید بین ستند و در دازے ننس کر کے اس کو اہم گر کے نام سے موسوم کیا جس وقت خالا سے اشکر سے اپنے فرباز واسے رہنج پر و ہر و گرشک سے گنارہ کتی اختیار کی اکبری نشکر اس حصار پر قا بھی ہوگیا آگر ہا لیگر ہیں جی چند رو جے تعمیر کر وئے جائیں اور تو ب و ضرب زن نصب ہوئی قابض ہونا ہے حد د شوار ہوجائے گا۔ سپاہیوں کے سپر وکر وی جائے تو اس بر مجی قابض ہونا ہے حد د شوار ہوجائے گا۔ حکومت مشند ہر میں ضعم و منقطع ہوگئی بہا درخاں کو اکبر با د شاہ اپنے جمراہ وار السلطانة لاہور سی سے آئے بہا ورغر ہیں کو با دشاہ کی مرکار سے تنخوا ہیں متی رہی بہا دفال بہا درخاں اور اس کے فرزند وں کو با دشاہ کی مرکار سے تنخوا ہیں متی رہی بہا دفال

## سانواك مقاله

ور اناظرين كومعلوم بونايا من كدمشر في اور يور بي ، و نون لفظ کے حالات مترا وَف میں ایک عربی ہے اور دوسر اسندی المان \_\_\_\_ اسند وستان نے سٹرتی دہلی کی حکومت کو بہت وسیع دیلیمکر ا کرویا ہے۔ حامی بور ونریت اور دیگراس نواح کے صاحب سک طبه بآوشاٍ بهول کو سلاطین نشرتی - کیتے ہیں اور ہنگامہ و سنار گاؤں لکھندنی ا ورجاحنگرا ور ویگر بادکے والیاک ملک کوسلاطین یو رہید کے نام سے موثق كُنْ مَنْكُالُهُ الورس من في كنه حالات مفصل مرقوم تنس بي يري آليف كا ما خذ تأريخ الفي مع جو البادي ملا احد تنوي كي تستيين میں نے سوااس تاریخ کے دوسری روابینوں سے مِن كى ہے اگر واقعات میں اختلاف اور لغزش نظر آئے تو تاظرین الك كوفيخ كرك و مإ ل دين اسلام كور واج ديا محد فخة اظلمي ہے - یہ منتخص اکا ہر بلادغور کی سل مسلم علما اور ملطان غیاث الذہب

کے عہد میں غزنین آما اور تھورطے ٹرمانہ مجے بعد مبند وٹنان وار دہ میٹا لیا تھی اس کے میسرو کر د۔ يے حدعا قل اور شجاع نھا اور اسکی پیٹ عجیب وغریب واقع ہو ہی تھی خانج لوبا مال اورتباہ کیا کرتا تھا تھوڑی ہی زیانے میں <sub>ا</sub>س سے یا . دعظمت بهت زیا د به هو گیا اورغور وغزنیں اورخراسان عت کثیره بهند ونتان مبن آگرا دهرا و دهر براگنده تقی اسس می ہنے۔ ہوتے ہی محد نجتار کے دائین میں بنا گزین ہ کو بھی اس کے حال سے اطلاع ہوئی ں نے محد نجتیار پر نظرمِنایت کر کے بوازمر ٹنا ہا نہ اس کے لئے بیار روا نه کئے ۔محد شخینا ریا دیٹا ہ کی ایسی توجہ سے اور زیا د ہ تو ی ہواورانس کونشِکر بوں کے تا حت و تا ابلج سے صاب اور *ح* نى شەركوچو بريمن مرتا فى سىسىقىدا وردارهمى اورمونچە منظراكم لا ۔ان کی م*ذہبی کتابیں وستیاب ہو*ٹس *ک* تندے غدمسلم نتھے اور حصار مے تمام رہنے والے خبرسلوں کے بندى زباك مين مدرسه كوبهار التفيهي اورجي نكريد مقام مندو لومروضون کا مرکز تھا ہما رہے 'امہے موسومرہوگیا ا یے بعد محاسختی*ار بے شکار* مال نمنیت کے ساتھ قبطب الدین *اسک* لى خەرمت مى*ن قاضر ن*ہوا ۔ وہلی *تېنې چگر* إو شاه کی عنامیتو<sup>ن</sup> اور شا تا نه نوارش <del>س</del>ے

یا گیا مخرنجنتیارا بیباعاتی مرتبه هوا که اس محهمعاصرین اس پریشک و حسبه ے دربار میں محر تخبتیار کی بات حقارت انگیز گفتگو نژوع ، وبأكبا به لوگوں نے ايك *اگر دعولی واغد دی ہو تواس کے سامنے آؤمی نختیار نے پیرسکرانینے غیرت میدی* ز اِراکه اس کی ضرب سے دانت کی حرٌ و*ں سِنحت ہو ط*اآئی می*رگیختا* دو مدار کرزاسیرلگائے کہ ماتھی نے نعرو کیااوراس بہا در اہیر سے سامنے يحسآب نقذ ومنس سيعطا فرايا مخانخة نارور بارشابي إبنى عالى يمتى سيمتع امرنق روينس ابل ربار كوعطاكيا أورزء وبأونغيا وكأطعت یا۔ دوسے ون با دشاہ نے مخدمختنار کو ساراور ، سے بنارس اور وریاعے کنگ کا لاک نبگالہ یا نبگ کہلاتا ہے مختصرية كمزمخ تخبثياراس نواح مير بينجا اور نبكاله اورلك

جلد جها ر**م** 

لواس كى اطلاع دى كى اورراجە اور سىمبنو ب بدا بهواا ومه و مسجعے که نوشته کتاب تمے مطابق اب بلک تی تباہی کاوقت آگیا ہے

چوگلفتونی افر تبت کے درمیان واقع ہے روانہ ہوا ۔ان کو مستانی کے اشارے تین قسم کے بیں ایک میں ایک کا درمیان واقع ہے روانہ ہوا ۔ان کو مستانی کے بیں ایک میں ایک میں ایک میں اور ایک ایس ایسی زبان ہو گئے ہیں جو ترکی اور مہندی معے فکر بی کے معلوم ہوتی ایس اور ایک ایسی زبان ہو گئے ہیں جو ترکی ہوند و سنتا ن کا ہے ۔ محد جنا ارسان میں ہوند و سنتا ن کا باتندہ تھا اور مسانوں کے کہتھ ہیں گر فتار ہو کر اسلام قبول کر دیا تھا راہ بری باتندہ تھا اور مسانوں کے کہتھ ہیں گر فتار ہو کر اسلام قبول کر دیا تھا راہ بری

، لئے اپنے ساتھ لیا ۔ بیٹخس مجڑنختار کو اسردین نامرایک شہر میں لایا ہنے ایک نہرجا ری تھی نہرد ریا کی طرح بڑئی اور عرکن عموی نُگَا كَيْ هِو كُنِّي تَقِي اسْ نهركا نام بيكري تَفَا كَلِيتِي مِن كُرحِبٌ ستان کئے را بینتے ہند و بشان باحلہ کیا توابر دمن شہر کو آبا ندی پرجس پر سے گز رہنے کے لئے وس روز در کار ہں ایک تختہ لی ماندھا اور دریا کو عبور کر کے کامرو دبنیجا مخرختار نے علی منبح کی راشے سسے ستے کو اُفتار کہا اور دہر و اہ طے کرنا ہوا اس بل کے باس بہیج کیا ہور اینے دوا يه ايك ترك اور د و ساخلجي تخاللُ يي حفّا ظن مِرمتعينُ كما په وار دېوا - کامرو د کا راحه مخارنحتا رکې زېروستي سے آگا ، ہوا اور غائبا نہ اس کے ساتھ نرمی کابر تاؤ کرنے لگا راحبر کو رہونی کہ محد مختار نے دریا کوعمور کرابیا ہے اس سے پاس ا بیغ یر کوروانہ کیا اور تبت کے راسٹے کے خطرات التحکا م سے اسے آگا ہ کر کے یہ رامنے دی کہ امسال نبت - کا قلعه ک*یا*-ے و وسہالے سال راجہ خودمسلما نوں کے نشکر کاراہ پرین کر تسنج ۔ گھر نمتیار کے مریہ اوبار آچکا نصاب نے راجہ کی تصبیحت بدنبن ريوانه مبوا وريندره روزسخت يبارثرون كالمهته وی دن ایک عظیم حنگل میں بہنیا انسس کے بعدد کیمائر ملک معمور لما نول نے شہراور قلعہ کامحاصرہ کریے ناخت و مالج رِنا مثَّه وغ کیاشہ رکئے بانندوں نے اپنی اختاعی قرت سے مُقابلہ کیا اورصبح سنے شامہ تک حتگ آڑنا کی کر محے سلما ہوں کے ایک گروہ کو زخمی کیا اور <u>قلعے آور</u> کسے با پہرنکال ویا۔ان باشندوں کے سہتیار پارہ پار ،ستھے جنانچہ جشن سير ونود وغيره سمج منتلث قطعات ان تح صريه نبد نقع اورتیراندازی میں بیحد مشاق تھے ان کی کمائیں بھر مکنداور خاند دار تمیں اور شاؤ و نا د رنیز ہ کا استعال کر نے تھے میٹید نیتا راس رات قلعہ کے

بعواا ورخوا نفلت سے بیدار ہو کراس ملک کے خصوصیات دریآ م واقع ہے جال کاس سرار خونخوار ترک المعنوتي وغيره مين ط شہ کی دمشواری ا ورحنگ آز مانئ سے ہی نفستنہ او تے وہاں سے کو چے گھر کے واپس ہو۔ ہے ۔ تبت \_ ے منامات پر آگ نگا دی تھی اورغلہ اورچار ہ بھی ہیت و و نوں امیر و ل کے وجو و سے خالی ہے یہ امیر آپس میں نزاع کر کے چلے گئے تے اور اہل کامرود کوجو نکہ ان و و نول اشخاص <u>سے ج</u>د تکلیف ہوئی ختی کا**د**ر أتفاق كركي ووطاق إلى يحي كراو يتم مخرخ تتارزانه بیشان بوا اور نهر کو عبور کرنے کی طاقت اس میں ندرہی۔ بعدیہ طے ہواکہ لکٹری اور رئسی ہجر پہنجائی جاشیے ۔ اور اس کے فریعہ در ما کوعمہ رکریں اورحب تک کہ سامان عبوار وستیاب نہ ہوجوار کے ایکہ سے اطلاع بہوئی کہ م ں سے میدان میں مقالمہ کرنا وشوار سے اس لئے اکسار سی ا نے کے دروا زوں کو مند کر دواورکسی شخص کو ہا یہ نہ آنے ے تنگ آگر بلاک ہوجا ئیں محد نجنیا رکور آجہ کے سے اطلاع ہوئی اوراس نے دریا کے کنا رہ نصبے تفی ک نے کی مدبیرسو سینے لگا۔اسی درمیان میں ایک سوار وریا میں الرّاا دمنهر كوعبور كر تقمّے اس يا ريپنج كيا لوگوں نے گمان كياكه دريا يا ياتي

اْنام سے مشہور کیا اور خطبہ اور سکد آپنے نام کا جاری کیا۔ سلطان می تعلق کوان وافغار کی اطلاع ہوئی اور اس نے قدر اخال حاکم لکھنوتی کو اعزالدین مجتنی اور امپر کو و وغیونامی میرواروں کے ہمراہ فخرالدین کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ فخر الدین شکست کہا کر دور وراز ڈیکلوں میں تبلدجهان

احساا وراس کے گھوڑے اور ہاتھی حربیت کے قبضے ہیں آئے قدرخاں مرکیا اور ہا تی امہ اپنی جاگیبر وں کو وابیں گئے ۔ برنہ إل پُرروبيه خبع كرنا يثه وع ك ر لگا دیسے فخر آلدین کو اس امر کی انِ لوگوں سنے وعد ہ کر لبا کہ قدرخان پر غلبہ یا تیے ہی خزانہ اور ر ا ہل اشکر کو تقسیم کردے گا۔ فحرالدین اینے اشکر کے ساتھ حنگل سے تعکر شارگازت کے باغی امیروں نے اتفاق کر کے اسے قتل کما اور لرفخ الدبن سِن حالم - فخرالدبن نے اپنا وعدہ دفا بہ انھیں لوگوں کومنا بت کر دیا ۔فخرالدئیں نے سارٹھا نوں کو اس برقبضه کر۔ سے ایک گرو ہ کو انیا ہم خیال بنا کرخلص کے مقابلہ عندلكصنوتى بهنجية بهى فوت بهوا إدرملك ں ہوگیا جو نکہ امیا ب با دشاہی فہماتھے علی مبارک لا والدين تخفي نام و خطا پ\_ بالشكر موءكو دنها للصنوتي برحله ل کیا ا ور اُ بینے کوسلطان ممس الدین کے خطاب مسیمشر هجری میں نسار گا نوں پرجملا کو پرواور فخرالدین کو زند ہ گرفتا ر

جا تار با خفا تیمس الدین نے جاجنگرسے بہت سے بیل بزرگ حاصل کئے اور ينے ملک كو واليس آيا - تيره برس ا ورحيند ماه شام كان و يملى بيس مست كولي شوال سن المنطقة بهرى كو فيروزشاه بارا ملک خانی کر دیا سلطان فیروزینے اکٹالہ کا رخ کیا یا دم س الدین نے قلعہ سکے نکل کریا د شاہ۔ سے بے شمار آ دمی حنگ میں کام آئے ں الدین کے انتھی جواسے جاجنگرسے دستیاب ہوتے یتھے فیروزشا ہے قیصنہ میں آے ۔اسی دوران میں برسان کا موسمرا گیا اور ا وشآه که بلی واپس آیا به مرهه شکیه هجری بس شم کے لایق تفے شیریں زبان قاصد ول کے ہمراہ فیروزشاہ کی ضدمت بیں ر واند کیئے فیرور شا ہ نے ایلیوں پر مہرانی کی اوران کو واپس جانے کی اجازت عطاء کی ۔ مد میری کے آخریں تعمس الدین نے ملک تاج الدین کو دوبارہ یا نھے وہلی روانہ کیا۔ فیروز شاہ نے اس مرتبہ نھی قاصیدو<sup>ں</sup> رمبربانی کی اور جندر وزکے بعد اسان کان ی و ترکی ہے ملک سیف الدین شھنہ تیل تھے ہمراہ سلطان لطان سمس الدين نے وفات يائي لمك سيف الدين مطابق کھوڑے امرائے بہار سوتقتیم کرد سے اور ملک ج الد**ین میں وبلی ٰوایس آیا** سلطان شمس الدین نے **سولہ سُرس چیز اوحکوت کی** لندرشاً وبن سلطاً التي الدين شاه نے وقات يا ني اور اميرول اورافنان الدین ﴿ فَوْنِيَ تُحْمَشُورُهِ سِے با دشا و کی وفات کے تمییرے دن

یں ویش و تاخہ نہیں کی سلطان انسلاطین نے وس *بر*س يهجري مي ونيا كوخير با وكها -ہ وزند کوشمس الدین کے خطاب لمه کیا ۔ ہریا د ثنا ہ خروسانی کی وجہ سے اللمجمہ نے حوالی دربار کا امہ تھا اس کے عہد میں بحد كريمي ملك ومال يرحماكيا كسلطات ا في اور كاس. راجه کانش 🔝 اراجه کانش اگرچه ء وم اورخلوص کے ساتھ میش آیا تھار ۵ اسلام کی گواہی وی اور ا ہوں کی طرح کرین ۔راجہ کانس نے کے بعد و فات یائی اوراس کا جن ل ولدكاس إن ل في اين باب كى وفا نے عدل وانصات کوالیہا ایکاشعار

بالغه نه ہو گاسلطان طلال الدین نے سترہ برس چند ما و کھنوتی اور بزگالہ پرخگو ملكشه يهجري بين رحلت تي اوراس كا فرزند احر حلال الدين اسس كا ئیں ہوا۔ بان احربن سلطا سلطان حلال الدین کی وفات کے بعد اس کے فرز زاچر ثنا مان احربن سلطا سلطان حلال الدین کی وفات کے بعد اس کے فرز زاچر ثنا جلال الدين ۔ اف تحت حکومت پر حلوس کیا احد نے مجی اپنے باپ کی بوری تقلید کی اور کمال دا د و دہش مے ساختہ ملک پ ۔ اتامہ ورثاء ملک کے ثباہ اور بربا دکرنے پر کمرم خروج ۔ صرالدین کے بعد اناصر شاہ نے جوسلطان سمس الدین تعنکرہ کی سے تھا اپنے کہا و اجدا د کے تخت حکومت پر حلوس کیا رالدبن بن ثناه ایه ا مربھی دنیا کا ایک عجبیب وغربیب وا قعہ ہے کہ س ل جو کریا حث تبا ہی متعا و • بھرزند ، ہو کراسی خاندان کے ایہ علن ہوا نا صرالدین شاہ اس ملک کے ایک دہقان کے بہاں تق ا بیت براس کی بہرا و قات تھی اس کے د ماغ میں حکمرانی کاخیال بحى مجمى نه كررتنا تفسأ نيكن منارة اقبال عروج برآيا اوربا دشكهالي ا جو کر مکھنوتی اور بنگاله کی سی و سبع سلطنت پر حکمران ہوا ۔ ناصرالدین اخلاق *صن*ه ا وربهترین صفات سے موصوت تفایشا ہان بھٹکرہ کے منعلقین اور خدام جورا خیر کاکش اورسلطان ملال الدین کے عمد میں اطرا ف ملک میں حلاوطن ہو کا

را دُہریرا گنڈ ، ہوگئے تھے ناصرالدین کے جلوس کی جسنکراس کے تخوڑ ہے ہی زیا نہ بیں ایکہ بان شا مان مثر قنیه حایل خفے ناصرالدین نے بیجا طمیّا اس کے فرزند ہاریک کوشنت حکومت مرسطها مااس مادنیا ؓ العصدين رعايا أوراشكر آسوده حال رابي باركب شاه وسنان کا بہلا حکمران سے میں نے صبتیوں پر نظرعنایت کر کے ان کوعالی ء ات اُ ور دکن کے یا دشاہوں نے بھی اسی کی بسروی کی اور ی عزنت اور تو قدمیں ہجد کوشش کی یا ریک شاہ نے ستبرہ برس عیش و کے موجعے مہتجری میں و فات بائی کے نے اپنے باک و فات مے مبدعنان حکو علمه وفضل سي آر میں بگا نہ روز گارتھا امر معروٹ وہنی منکر کے احکام صا درفسیسرما ً اس نے عبد میں کسی شخص کی مجال نہ تھی کہ علانیہ ننسرا م شال میں کا ہی کو دخل دے علیائے کارپرواز کوا کم یں بلایا اوران سے کہا کہ تم لوگ مثیرعی مقد مات کا فنصلہ کر ز کسی کی ر عابت نه کر و **ور نه م**لیسے اور تکھار سے سخت باز پرس کروں گا۔ پوسٹ شا ہ خو دصاِّحب علم تھا اور بيت كصور بيجيده مقدمات جرقاضيون سے مل ند موسكتے تھے الدشاه

جلدجهاره

نودان کوفصیل کرتا نظا یوسف ِشاہ نے سات برس مگرانی گرنے گے بعد کمزر رشا ہ گیا ات یوسف شا ہ کی و فات کے بعد امیروں اور ارکان وولت س كاعزل ليفي باغور وفكرسكندرشا وكونتخت حكومت برمتكن كباج تك مكندرشا ه اس لايق بنه تفيا اس لئے حكومت سے معزول پاگها اور شا ، فتح شا ، کی شاہی کا اعلاً ن کہا گیا ۔ فتح شا ہ کی حکومت کہتے ہیں کہ فتح شا ہ صاحب علم و دانش تھا اس ۔۔ کا بیان ۔ سلاطین اور باوشاہون کا طریعت راختیا ر کر کے ہرا ٹی حیثیت کے مطالق نوازش کی بیوخواجا ورخ شاہ کے زمانے میں جمع ہو کرصاحب اختیار ہوگئے تھے سے زیا وہ بے اعتدائی کرنے لگے تھے باوٹٹا و نئے آپنے من سے ان کی اصلاح کی ۔ اس ز مانے میں ملک نیکا لہ میں بہر رشم ب پایج هزار با یک پهره دیتے تھے سبحکومب با دشا ه برا مدہوتا تو رو، آواب ومجراً تجالاً ني كے بعد رخصت كر ديا جا تا اور دوسہ أكروه نهر بهوتا نفها به خواجر تهراوُل كاگروه جدا يك مدت سي خو د مهر بهور مأخها ینے اُگ ہے قبیلہ نرکا بی اُمہ سلطان شاہزا و ، نام کے یا س آیا ۔ یَہ امیہ ارًا ورمحلاً ت شاہی کا کلید کر دار تھا ۔ان بوگوں نے کرینے بر ایہار ایو نکه سلطان شاہنراد **،خ**و دمیمی صاحب وع<sup>وج</sup> نے یہ اکتحا قبیول کی یہ اثفا تی سے اس زیا نے میں خان جہاں امرالامرا فک اندال ملک کے بہترین نشکر <u>کے سا</u>غة نواح کے راحا وُں کے وقع کر سکتے یر نامز و ہوا خیاسلطا ک شاہترا د ہ کو سو نفع ل گیا اوراس نے یاریکو *ں اور خواہ* سے فتے شا ، کو مکٹہ کے پہنچری میں قتل کیا اورصبحکو خو وشخت ير صفح باركيوں كاسلام ليا فتح شا و نے بيات بال يام إيكومت الطان باربك اس بد ذات خواجه سرائف این آقا كوفتل كريك بی حکومت یا افغان حکومت اینے الحقمیں نی باریک کے بارث ہ

ہوتے ہی خواج براجوا و ہر اگر ہر متنفرق سنے اس کے گر دہم موگئے اُج اثنخاص کو اپنے گر دجع کیا اور لک کے امرا کا سرگروہ ملک اندل صف ا مذیل کوان وافعات کی اطلاع ہوٹی کور یکه اس کا فرنعمت خواجه مها کو مهزا و ب اسی اثناء میں خون گرفته یا دشاه اس غرض سے طلب کمیاکراسے یا یہ زسخیر کر د لنے کی ہمت نہ مونی تھی ۔ایک استهٔ کی ۱ وروس بار ه مبرار آ دمیول کو دارالا مارهٔ میں چربرمه سیع کمرہ تخاجیع کیا۔ باریک نے دربار بڑکی شآن وشوکٹ کے ساتھ اُن کا ستہ ۔انڈبل کوایتے سامنے بلایا اور ا تھا تفا ق کرنے یا دشاہ کوتئل ک ن ہوا تم میرے اس فعل کو کیسا سمجھتے ہو ملک اندلِ - سرحیا النسه و کندشیری بو د - سلطان مثا بزا ده ملک اندا کے وااور فور أفكنت سی تشمیرکا نقضا ن نہ پہنچا 'وکٹے ۔ ما وشا ت*نخت حکومت بر* حلوس ر کاگزند نه بینجا و ں گا ۔ چونکه اکثرخواجه نبیراسلطان شاینزا د ہ سے انديل جي اس كا فرنعمت كسه البيئة واكانتفام كينا نے وربا نوں سے سازش کرلی اور موقع اور وقت کا متلظ رَ إِ ایک روز بار بک نبے متراب پی اور تخت شاہی پر سوگیا مِلک اندیل صِشَى دربا نوں كى رم فائى سے است تنل كرنے حرم مرابل گ

464

وتخت شاہی ہیر سونا یا یا اور اپنی فی ے کی اعتمایا ٹی میں صمع بھی گل ہوجگی تھی اور تاریج م ما فاربک شأّه نے ملک آندل کا خیال کرکے ن بجي نه بهوني تخي که بارمکه یے، گیا تواجی یا جی صبتی مجزن کے اندر گیا اور بار مک تمجعکرایینے کو مرورں کی طرح ڈال رہا ۔ لک اِنڈیل نے اوازدی لہ عدار وں نے ہمارے ملک کوفتل کرے بادشاہی کوبر با دکر ویا ہے بارب فا

پی اہمی ہم میں ہے علومرت میں صلے مہدو کر ماچاہ ہے باکہ وہ اہمہ اسل علی کے جوان جو نے تک کارسلطنت کو انجام دے بہگران امیروں کے طلب کو سمجھ کمی اور اس نے کہا کہ میں نے خدا اسے عبد کمیا اتفاکہ اپنے شوہر کے قابل کرنے سے انکار کمیا کیکن آخر میں جب نمام امیروں نے اصرار کیا تواہن نے اپنے کو فیروز شاہ کے نقب سے مزکلے کا فرانر وامشہور کیا ۔ ہار بک شاہ کا کاوت انگیز عبد سے منگا ہے میں رواج ہو گیا کہ جو شص اسپنے اما کہ سے قابل کو تربیع کر سے اپنے کو با دشاہ مشہور کرنے توسار سے امیرا وررعایا اس کے اسے قابل کو

علوس كريح تنختكاه تعيني شهر كورمين قيامهركيا اورعدل وانصات كوابنا شعار بناکرر عایا کو بیجد امن وا مان گے ساتھ زندائی بسرکرنے کاموقع ویا چونگہ ام<del>ات</del> ئے کے بعد مشق ہر ہجری میں و فات یائی آ مجہو دیشا ہ بن فروز شا فیروز شا ہ کی و فات کے بعدامیر وں اور ارکان دو لت ء فرزنداكبرهمه وشاه كو با دنتا ةسليم كبامجه دشاه ے غلام صبنی کنے عنان حکومت اپنے م تو میں سے کر لطان محود کوشاه شِطریج بنا دیا ۔ سیدی بدر دیوانہ نامہایک دوسمرا امیش خاں کے تلط سے تنگ آگہا اور اس نے عیشی خاں کونٹل کر کے زمامیّ یئے یا تھ میں تی ۔ تھوڑ ہے و نول کے بعد باریکوں کے ممردار کے سائھرات طان محمد د کوتھی تہ تبیغ کیاا ورصبح کوایتے بھی خوا ہ امیروں کے بٹیا ہ کے نقب سے حاکم نبگالہ شہور کیا حآجي محد قندهاري ايني تاريخ ميں لكھتاہے كەسلطان محمد و فتح شا ە كافزند ثّی خاں نے فیروزشا ہے حکمہ سے محمہ و شا ہ کی بڑیتا ئی ۔ فہروز شاہ کی و فات کھے بعد محبو دیشا ہ یا دشا ہ ہواملجو دیشا ہ پنے چیسال برمیں فرمانروائی کا سو داسایا ۔ بالآخر عیساکہ ور ہوا سب یدی بردیوانہ نے حبثی خاں کوتنل کیا يدى بدرصيتي امنطفيرشا حبشي سفاك اورببياك فرما نروا تصاجوعلها اورمشقي تخاطب منطفيشاه إدمتخاص أس كي حكومت سيع راضي مُه تفيحان سبه بمنطفه شاه نے تد تینغ کیااس کے علاوہ چوغیرسلی راجہ کہ شا مان منگا کہ منتے تھے باد شا ہ نے ان برلشکر کشی گر ایم سب کو تناہ آور نے سید شریف کی کوجہدہ وزارت پر مه فراز کرکے ا سے ملک و مال کامخت ارکل ہنایا کہ شہر بیٹ عمی کے مشورے سیسے سوارول

اور بیا و و کی تنخوا جو ل بین کمی کئی گئی اور روپیه خزانهٔ مثا چی بین وافل جونے يدى وشاه مے افعال سے ناراس بوكما وريمان میوں اور تنین م**بزار ا** نغانی اور نبگانی سواروں سے . جاری رما مهرروز ایک گروه نه تهنی هو نامخا عِنْفُص گرفتار بهو کرمنافشاً اینے لایا جاتا تھا با دشاہ قهروغفب کی وجه سے اپنے ما بخھ سے ایسے ل كرتا تفاچانچه خود باوشاه كے مِفتة لوں كى تغدا دجار مزارتك غرشاہ لینے ہمراہیوں کے ساتھ قلعے سے باہرنگلام ں ہیں منسریون ملی بھی و اخل تھاجنگ آ زما ہوا طرفین -ے منطَفرشا ہ امیبروں اور اپنے مقرب در باربیوں کے ہمارہ قتل کم حاجی محد قندهاری کی روایت کے مطابق اس زمانے میں اول۔ ب لا کھ بیس بنرار مبند و اور مسلمان کا مرا یے منطفر شاہ کے نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں فارسین تاریخ نظامی ہیں ترقو کہ نوگ منطفہ شآ ہ سے برگشتہ ہوئے اور شریین کمی نے بیمعلوم عایا با دشا ہ سے بُون کی بیاسی ہے باریوں سے مروارکو اپنا ہم خیال بنا یا مے ہمراہ حرم سرایس گیا ا ورمنطفہ شا ہ کوفتل کرسے لر محے اپنی با و شاہی کا الدین کے نام سیے شہور ا نے تین سال یا بخ او حکومت کی مثهرلین کمی المشهوراً شریف کمی اینی و زارت س*مے زما نے میں تو*گو ں پرا بنی *نیک*شی ت کے لے کا آرزومند تھا اور سیسیدرعایا إمى كهاكرتا تفاكه منطفرشا وتجبل اوربا وشابي تميالاين بهس میں ہرجیٰدا سے امیروں اورسیاسیوں کے بارے میں تقیمت کرتا ہوں سکیں بیری با بقوں کا اس پر تجیم اثر نہیں ہوتا اور روپیہ جمع کرنے میں مشغول ہے ۔ شَركِين كَى كُ ان اتوال سے امرااور اہل نشكراً سے عزیزر كھتے تصحب ل

باکیا امبیرون اور ارکان دونت نے بادشاہ کے بارہ بیں مشورہ بعوں نے سد شریف کونتخب کیا ۔ اس انتخاب کے بعدام انے سے کیا کہ آگر ہے تھیں اینا یا وشا ہ بنایک تو ہوا ہے ساخ کیے اسلوک نے کہا کہ بنھاری خداہش کے مطابق فرما مزوانی کروں گا اور ارسكتا بول وه يهين كده الجيه شهرين ارتين وردول کا اورجو کھے کہ زیرزیں ہے ا ص وعامہ نے مال و و ولت کے لائج میں بہ شرط قبول کی ہرکورکے تالج کرنے بیل جوا بنی معہوری ہیں مصریر بھی سبغت کے تىلىشىغەل ببوگے ساپتىرلىپ نے اس آسانى-میں اپنے نامر کاخطیہ وسکہ جاری کہاجندر وزیکے بعد اہل شہر بالراجيوں نے بآ دشاہ کے حکم کی بر واندکی تو ایک تة تميغ سنة محمل بنوفكه شهرى تاحت و تاراج مبند جوز علاالدین شا ویے ستھ کر کے مے شمار کال وُ دوکت پر قبضہ کیاج طلائی کشتیاں تھیں نے ملک بنگال میں بررسم تھی کہ میرد ولت: شي بين كما نا كما"؛ عُمّا اور شاه ي بها ه أي مفلمه ل من جونتمص ج طلانی کشنتاں عاصر کر تااتنائ رہ بڑا آ دمی سمجیا جا تا بھاجیا تھے بنگالہ کے زمیندارقا ين انتك اسي يرعل ورآ مدہ - علا الدين شأ دھي نگه غنالم زرا ورصاحب نهم و یت تطایس نے شریب اور عالی ناندان امیروں پر مہرانی کی خاص لولو ل كوعد وعهد ك ور لمنده تبعنات كيئه مسلطان علاوالدين في پارکوں کو چے کی سے مغزول کر کے ضشیوک کو اینے ملک سے خارج کر دیا چونکہ حبشی امیرغداری اور شهرارت میں مشہورا فاق مہو چکے ت<u>تھے ان کو ج</u>نبوراً دار مند وشان من تھی حکہ نہ کمی اور انھول نے گیرات اور دکن کی راہ نی سلطان علامالد بین نے مغل اور انفان توم پر غاص مہر باتی کی اور اپنے عمال اور کارکن علامالد بین نے مغل اور انفان توم پر غاص مہر باتی کی اور اپنے عمال اور کارکن جابجام توکئے من فام سے ملک بیل اس فاہم ہواا ورتزلزل اورانظلاب کے تبا من آنار جوسلا طبان ماضیہ کے ونت میں انمو دار ہوئے تھے رور بہو سکتے

ہ ں نے با دشا ہ کی اطاعت قبول کی اوراطرا ٹ ملک کے راجہاس کے، یج کور فرما نیروار بهو گئے ۔مختصر به که ملک، میں رٹا ہ وامن کا دور دورہ جو ا شاه َنِے نَئی موضع حضرت قدو ہ المشایخ شیخ یور قطب عالم رحت كئے علا الدين آپنے تنفیگا ہ شہراکد والدسے حفیقہ ہ مزار بیرا بوار پر قصبۂ مبندوہ ریٹیٹرہ) حاصر ہو تا تھا۔ 'باوکٹا ہ نے اپنی ک ت اورحن سامت سے مرت تک نہا بیت اطینان کے ساتر عکرانی ارسنتالیس سال حکومت کرنے کئے بعد سنگ جری میں اپنی اہل نصیب مشاہ بن اعلامالدین شاء کی وفات کے بعداعیان ملک فےاس کے علالآلدين مثاه انظماره فرزندون بيرسه ولداكبرنصيب ثناه كواينا إفرا مزوا ميئد كيا ينسيب شاه نے صرَبُ ابُك ہى كا مِندا ا اور وہ یہ کہ اینے تھا ہُوں کو نظر مندنہیں کیا بلکہ عرکھے ہایا نے ا ں مکانی ظہر الدین باہر یا دشاہ نے سلطان ابر ہمیند و ستان پر فنبضہ کیا اکثر امار مُحافظان ہماگ کر نصیب شاہ کے دامن إتهيم لو وي كابها بئ سلطات محمه و تميي نزگاله وارد ینے مرتبہ کیے بوا فق عطبہ جاگبرسے سرفراز کیا گیا۔ ارامہم <u>صطف</u>مہ ہجری میں ہابر با دیشا ہ نے جوننبور *پر قب*ضہ کیا ا وراس کے نحہ کا ارادہ کر کے ایکے بڑھا تضیب شا ہ نے پر مبنیان ہو ک نفے اور وریہ ہے قاصد ول کے ہمراہ فردوس مرکانی کے كالحاظ كركے صلح كرىي اور منبكا ليركي تسخير سئتے ہائتھ الحطايا ۔ فردوس مركا في مح بعدبها يول با دِشا ، نے نبگالہ فتح کرتنے کا اراوہ کیا تین خبرتما مہیزہ وشان میں مشہور ہوئی اور نصیب شاہ نے سلطان بہا در تجاتی سے

المياكتين اينے كو حضرت اعلى كے حطاب سيامشہور كہتے -به امیرطا هربیس حلال الدبین نمحد اکبیر با َ دشا ه کی اطاعت کا اقرار کرناا وراهجی بھی نکھنے اور ہدیے بھی با د شا ہ کی خدمت ہیں روا نہ کر تا تھاسلیمان نے

یحیں سال حکومت کرنے کے بعد سائٹ جیری میں وفات پائی۔ إيريد بن مليان إلايد ايني باب كى وفات كم بعد بن لا كامالم جراك ایک مست کے نیوربایز پر کے جا زاد عمائ وانسونا م ا فغان نے دیوان فانہ میں یا بنہ بدیر حملہ ٹیا ۔ انشوخو دھی ویوان فانہ میل نه تبیغ کیا گیاا ور بایزید کے حجو لٹے تھائی واؤ دخال نے منا ان ماہ مست اسينے إتن ير الى -دا وُرخان بن إداوُ دخال اينے بھائي کے بعد سُگاله کا حاکمہ ربوا اورامون سلیمان خان ۔ اسے فتنہ و فرسا و کور فع کرے اس نے ملک میں اینے أمامه كاخطبه وسكه داري كبيا داو ُوحاً ل نزمرا بب خوار تحفأا در س كى محلس او بامنون كما لمجا اور ما و ئى تنبى . يونكه أكسر با د ثناً وسي ما كسب سے نفرصان بہنا مقا با دشاہ نے سنعی ماں خان خانان ھے نبور کو داؤوخاں ب*ی جھم پر*ٹمقرر فرمایا ۔ داؤ دخان نے لودی نا**ہ** ومنعرضان تحيمتنا تلير برروأند كباطرفين امكر چند روز معاکه آرائی ہوتی رہی لیکن آخه کارصلح کر کیے اپنے ا ے کو واپس گئے ۔اکبر ما دشا ہ نے دو بار ہ نمسان خاناں کو نظالہ میں میں ان خاناں کو نظالہ میر مقرر کیااس زماند تمیں واؤ دخاں اور لو دی خال کے ورمیان کے بڑا انعانی ابیریت*ھا نزاع وا قع تھی خیسا ن خا* ماں نے ملائمت ہ لیا اوربا دشا ه کے تعمیل فرمان پر کمریمت با ندھبی داؤ و خاں یہ خبر سنگ رُنشان ہوا، در اس نے لوّ دی خاں کے نام بھے آمنہ خطوط روانہ کر تر اش کو اینا رفنق کار منایا ۔ داؤ دخاں نے خلائک مروثت کو دی فا ک عسيم بهادر اورصاحب سياست امير كونسل كيا اور دريائي سون بي را ہ اگیریا دخل وی فوج سے متیا بلہ کیا ۔سون اور کن کا کے شکھ برلطائی ہو کئے اور اُنٹان ٹکست کھا کر تھا گیے انتا بذں کی چیند کشنتیا ں مغلواں کے ا تعد آیں اور منعمرفال دریا کو عبو رکریے وشمن کی تنبید سے لیئے آ سطم بژمها اور حس ثلعه میں که دا ؤرخان نیا «گزی*ی تھا اس کا محاصرہ کرلسیا ۔* 

خانخاناں نے اہل قلعہ سے حنگ اُڑ مائی مثیر ورع کی اسی و وران میں ماوشاه مجى و ما ن ينتج كميا اور دا وُرخال نے بنگار لے كى را ولى اور ويلعرفتح موسيم اور کے وزندمشی جندرخاں سے شکست کھاگر <sup>د</sup>یبے بیا ہو **ئے منعم خا**ں کی اطلاح ہو ٹئی اورخو دار<sup>د</sup> ہسہ روانہ ہوا دا ؤو**خا**ل نے منعاد ینے اپنی منعیس ریستیں ورعظیمذا لشان حنگ واقع ہوئی افغا ذخ ہ بی را فورخاں مجبور ہو گیا اور اس نے اپنے اہل وعیال کواسی قلعہ س طور أُورخو دخنگ آز مائي کے آئے بھروايس آيا۔ داؤ دخاں۔ ، منکوکر پی خان خانان نے اوٹسیہ اور نیار میں داؤد خار یغود قالض ہوا منعمنال نے رطن کے اورکد ہا دشاہ درمیان خان جہان گئے مقالنے میں صف آرا دواشد پر آؤائی۔ دخان دنتگنه **بوگرحنگ مین قتل کیا گیا اوراس کا فرزند میندخ**ا ے کے معدمنگا کہ آڈیسے اور بناری وغیرہ ملکہ وشش سے فلمہ واکسری میں داخل ہوئے اور شا مان بور بی گی حکومت تمه ہوگیا ۔افغائی امیئرسین خان اور کالایہاڑ وغیرہ جرشخت مقامات ہیں ینا ہ گزیں ہو ھلئے تھے زبارہ دراز کے بعد معلوں کے ے سرحدی مالک کو چلے گئے ۔ جلال الدین اکبر کی و فات کے راک انغان نے خروج کیا اور تیس ہز<u>اراف</u>نا نوں کی جم نیکے نام کاجاری کیا اور جرا نگیر با دشاہ کئے مالک کو بھی نقصا ن پنجا گئے

خاکہ دنعة وقفا اس کے مہر پرنازل ہوئی اور اس نے جھ سال حید ما ہ عکومت کر کے ملٹ ہے جو ی میں و فات پائی ۔ مبارک شاہ تنہ فی اسلطان الشہ ق خواجہ جہاں نے چند سال حکومت کرنے شاہان پوربی کارع چنزا ہے بعد یہ اراد ہ کیا تھا کہ خطبہ وسکہ اپنے نام کا جاری کئے شاہان پوربی کارع چنزا ہے مہر سایہ مگن کرے لیکن اجل نے السے مہلت

یہ دی اور یہ آرزواینے ساتھ زیر زیں ہے گیا ۔سلطان الشرق میے مب ب قرنفل نے عنان حکومت اپنے ہاتھ ہیں ٹی اور جون پورا وُردیگر بلا رکے کمال استقلال بھر پنہا ایس زمائے میں مرکزی حکومت بالکل کمزور ہوگئی تھی اورد ہی کی فرمانہ وائی کا آٹ پیا خاتمہ ہور ما تخیا لاک قرنفل نے ، پہنچا میان مک فهدان فوج محة مشوره كيسه مبارك نثاه أكاخطاب آفذبإركر بحتخت علوس کیا پسلطان محمو د کے وکیل مطلق مسمی اقبال خاں نے پیرخبرشنی اورمبارکِ ں کے وعو یٰ حکومت پر بتیجر فنسبناک ہوکرسٹنش پرجری میں اس ک شکرکشی کی ۔اقبال ناب قنوج پینجااور مبا یک نثا ہ مثیرتی نے افغا بول مغلو اجبو توں اور ناجباً فوم بہتے ایک بڑے گرو و کے ساتھ اس کامقابلہ لیا ۔ دریا ہے گنگا کے و و نو لاکٹاروں پر فریقین نے قبام کیا بچو نکہ درمیان میں دریا حال بھا دوما ہ کا مل ہرو و فریق خاموئل رہیے اور نسی نے بھی خاب کی ابتداوکرنے کی حراوت نہ کی آخر کا رو دِ و یوں جا کم تنگ آ کہ بلاحنگ آ زمانی ً ا پنے اپنے ملک، کوروانہ ہو گئے ۔مبارک شا ہ چنیور پنجا ۱ ور انسے معلوم ہواً ک ملطان محمو د مالو ہو سے رہلی واپس آیا ہے اور اقبال خان نے ایسے اسیلئے ہمراہ نے کر جو نبور کی نسخیر کے اداوے سے بھرا دھر کارخ کیا ہے مبارک نثأ ہ نے سامان حباب کی تیاری کی لیکن اسی زمانہ میں اس کا پیما ندُم رابہ میز ہوگیا اورمبارک شا و نے ایک سال حیذ ما وحکومت کرنے کے تبعد سے میں میری ا مراہیم شاہ مُٹر تی امیارک شاہ نے دنیا سے رملت کی اوراس کا چھوٹا جائی ابراہیمرشاہ کے خطاب سے شخت حکومت پر جلوہ فرا ہوا یه با دشا و علی و وانش اور گھن ساست میں یکتائے روزگار تھا، وراس سے عہد معدلت میں ہن ونتان کے علماء اور فضلا کے علا وہ ایران اور توران عمے اہل کمال بھی آسٹوب جہاں سے پریشان ہوکہ وارالا مان جونیور میں حاصر ہوئے اور یا دشا ہ کئے خوان نعمت سے فیصنیا ب ہو کرآر امروآسائیں كے سائھ زندگی بسركرنے لکے -علماء اور اہل كمال نے اس باوشاہ كے

نامزاي سے منعد وكتا بس معنون كما اور صاحب تصبل وانش وزراا ورد امييالاس وربار مي مجمع مواكمه عونيه رسلاطين ايران كي بارگاه كاينونه بن كميا امراز مے امتدائی عہدیں اقبال خاں نے محبور د ملوی کو اینے ہمراہ لبا (زرج نیونس رنے کے ارادہ سے تعنوج آیا ملطان ابراہم نے بھی ایک عَراد نشکرا نہے ہماہ المااور دربائ كنظام كناره حداث كيمقالله من نعيمه ز سي فيميل توس مرتنا تفا اس بنے سلطان محمود ل خان سے رخید ہ ہوکر شکار سم ہانے سے اپنے شکر سے نکلا اور ہم ہنتر بی کے پاس چلامیا سلطان محمہ دعما خیال تھا کہ اہراہیم شرقی آقا اور طازم کے حقوق کاخیال کر کے یا توا ہے۔ نی الزریاد شاہ نیا دے کااور یا اظبال خاں سے مقابلہ میں اس کی ایرا وکرے کالٹکین ھونکہ امرام ہم منسر فی رِه طَبِيدِ سِيكَا عَمَا أُورِ نِيتِرِيدِ كَهِ أَصِي اس كَى فرا مَرواً بْيُ كُوكِما لَ اسْتَعْلَالْ للفأن محيود كاكوني خيال ببي صبيح نه بمكلا للكهاس كي خاطر داري مي اعبی ابراسی شیرنگ پارن سے کمی مونی اور سلطان تھود اینے ارادہ سے پیش**ان** ہم فتوج روانه لهوکیا مظهود نے امیرزارہ بہروی کوهوا برا سم شاہ کا دست گرفت اورحاكم شهر تفاجيراً تنوج سية تكال دياً وَرخه دشهر بير قاتين بهوكيا ، ابرا هزر اورا فبال ُنالَ ثُنَّ ويكها كه سلطان محمو و نه اب فنوج يه فناعت كرني -ان صاحبوں نے بھی تنوج مجمو و کے حوالہ کر سمے اپنے آپنے مستقر کی دا ہ تی بعض ناریخوں بیں مرتوم ہے کہ سلطان محمود کے عہد بیں جونیور آیا محاکیکں حیا اسی زمانہ میں میارک نثارہ نے و فات یا نگا ورشا ہ ابراہم مشرقی فرانرواہو ا لهذا قنوج كاوا قعه برامهمرشا وشرتی کے عهد میں واقع بلوا ۔ شهر بهجری میں جلیا کہ شا ہان رہائی سمے حالات بیں مرقوم ہے اقبال فا فیل کیا گیا اورملطان محمو دینے دہلی کا سفرکیا ابراہیم شرقی نے اس وقت سے فائد ، اٹھاکر مشنہ ہجری میں تنوج برحلہ کیا ۔ مجمود کیا ہ وہلی کے ابراہیم شرقی سے حنگ کرنے کے لئے آگے بڑھا ورودنوں کوساتھ لے ک

ل سابق کے دریا ئے گنگا کے کنارے فروکش ہوئے اور حیندروز بلا بنگ از مانی مے چنبور اور رہلی واپس پیٹے سلطان محمد و دہلی پہنچا نے باوشا ہ سے امازت لیے کرا پنی جا گیروں کی راہ بی ابراہمحرفنہ تی ننوج کیر د و بار ہ جلہ آ ور بہوا اور شہر کا محاصرہ کرلیا یعند ما ہ کمے بعد جبکہ ر سے مدو ندہرنجی ملک مھو و ترمنی حاکمہ قَنو ج نے الّان حامل کر کے ق ے۔فاں غلام اقبال فان وغیرہ اس سے آیلے سلطان اراہم تر کی میں اور زیاده توی چوکرسنبل روانهٔ مجوا اسدخان لو دی سنبل جیو ژکر فراری چواشاه رنے سنبل تا ہا رخاں کے سیرد کیا اور خود اسکے برفھا۔ با دُشا محمو د کی ایدا د کو آر م ہے لکہ یہ بھی معلوم ہواکہ منطفرشا ہ کا اراد ،حرنی پر دھا واکر نے کا ہے ۔ ابراہم منسرتی لنے یہ خبرشکراً بنا ارادہ ملتوی کروم**ا** ہ ابراہیم ننسرقی کے ما دنٹا ہ نے راستہ ہی ہے تمعاودت کی اور جونبیور واپس آیا اور علمار اور شائخ شاب فیض کرنے اور تغمیرولایت اور افزونی زراعت کی تدہیروں ع تمام اطراف سے غدر إور طائف الملوكى كى وحه علم اہل کمال اس فدر جو کنپورٹیں جمع ہوئے کہ شہر دہلی کاجواب بن گیا ہا دشاہ علم سرورنے ہر شخص کواس کی حقیت کے موافق انعام داکرام سے مالامال اورادل شاوکیا ۔جونپور کا ہرچھوٹا اور بڑا ہا دشاہ کے وجود کو ہاعث برکت

جلدد إرم

سجمة اور به عين وآرام مح ساقه زندگي بسرگر تا تقا با بشاه وگراسب خوش وخرم محقه اورهزن و اندوه كاملك مين نام ونشان نه تقا مالله بهجري مين محد خال حاكم ميوات ابراميم شرقي كي خرمت مين حاص به او او دايسا بادشاه كو امجها را كه ابراميم نے تفاید رح اگر نے مح لئے اس نواح كارخ كيا \_ مبارك شا ه باوشا ه دبلي ابراميم شرقي سے مقا بليے برروانه مهوا اور تفاید سے چار كوس مح فاصله پر خندق تصو دكر به فریق نے اپنے كو محفوظ كيا دوروز بهر جانب سے طلبي لئك ميدان مين آكر جنگ كر نے رہے محفوظ كيا دوروز بهر جانب سے طلبي لئك ميدان مين آكر جنگ كر نے رہے ایران بيم شرقي خوركا دسلمان ابران بيم شعبولاً ميدان جنگ آزائي مبارك شا ه اور سبح سے شامع ماست جنگ آزائي مبارك شا ه مجمع محبولاً ميدان جنگ آزائي اور سبح سے شامع ماست جنگ آزائي اور مبارك شا ه مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارك شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارک شا ه نے دبئي كي راه ي ۔ مبارک شا ه دبئي كي رائی كي راه ي ۔ مبارک شا ه دبئي كي راه ي کی راه ي ۔ مبارک شا ه دبئي كي راه ي کی راه ي ۔ مبارک سال مبارک شا ه دبئي كي راه ي کی راه ي ۔ مبارک سال مبارک شا ه دبئي كي راه ي ۔ مبارک سال مبارک شا ه دبئي كي راه ي ۔ مبارک سال مبارک شا ه دبئي كي راه ي دبئي كي راه ي کی را

بعد بڑی شان وشوکت کے ساتھ سفر کیا اثنائے را ہیں باوشا ہو معلوم سیے بڑی شان وشوکت کے ساتھ سفر کیا اثنائے را ہیں باوشا ہو معلوم ہواکہ سلطان ہونسنگ غوری بھی کالیمی مرفیفعہ کرنے کے لئے آرم ہے وونوں فرمانرہ اایک دوسے شیح فریب آئے اور جنگ آز مائی امروزہ فروا کے ارا د ہ پر ملتوی رہی اسی ووران بیں خبر رسانوں نے الحلاع وی کہ سلطان مہارک شاہ بن خضر فال جرار لشکر کے ساتھ وہلی سے جنبور ارام ہے سلطان ابراہ میں شرقی پر بشان ہو کہ جنبور وابیں ہواا ورسلطان ہوئشاک سلطان ابراہ میں مقرر کر د ، حاکم عیدالقا در الموسوم بہ قا در شاہ کو مغلوب

کے مبارک شاہ کے مقدر کر وہ کا کا میدا تھا درا ہوسوم بیر کا در تھا ہوسوں کر کے کالبی پر ملا ننداع قبضہ کر لیا ۔ منابع کے ہجری بیں ابراہیم ثنا ،علیل ہوااور تقوط سے ہی زبانہ کی علالت کے بعد مبرشت بریں کو رواکۂ ہوگیا اس جا بسوز واقعہ نے جونیورکے

علالت محے بعد مبشت بریں کو روالۂ ہو کیا اس جا نسوز واقعہ کے جونبورے ہمتنفس کوخون کئے آنسو وگلائے اور الم لیان شہرنے کر بیان جاک کرکے ہا دیشا ہ سے خاز ہ پر نوحہ و فریا و سے آسان کو ملا دیا ا براہیم شرقی نے

وررعایای امیدیں اس کے حن الله کے سے پوری ہونے لکیں . عبد ابراہیمی کی روقق نازہ ہوئی اور محمود شاہ نے باپ کی بسرہ ی کرکے اپنے رہا ہ مبر طبیقے موسطین اور ول شاو کیا ۔ معلمة مريجري براتحف ويدايا فاصد سمي بعراه سلطان محموظی کے یاس روانہ کیا اوراً میں پرخام ویا کہ جا کم کالی نصرخاک ولد للمرك وائره سنيا برندم ركوس راه ارتدأ دانتنار نے قصبارتنا ہ بور کو ہے کالینی سے زلیا دو معمور وآیا د تھا تیاہ لمها يو ښ که حلا وطن کړ د پاښيه او ران کې عور نو ل کوغيبر لم لیا کے حوالہ کر کے مندالاور رمسول دو نوں کے خوف سے اپنے کو آزاد لمطان معید بیونرنگ کے زیانے سے اس وقت تک بخارے ملة ارتباط اورمحت قابم بساس كئے تقاضائے مقل يقي تنظاكه بغيرا طلاع اور بلاا جازت ووثك تشرفيه رآپ مبی میرے ہم خیال ہوں تو نصیر گراہ کی ، دوباره احکام اسلامر کورواج دیاجات مسلطان محمو دخلی، به میں کھاگداس کے بیٹیتر بھی اس قسم کے اخ ، با دشآه وین بناه کے نامہ سان صرول کی بق بہوکئی نصبہ جیسے فاجہ کے فتینہ کو وقع کرنا ہرسلمان فرآنروا کا یے آگر و ولت شرقیبه اس فتنه کو فروکر-مالوتهي فوج اس كامركوانجام َ ديتي اب حبكه آپ جيد ہے تولمیری بھی و علیہی سے که خدایا بید سفرمبارک م استے ارادہ میں کاسیآب ہو ۔ نشرتی قاصد محمود فلجی کے دربار ور وایس آیا اوراس بنے سارا ماحرا یا دشاہ سے بیان کہ ووبيحد عش ہوا اور اس نے اسس با تھی شخف کے طور پر تسلطان محمود ظبی می خدمت میں ریوانہ کر کے اپنا انشکر درست کیا اور کالبی روانہ ہوا۔ بھری می خدمت میں ریوانہ کر کے اپنا انشکر درست کیا اور کالبی روانہ ہوا۔ انصر خاں کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی اور اس نے ایک

4

ت میں روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ سلطان ہو تنگ نے بیا ر ز ما نے میں سلطان محمد و شرتی کا ا سے کالیی بر قبضہ کرے اس ریا گو کی حاس ن یہ تما کہ نصر فاں ماکم کالی نے خلا کے تفنب اور بادم المه توبي ع اوريه محمد كرما ب كالكا ظاہرہے کو سلطان سعید ہوشنگ نے یہ لکتے قا ورشاہ کو ع طبع اور وست گرفتہ ہے رى حن ميں مرقوء متفاكه دعا گور لولظ مید کیا اوران کو حلا وطن کر کے خو د حید پری ان محمد وصلح سن یان حجه دیشرقی نے یہ اخار سا اور مقابلہ ایک فوج کثر قبیوں مجے مقابلہ مے کیا حله کها اور ماحت و اس کے علاوہ جو فوج کہ تقالبے کے لئے تنتین ہوئی تھی اس نے حتا

سے ستجر بہ کارمیاہی مقتول ہو ہے اور ہر گرو ہ ابنی قیام گا ہ ہ ے د ن سبح کوسلطان محمو دخلجی نے ایٹے ایک ام استحکام کی اطلاع موٹی اور اس نے ایک گروہ کومتعین کر ناخت و *تاراج کیا ُسلطان محمو دهکی اس ارا* دے نے ایک کروہ کواس مرء اپنے زمایہ کے مشہور تزرگ تھے روانہ کیا ہ فخوظتي وضررت تنبنج كابنيحد تمعتقة تخطأشنج الاسألام إس وقت كنسد شأ دى آما میں مد فو نَ ہیں اس کے خط کامضمون یہ تفااکہ طرفین سے خلق خد ا ور کالیی برمحمو مشرتی کا قیسند جو چکا ہے وہ تھی تیب لطان مخمو وتشرقی کے قاصد لوپيه خا**ل ن**و وايس کر د ځه جا ني<u>ن سکمه</u> په ہ بہ تقہ پر کی حضہ ت عبیج نے فاصد ً ومحمو ومشرتي كالبي والبس ندكريب كاصلح كا مگن ہے۔ کصیرخاں تطعاً خانہ بدوش ہوجیکا تھا وہ برگنڈراطہ کی اکوغنیمت سجھا اوراس نے محمد دظمی سے عرض کیا کہ محمد دشاہ ثمرتی

جلدجهارم

با دشا ه اور شیخ الاملا عرد و نوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اس واقعے کمے بعید ُ قا دِر شا ہ کی اولا دخصوصاً نصبہ خا*ں کو کو بی نقصا ن نہیجا ہے گا* للام ي ظابيري يا طني قرم بالارتحبود ئشرقى\_ ر و ی کی او یا اوراس تواح \_ مهدم كرك في شار مال منتيب كم مشرقی نے وہلی پر نشکر کشی که درباخان افغان هو با و شاه و بل<u>ی س</u>ے مرکشته *بروکر مثب*ه قی با**رگاه کا ملازه** دراری جواہے توا با وشاہ کا تعاقب ک سات نیل حنگ مربیت کے ماتھ آئے رِ مُنْهِ فِي سَنَے وِ دِ بِاْرِهِ اس برحله کیا اور صبیا که اپنی مُکّه **ند کو رُموریا** ن بهلول او دی کے جیا زا دیمائی قطب خاں نے تشکر پر ٹیلخو ق ب کے ماتھ میں گرفتار ہو گمیا ۔ لیکن ابھی حبک سلیطانی نہونی تھی کہ محمد د شاہ نتیرتی علیل ہواا ورہیں سال حیث کا ، حکومت کر شنے

رایئ عدم ہوا۔

محرشاہ بن محرفتاہ محروشاہ شرقی نے دنیا۔ سے رحابت کی اور اعیان ملک نے مشرقی کی فاجی محمو دشاہ کی بیٹیم کے مشورے سے مرحوم بادشاہ کے فرزنداکیر کوسلفان محمود شاہ کے خطاب سے اینا فرازوا

تىلىمكيا -

ملطان بېلول لو د ي يياس شرط پر صلى مرد ني كه محمه د شا ه شرتي كي طنت محمو د شاہ کے قضے میں آئے اور یاد شاہ پہلول لودی آینے مقبوصات پرمنصرف رہے ۔محمو و شاہ ہڑ بڑی نے جونیو علی راہ بی باد شاہ ى نالايقى سنے امير بيجد رسجيده موسى اور ملاً جہاں بن بى راجى بھى اينے فرزند کی خوِنخواری سے بہت آزر دہ ہوئی ۔اسی اثنا ، میں سلطان بہلول ہو<sup>گی</sup> قطے خاں کو تنہیں نے آزا وکرانے کے لئے دہلی سے روانہ ہواُسطان سے سفرکیا پر :اب نام اس بواح گا زمیندارجواس سے لمطان بهلول بودی کابهی خوا ه نخامجمه و مثاه کو زیا ده طافت ور دمگھکه ش کے جاملا محمد د شا ہ سرستنی پہنچا اور بہلول یو دی نے راہری ہیں جول رستی سے قریب ہے قیام گیا : مخمد شاہ نے مسرستی سے ایک فرمان کوٹوا جنیورک نام اس مضمون کاراوانه کباکه میبرے بھانی ٔ حن خاں اور فِطَب ِخاں لمام خاں بوادی کو فور ٌاقعل کریہ کو توال نے جواب میں عربضہ لکھیا کہ نی بی َراکِیم محرموں کی ایسی حفاظت کرتی ہے کہ میں ان کوئسی طرح نہ تہیج ہیں کر سکتا ۔ یا دشآ ہ نے کو توال کاخط بڑھا اور اپنی والدہ کو اس بہا ہے جونیور سے طلب کیا کھن خاں سے کد ورت رفغ کریے ان کو ملک کا لوئی حصد جا کیرین و با جائے گا۔ بی بی راجی دام مگریں گرفتار ہو کرھ نیور روانہ ہوئی اور گویتوال نے حن خاں کو تہ تیغ کیا گہی ی راجی نے قنو نج میں حن خاں ہے مل کی خبر سی اور وہیں تیا مرید پر بہوگئی اور محد شاہ کے یاس نہ تئی محد شا ، نے اپنی والہ ، کو نکھا کہ ایک روز تمام معا بیوں کا پہال بَهُو كَا بَهِنَّهِ بِيهِ كَهُ وَالدُّهُ صَاحِبِهِ بِي كَا بِكَيَّا رَكَّي مَا تَمْرَكُواليِّسِ مِحْدِيثًا وَكُي

عیاری سے ابیرا ورار کان دولت بھی خونز وہ ہوے ۔ ایک روز طلال خا ا درهن خال حمه وَ نتا ه يُهُ ء و يون بحالمُونَ نت سلطان مثا ه ا ورحلال خ اچو د سی کے اِتفاق را ئے ہے محد شاہ سے وین کیا کہ بہلول او دی کے نشكر كا آرامه ، شبخه إن ما رئے كائے ۔ شاہی حكمہ کے مطابق مثا ہراد ہ راہ دنیمنوں کے سدراہ ہونے کے بہانے سے محد شاہ نثیرتی۔ جدا ہوگئے اورجھے نے گئارہ تقیمہ ہوئے بہلول بو دی نے یہ خرشا ے موافق محلہ شاہ کے بشکہ فوليج كوهبين فأل كالشكر سمجها نثنا بنراده جلال سے گرفتا رکرے اوشاہ کے کلاحظے ہ لَمُولُ لُودِي نَهِ عَلَالُ خَالِ كُوتُولِ خَالِ كُمْ عُوصَ نَظِينَ باست مقًا لمه بذكرسكا اور قنوج روان جواسلطان تبلول نے دریا نے گٹگا کے کنارہ تک محرشاہ کا تعاقب کیا اور کھے اساب دور مال غنیمت ہے کر وانیں ہوا چنین خاب ہیں والدہ سے پاش پہنچ ولت كى معى وكوهش ھے سلطان ت بربیچهٔ اور ملک مهارک گنگ اور ملک علی تحواتی اور مرامهروں کومحدشاً ، مثیر تی کے مقابلہ میں جو درما ہے گنگا تضاروانه کیا ملطان صین کالشکرنز دیک پینجا اور بعین و به امپیرنجی جوم سے یا ہیں تھے اس سے جدا ہو کر سلطان صین نثر تی سے جائے محد شاہ اپنی قیام گاہ سے بھاگ کراس نواح ہے ایک باغ میں واطنی ہوا صین نتر تی مے نظرنے اس باغ کا بھی محاصرہ کر لیا۔محدثا ، تنرقی بڑا قا ورتیبراندائہ

تقاس نے کمان التقیں فی لیکن بی بی راجی فے محد شا و کے سلا صدار کے تیام تبروں کے نیکان جداکر دیئے تھے محبرشا ہ ج تیر ابھ میں بینا اس کو ملا پر کا ن کے یا تا رتھا آخر کار ہے بی آ ورچند آ و می کو قتل مجی کما لیکن اسی اُتناد ہیں م محد شاہ سے تھلے میں لگا اور با دشاہ کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا ۔ اس واقعہ کے طان حدین سے بہلول او دی نے اس شرط برصلیم کی کہ ہرد و فرانروا مال ایس میں جنگ وجدال زکریں محے رائے پرتا ہے جاس سے قبل مجرشا ، سے ہی خواہوں میں واخل ہو گیا تھا قطب خاں کے اطبینان و سے سلطان بہلول کی خدمت میں حاصر ہو گیا س رمینهٔ نام هومن محمح کنار ه مقیم حبوا با د شا ه نے قط ا فغا ما ت ہے دل شا دکیا اور ایسے صین ننا ہ شرقیا کی خدمت میں ما ضہ وی اس کے بعد ہر فرما نروا اَسینے ملک کو واپس شاہ مثیرتی نے پانچ ماہ حکومت عمی ۔ می*ن مثاہ* بن اَحین شاہ مَشرقی نے جس لاكه بهان ہوچكا اپنے بھسائی مُودِ شاہ مثیرتی امجہود شاہ کے بعدعنان حا ور بہلول ہو دی سے صلح کر کیے جو نیور واپس آیا ۔ ل نرد کی مجرکے اڈیسہ پر حکیہ آور ہوا اثناء را ہ میں او ویران کر کے آبا وی کا نام ونشان بھی باتی نه رکھا ہے میں شا ہ او بیسہ مہنچآادر اس نے اطراف وجاانب میں آفواج روانہ کر کے مالک محتالے

ا ورا ما بی ملک کے قبل اورا سیرکرنے کا حکم دیا او بیسہ کا راجہ اپنے مآل کا ر میں بینچر ریشان ہوا اور عے وزاری کے سلوا ور کوئی جارہ کا رنہ و کیسا نے اینا ولیل حمین مثل ہ کی *خُرمت بیں روانہ کر کے اظمار* ا فاعت ' ساتھ خراج ا داکر نے کا و بعدہ کیا ۔ یا د شا ہ نے اس کے مکئے کی تسینے ہیں لم تھا تھا یا اور راجہ نے شکور ہو کرنسیں عدم ماتھی سو کھوڑے اور تفییر اورمش قیمت اساب اور مے شمار نقد دولت خبین مثا ه کی خدمت میں رہا يَّن شاه كامباب اورضيم وسالم هونيور وابس إيا برلنث يهجري مين حتين شا وكنے قلعهٔ بنارس في جرامتداوز انسط ت کرانی ا در اسی سال اینے نامی امیروں کو ئو البيار كى مهمه بيه نا هز دگريا مثنرقى اميه و <u>س ن</u>ے گوا **بيار پنهيچ كرشهر كا محار**ه كر**نيا** را جه گوالیا رطول محاصرُه بسب عاکم ٔ "گیا ۱ وراینے گوھیں شاہ کیے حلقہ اُ میں واخل کی تحیین شاہ کی عظمت اوراس کا اقتدار اب انتہا ہے کمال کو نے اپنی روج کے اغوا سے جوملطان علاد الدین بن محیرتنا ین فرید شا ، بن میارک شا ، کی دختر تھی ملئے مدیجے ی میں دہلی فقع کرنے کا الكه چاليس برار سوارول اوركو وه سوما تضيول كيجبيت دہلی کی طرف دوانہ ہوا سبلول او دی نے ایک قاصد شلطان مخبرو تھلج<u>ی ۔</u> یاس ر وانه کما ًا ور اسسے بیغام دیا کہ اگر یا دشا ہ اس وقت مہری مدد فرمائیں توسانہ کا قلعہ ما لوہمی وائر کا حکومکت میں واطل کرویا جائے گا کیکن بہلول کے خطا کا جواب مہنوز شا دِی آبا د مهند و سے پہنچا بھی نہ متا کہ حسین شا ہ شرقی نے ھِ الی و ہلی کے تمام مالک پر قبضہ کر لیا بہلواں تو دی نے نہایت عجز وزَاری ہا مقصین شرقی سے التحاکی کہ دہلی نئے تمام مالک ہاوشاہ کے زمراً رہیں گے لیکن اگر حنا پ اصل دہلی کو مع اتھا رہ کروہ نواح شرکے ا قیصّہ میں دیتے ہیں تومیں با دشاہ کے طازمین میں واصل ہو کر ملبدہ کی واروً كى خدمت انجام دو و كاحسين شا ونے نهايت تكبير دغرور هي بېلول كي التا قبول ندى سلطان بهلول نے مجبور ہوكر ضا بربھر وستركيا اورا مطار و مزانفان

واروں کے ہمراہ دہاں سے تغلا اور ریا کے کنارہ میں شرقی کے مقابلیر وا فرنتیں سنمے درمیان دریا عالی تھا اس لیے تھی اور کے واقع کا تو لوالی ا ایک رہی اسی و برہان اور این مرشر قی۔ اس پر دارا ان نیر مرکب ملک اسکے ناخت ومصرين متاعريكه وريايا بإب تما ايني كهوابسه شرقی نے بخرت وغرورٹی مناری اس پارت پر توجہ نہ کی بہا ک تک کدارک ے مثنہ قی دہ کر کو ناران کرنے میں لمطان صبین نے بھی مجبوراً اپنی پاک موٹری ملکہ مبہاں اور نصدا ہی حرمر بیٹ کے باتھ ہیں گر فتار ہو نئے لیکن بہلول لو وی نے فڑا کا پائس وکھا ڈاکمیا آ وران خواتین کو ہیجداعزا ز واکدامر کنے سابخ صین شا ہ کے بہاں زحمین شرقی سے یاس سخصلے ہی بھرسلسلہ حنیا نی روع کی اورسین شاہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا لکہ نئے آمن قدر کینے شوہ کر و و باره دیلی کارخ کمیا کیمین شاه و ہلی کے قریب پنہا اور پہانسے ہلکول لودی بن شهر فی کومغام و یا کیراگر با دشا ه میبرے قصور کومم ت بثير قبيه كاغا تهه موهبين شاه نے بہلول كے عير وانكسا، یمه توجه نه کی اور اس نعرت کوچش<sub>ه</sub> حقارت سب دیگینکه بیغامه کا جاک دیا بین شاہ نے قدم کے بڑھایا سلطان بہلول نے میں مجبور آمغا للہ کما ا فرار اِختیار کی آخر کارچوتھی مرتب یہ نو مت بہنچے کہ با وشا ، گھوڑے سے گرااور مو کا خنگ سے جان بچاکر مها گا اور جیسا کہ شا ہات وہل کے حالات میں مِرْفوہ ہر چیگا ہے جو نیو رہیہ لول او دی کا قبضہ ہو گیا سلطات حیین اپنی تلکہ و کے

دورترین حصدُ ملک میں بنا ،گزیں ہوا اور بہت ضور سے ملک پرجس کا محصو صرف یا پنج کرو زختا فناوت کر بی سلطان بہلول نے با وجہ و قدرت ماصل ہونے کے حیین بشرقی کا تعاقب نہ کیا ۔ بادشا ، بہلول بوری نے وفات پائی اور حیین شاہ نے بھر فنیا در پاکیا اور بار بک شاہ کو اس امر پر ستعد کیا کہ وہلی پر نشکر کشی کر کے ملاک سلطان سکندر لودی کے قبضہ سے کفال لے کمونگ واقع ہوئی اور جین شرقی کو مایہ فسا و بہحکہ جس گوشہ بیں وہ بنا ،گزیں تعالی سے لیے بی اور حین شرقی کو مایہ فسا و بہحکہ جس گوشہ بیں وہ بنا ،گزیں تعالی وہاں سے بھی اسے بدر کر دیا حسین شرقی نے مسلطان علاد الدین حالی ہیں گوشہ بین شرقی کی خاطرہ وہ از اللہ کے دائمن میں بینا ، بی سلطان علاد الدین حالی ہیں کیا غرضکہ سلطان علاد الدین حالی ہیں کیا غرضکہ ہوگی میں دوت بھاکھی فرا نروائی حاصل کرنے کا خیال ہیں کیا غرضکہ سلاک میں ترقی نے اس کے بعد کھی فرا نروائی حاصل کرنے کا خیال ہیں کیا غرضکہ سلطان میں دوت کے بعد چند سال بنگا لہ میں زندگی کے دن بسر کرکے دنیا کو خیر با دکھا ۔ ا

## المحوال مقاله

طبین سندهه اور افلامیّه الحکایات - حجاج نامه اور تالیف حاجی محرقندهار م منح حالات اوغیره کتب تاریخ میں *ندمه اور شخصه می* آغازاسلام کی ، طرح مرقوم ہے کہ محاج بن یور ر ا وراس ا**مرکا ا**روا وكاعيلا إيران اور توران كالجحي حاكم متعاملا وسنكه وسأكن اراد ، کیا محاج نے سب <u>اسے پہلے</u> محد ار کشکر سنمے مہمراہ کمران روانہ کیامجر ہارون نے مکان ے حس میں کسے امک ہ كمئے بھرلت آ ومعلیہالسلام غەكرىقے بى ا درىهندەرتان ئىجە برىتېن ظېور میہ کی زمارت اور بتوں کی پرستش نے لیے ممکرُ تصاورانس مقامر كوبميترين معيدها نتقه تصاس وجه تسك

محراجه كورنبت وكروانروابان مهند وقع طلاورمهال كاراحه صحائه كإحربضوان الطيطيهي لا فرباب ومجم كم نواح من بيني اور لوكه ي ميں بھراہوا تھا اپنا سکھے لکے جذمہ إلى بب سے مجے کے لئے روانہ ہوئی تعین گرفتار کر کے لے کئے جو انتخاص کر ان لوگوں کے ہاتھ سے بیچے وہ جاج کے پاس حاف ہے دا دخواہ ہوہ ۔ حاج نے ایک خط واہرین صفیعہ ماکم سنعمر کم نام کھوکر محمد ہارون کے پاس روانہ کیا تاکہ ہارون اینے معتبر قاصروا و المرق بية اليه كے إس محمد و البرت بي خط برم كرواب میں لکھاکہ میں تو ہم نے اس جرم کا ارتیکاب کیاہے وہ بھر تو ی آور طاقتور مبرى كوشكش امكاني سے اس كروه كو وقع كرنا وشواري مجاج واروں کے ساتھ محیر دارون کے رون کو حکم ویاکه ایک منزار آزمو ده میا بی بدمن ـ بهراه اللي ديبل سع حياب كركتے كے بلئے روانه كرے - بدين ومل بينحااه ومهركه كارزارس شهديه بهواحماج اس خبركو سأجير ينثان بواا وركلای ، فات كو مدنظر ركلمكرايين چأزاً د بهانی ا ور دا اد كا والدین محد قاسم کوءِ مترہ برس کا نوع جان خُفّاجِ ہزار شّامی امیروں کے ہماہ عرسب کے سب حبک آرناساہی سے قلعہ کشائی اور ملک گیری کے لئے متلف ہجری میں مشراز کے راستہ سے سندھ روانز کیا۔ محرقاسم دیم کے مسرحدی شہر دیون اور درسے نہ بہنجا اور چندروز کے بعد وہاں کسے بھی

لیدہ دین اور فی اور با منہ عمان سے کنارہ واقع اور فی الحال ورب وارو موا محدقا مون شركا عاصره كما إبخانه يخاجوا نيئراستكام اورماخت كلي لناظ سيأكر قلعه صل کر کے محمد قاسم کے یا س آیا محد فاسعہ نے اس برہن سے وہا پ ، باتندون اور تبخانهٔ کاهال دریافت کیا برگن نے جواب ریا کہ جار مُنار سابي اور دو بالبين بزائي أبيل ري برين اس بنا في مرات موجو در منتے ہیں ۔ مرجن فاضاو ل منے امک طل إس فلعه كافتخ ميو مامنال بانت كإكر ووللسمركيال هيرمين لنحواب بزنام أيك عمي كوجيجنيق أنه ہی زمانہ میں فتح ہوگیا اور محد قاسم نے گذر کی جار و بواری کومنہدم کر زین کے برابر کر دیا اور بریمن کو اسلام لا نے کی دعوت دی ا سے انکارکیا اور محیدا قاسجہ نے ان کمے لڑ کوں لڑ کیو لما نەپ ئى ئاممىت كۆلۈرى بىنى ئىلىرىكى اور وج بهت زيا وه واطبل لهوا تحوالهن طرح تقتيم كمياكه يا نيواك عصه مع يجيدته بيخ جاج كے ياس روانه كيا أور بننيه ارق لشكر ان لاَنْ يُو عُشْ كَيا مِحِدٌ فَاسْمِ نِي مِلْدِهُ مِهْرُونِ كَارْخِ كَياا ور بن واید کواس ارا ده کی اطلاع مهوئی اور اس نے فلعدًا ورشهرال بنے معتمد دربار بول سے سپر دکیا اور حو د قلعه برجن آبا د قدیم کو روانهٔ مہوکیا اور سانیان اور قلع تما محاصرہ کرایا اہل المعہ نے جان کی آلان حاصل کر ہے

یں پیٹے صابہے کہ فلاں ٹارینج عرب میں ایکہ پر شخص رصلی اوٹنہ علیہ > جعومی والي كو أيينے وين كى كى طرف، بلا مے كا اس خص ا چنری میں عربی مشک وموكر توار ماك يار قدف كر \_ الحكار راك وار ماوة الماري والني كرجيا فالكرب وكالسالك احيد من أيل غِيره ركِي فيها نيش مير توحيد مذكى اور «رُبِّهُ أِنْ مِنْ 90 مِن يَصِيرِي أُولِيَكُ مِنْ أَرِمَا فِي كَا الأو ه كرليا-اور مندي اور لمنا في سوار يهم يمتع اور ورقراست وارول اوراعوان وانهمار تحميم للفالا بعف أرائى في هجة قاسم في يبريه خار عرب یے (بخت ونہسکم س م مفاه ببر کر دی ۱ ورخو د سمبی بر ی برمارری -ش کی ۔ اسی دوران میں عرب داہر۔ میں قبل سفیہ یہ مارا ہاتھی اِس آگ ۔ سے بھاگا فیلیان نے ہر دیر آنکس ادے فیلبان کے قابویسے باہر ہوکر لب دریا بنجا وریانی میں اتر کمیا محد فاسم راج کے تعاقب میں ورما تک آمااور

احل درمایه و وباره خبگ تنه وع مونی را شه داهر کے میلانوں ے اور تیسر سنے بہت سے مسلما بوں کو ہلاک کمیااسی انْناد میں ایک تیررائے دا سرکے لگا اور راجہ ماتھی کے بیچے کرائمین اور مردانگی کے ساتھ بھراٹھا اورجس طرح مکن مواکھوڑ۔ يرُسوار ہوگيا۔ رَاجِ كا ابكِ عرب بَها درستے مقابلَہ ہوا ا فرعر بي سوار نے ایک ہی صرب میں راحہ کا کام تا مرکر دیا۔ راجہ کے ورمار بون اور يزون نے په مال ديکھتے ہي ننگ ونام کالحاظمني نه کيا إور رکی ۱ وردصار از ور غالباً ۱ و حجهه درگن مل بنا و گزی مو لما پۇں *كے باتھ ا*يانمج*د قاسم نے قلعۂ آزور ع*مے ش کی ۔ را مے دابیر سے فرز پزسکمی لید یہ مردان مثلی سے مضبو ط کر تھے غو د تقلعے کے ما بیرخنگ آز راج کے و کلا وروز رانے اسے ایسا نہ کرنے و کا اور ا کر برائمن آیا و کے قلع کوروابہ ہو گئے ۔ داجہ وامرکی روحیہ ج بڑی بہا ورعورت تھی اپنے فرزند کے ساتھ جانے ا وربیند رُ ، مبزار راجیوت سوارو کَ کے ساتھ قلعے سے اسر کلی اور المانو سے حنگ ہمز مائنی کرننے کے لئے تیار ہوئی محد قاسم نے غور ت سے مِقالِم بَین صف آراہو ٹا یا عث ننگ خیال کیا اور لانی کی طرت توہ نہ کی ۔ رائی اینے راجیوت سیا ہیوں کے ہوئی اور دہتمن کی مدا نعت مثہرہ ع کی پرمحاصرہ کی طوالت ً۔ تفلعہ ببحد بریشان ہوئے اور انھوں نے آگ کا ایک مڑا انبار روش ور اکثر راجیہ توں نے اپنے زن وفر زند کو آگ تھے نڈر کیا اور آزور کھ وازه کمول کرراجه را برکی زوجه یکے پیانخوصا الراب كرانى - أن ساخة معركذها بن كامراك نلو إربنام بي رکھي اور حدمار ميں داخل و د گرچه ہزار راکبيو تو ل کونه تميغ یم بیل ہزار آ دمیوں کو قبید کیا ۔ آن قبید یوں میں زاح

بيال مجى تقين جن كومحد قا ر کر اسالا وراس شوسر کوشختگاه قرار دیچرسته ... خا نول کی حک یں تعمر کیں محاج نے یا دفتاہ سزیرہ کی ہیںوں کو دمشق روانہ کردیا نے ان کو یا وکیا کولید نے ان لڑ کیوں کا نامروریا فت کیاری ٹین ک إنام سریا دیوی سے اور دوسری بہن نے اجواب دیا کہ \_ بل دیوی کہتے ہیں ولید بڑی بہن پر والہ وشیفتہ ہو گیا اور اسے اپنے میں داخل کرناچا ہا سریا دیوی نے دعا دینے کے بعد خلیتہ سے عرض ہ متمے محل میں واخل ہونے کے ااپن نہیں ہوں اس ن کربیجد خنا ہواا و راسی وقتِ اینے تھے نے ایک فرما ن اس مضمون کا کلیا المحد فاسم جهال بھی ہو اپنے کو گائے المح چمرے میں بند کر کے شخطاومیں عامنر ہو ۔ مطنہ قاسم غریب نے اپنے کو چرائے میں نبین کر کہا کہ مجھے صندوق میں بند کرائے خلیفہ کے پاس روا نہ کر دوعا دالدین قاسم شرق بہنیا اور ولید نے اس دختر *کو حاضر کر کے اس سے کہا می*ں ایسے مجرموں وانس طرح منرامیتا ہوں سہ یا دیوی نے دوبارہ یا دشاہ کو دعادی اور ورکہا کہ خلیفہ کوچاہئے کہ دوست و شمن کی گفتگو بلامیزان مقل میں توسے ىے متعلق اس طرح كا فرمان نہ جارى كرے خليفہ ملوم ہواکہ وہ عتل سے بالک بے بہرہ ہے اور مقن نقدير مع بعروس يرحك في كم تاب محد قاسم ا ورمير ف درمسيان

ملدچها رم

عَتِقَى بِمَانَىُ اور مِبن کا برتا وُر ہا ہے۔ اس نے کبھی مجھ پر وست درازی نہیں رے باب اور قرابت دار و ں کو قتل کر ہے ہاری قبم ورہم کو نو و کٹا ہی کے مرتبہ سے غلامی تک بہنجاً یا تھا ہیں نے سے انتقالم ہے کراس پریہ تہمت لگا ڈی اور اپنے معصد میں کامیاب ہوئی ولید بہ شکر بید شرمندہ ہوالیکن چونکہ تیرکمان سے نکل چکا تنا اب اس کا کو ٹی چار ۂ کارنہ تھا ۔ ی و کون پیوره بارد کرده است. عما دالدین کی و فات سے بعد سندھ کی حکومت کا حال کسی مشہورا ور سراول تاریخ میں م*رّوم نوں ہے تا ریخ بیا درشاہی می*ں البیتہ حکام *سڈھ ک*ے بنے کو تمیم آنصاری کی ادلاد ظاہر کرتی تھی بندھ بر حکم ال رہی لیگن ان فرایزوا ؤ آب کمے فاحم مورخ فرمنته کی کنظر سے تمنی تاریخ کی نہیں گزر ول کااگر بعضهر بنهان دونون کیده بیک کرداد بن غزیوی غوری اور د ہلو ی شا ہلات اسلام کبھی تبھی ان پر حملہ کرتیے اور سندھ ۔ ے اپنے تنختگا ہ کو واپس ط تے تھے ہیکن م مین اینے نامرکاخطیہ وسکہ جاری کیا اوراس شہر کو اُنیا تُخطُّاو غز بنری عوری اور لم بلوی إو شاہوں سے حالات سابق وَاسْنا نوا سے پہلے ناصرالدین قباحہ کا جال جیندہ کاستقل وا ء لکھا جا"لہ ہے اور بعداس محے مورزخ اپنے علم ناقص کے مطابق شا ہان ینی طبقہ سنمگان کے فرہا نرواؤں کا ذکر کری<u>ا</u>ے گا۔ حارالدين قباجي كالهمند ومستبتان سمي تنام مورخ محض ايك اوبي نسببة رَدِيرُ يَرِطُومَتُ فَرِنا كَالْحَاظُ كُرِ مِن ناصرالدِينُ قَبِاحِهِ كَامَالَ شَا بِانِ وَلِي مِي واتفات محصم بن بيان كريم المريخ بي لين موق نتراس رسم سے مرمیز کر سے ناصرالدین کا حال ملک شدھ سے

القالم وانع بوار عول برقمف وليل اورت اختبار کی ۔ ناصرالدین قبام یہ کے فرما سروانئ حاصل کمیا اورمنده کو La bok باخوارزتي لشكه لينيحو تغيمه تتما مهند وستان كيصحدو دمير قبض ، آرای می اور اگرچه خلبی سردار مثل متوالیکن غرنی کا

جلدجها دم

ہجری ہیں ناصرالدین قباحہ نے لاہور مرتشکہ ول اور ان ياصرالدين تصورُ ئ تبرر دغرق آسياويي تو سلط ن فرآری ہوا ا دراسی *داروگیریں* اس ک<sup>ابل</sup> وع*گم س*لطا طوفان جانسوز ٢ سأك غزني اورغور ن میں بنا ہ گز*یں ہ*و ر واکرامه سے شا و کیالیکن آخر میں إرداموااتفاق ے زمانہ میں غزنی پہنچا اور وہا ں۔ بهسلطان جلال الدين حِنَّكَهُ وَ فَالِ-نے کے لئے آپ سندھ کے کنارہ آیا میکنہ فان کواس واقع ا رہے اور میں نبیت دریا۔ بنو ل يرتلوا رچلائي اور لا امن معرکه بن س روسامه ونريمان کې دانتانين گردېږلئ کے کہ حلال الدین کا میمکنہ اورمیسٹنگر اور باوء واس جلدجيارهم

مکن با دشاه خودمات سوسوار ول کے سابخة تلب 'شکر س کھر<sup>و</sup> ا وا دشناعت المنتحذن ووزيد فيماس علمو سما کم نے گھرڑا دوڑا تا ہواور اسے عرش آنآرا إورا يناجينرو وركبيا ! وركهورٌ. عُبِه كه وس كُنه يا نِي ملبند تتنا و ما *ل سع كلورْ ا* ذَالاً اور شيري طرح · کے اس بار پننچ گیاسلطان حلال الدین تھے ڈر۔ مو کھنے کے لئے دھور میں کھ اس کے پنیجے معطاس اثناء نیں جنگیز قال بھی ڈریاگے بنار و آگیا اور طلل الدین کو اس خال تیں دیکھیکہ اس نئے ایسنے فرزند ول و کھا کہ ہرہا ہے کوچا شے کہ ایسا بدیا پیدارے تین س لمفان ُعلال الدِّين تُوكِّر فتار كريس ليكن طَكْسرَ خَالِ نِهِ ال ان وو نوں مملکوں سے شجاننہ پائی اوراس کے پانچ یا جیہ ملازہ ت میں پہنچے با دشا ہ نے د وروز نیلاب کے ساحلی حبگل میں جگے، ان میں اس کے . ل کوهو کل محکنن ۱ چله کیا اوران میں سے اُکٹر کو بلاک کر د ، کرشکل میں بنا ہ گمزیں ہوئے حلال الدین اس جاعت کے متبار يَغَيْ مِيا بهيوں رُومِن مِين مسيم تعِض يا بيا و ه اور بعض دراز گويش تنبیم کر و سنے اور اب اس کے گر دایک سومبیں سوار

ى زيالىندى يەخرىنىچى كەسىندورانى كىكرىپ سے اس نواح بىن تقرير تھ انس گروہ برحلہ کیا اور " اہوئی اور پے دریے اور اشخاص بھی اس کے یا س مجع ہوتے ن تأت كمه يا يخ سوسوار د ل نحا ايك وسنه بهوگيا به ايك عظيم نشكه طلال الدين ، کو پراگندِ ہ کر دیا اوران کے مال واسا ب پر قبضہ کر تھے تشكرتماركر نها يقكنه خال نے به واقعه سِنااورانیے نامی امیروں م حندافسان فوج کوحلال الدین کے مقابلہ میں روانہ کیا جنگنری فوج نے در ن حلال الدین تین جار روز کے بعد مہلی بینجا اور اپنے طال سمس الدین التمش کے یا س روانہ کرنے ایسے تهان کے در و د کا کر از کھریہ تفاضہ ضرور ہے کہ مروت آور اپنے مرّ ے بیر قانبن ہو باؤں میمس الدین التمش حلال الدین ۔ يرسخو بي عور كرجكا تحااس كالسيف جار مين مقيم بهونا منآسب سبحها اورحلال لابن تعلیم فاصد کوز سرسے مفتد اکر کے اپنے اللجی لیے شار تعفوں اور مدیوں سے ساتھ دانہ کر کے یہ جواب ریا کہ آپ وہوا کے لحاظ سے منہیں ہے جِوا ب ایسے عالی جا ہ فیرا نروا کے تیاہ لایق ہو ہر حلال الدین سلطان التمش کیے جواب کامفہوم سمجھ کیا اور لاہو تھے مكن كى طرف روانه ہوا ملا آل الدين اس طك نيں لېږخا اور كو ، بلا له ا ورنبگا کہ کے درمیان مقیم ہوکراس نے آس تواح کو غارت کیا اور ہے شا ر

ب ہے کہ واپس برآیا یطال الدین کیٹھرور وغافل يأ ا اور چونکه مومسه گرها آجیکا نقا کو ه جو د و بلاله ونبگال لی جیا و بی کو روانہ ہوا۔ اثنا کے سفریس ایک

در می اور مرد انگی ست کام نیا کدال متر \* دریا کے سندہ کے کنارہ پرواقع ہے ببرکہ یا جالیس سزار سند وستانی قید کئے تھے ۔اس مہانہ سے گوا

ج سے شکر کی ہوا میں بد بو پیدا ہوگئ سے سب کومل کیا اس کے بعدات کر مغل مين موت كا بازار كرم مرز كلان حلال الدين كى كيوخرنه معلوم وفي ورختاني نے توران کی *را*ہ تی مالار احد حاکم کا بخرنے ملک کی تیا ہی کی اطلاع ناصرالدین قباجیہ کور<sup>ی</sup> ا وربا دشا وبيزغگين مواليكن ملك، كي تعميرين از ميرنو نوشش پشروَعِ كي -للنہ ہوری میں مس الدین التمس نے ناصرالدین کو تباہ کرنے سمے پر چند مرتبہ سندھ پر حبلہ کیاشمس الدین اوج چھے پہنچا اور ناصرالدین غکم کر کے خو دَ بکر کی را ہ لی تمس الدین نے ا وجیمہ کا محاصرہ ک کمرکی شخیرے لئے روانہ کیا ۔ اوچھ رو ما ءمبیں روز میں تنتج ہوگیا اور ) نے یہ خبرشکر اپنے وزند علاء الدین ہرام شاہ کوشمس الدین کے اس لئے روانے کیا لیکن ہنوز جواب بھی نرایا تصاکر اہل قلعہ برختیوں کا فہ ہوا ناصرالدین نشتی پر سوار ہواا وراسی نواح کے ایک حزیرہ کوروان ہوا يكن تشتى دريايين غرق موى آوريا وشا و كي حيات كاخانتمه جوگيا ـ باصراندین قباچه کے غرق دریا ہونے کی صیح روایت یہ ہے کہ فراہ ا وجه سے بکرروانہ ہواسلطان مس الدین نے یہ مہم اپنے وزیر نظام الملک کے سیوی اور وہلی بروانہ ہوگیا نظام الملک نے ووا ہ کے بعد اوچیا کو ف یا اور بڑی شان ومشوکت کے ساتھ ایکرروانہ ہوا ناصرالدین لئے لهٔ س برا دباراً گیا ہے اور کوشش اور ٹا بت فدی سے نحوست زایل نہیں ، رالدین نباج کے اپنے قرابت داروں اور وریا ریوں کوہمراہ لیا اور حالیا ا ورا نتہ نبیع ں کےصند و قول کے ساتھ کشتی میں بیٹھکرامی نواح سکے آیک فر حوا ویث ز مانه سیے دریا میں زور کی لہریں اٹھیں اور با دشا ہ کی شی غر<sup>ق</sup> أب موكئي بقيد سُنيا ب سلامتي تے ساتھ سامل مراور پہنچ تمئيں۔ ناصرالدين قباج

بے سدھ اور متان پر بائیں سال حکمانی کی

يعنى واضح موكد منده من دوتسم كے زمندارآما ديتے بالقلبيدا ورصاحب فبمرتها اوتنين سال حجه ما وحكومت كرما روا - ما مرازاه کے بعد اس کانھائی کہام جنا آپنے برادر بزرگ کی ہوت افق اپنی عقل و دانس کی وجہ سے رئیس شہر مقرر ہواجام جزنانے چود آ ہجد طمہ ودانائی اور انصاف اور عدالت کے ساتھ سندہ پر حکومت کرنیکے ہے۔ ا جام جو ناکی و نا ت کے بدیجام انی نے اپنی مقل و دانش کی

وجہ کسے اپنے باب کی جانشین کا رعونی کیا اور الم ملک کو ابنا بھی خواہ بنا کر جام جونا کی جگہ مسند حکومت پر قدم

رکھا ۔

جام ما نی نے سلطان دلمی سے بغا و*ت کر کے سارے ملک پر قع*غ *خرالع و پینے سے ابکار کر دیا ۔سلطان فیروز مثا*ہ ارسيك يهجري مي سنده يريشكر سني كي جام اني مضط س ک*ررِ جا ر*ه کی اس کوضر **ورت نق**ی وه <sup>ا</sup> ا در جاره کوخیل ادریها ژمی از "آک لگا دی سلطان فیروز جار ولی کم یا بی سے لاجار سواا دربطی یف ا ورصیبت کے ساتھ گرات روا نہ موگیا اور برسات مما زما نہیں

جكه عاره سيزوشا واب سوكمها اوراس كيا was a proper and the را في أترريع كي حالم كله بيغور حيار عامرتاجي بن العام عكراني تم یجام صلاح اکدین فرمانره ایبوا اور گیاره برس لاح الدین کے بعد با دشا دہوا علی شہرائینے یا پ وانصاف کے ساتھ حکومت کی اور عایا کوسحد شا واور م علی تبیر تنبیجہ برس حید

410 مولهي تفي جا منتكن . وبعكد آينے كو قال حكومت سمجعكر عنا عات ما بي مرد کوچه آوجو د وراثت کے حکم اُن کے لائق بھی تھاا کمیاجا مراسکند رہنے ایک سال جے ما ہ حکومت کی ۔ کا جامہ بخرل شاہی سے تھا اور سلا قبین سابق یمے م

مٌ تندانے شاہ سگ کی مقاومت کئے بعد اپنے ا لرمیارک خاں کو تعلعہ سوبی برقیضہ کرنے کے 'لئے 'روا کہ تلعه محكراس نسآنه ميراس فدرمضبوط حبى نه تحا فافرقاه ل يُصْلِكُي جلدجهاره 416 تركمان برواته الطانيكا كرنے كے بعداتار وال دیکه کرمریض جوا اواراسی مالت میں وفات یا بی لطان مظفر نے ایک را الشکر حامل صلاح الدین تمیمرده ربر حله آور بونے کی اجازت دی مام ملاحالان

تا*رخ فرمشة* 6/1 بمدير سينحا ورور بإخان كو حوامر فروز كالمختار كرارتما نطف فے دوباراہ لشکے مرتب کر ح الدينَ نے ال ول سے دور کر۔ ستتكان كي حكومت كاخاتمه هوأا ورىنده برارغوں كا قبضه م وكتب

619 مبلدجهارم الزمالَ مرزاكا اتاليق تصالم-شا نے علائیہ بغاوت کی فروالیون ہے قندمھار کی حا ر*بور به شا* ه ببگب کوعطا کی اور تو بگ

ساہ ہیں سے جین کراویر مدتورہوا بعلہ اور مہر سامعہ سے جس مہروں کو فتح کرکے اپنے باپ کی وفات کے بعد بقیبہ بلاد مسندھ ہر قابن ہونے کی تدبیر میں شہروع کمیں شا ، بیک وقت اور موقع کا متطابی تعاکہ 47.

نی مایر ماوشاہ نے کابل سے قندھار برحما کیاشا طان محمو دخاكه لمثان اس واتعه لمطان حسين ملتان كافرما نروا بهوانشاهيين ن مین کو بالکل فرصت نه دی اور طبریت بلداس کے

جلدجيأرم

ملعہ تو پہلے ہی سے نتم ہوچکا تھا اس نے تھٹ م لشكه خاصه كوجمع وں طرف وکدل تقی قیا مرکبااور ایک یں ہوئے تھے ۔ سند صبوں نے ہر حمار طرف سے غلہ اور ا ذو قد کی آمازہ کے راستہ مبد کر و سے اور خان خانان سے نشکر میں ایسا قبط منو ، ار مواکہ

ت جان سے زیا دوگراں ہوگئی یہ ہمرزاعبدالرہیمہ نے مجبور ہ سہوان کے محاصرہ کیے <u>گئے روا</u>نہ پو دھی **کوایک نشکر کے ساتھ اس جاعت کی مرد کو** روا ا ئی ہو ٹئی ا ورمہ زا جا بی شکست کہا گر دریا کے کنارہ موضع ارس ا ہے گرِ و ایک صار نعینج ویافان نا ناں نے و یو نوں طرفت مِرِرُ وَرَحْنُكُ بِهُو نِے لَكِي اتَّس وفعها بِل سندود زندگي ۔ ہر بہو نیے آگی ۔مہرزاجانی نے یہ حال دیکھ کرخان خاناں کو میں باوشاہ کی مازمت کا دِل سے خِوا مِاں ہوں محجھے تعور سے ں تین ما ہ کے بید درگا ، شاہی کوروانہ ہوں گا التجا قبول کی اور پیرزاجانی کی دختر کا نگاح اینے فرزند متهواك تضمثم اوروميكر بلا وسنرمه بيرقيضه كيااا ورميه زاحاني سميح بهمراه شكنشا به منور میں بہنچ گیا ۔ میبرزاجا نی اکبری امرا کے گروَ ہیں وال رعبدالرحیرخان ٔ فا ٹا ٹی مرانٹ اعلیٰ بر فا بزیموا اوراسی زمانہ ' شیمے پیرے با دشاہ دہلی کے فلم وین داخل ہو نئی اور زمینیداروں کا کو ٹئی ن مجمود ومركي إسلطان محبو دسفاك ا ورمحبنون تضامعهو بي خطايرانسان الوقتل كرا ما تنط به ملال الدين اكبير با دشا . ني مينزليز مسيني برما موركيا محب على تعمد د شاّه کے حضور میں روانیہ کیا عمِس کا من<sub>ا</sub>عون یہ تھاکہ سوامحی غلی کیا چیر لوحكم بهو میں اسے قلعه بهر حواله كرووں - اكبربا دشا ه نے ميوفار

اس مہم بیر روانہ کیا لیکن گلیبوخاں کے ورو دسے بیٹتہ ہی سلطان محبود نے اپنی ظنبی سوت سے وفات پائی گلیبوخاں نے متلاک رہری ہیں بلاکسی مزاحمت کے قلعے پر قبضہ کر لیا سلطان محبود نے بیس سال کاوٹت کی

## نوارمقاله

## سلاطین ملتان کے حالا مین

تاظرین کو معلوم ہو کہ بلدہ ملمان میں ظہور اسلام کی ابتدا می قاسم کے ذابہ سے ہوتی ہے گئے دابہ سے ہوتی ہے گئے دابہ سے ہوتی ہے اور ندا فواہ عام عہد تک ملمان کا حال کسی تاریخ میں مرقوم نہیں ہے اور ندا فواہ عام میں اس طلب کے بابتہ کوئی روایت سائی دیتی ہے ترجمہ آریخ بینی میں صوف اس قدر لکھا ہے کہ سلطان تھی وغر نوبی نے طاحدہ کوشکست میں شالی ملمان پر قبضہ کیا اور یہ شہر یوصہ تک خاندان غربورہ کی سلطنت میں شالی روایا قراسطہ کا قبضہ ہو گئیا ۔ سلطان معزالہ بن کھی سام نے بھر ملتان پر قبضہ کیا اور سے میں انتخار دوالی بینا ہو نے کے بعد بلا د ملتان پر قبضہ کیا اور سے میں طالب یہ شہر سلاطین د ہی کے زیر حکومت رہا جس کیا اور حرب کے دور میں انتخار ہو گئیا اور شہر پر شا ہان دہلی کی حکومت ندر ہی جس کے حالی میں دونت سے ملتان کا جد چی خود مختار ہو گئیا اور شہر پر شا ہان دہلی کی حکومت ندر ہی جس کے حالی میت ندر ہی جس کے عد ویکر سے اس طاک پر حکومت ندر ہی جس کے بعد ویکر سے اس طاک پر حکومت ندر ہی جس کے بعد ویکر سے اس طاک پر حکومت کی ۔

جلدجراره LYA لئے قصیہ سوئی میسے مثبات آیا اور ثینج پوسٹ كئے اور را مے سہرہ۔ نے حکمرا فی سم

279 تقدرتمااوران توناكبدكردي كهشيخ بوم لطان قطئ الدين لنكاه سمّے ما مرسے ملتان كا**ن** ىدر كەلىكے ان كو دىلى روانە كر د يا اور ح**كم د با** ابخدبه إطبينان خاطرملتان بيرسوله برس حكومت كاه بن أقطب ا *ە ز زىداكەركوسىن شا*ە لىنكا ە كاخطا ب اس با و نثیاہ کے زما نہ میں علم وقفیل کی تنرقی اوپر قدر بہوئی ڈ يني ابتدائي عبد معدلت بين قلعه شورير عطي حاني كي اس ز مانيمي غازي قلعيشور كاعآ كمرتضا غازي خال كومعلوم تبهوا كهمتين شأه قلعه كأ

وی خلاسے جلد ملتان روانہ ہوئے احمَن اُنفاق سے اسی زمانہ پ سلطان حین لنکاہ کے خلیقی ہما ٹی حاکم قلعہ کوٹ کرورنے اپنے شہاب الدین لنکا ہ شہور کر سے بادشا و کسے بغا و ت کی جین لنکا

سه عد و تغیر دسمن پر جلامین چونگه پهلے ہی مرتب بار ه مهزار تیم خانه کمان سے نکلے وسمن کی فوج میں ایک عظیم الشان ترکزل اواضطراب بردا ہوگیا ورد وسمہ ی مرتبہ اومبرا دھ منتش ہوئے کے اور تیب می وفعہ سریان خنگ سے فرار می ہوئے اور دشمن کاخون اس فدر فالب ہواکہ انتا ہے ارمین قلعہ شور تک ہنچے کسبان اس پر بھی اخوں نے حصا کی طرف وجہ نہ کی قلعہ جینیو ب تک برابر چلے گئے اس فتح سے بے شار آباب م نندا سنے تقید و خاط ہو کر حسین لمکاہ کے

جلدجهارم

مدح خواں ہوگیا ۔ لول بو دھی نے وفات لنكاه كالمعروضة قبول رنسی فرنق کی فوج اپنی حد فريقين من سيحس كومعيام یغ نه کرے۔عمد نام

با اورامرا اور اعیان ملک می مهری اس بر تبت بیونی*ن سلطا*ل طفدننا وكحراتي سيحقى روستي ووريكا نكحكمط ڈالی طرقنین سے رسل ورسائل کی رسم جاری ہو ئی اور ایک مرتبہ سین لنگا و نے قاضی مجد نام ایک شخص کو جوصل و کمال سے آر ا بنا کرسلطان منطفه کی خدمت میں روانہ کیاحیین ثنا ہ لنکا ہ نے قاصیٰ کوفھائش کر دی کہ رخصت ہوتے وقہ برنا کہ اپنے ملاز مین کو تھھارے ہمراہ کر کیے اپنے مکا نات گی تم کو <sup>ہ</sup> - نىلىلان خىين كا مدعا يەتھا كەسلاملىن كھا<sup>ت</sup> -فق ان کے قصور کے طرزعارت برخو دھی ایک مکان ملاک ان تریخمہ م*ت گاروں کو قامنی مجدکے ہم*اہ کرو طان منظفہ نے اپنے کند کچات کے عامرمنازل شاہی کی سد کرنی۔ 'فاضی محد حجوات سنے ملتان واپ ا داکر نے کے بعداس نے ارادہ کیا کہ محرات کی ع**ار تون** ون كالحيجة حال معي بهان كرب فاضي محد نے باقشا ہ يسب كريا كر گجراتي نی بیان کرنے سے زبان فاصر ہے حضوراس وعاکو کی ا ن اگر تمام مملکت ملتان کا یحسالهٔ خراج اس طرح کی صرف ایگ ئے تعمہ کرانے کیں صرف کر دیاجا مے تو بھی اضال کے کہ عاریت خا بين نشاه اس گفتگو سيے ببجد لمول ہواعا دالملک تولکا ہوگی یا نہیں کے تنے جنمنصن وزارت بر فایز عفاجرات کرتے با دشا ہ سے عرض کیا کہ اقبال شاہی روز افزوں با دحضور کے حزن وطال کا سبب کیا ہے حسین شاہ جاب وباکہ شاہی کا لفظ تو میئے اور کاجز و ہوگیا ہے نیکن حقیقاً میں اس مرتبہ کی رفعت وشان سے محروم کموں اور اس حرمان نصیبی سے باوجود میں روز قیامت میہ احشر گر و وشا کان میں ہو گاعا دالملک سے جواب دبا کہ

یا دشاہ کو اس خیال پر رنجیدہ نہ ہو نا چاہئے خدانے ہر ملک کو ایک خاص ہ ورخوبی کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں توخاک ملتا می ورون کان متمان جس سرزین مین کئے معزز وعترم راہے بہر ہے کہ بزرگان متمان اللہ مداران میں کئے معزز وعترم راہمے بہر ہے کہ بزرگان متمان اللہ مداران میں کئے اختا ہزر رحمتے المدعلہ شكرين كه صنرت تبينج الاسلام بهاء آلدين ذكر ما منيا نئ ر**ح** ان عالی شان میں شہر ملتان کے انڈراپ تھی ایسے بزرگ ان اوراس سے سحد سی شیخ بور *ی ہن اسی طرح طبقہ نجا ریہ میں جند بزرگ* آفرا دملیّان بيسے منوج َ دہيں جوظا مهري اور باطني کمالات مبن عاجي حدالو ما \_ تے ہیں اسی طرح فرقہ علماً میں مولانا فتح اسٹرا وران کے ن فخر کرر ہائے ۔ اور مبری فقا نے اِس طرح کی تقریر سے با دشا ہ کی کدورت رقع کی اور صنین ثناه لنکاه بشاش اور خوش جو گیا ۔سلطان شاه سجد یو فیھا ہوا اور نے فرزند نررگ فیروزخان کو فیروز شا ہ کاخطاب دیکر خطبہ بین کنکاہ آنام اعضا برمسلط تھی اس کے علا وہ جو د وسنجا ہیںے تھی إسنط ندخفا فروزشاه لنكاه ملال ولدعا والمأك برجواس سے مرطرح افضل اور جلہ کمالات سے آرامتہ محا ہمشہ حدکما کرتا تھا فیروز شاہ کٹکا و نے ایک مرتبہ اپنے ایک غلام سے کہا کہ ہلال اموال با وشا ہی پرقبضہ کر کے اپنے تصرف میں لا تلہے اوراس کا دنی کو

پیس فتنه وفسا دبریا کرے اور لوگوں کواپنارفنق کا کے بہی خواہی کا تقاصہ یہ ہے کہ تم نے ، اینے واقع میں کے۔ لر کے شہر کو واپس آر لم تعیا شاہی علامہ نه مرائع نشت مسے گزرگیاا ور ہے گنا و ملال إيشاه حيين لنكاه برتمطها ت نازل ہو گیاورا نیے بیٹے کی جوا نامرگی میر زار زار بین شاه ننگاه نیم ملک ی مفاظت مقدم مجمل عنان حکومت دوباره سی حتمن میں ارا دہ کساکہ اسبنے فرز ند کا انتقت ه نے اپنے نامر کا خطبہ جاری کر کے محمد وفال ن فروز کو ایناً و بی عبد مقدر کیاعا والملاک پیشو رسایق وزیلطنت دِيثًا أه في أيني و في كدورت كو قطعًا اس برظا مرند بهوت ويا واتعدست وانفثك بر ، كرقت كم بين اس تمك، حرام عما واللإكب ركى كرابيغ سينتي آگ كوبجا ؤن جام بايزيدنے ا ت ہوگر ہاہرآ یاا وکرنشکو آینے کشکریں " وشا ہ نے ہمرے سا مان حرب طلب کیا ہے ہیے کو تمام ا مان ہے آرا ستر کہو کر مکان پر جامز ہوں غرضکہ منبح کے و تسکت وسأتفهمسلح ببوكه وولت فائترثنا بي برعافسرط سے کیاکہ وہ واکر جامر بابر بد کا سامان صوری ع جلهم با بزيد في اسى وقنت اللي كارتر و و الازمول كومك وما اور انعول من علاو الملك كويا برزنجيركر ويا مين شاه لنكاه مسن

جلدجار تزيد كوجيدة وزارت عطاكما اوراس كيعلا وهجمووخا ت مجی اسی کو مقرر کر دیاجیندروز کے بعد صبن لنکا ہ لئے *جری پر کننگ*ه هجری میں و قات پائی اس بار نظ ت بہا دِرشا ہی نے اس مقام برحزر فلطیاں کی ہر محے دخاں کو شاہ صین انکاہ کا فرزاند نتایا ہے دور لموس کو محجمه دخا<u>ل ـ</u> فروز شاه كومجيود شاه كابطائ قرار ديا بصطالانكة حفيقت بي محمه وشاه فروزشاه کا فرزندید اورنیزیه گهمچه دینی فروزشاه بن محمه دشاه لنكاه اسين سنكمه مزاج انتخاص كواسينه كر دجمع كتاا ذراس كاسآراونت نشاه کی محلس سے کنارہ کشی اختیار کی او با شوں اور آ خون كرير مے اپنی اپنی وع آئیں اور جام بایزیدنے ہا ر دیا ۔انھاں واقعات کے درم ، تعض قصیات کے خو دمہ لوگوں کوا دائے مال یا اُکٹماآن مقدموں میں سے نیف نے سکتھی اورجام بابرید ہے

نے کہا کہ اے فرزند تیری اس حرکت نے مجبکو دو یوں جہاں یں له ما خوسے باچکا علد سے جلد فلند شورکو روانہ ہوا ور واپذکرتا کہ مجبو د شاہ کے م بے مادشاہ اسکندر بودی۔ ه دومها فرمان ے نا مرکا خطیہ جاری کر دیا و فوراً اس کی اعا نے اپنا کشکر صبح ، كالجه تتجريز نكلا بتماكه دوله فوج ہمرا و ہے کر سورکہ کارزارس اپنج کیا۔ وولت خاں ہے محدوثاہ سے صلح کی گفتگو کی اوراس شرط پر صلح ہوگئی کہ جام بایزیدا و رحمو و شاہ کے درمیان دریا مے راوی حدقامل رہے۔ وولت خال نے محدوشاہ کو

ر کے شور میں تو طن اختیار کیا ۔ان بزرگوئی میں بعض ایسے بھی تھے من کو جام بایرید نے خو و ملیتان سے شور میں طلب کیا تھاجیسے مولا ناعز نیالٹہ جومولا نافنتج امنڈ کے تناگر و رشید تھے ۔ جام باینہ بدنے مولا ناعر زائٹہ طرحاره

ل کیا اور بڑی عزت وحرمت کے ساتھ ان کوشہر میں لایا اور ی حرم براین ان کے قیام کا انتظام کیا ۔ جام پایز بدلے ، كِماكُ مُولًا نَا كَا مِا تَصْرِ وَهَلَا كُرِّ - بايزيد شيح عَكُم لِي تَعْمِيلَ كِي تَكِيلِ فِي ا نے اس یا نی ٹروحصول برکت

بن أگر حیراس حکابت کونفس واقعات سے کوئی تعلق نہیں

تے تماا وراینی کنیزوں کو حکمہ وہا کہ مولانا کا ہخدمت گذاری کریں تنجها بك أشخص كومولا ناكياس بمبحا اورميغا دیا کہ جام بایزیدنے دعا کہی ہے اور عرض کیا ہے کہ ان کنینروں محصفور روانه كرف كانستار يس كيونكمولا نابهان نبها تشريف لا مع من س لية ان ميس مسع جس كوريا نبي البي خدمت عمم لي مختص فرائين

له در ركز فندا معادم اس حكايت كانتر مركون فلم الدالكياي اكرجياس حكايت كونفس واقعة تاريخي سع كوئي تعلق نهيس ب جبيا كه خود موارخ فرمشته نے ذكركر ويا مي كيكن اس روایت سعےاسلامی علماء کا زید و تقوی کی اوران کی روشن ضمیری کا پیراندازہ ہ*و مکتا* ہے لیکن صاحب مدوح کی عادت سے کہ اپنے برادران ندم ب کی طرح اک تمام بھایات کا ترجبہ تلم نداز رونت مين سيملانون كفال وكمال ان كرمد و تقوى اورنيزان مع معومتيت كا صححانازه ہوسکتا ہے برگرصاحب کے اگریزی ترحمہ ہیں کشاس قسم کی فروگذاشت کا حوالہ دياجا سكتا بصاوراك إسياسوا بصكرا سطرح كى دوايات كونظراندا ذكردين سعان كضمن ويعن ا يسع واقعات مجي معرض افغايس ره جات إن جوعلاده علم فضل ورز بدكمال كابين نبوت بوف كاسلاك فرانرواؤن بامليان امراور ملما يحن سأست اورخوني نتفام اوران يم غربا اوررمايا وازى كي زير اور مبق آمیز دا تنانی*س می مترجم*)

ولاناكافا ومردامها ندمك لغیش ہونئ اور شیعے گرے اوران کیے گرون کی ماکن کوٹ مانی اور شبیترینی گفتسه فركامقصد تمحمه وشأهكي ترتبيت اورحض تتشيخ الاسلام جهتها مندعليه ت كى مولانا بىلول نے جواب دياكه كيا خوب بوتا حطور محووشا ه

بهم نامران کے وزیر خودبارشاہ می صدمت میں عاصر ہیں اولانا سے کچھ کاربراری نہ ہوئی اور بے نیل مرام مجبود مثاہ کی میں وائیں ہوئے اسی درمیان میں ایک رات مجو کوشا ہ لنکا ہ نے یربا و میں۔ تعصٰن مورضین کی رائے ہے کہ خاندان لنکاہ کے ایک غلام سمی فر خرود شاہ کو زہر خورانی سے ملتاف پہری میں ہاتک کیا اکس نے سائیس سال حکم انی کی شاہ تاتی انجو د شاہ لنکا ہ نے و فات یا فئ خوم لنکا ہ کے اکثر اذا و من ممود شاه لنكاه " اورنبرلگانيان ينجو يا د شاه تنے مقدم الشكر تنص علم بغاوت لمندكيا أورمر زانثاه مثاهبين ارغون سيحامك أور لنڪاه کے باقی مانده امپرجیران اور پریشان ہو کر مکتأن روانہ ہوئے وں نے مجہ وثناً وکنکا و کنے وزند کو حانک مالکل ہج مكفنت كوانجأمرديني لكاتينح شجاع الملك بدنه كاا ذوتيهي نه تھا ماك سے ذاركر كے بن محود شاہ کی وفات کو نتم ملتان گا دسیار سمجھاا وراس <u>سے ان کو</u> پنے کومضبوط اور قابل بنا ہ رہناہے کا تطعامو قع بندیا میرزاھ میں حار سے حار ضَجَاع الملك كے سرپرائینجا اوراس نے قلعے كا عاصرہ كركيا \_

ى بعدال تلعه صوك - سيتشكر به الشميح اورملهمان شجاع الملك ء نگر هوشخص قللا وتا تنعا لہُنیاان لوگوں نے یہ تدبیراطنیالک کہ ا پہنے کو فلعه کے اُوپر سے خندق میں گلاتے تھے اور میزاشا جَسین ان کے اضار ہے سے حال تھا میں نے کاغذ پر لکھ دیا او ولاتاأوتياه عاً اورخاً جهتنمس الدين كوماكم مكتان اور لتكريفان توبيش وس وتصهٔ واليس موا كنگرخال نے اہل ملتان كونسلى اور د لا شہرکو و وبار ہ آبا و کیا اوران کے آنفاق سے خواجشمس الدین کوشہر سے
باہر نکال کرخو د ملتان پر قابض ہو گیا ۔
و د وس مکا تی بابر با دشاہ نے د فات یا ئی اور ہا یوں نے
بیاب کی حکومت میرزا کا مران کے سپر د کی میرزا کا مران نے کنگرخاں
کو اپنے پاس طلب کیا اور و ہ میرزا کی خدمت میں حاضر ہوا میرزانے
ملان نے وض کا بل کنگرخال مشہور ہے قیام کیا پیقام اب لا ہورکا ایک
مقامر بیرجواب دائر ہ گنگرخال مشہور ہے قیام کیا پیقام اب لا ہورکا ایک
کے بورشد شاہ اور اس کے بیار اس ملک کے بعد حلال الدین اکبراوراس کے
بعد نورالدین جہا تکجراس ملک کے جیسا کہ بیشتر فدکور ہو چکا ہے نوازوا ہو۔
بعد نورالدین جہا تکجراس ملک کے جیسا کہ بیشتر فدکور ہو چکا ہے نوازوا ہو۔

## دسوال مقاله

حکام شمیر کے احوال میں

کشر دنیا کے مشہور مالک ہیں ہے جوطرح طرح کی خوبیوں سے
معمورا ور مرضیہ کے غرایب کی وجہ سے مشہور ہے۔ میرزاحیدر دوغلات
نے جس کا ڈکر عنظ بیب ہو گا ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں اسس
ملک کے حالات یا کمل صبح ورج کئے ہیں چونکہ مورخ فرمٹ نہ کو میرزا
حیدر مذکو رکے افوال کا پورا اعتبار ہے اس کئے اضیں واقعات و خفظ اُ
اس کتاب میں مندرج کرتا ہوں کشمیر صوبۂ بنجاب کے مشہور مقام کلی
ملے جنوب ومشرق میں واقع ہے۔
ملک دو کی فن بہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور واوئ کو جس کو میں کو گئی میں میں میں سے دس کوس کی کا مرزمین ایک حصوبر میں میں میں میں میں میں میں جے جو بیجد مدس میں بین میں میں میں میں جے جو بیجد مدس بینروشا دا ب ہے۔ ملک کی تمام زمین ا

جلدجهارم

تِ آبی کہلاتی ہے جس میں زعفدان بہت عمدہ رکولکی کہتے ہیں میسر پائے جاتے ہیں اس زمین میر ی کارنگر نخلاف ز مانہ سائتی ہے ' دو کا بنہ ں میر ه جا ب میں مضهرت اکوبا بو محمیلاس انگور۔ ، يَاشَياتَى يَشْفُنَّا لُو - بَيِنتُه \* جِأَرِمغزاورانْجيب ﴿ وَغِيرُهُ تَا مِ اتَّسَامٍ ـُ

سے ملا تکلف یا غربہ د<sup>ئ</sup>نناه غازی نے نسم ) نواخ کا سفه کمه کیے شهر کی تغربیت میں متعام دا ش منى عرفى اور دېگر نامور شائع ول کا کلامراس تن

.رعارات ہیںء تمام ترننگی ستو مذں پر قائمہیںان ہے مختصر ہیر کہ ان کی خوبی رعون یانی سے کبالب بھرجا تا ہے یانی کاوش تی ہے۔ تھوڑے زمانے کے بعد یہ حش کم بوجا کا واختتامركے بعدء ض فطعاً ختك بهوما حيد هيض كالأ صبوقی میمی ساتھ نیڈ کیا گیآ لیکن حس زمانہ میں کہ یا ن نے لا کا وقت ہوتا ہے فوارہ کی پرچوش روانی تام چیزوں کو تورکر یا ہر کل آئی ہے ۔ ورفت مرسے یا وُں تک مِنے لگتاہے۔

604 ور تعقل در جن میں ججروں گھڑ کیپو سیر پہنچ جاتی ہے اور با وجہ واس . جلدجهار

بها بسرگز اس کا ھُائی خوبی کا بیرحال ہے کہ یہ يم شَلَاحُهُ مَا نَارَجُ اورليمو وغيرويها نهيب بيا واقع بن والسسه ئے بگری ہے نئر ب ہی جیشمہ۔۔

طہان دہ ک ساپ سے معاد و مرت پر مارر ہوں کر سے میں ہیں۔ طریقے پر تھی مکن مواس کو نابید کرے اور اس ندم ہب کے منعلدین لونفیعت کرے آگروہ اپنے عقاید باطل سے تو ہہ کر کے حضرت سراج الامتہ امام الوضیقہ رحمۃ التد ملیہ کی تعلید کریں توقہ والمرادوریۃ

ان گراہوں کو شخت سے سنحت سزا دیجا ہے ۔ یہ نوسٹ تر سرے یاس إكشرابل كشميه كوج أس ازندا دير مأيل تص گروه الل حق اان مدنحتوں میں سے معض \_ ا ہے کرام ہیں داخل نہیں ہیں زندیق اور کمحیہ لوگرا ، کرنے کا بیٹرہ امٹا یا ہے۔ ان کو حرام وحلال امحد و وکماہے جریاتے ہیں کھاتے ہی اور حرص وطبع مِهِںان کا قاعدہ ہے کہ اپنے پریشان خواب تو لوگوں۔ ہر کی بیشی*ں گویٹ*وں سے کہ آیند ہ سال یہ ہوگااور ، اکا ظہور ہے لوگوں پر ایٹے عرفان کا اظہار کرتے ربھرتے ہںاور لوگوں کو معکمکر گراہ کرتے ہیں ا کل ہے نیاز ہے غرضکہ اس طرح کے ملحداور يه وسلمر تحطفيل مي ان آفاك أور یں آنتاب پرستوں کا زورتھا من کو ر و تفاكه آفتاب كا وج دج نوراني تنبجه سبع أكربهما بنغ عقيده كو مكدركر دس نوآفبا ب و بئُ نعلقٰ ما قی نُه *ایسے گا* اوراً گرآ نتاب آینے فیص من کرے تو ہماری ذات ن کی وجه کسے موجو وہیں نیکن بلا ہمارے اس کا وجو دالور بغار<del>م</del>

جلدجهارم

کے پوجنے و گند ہجری بیں

قیروں کے نباس میں وار دکشمیر ہوا یہ تح*ص راجہ* کے ملازموں میں ارحن کی نسل سے ہے اور اینا نسہ ملوم ہے کہ یا نڈ و کاحال مہا تھارت میں جواکسر باوشا ومرہبوکر ارمرنا ہدکے نامیسے وفات یا تی اورام لمن ابني حكه كي براحد بهرو کی . راجار تن فوت ہواا ور ر اورسندال کے نام سے مشہور شکھے ۔ شا لذر كميا مه راجه او دن ف ان كو البيخ محرين داخله كي خالعت كي م کے اکثر طاز مین کو اینا تبی خوا و بنیالیا ۔ شا و میہ زا کا غلیہ روز بروز راجه کی حالت اسی اعتبارسے بدرسے بدتر ہورہی ہا تو کو لا و بوی نے راجہ کی فایم متفاّم ہونی اوراراوہ کما کوتیا ، کرکے استقلال کے ساتھ کالانی کیائے ۔رابی نے جندرو بوہن راج رخن کے تمایک مدت تک

جلدجهاره

الدين كاخطاب اختياركر وككما ديجوشن فك إورابل ملك برطلم وجركي مردى تى شدت سے كشمين زيا ده قبالم فه كركا اوربه حكم وبأكه امرائ جشيدا ورعلى شيركوا بثأ جانشين بناكر غوركوشة ت دمیں بیٹھکرعبا وت الہٰی میں شغول ہوا اور خید ہی و نو ن کے بدر وفات ہائ مس الدین نے بین سال حکومت کی ۔

ر دیا اور طاب کا سی و افراد ہوا یا طاو و الدین سے سی پورے و ہیں۔ ایک انہ اپنے نام یہ د فلا پون کا باو کیا۔ اس باوشا ہ نے ایک جدید تا ہون یہ باری کیا کہ زانی عورت اپنے شدہ ہر کی وارث نہیں ہوسکتی اس تا نون کی بنا پر بہت سی عور توں نے اس گنا ہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے بنا پر بہت سی عور توں نے اس گنا ہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے جلدجهاره

زندى بسكى علادالدين نے بار مال الله الله تيروروز اخلاق بسنديد و كامجه عه تقاعس روز كوئي نئ خبراً من نهيل ملتي تقي انهي ون كو الدين كي سطوت كايه عالم حقاكه قند ميال ورغ اے راح نگر کو طرح و بلی کے کے مشہاب آلدین کانشکر*اس کے* بی ۔ ٹنہا بالدین نے سری گڑمیں تیامرکہ کے اپنے برا ڈرمبندال کو البیہ دمتر کیا ۔ با دشآ ہنے اپنے دو نوں فرزیا وں بینی حسن خار) ور علی خار کواپنی دو مسری زوجہ کے اعزا سے جوان شاہزا دوں کی ماں سے آزر و وتقی د بلی می طرف خارج البلد کر دیا گیمی تگرا در خاب پور اس با د شاه می یاد گار بین مشهاب الدین این آخر مرمی اینے فزنده ن خاکم جلدجيارم

اإوران كو دملي سيے طلب ر و فات یائی شما ب الدین نے بس ، کما مین خاں نے جھا۔ ھلان شہرا بالدین کاایک امرسمی را ہے ول ہا اور اس نے حن خال کو اس کی اطلاعدی حین نے فراری ہو ورست توى اوريضهوط کو تەرتىغ ا درسن خان کو ما پەرتىخىرگىيا يە الدين في يندره سال يا ينج ما و حكومت ك یں و فات یا ئی با دشاہ کی و فات کے بعداس کا بڑا فرزند سکندرشاہ کے جلدجهارم

خطاب سے فرمانہ وائے ملک ہوا ۔ روایت ہے کہ سلطان فطب الدین کے عہد میں امیر کہیے میرید علی اعدانی رصتہ انتار علیہ کشمیر کے نواح میں تشریف لائے ۔حضرت مہیر کے

زمین و مقد استه میں میرک واقع میں میرک ایک میرک میرک میرک ایک خط کا جوا ب بیجد ایک خط با وشاہ کے نام ارسال کیا قطب الدین نے اس خط کا جوا ب بیجد منابع ایک کو بات درکا لاور دالہ میں سرعش تا نوروں اور اندی میں ما

مصیر و تعریف ما تھا وہ بیہ او رئیا ہے ہیں ہے۔ کی ۔ سید صاحب حوالی مہری نگر میں پہنچے اور با وشاہ حضرت کا استعبال کرکے بڑی عِرْت اور تعظیمر کے ساخوان کو شہر میں لایا۔ حیا ہے میبر کے ارشا د کا یہ

م ہوا کہ تمام اہل تشمیر آپ کے عقیدت مند ہوئے ۔ م ہوا کہ تمام اہل تشمیر آپ کے عقیدت مند ہو ہے ۔

ا میرناحیکر و و غلات کتاب رشیدی بی لگھتے ہیں کہ میربید علی ہملاد جمتہ اسٹر علیہ تقسر پراچالیس روز سری تکریں قیام کرکے اپنے وکن مالوٹ

ہیں ہے ۔ مورخ فرمنٹ نزعرض کر تاہے کہ قیاس سے ایسا معلوم ہوتاہے ک

وِ خانقا وکم خاب میری نیسری نگر میں تعمیر کرائی تعبی و مصرت آئے زمانتر میام ہی میں تیار ہوگئی تھی اس گئے یہ صنرور ہے کہ حنا ب میہنے ایک زمانڈ دراڈنگ مہری نگر میں قیام فرمایا ورنہ ایسی عار ن کا چانیس روز میں کمیل ہوجا نا مہری نگر میں

سرور فال حور ہے۔ ملطان سکن رربنتکن قطب الدین کا اصل نام شکارخاں ہے جوابنی ماں بن قطب لدین شاہ کرسورت رائی برگن سوراہ بلکم کی رائے سے باب کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وفات کے معد شخت سلطنت کر میٹھا امہ وں اورا رکان

سلطنت في اس كي بوري اطاعت اور فرما نبر داري كي يسكندر ثنا وُسوكت وغلمت اور كشرت تشكر ميں نمام شا بان تشميه پر فوقبت رکھتا تھا۔سلطان سكندر كي والدوا بنے فرزنہ كيے ابتدائي عمد مكومت ميں مہات سلطنت ميں دخل ديتي اور تمام امور کو بوجہ اعن اسحام دستي فتي اس سکم کو معلوم

ہواکہ اس کا دا لمدشاہ محد نام سکند رشاہ کا نخالف اوراس کا دھمن ہے۔ا سورت راتی نے شاہ محدا دراس کی زوجہ کوجوخو و اس رانی کی پڑست رہی

ر کے ایک نامی امیررائے ماکری نے جمع ثیا ہ کے معالی معت خاں کو زہر۔ 18/16 کری کی اس حرکت لباكه أكرحكه ببوتو فد ینے گر د فرا ہم کرکے سکندارثا ہ سے ندر ثنا ہ نینے اپنی فوج جمع کرکے رائے اگری پر حلہ کیا ۔ ہمرحد ملک پر ریقین ہیں حبک ہوئی اور رائے اگری نے ایک مدت کے بعد رہا اپنی جان دی ۔ مکندر شاہ نے ماکری کے بنتہ کو فرو کرکے لشکر کی ترتیب ، ادراس کے اطراف کا بیحد خوبی تے ب صقبراں گورگابیٰ نے مندو ملا بالمية تنمي*و رصا* ، صاحتفا <sub>ا</sub>س عمالیت پر مبحد فوزوم ت و کیما تماصاً حقول سے بیان عنیا ارتبرورسکندر شاہ ابنی آنکھو ں۔

ُ کہار خلوص سے بیحد خوش ہواا ورسکند رشا ہے لئے طلا دو رخلعت اور ماصقياني سكرببجد خش موااور رشاہ نے اپنا ارا دہ سنح کیا اور قاصد وں مقال کی خدمت میں روانہ کر سے خو دکشمہ و الب آیا۔ سکندر شاہ کی سنا و ت کا یہ عالم تقاکہ اس سے جو دو نیا سطے اُخبار سنگر

ں وخراسان و ما ورالنہر کے وانشمنداس کی خدمت میں حاضر ہو۔ تحفااسي أتنامس سكندرشا هلق العنان وزبرينا ديا اورمها ت سلفنت مير و دیونے اب مندو وں کی آزار دی آور بایزیعی تشیو د یو کو اینے اس خیال ہی استعدر ركرين مبنكرو ون ألوعكم ببو كباكه مروبيشاً في مرقشقا پیے شوہ روں کے ساتھسٹی نہ ہو نتے ہ ه د بهلو ائے به شیو و یو کی اس سختی اور باد شا ہ کے احکا مرسم *ے برہمن تنتقے ہیجد پر لیشان ہو سے ا*وار بعص نے تو تبدیل مذہب اوار حلا وطنی وو نوں کو آبلائے جان سبھکرخو دکشی گ اور بعضول ني آواره وطني انتيا ركر بي اور بعض اييسي ميمي تتقييح ول مر ن زیان <u>سے اِسلام کا اقرار کر</u>نے۔ ء بعدسکندرننا و نے تب<del>غا</del> بوں کے يا ندنعي اوراكثر بتخا -ه کئے ۔ ان تبا ہ شدہ عار توں<sup>،</sup> عالی ثنان تخانه تفاّع مِها دیو کی طرف نسوب اور س تنکد کیے کی تہ کھو دی گئی ہوارتگا ىنڭ بنيا د كايتا نەطلا- جگد بوك سُ تَنْکُدُ ہے کمے انبدام کے وقت زمین سے آگ کے شقلے ٹکلے اور وحوال بھی ٹکلاسکندر ثناہ الور اس سے اہل وربار نے

444

رؤ و<u>ل نے</u> تواہں <u>واتعے</u> ک کی سا و کے نبیجو من کر دی گئی ۔

ہجری میں وفات یائی ٹیمی وفات کے بعدکشمر یا اور شاہی خال کو اس نے علی شاہ۔ بر دها واکیا اور ملک پرعلی شاه کا درباره تنبضر کشمیرسے یالکوٹ آیاج نکہ اس زمانے ہیں جسرت کھکرصافیقیال امیر تیمیورکے قید خاہنے سے بھاگ کرسمہ قندسے بنجاب تنہم حکا تھا اوران کا انتفتسلال

قید ظانے سے معاگ کر سمر قندسے پنجاب پہنچ چکا تھا اوران کا استعشلال بحد کمال پہنچ چکا تھا شاہی خاں نے حبیرت کیے دامن میں نیاولی یہ علی شاہ

بیر میں وی بیراہ ہے کر حبرت اور شاہی فان برحلہ کیاان ہو کوں کو ملی شاہ نے جرار فوجی ہمراہ ہے کر حبرت اور شاہی فان برحلہ کیاان ہو کوں کو ملی شاہی کے دمعاوے اوراس کے نشکر کی نااتفاقی اور مانڈگی کا پوراعلم ہمتاشاہی

خاں اور جبیرت نے اسی روز کو ہتنان کے درمیان سفیں آراستاکیں ۔ معرکۂ کارزار کرم ہوا اورعلی شاہ کو شکست ہوئی ۔ ایک روایت پدیے کہ

علی شاہ زند ہ حبرت کے ہاتھ ہیں گرفتار ہوالیکن دوسہری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علی شاہ معرکۂ حباک سے بھا گا اور شاہی خاں نے انسکا

تعاقب الرکے مکتائد ہجری میں اُسے ولایت کشمیر کے یا میز کال دیا۔اس واقعے کے بعد شاہی خال کشمیہ پہنچا اور جو نکہ رعایا اس کے طرز حکو مت سے ہجد خوش تھی ملک میں خوشی کے شا دیانے بچے اور شاہی خاں نے

سے بھر سوں می مات یں ہو می۔ تخت حکہ مد میں رحلہ میں کدا یہ

زین العا برین بن اشاہی خاں نے سلطان زین العابدین کے لقب سے سکندرشا وبت کئن اکشمرے بخت سلطنت پر حلوس کیا اور ایک جرار تشکر

ری اور پاب پر صبحت می مرت جسرت بارسی و دن ما مولید عن به برسکتا تصانیکن انس نشکر کی ۱ عانت سے اس نے پنجا ب کو زیر نگیس کراپیا پا دشا ہ نے جہار کشائی کا اراد ہ کہ کے ایک فوج تبت روانہ کی اور اسس

ہا دسا ہے جہاں سامی کا ارادہ کریے ایک کوج بہت روانہ ی اورانسس ملک پر بو را قبضہ کر لیا ۔ زین العابدین نے دریائے کر ثنا کے اکثر ساحلی ممالک پر قبضہ کر کے ان شہروں کے با ثندوں کو تہ تینغ کیا ۔ باوشاہ نے

اپنے براورخور و محدخاں کو مُشیر سلطنت مقرر کر کے تمام مہمات کامختار کل بنایا ۱ ورخہ ومقد مات کے فیصلے میں اپنا و ثنت سیسرکر گئے لگا۔ زین العابد ا

نے ہر طبقہ کے افراد کو اپنے ورباریں داخل کیا اور چونکہ با دشاہ خو و بھی ماحب ملم وففل تھا اس کی بار گا ہ مسلمان اور سند و ففنلامسے معہ رزتی تھی

علمرموميقي كابهجي مابعرغها اوراكثراو قات عمارتدل كيتعبه لكل مثاو با قرخ كا ا إسابق ببر تهجيء نه سواتحها ۽ الواح برگٽ لا الجواح مسي كاعنوان به متماكا ، ہیں شبود یو کے مظالمرکی وجہ رکیا ۔ ہمند و وں کیے مندر وں میں بوجا مقدر کئے حزید کا حکمہ منسوخ کرمے گا ڈکشی کی قطعاً ما ندر ل ميرارنه هور و ناوغيره بېندوگول حكم لخارى كمياكه سو واگرء مال دومهري ولايت يست لائتي انكر ے مثافع کیر فروفت کر ڈالیں اس، سا ب کو اینے گھروں میں پوشڈ

باورنبزيه كدمعاملات خريدو فروخت مين غبن اوربد ويأنيخ امرقيد بول كوءسلطان سكن ے قلمے آزااد کیا ۔ یا و شاہ کے آئین حہاں گ ملاک کی رعایا سے تھی لساحاتا تحا۔ ان کی نخرت کو خاک میں طاریتا تھے ي اورضعية فون يرمهر بإني فرماتا اوران كوصداعتدال سے تجارزنكرنے ديتا ن للرَّح بَكْهِدا مُشَتَّ كُرِّباكه نه تواميروصاح ا فلاس کی وجہ سے گداگری کریں ۔۔ عورت پر نظر مد دا کینے یاغ بان عمّا اس منه مروح كّز اورجوب من حِيّ امنا فهُ ا ہوتا یہ صرور نہ تھا کہ اسے سرامی وی جاتی لیکن حوالفاظ فلوم بھی شہوتا گئ میں ہرشخص ا۔ مذهبي احكام بجالاً لإتحام زهبي تعصب كالأس تح عهد نيس كوني وخل نه تها-وكه سلطان سكندر ىدىيى بھرايىنے آبائی م*ذي*م علما دان کے ارتدام کی سنراان کو نہ نے کوہ ماران کے قربیب ایک نہرجاری کی اور ایک نیاشہرعہ یا تیج کوس رپر کو میں است کے گر دایا دیمیا اسی طرح اور دیگر شہر بھی آبا و کئے ۔ شہر کا لیوراور ووسر

بلادمین دور و دازمقامات سے بانی لاکرنہریں کہدوائیں اوران برل ماند رفضلاا ورغربيول كومتوطن كراتا تحفأ باكرح عیش میں میں چیز کی صرورت ہوا۔ میں ان میریں کو فی حگراس کے علم کے مطابق ہے آب « کیا **بھے۔** تامل وغورکے بعد پیر طے پایا کہ جو بی مربعاً ت لاکٹڑی۔ نی ہوں ) تب ار سکتے جائیں اور انھیں ا نندى بريمنو وأربهو کا نظر دنیا میں موج درہیں ہے۔ نے پر توج يشِ مَي مِأْتَى في البديبيه اشعار ما كل كَاهُوا بُ مِنْ إِوْ أَكُرْ مَا جِا مًا \_ كِيادِ شَا واس بِإِلَمْ

فيلد جيراره

ے مرشد و قبلۂ ہداہت میں انھیں کی ید ولت ہے زين العابدين سندوء كبول تي بھي تعظيم و نو قه ، ه نئ نه کرتا اورمپی خص ظَمَّنَا ۔ زین البعا ہدین کی فہم و فرانسٹ کا یہ عالم سے فور اُاس کا فیصا کے ت مسي طرح الش كوحاتي نقط یاس دا و خواهی ت<u>محمالا نی گئی ب</u> ن ورنه دروح بیانی می مذا اور زیاره بھکتنی ہو تی بگ ب دیاکه با د شاه حوصکی چا ہیں ص رنه هو کراهل وربار ن دایس جا تا که مخلوق کو تبیری راستیازی کابتین ا كەمپاتەتىغى موناً اس \_ ل کی پرتسمت محہ کوخون کے سے رہا کیا اور مجرمہ کوخود اپنے حضولہیں ملنب کر۔ مے کا قافل کون سے مکار عورت نے جواب ویا کہ میں نے کی نشاند ہی کی ہے وہی میرے فرزند کی قاتل ہے اوراکہ

ين اين قول من كاذب ثابت بول تواس كر منائه وي المدار المراسط ما دشاه -فرا یا کہ اگر تواہی وعوی س سے ۔ بندانی اس ایر اس کے سامنے برمستر موعورت غرواس نے اپنے فرز مرکومن کیا اوراس فرید ، کوعون الفن کا ما وشاء تصمكم واكدا ب كوتاز ماشد لكاست ما أي شاہی حکم کا آشنال کیا گیا اور عیدت کئے اینے جرم کا آفرار کیا۔ سامان نے اس مكاركو قاتل بقين كر كے اس ك اس بادشاه کی عادت، تنبی که یورون کونتوسینی نه رکرتا تھا الکرمی، ا بیسے بوک گرفتار ہوکر ائے با وشاہ انٹیں بایہ رسجبرکر کے حکمہ نیا کہتم عاریت میں پنھراور مٹی ڈصولیں اور مزد ور وں کا کا مرکریں بازین العایتن م و مهر بان تفاایل فی حکم عام دیدیا تماکه جا مزاول کا شکار نه ملان کی جِر دوسخا کی دور وورٹنہ رت ہو ئی اورساز نبے اورگونیدے وعلم موسیقی میں بگا مدروز گارتھے اطراف و نواح سے کشمہ وارد ہوے اس ان کے باکمال اس قدر کشرت سے جمع ہو سے کہ کشمیر ملک ورنگ کا ا در مشهور صنت بعنی ملاعو سوی کا شاگرد خراسان بارخواجه عبدالقسد سے با وشاہ کی بارگا ، میں عاضر ہوا اور أیساخو ہے وجمایاکہ با دنشا ہبحد خوش بت زياده انعام ديا لاجميل نام ايك حا نظر شعر خواني اور موت میں عدیم النظیر تنما یا و شاہ کی محلب کی توب گاتا تھا اور باوشاہ پر اس کے گانے سے رقب طاری ہوتی تھی اور نہایت خوشی وخرمی ہے لان زین العابدین اس قدر رقم کشیر مهرسال حمیل کو عطاكر تاكدا غدازب سے يا ہرے - الجميل محانسا ميغۇسلطان كے وكرميل کی طرح ایب مجی تشمیرین زبان دوخاص وعام بی ۔ اسی یا دشا ، سے جہدیں حب أماك الشارايسا باكال بيدا بواجل كانطير زانه في ديموا

تجلد جماره

ارنبهٔ انفااس تحقیں نے آئشازی میں ایسی ایسی ایما دیں کیں کہ موگ اسے ولکھر حدان رہ میکئے کشہر ہیں تفتک اسی نے رائج کی اور یا وشاہ بے حضور ت سی د وائیں نیار آئیں اوراہل شرکومی اس من کی تعلیمہ وی بہنچ ج ه ویکر تمام علوم میں شبی با کمال تھا سلطان کی بار گاہ از سے جومن موجال اور خوش آوازی و قوالی میں پُکامُۃ روز گار ۱ و رحسبر کات وسکنات رقص وسر و میں عدیم الشال تھے *ور رہتی تھی ۔*اس یا د شا ہے *عہد میں ر* قاصوک اور میرو ک<sup>و</sup> یوں کی ہبجیہ ، ہوئی اور بعض کویٹے 'نوابیسے با کمال تضے کہ ایک ماگ کویا لطان نے اکثر *ساز*ندوں کے معدد ور ومكنيور كومرصع به خواهركرا دياتها ءايك شاعرسمي سوم نحجو زيان یس انشعار موز و ں کرتا اورعلم مبندی میں بگایۀ روزگار تھاکزین حرب نا ، کتاب با دشا ہے حالات میں تصنیف کی اسی طب ح مو دی ، إورشخص با كمال نيم شاميز فرد وسي كاجا فنظ مقاعلم موسيقي منتف کی اور اسے یا دشا ہے نام معنون کریجاس کے م میں انعامہ واکہ امرحاصل کیا ۔ یا وثنا ہ خو و فارسی مہندی و بھتی و نویرہ زبانو<sup>ں</sup> کا بڑا ما ہے تھاا ورتمام زیا ہوں میں بے تکلف گفتگو کرتا تھا۔ بیشار فارسی رسی تما بوں کا مَهندی میں ترجمہ ہوا ۔ کتا ب راج تر نکنی جو شا ہا ن تشمہری ایک ہو. طاتا رہنج ہے اسی ہنے۔ رما نروا کے عہد میں تصنیف ہوئی ۔ مہندؤو<sup>ں</sup> یی شهرورکتا ب مها بمعارت کا بهندی سے فارسی بن ترحبه موا یحلال الدن یر با ٔ دشا ہ کے عہد میں مہا بھارت کا دوبار ، اور تاریخ کشمیر کا ہارا ول فقیح ان میں ترجمہ کیا گیا ۔ سلطان زین العابدین کے ہم عصر فرماً نرواس کی خوبی نی شہرت سنگریا وشا ہسے شتا ت ملاقات ہوئے اور اینے مالک سے تخائن ومدایا با وشاه مے لئے روانہ کئے خصوصاً فا قان سعید ابوسیدیشاہ نے خرامان سے تیزرفتار گھوٹے توی ہیک تیزا درمضبو ماورجناتش جا نوران باربرداری با وشا م کے لئے بطور شخفہ روانہ کئے۔ با دشا ہ

ان تنمائف سے ہی خوش ہوا اور اس نے غود مجی اس مے جواب میں بشك به عظ گلاب به مهركه بیش قیمت شالیس به مر نیجی کا یا نی تھی تغیر قبول نہیں کر تا دو کمیا ب جا نور جوراج نہیں بهورا ورتبجي كرخوش قطع وشوب صورت <u>ے لئے بطور سخعنہ روانہ سکٹے ما</u> وشاً وان جا بذروں کو دیکھک بحوش ہوا۔ان ما وزروں کی خاصیت بیمعی که د ووھ کو یاتی میں ملاکہ ان سے سامنے رکھا جا تا تھا اور یہ راج پنس اپنی منقار <u>سے اجزا کو یا نی سے عللحدہ کر کے خالص یا تی بی نیت تھے۔ باوشا نے </u> عا إوراب السينتين مواكد عصفات ان جانورو سنے تھے اب آنکھوں سے بھی ویکھے لئے ۔ ملطان زين العابدين بنيجيباكه أومير مذكور بهوا ايني امتدائيء لومت میں ایٹے برا و رمحد خاں کو وکمیل سلطنت ا دراینا و نی عهد متعد رکئر مترا محدماں نے بارشاہ کے سامنے ہی وفات یائی اورزین العامدین نے اس کے وزند حیدر فاں کو محد خاں کا حالتیں کر سے مہات ملک بردكر ديابه زين العابدين نيےمبعود إور شيرخاں و وشخصوں كو لیہ منایا یہ ہرووامیر باوشا ہے کو کے مستحقے سکین ان من برے کا دفتمن مانی موگیا اور شیر و نے موقع پاکرائیے ئے بھائی مسعود کوفتل کیا با وشاہ نے مسعود کئے قصاص نیں شیہ مى تەتىنىچكىا زِین العابدین کے تین فرزند تھے آ د مرخاں جو فرزنداکیرتھا ہیشا

برین افا بدی سے دی ورند سے اوم حال جو ورندائیرها ہسر باب کی نگاہ میں ذلیل وخوار رہتا تھا۔ حاجی خال فرزند ووم با دشاہ کا محبوب بیٹا تھا اور بٹراخاں پسر نور ربہت بڑی جاگیہ کا مالک تھا۔ اسلطان نے داور یا نام ایک منعص پر نوازش فراکداس کو دریا خار کے

برفراز فرمايا اورتنامه كاروبار ملك اس كے تغویض كم ا ورخو دا طهنان محمے سائخة عیش و علثیت میں مشغول ہوا ۔جس روز مثبیر . کِی باً وشا<sub>و</sub>ینے ایک کر ور انٹر فیاں ا**س ک**ی رقیح کو اسی اِثنار میں یا دشا ، سخت تعلیل ہواا وراس کی زندگی سے ماس ہوئئی ایک جو کی تشمیر میں وِ ار دہواا وراس نے بھی یا د شا ہ کی م ازي مزاج کي خيرسني حرگي اراکين م للطنت کے ہاس آیا اوران سے کمیا ب یا دشاه کی بیماری کو اینے عبیر میں متعل کئے نیتا ہوں ت كلى ماقتل مومائيلى \_ شالتى مصاحب اس هو گى محے اور حولی کو مع اس کے شاکر د ے کئے بیچ کی نے ایسے علم کے زور سے اپنی روح کو مارشاہ ليا اورغود ما دشاه حي رولح ا. المع ابني اصلى حالت يرعووكرا وأن كالحيل في حركى مح عن سيخبش نمي نه كرسكتا مفاجم سي ما مركالا ہے میں اپنے کرو کا بدکن علاج کے لئے لئے ما تاہوں تمر ہوگ امدر ماکر ا پینے مالک محمو و مکھو۔ اراکین و ولٹ جے سے کیے انڈر آ کے اور ما وثا و کومیجے و تند رست بایا ۔ امیان سلطنت حرکی کے کارنامے برحان ے اور با دشاہ کی صحت بابی تھے جنگریہ میں حشن منعقد کر کیے نے فتار رقم نذر وخیات میں مرف کی ۔ باوشاہ اس واتعے کے بعد ال زنداور ما ۔ ارباب علی و دانش نقل دوج کے منگریں ان کا اسدلال ید ہے کہ روح کا ایک جیم کسے و وسرے قالب مین نقل ہوا خلاف قال وقال ہے

خاكسادمورخ فرمشيته عرض كرتاب كريونكه حركيون كافرقدابل زيانسة مِوْ السِيحْسِ كَى وَجِرِ سِي انْ مِي الْبُ طرح كَا صفاعْتِ باطن بيدا ت میں جو لاحین کاشفی تی تصنیف اور مشا جیج مان حق نے ان کے مقدس وجو دِ کو آیا من حاصل كر نا نثيروع كيا يه حضرت شيخ ، یشخص جان صالح ہے جا<u>د ہماس کی عیا</u>

جلدتها رم

ے فرماتے ہیں ۔ فیاس یہ ہے کہ جو گی اور سلطان زین العابدین کا واقعه مبى اسى قسمركا برمكاد الشداعلي مال ثناء كافرز نداكسرشا بيزاء مآ ما تھ اس نے تبت برحلہ کرکے لگ کو آسانی کے ماتھ فتے زين العايدين البينے فرز مهربانی فرائی یا و شا و بین حاجی خان کو لوم انگیز اشخاص نے حاجی خاں کو ترغیب ویگر شمہ واپس آنے کی ما نعت کی لیک وا تدیا ولٹا ہ ایک ہرار نشکر ہمراہ لے کربلیل کے ہے جعنور میں حامنر ہولیکن اس کے اٹل کشکر مانع ت کرکے یا وشاہ کے مقاملے ئے شمشیرنی سے ماتھ ندر سے بازرگھا ۔ جامی خاں۔ سے قصبیہ بیر کا رخ کیا ۔ با دشاہ اس متع کے بعد کشمیری وا مواا و روشمنوں کے سرسے ایک بلند منارہ تیا رکیا با دشاہ نے حاقبی فاک

لوآ دم خاں کے ہمرا ہ روانہ کرکے وں نے سڑے جا مذلوں پر قنا سے تجالے پائی۔ ما ما توا*ل ح* | کر لھرے لھرے <u>ک</u> لجرات بيتانا بو ه نام ایک تسلی آمیز فرمان روانه کیا اور ا یا ۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں آدم خار مجراج روانہ ہوا تماماجی فاں نے اس سے جنگہ ب کی اور حریف کوشکست دیجر

ورشعو بورکوتمارت کرکے خاک میں طاویا ۔ با دشا ہ نے پیرخیسنی اورایا لشكر أوم خار مے مقابلہ میں روانہ كيا پيطر فين ميں عظیم الشان ا مؤث كياأ وصرأوم خأن پورئينچارو يا ل کې رعا يا کونسلي دی ا ورار باوشاه اورد ومهيئ كناره يرآوم خال ، کا اظهار کیا ۔ آدمرخان حاجی خاں کے ورودسے بہت ریآده خوف زوه جواا ورشآمنراه دشاه آباه برگزیسے گزرتا ہوا دریا ئے۔ نیلا سے ساحل تک گیا ۔ ہا دَثا ہ حاجی خاں سے ہمراہ واپس ہوا اور حاجي خاك په بیجدمهربانی فرها کراس کواینا و بی عبید مقرر کیا ًـ حاجی خان مجی با وشا ه می خدمیت گزاری میں کوتا ہی نہیں ٹی اور اینے سابعتہ قصور کی اس جدید خدمت گزاری سے خوسب تلا فی کر وی ۔ حاجی خال ۔ با وشا ہے ول میں ایسی حکّہ کر بی کہ سلطان نے اپنے تمام فرزندوں اس کی تو تیر کی اور آینی کمری مرضع تلوارعطائی ۔ حاجی خاں تھے ہیں خوا ہوں کو مناصب وحاکبہت میزور در مایا بعد حاجی حال اپنی شراب خواری اور پاپ می تصبحت مذقبول کر ل وجه سيحيا دشا ه سيے جدًا ا ور رنجيد ه هو گيا پاس زانديں با وشاه کواسمِال دموج م کا مزاج جاجی فال سے تھبی برکث تہ ہوگیا ا لطنت میں انتری میلی -ارائین دربار نے با دشا ہسے یوشدہ أَذْمِ خَإِن كُوطلب كبيا - أُومَرْخَانَ بإوشاه بحي حضور بين حاصر جوالسكِن أس كا إَنَّا الرَّهُ مَا أَوْ وَ يُولِ بِرَابِرِ ثَالَبِ بِهِوا وَرَبَّا وَتُنَّا وَسِنْ آوِمِ خَالِ كَيْ طرفَ حلدجها رم

للق توجهنیس کی ۔ آ دمرناں نے *جائیوں سے مسلح کیا ہے ،* وں اور ارالین دریارس می عبد و پیان کیا بهی نحا یان سلطنت رای بادشاه سے لمنت تكجفرر فالهبع شاهبزا وون بين شب تسئ كوتجهج فامر اس لایق تصور فرمائیں عنا ن سکونت اس کے ہاتھ ہیں سلطان نے اس محروضه بیرطلق توجه نیکونی ا ورمعا مله کوخلا کی تشیت حالہ کیا ۔ اتفاق سے بینوں شا منراوے ایک حکمہ جمع ہوے اور آ ومر<del>فال</del> بذل محالیوں کے درمیان ابیبی غماری کی کہ حاجی خا ب اور بہام خا ا یک د دمہے ہے وشمن مہو گئے اوران کے باہمیءبدویہائ کا ب۔ آومَ خاں با دشا ہ سے اچازت نے کر قطب اُلدین آپور رواً نہ ہوگیا ۔ اس زما نہ میں صنعیت بہری کی وجہ سے مثیں نے اور زیا و ہ شات اختیار کی آور ما دشاه فے غذا بالک ترک کر دی به ایبه اورار کان دولت ن سے شاہراد وں کو بارشاہ کی عیادیت کے لئے بھی ہ قریب نہ آنے ویتنے ہتھے اور کبھی کہیں رعایاً کی تسلی کے ۔ یا وشاه کو ایک بلند مقام مید بیمها کر مجلون کو پاستشاه کی صورت و کھا دیتے اورا کیمارمیت نمے گئےشااذ باننے بجاکر ملک کی اس طرح حفاظت کرتے تھے۔ مخصیه که حاجی خان اوربهام سے إتغاق کر کے آدم خان کے واقعیہ س لرمیت یا ندحی ا ورروزانداس سنے حنگ آز مائی کرتے کرسے ان اخبار کوشک یا و شاہ کی حالت بدستے بد ترہو تی جاتی تھی بیاں تک کہ چند ہی روزیں اس مے عاس معطل مو گئے اور طبیعوں نے جواب دیا۔ باوشا ، برایک نبا نه روزعتی طاری رہی اور آوم خان ایکشب اینے باب کی عیار ت سے ننہا آیا۔ آدم خان نے اپنے نشکر کو کئے شہریمے اطرا ف میں مقرر کیا اور وہ رات یاوشاہ کے دیدان فانے میں بسطی مِن فال مجھی نے جوایک نامی امیر تھا ویگرام او و و زرار سے حاجی خان کے گئے بیعت نے لی ۔ و دِیمہے دن اں امرو نے حیلہ سے اوم فان کو کشمر کے باہر کیا اور ماجی خان کو حلکہ سسے جلد

لیا ۔۔عامی غاں دیوان خانہ میں آبا اور ہا د شاہ کے طویلہ خاص قابع*ن ۽ ڪ*يا ۽ عابي طاب نے برت مڙي <del>ج</del> اهرکیا اور اراده کها که با د شاه کی عیا د ت کو جایم سے ہند وشان کارخ کرے اسی اِثنا رہیں آدمرخاں کے ل ہوکرشا بنراوۂ مذکور سے مدا ہو گئے ۔ زین لاکٹ نامی مامی خاں برنينے ادمرخاں کا تعاقب کیا اومرخاں ۔ اميي زما بندمين هن خال محي پيخه بسيد کمٽيريآيا اور اينځ ہال کو پینیج کمیا ۔سلطان زین العا بدین نے با ون سرس کھکا ى كى عمرين آخر سككشد ہوى بى د نياسے رحلت كى ۔ ن ماجبوشی کے موافق تخت سا مے فرزندھن خاں۔ سے آمیرالا مراا ور اینا و بی عبد بمقرر کیا ۔حیدرشا و نے ال كوتمبي ولأميت نا كام كاماكم رار نیا ماوشاه کی ہے امیدانی سے جند ہی روز ؟ ن ہوکراپنی جاگیروں کو واپس گئے ۔حید رشا وا پیا لک سے بے خبر ہواکہ اس کے وزرانے رعایا برطرح طرح کے مظالم شوع

با دشا ہنے بوبی نامرایک حجامر کو اینا مفرب یک اشاراول برطینے لگا بوبی حجام ص وكا يا دُن نشه كِ اه بن حن شاه اینے باپ کی وفات. اسام در کر ترکشششر سرمجز -

جن سے ا*س کو کو کھھ* خو ف مخا نظر بند کر دیا جن شاہ نے سکندر پور۔ کے نوشہرہ کو اینا تخنگاہ میا یا اور اپنے باپ دا دا ورجیا کا اندوخیز خزانہ بسريح بهمرا وكشميه يسيح تكل كرمهند ومثاي روانه منقسب مذکور سرما کا اس سے جدا ہو گئے جن شا ا بدین کے آئین جا نداری کوجومید رشاہ کے زمانہ یں تھ ومروہ ہو جیکے تھے از سرافدائے اور زندہ کر کے نظاہ إيه اسي زمانه مي جيد فتنه ير دارا إلى ور ماس کئے اور اسے جنگ آزمائی برا ما وه کیا بین امیرون -خلوط تھے ، اسی مضمون کیے بہرام خاں کیے نام روانہ کئے . بہرام خال ولایت ں ہوا اور کمیرائے میں بیننے گیا ۔ کیا دشاہ اس زمالہ میں ونیا پور نریح کیا ہوا منا ۔ بہرام خال سے ورود کی خبر شکر باوشاہ انے یر نے کی غرض <u>اسے شیو بور</u> وارد بموا پر بعض امرا مے و تننے بادشاہ کوراک وی کہ سرمند کی لحرف روانہ ہو میکن ملک احد نے ب كرنے كى صلاح وئى بادشا و نے فك احدى رائے سے ، تاج کوجرار کشکر نمے ہمراہ بہرام خاں بھے مقالمبے کے گئے ماں کواس بات کی امید تھی کہ کشاہی تشکریں ہے۔ سرام خاپ کواس، بات عا كمهرعكس أيت بهوا موضع نوله يور د لولو بوربركر) ميس ب روی ماتفاق سے ایک تیریوام خان کے منہ برنگا اور وہ ماکر مرمینہ پور دزین پور برگن روانہ ہوگیا مشاہی تشکر نے بهرام کا تعاقب گیانه بهرام اور اس کا فرزند بهرد و پدر و بسترین کے ہائے میں گرفتار ہوے اور اس کا اساب تاراج ہوا ۔ یہ ہرد وقی سری به حال بریشاں با دشا ہ مے حصور میں لائے گئے با دشا ہ ننے دونوں بھرمو الونظريندكد ديا تعورت زمانه كے بعد بہرام خان كى انكھوں ميں سلانى

بھے دی گئی اور غرب بٹا منزاد ہ نے نا مبنیا ہو<u>نے کے</u> میسرے ہی <sup>د</sup>ن ہمیشا کے تیے اپنی آنکھیں مزر کرلنی ۔ زین بدرج سلطان زین العابدین کاوزمر اور ملک احد کا رقیب تھا بہرام خان کے نابینا کرنے میں بہت زیا وہ روشان تنها با دشا ه نے زین بررگونجی اسی ملائی مصاند *ساکر کے یا ب*ر رخیر کیا اور اس ام نے بھی تین سال سے بعدر ندان میں و فات یا تی - ملک احمداسو و کھا ہے۔ نے بھی تین سال سے بعدر ندان میں و فات یا تی - ملک احمداسو و کھا ہے التنقلال ورجا كمال كوپنیج كها حسین شاه ننے ملك بارى بہت د تاج تھت برگن کوایک حرار لشکر کے ساتھ راجہ حمو کی ہمرا ہی میں وہلی کی طرف روانہ و یو داجیت و یو برگز) راحه حموحاضر مواا ورباری تیت نے راجه جمو تح جمراه كوي كيا- تا تارخان بارشاه دلي كي حانب سے والات بنجاب كاحاكم منها أجيت ويوني تاتارخان سي معركة أراكي مرصك كوتاراج كبا ا ور شهر سالكوت تطعماً تنا ه و بربا د كر د ياكيا-حین شاہ محےممل میں سیرحسین بن سید ناصر کی وختر محے بطن سے و و فرز ندید اموے ما وشاہ نے ایک فرزندسسی محد کو ملک تاج بست ے میبر دکیا اور فرزند ووم شاہزاد وحین کی تربیت ملک نوروز بن مُلا<del>ح</del> ا میروکی ۔ امی ووران میل ملک تاج اور ملک احمد سے ورمیان رشخش یہ ہرد وامیرایک دوسے کی تناہی کے دریے ہوئے۔ ويكرامرا مين عبى انتلاك بيدابواا ورخانه حباكي تثبروع جونى مايك وفت امیروں نے بچوم کر کے ویوان فانہ میں آگ لگاوی باوشا ہنے ملک احدا وراس مے قرابت واروں کو یا بر زخیر کرے ان کا مال واساب ت و تا راج کیا ملک احد نے زندان میں و فات یا تی ۔ حبین ثنا **، نے سد ناصر کو ج**رسلطان زین العابدین کے مقرب اور فظم درباری تصے اور من کو باوشا و بہیشہ اپنے سے ملند ملَّه سربیطا تا تھا خارج الداركر ويا ميندروز مع بعدياً وشاه في سيدناصرير و وباره عنايت فوانئ اوران كوكشمير طلب كياسيدنا صربيرة نجال سنهج أوروب انصول وفات یائی ۔ باوشاہ کے سدھیں بن سید نامرکوع میانت فاتون کے

والد تنصے دہلی سے طلب کیا اور عنان حکومت ان کے ہا تھ میں دیدی ن نے یا وشاہ کو امرائے کشمیری طرن سے منحرت کر دیا اوراعیان لے ایک گروہ کشر کو تلوار کے گھا ط اتار کر ملک تاج بھت کومقیہ مين محم خوت سي واره وطن بهوت ان ا میں جہانگیر ماکری نے قلعہ دوہرکوٹ میں بنا ہیں۔ ان واتعات کے چندروز بعد عیش پرست با و نناہ مرض اسہال ہیں کی وجیسے صاحب فراض ہوگیا ۔ یا دشاہ نے وحست ىغن فرزندام عى خوروسال من ميرك بعد ميرب وونون زا دَبِهَا بُيُول بِعِني شِامِهُ رَادٍ ، بوسعت بن بهراتم خاں اور شاہدار و ، فتح خاں بن أوم فال میں سے تھی ایک کو فرما نروا بنا کر مہرے فرزند محکم خاں کو اس تِ يِا ئَيُ اسِ با وشاً وركي مدبت فرانه وائي كالمجمه عال وسکا۔ متحد شاہ نے بیدھن کی کوشس سے سات برس کے كا بارا ول با دشاه اتمام نقرئ طلا بي اساب اسلحيوا ورنفيس وبب باد شاہ کے ملاحظہ میں میش کی تمبیر محد شاہ نے نسی تھے ىپونا ـ یر توجہ نہ کی اور کمان کوا ش**عا** لیاجا ننرمن وِریا رنے باوشا, کے اس معل سے ابنداز ہ کیا کہ یہ ایند ہ جلکہ نبررگی ومروائلی سے حکمانی ے کا ور اس کا متقبل ہجد شا ندار ہو گااس د ورجدید من سا دات کا امتقال ل كو بہنج كيا سيد ول تم اس عليے سے امرا اور وزرا با وشاہ مے صور ہيں مقے ۔ اہل کشمہ اس تملید سے ننگ آ گئے اورا نموں نے ب راجر حمو کے اتفاق کسے جاتار خاں اور ی کے خون سے ممبریں بنا و کر یں تھا سیدسن کو ویگر تنیں ساوات کے ہمارہ جرباغ وشهره مي مقيم تق مل كروالا وابل غدر في دريائ بحت كو

کے بل توڑ والا اور وریا کے د و مبرے ساح ور میرمن و ما دشاه کا مامون تطال<sup>ک</sup> بارشا می محافیظت کے لئے ویوان خانہ میں آیا۔ نص اپنی خیرمنائنے لگا۔ عبد زنن رامرخان کو تبید خانه <u>س</u>یسنجات دے نیکن سیرعلی خاں ن والحته کی اطلاع ہو تگاولاں نیے زندان صیبت ہیں ہو، نے تاج بہت کو بھی جو پوسٹ خاں۔ ي تين لقبول -مرد ه حبیم کی تین روزها طب کی به پیوندها کر مرد ه حبیم کی تین روزها طب کی به پیوندها کر زمید الکار مز سیطری ال نے سٹے کے مقبرے کے قریب ایک جوہ ۔ وزند کے قبر کی مجاور بنی رہی ۔ و مذنگ نے مخلوق خدا کے خون کی ندیاں ہ ار م کا نول کو تا راج کرنے کئے سا وات. ي سے اس طرح اپنے کومحفوظ کیا ۔ ہ کے مکانات کوچشہریں واقع تھے خاک میں ملا وہااور سے کہ یوری طور برحفاظت بھی نہ کرتے تتھے۔ ہ خریفوں ننے جہا نگیر ماکری کو بوہر کو، به نیجے پیرحند مهانگیر ماکری کو بینغاً مرصلے دیا لیکن وہ اس پرراضی نہ ہوالیک روز واؤ دین جا نگیر نے ل کو عبور کر کے لشر ہمراہی فتل ہو<u>ئ</u>ے فيواس مل برشاديا في سجام اور فالفين كي مدول وہرے روز میدوں نے اراد و کیا کہ پل کوعبور کرے نے قدم آ مے بڑھائے اور بل کے ورمیان بالبكن مخالفين

- عظیم وا تعربهو نئ اس نبردارٔ مائی میں بل ٹوٹ گیاا ورطرفین ہسے، تل ہوگئے ۔اس واقع کے معدسلوات نے ہل شہرتے با دشا ہ بر قا بوحاصل البلدكرديا مهر مهامهمي بإوشا ری کا دعوی وارتھا گھندہی روز میں ان کے ، پیدا ہوئی اور کارخانۂ شاہی ہے رونق ہوگیا ۔ فتح خاں بن ر فان موری کی و فات کے بعد جالند صر ردائی ولک مورو » كئے را جوری مقیمہ تھا ۔ انقلاب بیند اشخاص گروہ ے سے متابعد میں ہم ہوں ہے وعد ہ اسے آیند ہ کے عالم کے ایندہ کے عالم کے ایندہ کے عالم کے مام کے مام کے مام کے ما مرسمی حافظال کرنے گئے ۔ شاہزادہ فتح خاں کو اسمیں ہتھی کا سے مام کی مام کے پاس آئے کا سکین جانگیر محفز کے باس پنچے کے میں فتح خاں سے کہ اس کے میں فتح خاں سے کہ اس کے میں فتح خاں

خدمت میں ما ضرنہ ہو سکا ۔ جہا نگیر نے محد ثنا ہ کو اپنے ہمراہ لیا اور میدا سے نہلے نتح َفاں کوغلبہ ہوااور قربیر لیکن جہانگیر ماکری نے یائے ٹیات مط اکہ شاہندادہ جانگیر اکری کے ز نے خبرورو غ مشہور کی که سلطان محدشاه وشم ، پریشاں خاط ہوکر فتح خاں مے تعاتب سے ماتھوا مُعاً ما بهینها آور ملک یا رہیت کو فتح خاں کی حاکس ، فراہم کر ے ایک موفقع کھوا کہ سے میدان میں داخل ہوا ۔ فتح فال کا رمیں واقل ہوا اور ا نے سے سی در شحید ، بہوا اور ارا د ہ کیا کہ فتح خاں سے صلح ماکری نے راجہ راجوری کوجس کی امداد تھے گئے فتح خال آیا ہ م ویا که راج فتح خاں *کے لشکر ہی* اختلات پیدا **کر**ہے جمانگیر ماکری لے متم خاں کوفٹکست یربهت بری حبیت بهمر مینجانی اور لئے وصاوا کیا جا نگر ماکری نے فاریج انبلدساوات کو ما ديكر دوياره طلب كيا - بآدشاه اور فقع خال مح تسلى وولأس

ب ہوئی سیفی وانکری فتح خاں کی طرف سے مردامہ وار لڑے اور ، سه و کما ۔ محرشا ہ نے دس سال سات ں میوا۔ فتح خارب نے محیر تمام اہم کام سیفی وا نگری تے سیر و کئے ۔ اسی زمانہ میں شاہ کرنتے تھے اور کو ٹی ان سے ما زہ ، مربد ہو گئے ان مربد و إصل سيعي تحعا ائتته کے اکثر ہانٹندے صوفی پرست ہو کرشبیعہ ہو۔

حایل اور مشمس کے رموز سمجھنے سے قاصر تھے وہ مرشد کمے دنیا تے ہی ملحد ہوگئے۔ ملک کا یہ حال و مکھکرام بارد ومعنان محدثاه كامار دوم اعرشاه نے با وهناه بهونا - الباتهيم ماكري كوابينا وزيرطلق نبايا مخدها و في سكندرها كوجو سلطان شرماب الدين كيسل سن تعا ولي عهد مقراميا

امہم ماکری کے بنیٹوں نے ملک اچھے کوجوان کی نگرانی میں مقید تھا لروايا فنتح شاه ني چندروزك بعد خمعيت عظيم فراہم كر كے كشم ... بیم مرادم ارسی سمیر پر رشاه تاب مقالیه نه لاسکا اور نوماه نوروز حکومت کرکے فتح شاہ کا بار دوم نتح شاہ نے دوبار ،کشمہ کے تخت حکومت برحلوس کیا ا دشا ه هونا - اجها نگیر مدری وزیر طلق اور *شکر زین*ا دیوان کل منفر کئے گئے فنخ شاہ نے عدل والصات کے ساتھ حکمانی کی مجکرشاہ ت خوره مکند رتشاه لووی با دشاه وهی کی خدمه لشكراس كى امراد كے لئے ساتھ كما جما نگر بدر وقتح شاہ سد ، ببوکر مح شاہ سے مل گیا اور براجری کے راب خ شا ً ہے جہا بگیر اگری کو انسیر سناکر مخد شا ہ کے م ما فتح شا ، فرشكست بهوئي اورجهانگيرماكري مع اينے ران حنگ میں کام<sub>م</sub>آیا ۔ علی شاہ بیگ و فیرہ نامی *نتح شاہی* یری خواہوں میں داخل ہو گئے ۔ نتح شاہ نے ناچار تخت سلطنت کو سِتان کی راہ بی اور وہی فوت ہوا متے شا منے بار دوم ، سال ایک ماه حکمها نی کی محجر نتباه كابارسم إر وابيت بيركه اس د ندجب محدثنا و نے نخت حکومت قدم رکھا تولک میں شادیا نے بچے اور فتح شاہ کا ای زینا ت*ید کر* دیا گیا م**تحد شاہ نے لک کامی مک** ا ورغفلمندی میں مظہر و معدوت تھا وزارت کاعبدہ عنآ كرليا يهشخص ظأم رموا اور شوبهراوا درمیباک مناقشه مهوامقدمه ملک انجصے کی روبرومیش کیا گیا ۔فریقین ایس لونی تفض تھی اینے دعوشی پر شہادت کا مل نہ لاسکا آور میصلہ تبیر تفکل نظر آیا ۔

کا چی ہے عورت سے کہا کہ میرے نز دیک تیرے شوہرا ول ہونے کا دِعوی کرتاہے در وغ کو ہے اس س دُواَت میں ڈال ٹاکہ میں اسی ب<u>ای سے</u> تا ں نے یہ قدررمنرور ت کیا نی و وات میں الا لك احصے في اور محمورًا يا ني وُالنَّے كا حكم و باً عورت بِنْے و و بارہ امفارُ فليل يا في ووات ميں ڈالاحب کی آمپزش <u>سکے زو تنا نی تيسکی نہ ہونے يائے</u> ں رقمی احیتاً ط۔ رت کی آس امتیاط و دوراندنشی سید ، شو مبرا ول کی زوجہ ہے ۔عورت نے خو دمجی اس *فیصا* کی اور اس طرح جسگراغویی کئے ساتھ سنے ہو گیا ہے تحجُّر شاہ نے اپنے انتقلال کے بعد سبغی وانکری وغیرہ ام*را*۔ رزینا اپنی طبعی موت ہے فوت ہوا۔ نتح شاہ کی مش بهجري بن مند وسان سے كشمرلاك اور مخدشا وخارہ لَطَاکَ زین ا بعا بدین کے سیلو میں بیو ند خاک کیا بے امراہیم ماکری کو نظر مند کر دیاجس کا نیتے ہوہواک إنهم تمج فززندا بدال ماكزي تطح سكندرخا ب بن فتح ثنا ه كو بارشا وتسلّم را ، لا يا - لك كاچى چك التوف يبجري مير لنتمنکل مرکزی پر گنه ما میکل بین حربیت سے معرکہ آرا دی کرنے بيدان جنگ بين آيا يسكندرخان سيء مقايله نه كرسكاا ورناكام ك ہ گمزیں ہوا۔ ملک کاچی نے قلعہ کا محاصرہ کمر لیا اور ح میں اور ان کا مازار گرم رہا ۔ اسی دوران میں محکد شاہ کے باغی امرار کے ماس آمد ورفت کرنے لگے و ملک کاجی نے اپنے فرزند مسور دیکہ ان المرول كي منبه كے لئے مقرر كيا سكند رمال في تيل مرام كلفي نا سے قراری ہوا ملک کا چی جات فلعہ میں داخل ہوا اور قوم ہاکری کیے افاد

پریشان ومفطرسکند رخاں کے نقش قدم پررواںہ ہوئے متحد شاہ خوش برم وابس آیا اور مِناحب اشتقلال حکمران موا ـ اِسی اثنامیں باوشاہ کا ہوگیا۔ ملک کاچی کا بھائی ملک یاری سکند رخاں سے ور و و سینے گاہ ہوا یا د شا ه کی خدمت میں حاضر ہوا اور با د نیا ، تسعیم من کیا که ونشمنوں يربيان بوكر با وتناه كي باركاه مب بناه لينخ آتا مون اكر باد مستاه

مت*ھوڑی* توجہ نیرمائیں اور فد دی کونشکر ومسیاہ سے مدد دیں توہیں ہ شمه کو ختے کہ کے اس ملک کو بھی قلم وسلطانی ہیں داخل کر لوں گا ورت وس<sub>یس</sub>ت کو ملاحظہ کرکے فوایا ز فر ماکر حرار کشکراس کے ہمراہ کیا اور شیخ علی یں گھے اس ہے م ے قدم ا گے بڑھا یا ۔ ایدال ماکری نواح کشم می چک نے ابراہیم ثنا ہ کو اپنے ہمراہ لیا اور بیرگنہ ہانگل گُ ام ندیر ہوا ۔ ابدال ماکری نے کاچی جیک اہوں ۔ ہا دشاہ غازی تھے جا ہ وحشمت کا یہ عالم ہے کہ ہم اودی کے سے فرمانروا کوج پانچ لا کھ سواروں کا بالوشاہ ن میں الا ویا ہے۔ تھاری خیریت اسی میں ہے کہ اعلی صفرت ى كَا غَاشْيِمُ اظَاعِتُ كَا نَدِيصَ بِيرَ رَكُوهِ اور أكَّر بديمتني سِيبِ بم امر ہیں ہے تو ملد میدان خنگ نیں آؤ وقع نہیں ہے ۔ ملک کاچی چکِ سیدابراہیم خاں ۔ شیر ملک ن فوج ن کاسروار مناکر حنگ کے لئے ملیدان میں آیا۔ لڑائی ہوئی ا وربے شمار اشخاص لموار آ عنگ میں کام آ سے ۔ مام نه کرسکااس گئے کو ہشان کی طرون<sup>ی</sup> ہو بيم شاه كي بانت كجه نياانهين جلتاكه اس مرتبه خاك نشين موكر كده ور ت انازک شا ہ نے جد وید رکے بعد شہ

مت برحلوس کیا ۔اہل کشمہ مغلوں سے بیجد خو فیز وہ ہورہ نے پریشان رعایا کوتسلی دی آور ملک شمے باشند وں نے ناز سے زیادہ اظہار شاو مانی کما اہل کشا ب وقد يمرز مانه سے شا مان کشمه کانتختگاه تح ماگری کو وزارات و و کالت کا *عبد* ہ عطاکیا ۔ایدال ماگری صل ے کاچی کا تعاقب کر کے واپس آیا ما دشاہ کومعلوم میوگساکہ مک کا گ نے اس ملک کی تقتیمربر توجر کی پیٹالصہ کے نعیہ ، چارحصوں میں تقتیم کیا گیا ایک تضیدا بدال ماکیری (وراما ، ما زموں کو بے شمارشحا نف وہ **کو** ن ماینے کی امازت دی اورعتاب آیمیزمنب تے محدرشاہ کوا*س نے طلب کیا غیرے* میہ و کوشہریں ا نے کی اجازت نہونی ورمجارشاه نياجيجي مرتبر محرشاه کایار خیام محکرشاه نے نتخت حکومت بیر قدم رکھا اور نازک شاہ بالراثيرياه حكومت كرخكا تضاابنا وبيء ت کشر کے ما تو کھوار ذکرکا رکن کے اواج ربواابدال اکری نے اس کامقا لوکما الكب كافي فراري واروبهوا ۔اس زیانے میں کامراں مرزا لک پنجا ب کا حاکمہ تھ ہُ علی بیک ویخد خان منل نے جوابدال ماکری کی اما زت ئے تھے کامراں میرزاسے عرض کیا کہ ہم تو گوں کو کشمیرے تمام عالاتے

اور انخوں نے شاہ آن سابن کی عالیشان عارات کو زبین کے برابر کرئے اور انخوں نے شاہ آب کا طفر شہر کے تمام دفینوں اور خزا نوں پر قابض ہوئے اور ہراہل نشکہ و ولت مند ہوگیا ۔ اہل تشمیہ بیس سے جو تنخص کہ جہاں بنہماں ہو تااس کو اسی حجد قتل واسیہ کرنے غرضکہ بین ماہ کا مل بہر اور کے خرصکہ بین ماہ کا مل بہر اور کی بیاب ملک ابدال ماکری اور و و کم نامی مرد وار حیکہ ربار و ماہ کریں ہو کے لیکن جب بہاں کا قیام بی است منظوت سے تھے تو بارہ مولہ بین قیام پر ربوعی اور کھی کوستان ماہ میں جو اور کھی کوستان میں بیارہ بی جان ہوا ہے تھے ۔ یہ امیر بارہ کے راستہ سے کوم شان کے میں جان ہوا ہے تھے۔ یہ امیر بارہ کے راستہ سے کوم شان کے میں جان ہوا ہے تھے۔ یہ امیر بارہ کے راستہ سے کوم شان کی میں بیارہ کی جان ہوا ہے تھے ۔ یہ امیر بارہ کے راستہ سے کوم شان کے میں بیارہ کی بات ہوا ہے تھے ۔ یہ امیر بارہ کے راستہ سے کوم شان کی میں بیارہ کا دیارہ کی بیارہ کے در است سے کوم شان کی میں بیارہ کی جان بیا ہوں کو کا در کی بیارہ کو کی در است سے کوم شان کی میں بیارہ کی جان بیا ہوں کو کی در است سے کوم شان کی میں بیارہ کو کی در است کی میں کی در است میں کو کو کی در است کی کوم شان کی کی در است کی در اس کی در اس کی در اس کی در است کی در اس کی

ہے اور مغلوں کے مقابلہ میں صف آ میں ہوئی اور ایل کشمہیں ملک علی م سے مے فتمار کیا ہی یے اپنے فرو دگاہ ہ ہو گئے اور صلح بیر مایل ہ ه . بگرشحاً نئف مخدشا ه کی خدم کی و ختر نثا منرا و میکند رخان کے حیا ایمقد میں و ٹی جا ہے اکر وٹنے جائیں ۔صلح نامہ سے شرائط<sup>ا</sup> یں پیدا ہوئئ تھی وہ امن و نه<u>یک</u> هر چری دِ و ده*ارنتا*ر-بهوا نبطق مَنْها كِي حانبينِ اس تِحِط مين تُلعِف ہوئينِ إوسر زمالک بین حلا و هن ہو کئے اور قتل عامر کا خیالہ شة خاطرس فراموش موكيا بنصل تمور ک به فاه وامن سیک اجونی به سی اثنا، میں فاک کاجی اور ابدال ماکری کے درمیان پھر رحش بیدا ہوئی ۔ لک کاچی چک

و ژ کر زین بدر بیں قیام اختیار کیا اور ملک ابدال ماکری وزبیر ف مقرر ہوا ۔انس حکومت آئانتیجہ یہ ہوا کہ حکام وعمال نے جہ ما اور دا دخه ایمی کا در داز ه مند بهوگیا به چندر و رض بوئی اور با دشاہ نے تر ، وفاتَ یائی مِنْحِرشاه نے مجموعی شیت کسے بچاس سال حکورت الدین ار آبیشاہ حقرشاہ کی و فات سے بعد یہ ظاہر تواس کا فرزند ت عُما لىكن متيقية <sup>م</sup>ين ملك كاجي جِكم لطان مخدمتناه احكومت با الدال ماکری خکراں ہوئے ۔ یا دشا و نے وزرا روں من تقبیمرکیا ۔اہل کشمراً براہیم شاہ کی تاج پوشی سے ہیجد ب کاچی کیک وابدال اگری میل رسمش سیبیدانی ۱ و ر شاہ ہے ہمراہ آبدال اگری کو تنا ہ کرنے کئے کو مبتان کی ابدال ماکری بھی *بڑے کہ و فیرے م* لن ان هرد وامرا بین صلح بهوتنی اور الکسیه ایدال ماکری این پرنیتی پرگشهٔ کمراج کو روانه هوا اور با دِ شاه و ملک کاچی جاب مهری تنگیر ن آئے ۔ چند روز کے بعدا بدال ماکری کے سرین فیمرسو داسمایا اور ا و ہر ہاکر کے کمراج میں فتن میلا یا شته کوا براهیم شا و م ینے باپ کی و فال*ت کے بعد فخت عکم* ،شاہ کا باردی انازک شاہ نے ا۔ ابر فدم ركها مه اس بأوشأ ي حكراني كويا بني ياجه ما وكاغرصه باوشاه مبوتا زراتحاكُ مزاحيد رَبِرك نے غليه الله كركے لك برفيف كراسا. ببنت أننيان نصر الدين مها بول كاخطبه وسكه حاري موا منعك ربحرى مي تبنت آثياني نصيراندين بها يون شيشاه يرم قالص ہونا افغان سے مغلوب ہوکر لا ہور تشریف لائے ماک ابدال اکری و نکی چک و دیگراعیان کشمیرنے عرابین

جلدجهارم

ر ترک کی معرفت با د شاہ کی خدمیٹ میں روانہ کر کے ثمہ فتح ، آفیانی نے مسزاحید رکوکشمیر پرحله کرنے کی اجازت نو دیروانگی کا اراده کیا بهپرزاحیدر ت سے زیا دہ کا بھمع مذیحفا ۔میرزا ح ت بین یا چار بنرار سوارون اور سیآس بزار ره كرمل برمقيم مروا اوراس ه پهر ۱ ۾ تزک کيا اور راهيج دينج ه غه در و تکهه بی*ن مه شار بهو* کرا*س* بفِ ہوگیا ۔ایدال ماکمری اورز کئی چک اپنی حکمتقل ہو گئے اور ان اوز وریائیج ہزار سوار حین شروانی اور عادل خان محے تحت اور دو ه و فعید برگر با ندها کوا ( وہنیج وگوا ۔ برگز) میں ایک ووسکے محے مقابلہ میں ا، ہو نے میرزاحید رکو فتح ہوئی ۔شیرشاہی امیروں اور ست ہو ئی اور ملک اچھے مقام ہرام ربرم گولہ برگن یہ ہوا ۔ ملامتی یوسف حظیب جاسع مسید سری مگراس واقعہ کی تاریخ فتح اگر رنگالی ۔ رِی بی میزاحیدر ترک نے قلع اندر کو طیس سکوت اختیار کمیا ۔میرزاز کلی چک سے بدگماں ہواا ورزنگی چک نے ملک اچھے

ن ميں ينا ه ئي ۔ ملک الصحصے اور بأندهي اورسلطه بهجري بين منري نكربيجله أو یه وابس آیا - میرزاحید . و فا ت يا ئی ميرزاحيدر-ائةزندتي نے کموزہ مصے خنج نکال کرخواجہ کے شکم میں خنچر بھو نک دیا ۔خ زخم خورد جنگل کی طرف بھا گا!ورخان نبر لگ نے اس کا تھا قب

الريخ معيدي زينا في مقتول كا .اس طرح کا و ہو میر ژامیدر نے کندگان کو مأكو سراول تشكر مقدر كريحه روانه كبا اورخه سے انتقابلہ ہوتار ہا اور کوئی شخص بھی دریا کو عبور نہ کر سکا۔ د وسرے روز ه را ه راست مديم كنار كشي كيا اور اراده كيا كم رہ ہوں مہرزا کے امرا موضع وصار میں <del>پینت</del>ے الیکن یا ہ نے ملی اور گر د وغیار کی وجہ سے آسان تیرہ و تار ہوگیا اہل دھار برکیا اور امرائے حیدر ترک میں بندگاں کو گدمنے یا بنج ویگراروں ا گیا بقید سیاری ہزار وں وقتوں کے سابھ میدز اختی رکھے فصف بھری مرزاحیدر ترک نے میضع وصار سے کوئ کرکے لیا ۔ میرزا راجَری پنجا اور اس نے اس شہر کو به کیبا اور شهر کی حکومت محکه نظیرا و رناصر علی ک تے اسی طرح عبداللہ کو بکلی اور الآقاسم کوٹر ت کلاں کو بھی فتح کر . و بیل بر دها داگیا ۔ اوم محکر نے میرزاحیدرسے طاقات کیا اور ا اچھے چک کے برا ورزاد مسمی وولت جک اورمیرزا کے درمیان صلح واشنعی کی بنیا د ڈائی میرزانے اوم کھکر کی انتجا قبول کیا اور یہ ہردوامیہ

یں قیام نزیر اور دولیت جگ کوطلب کیا ۔ دولت جگ۔ مُعْلَا بِكُثِّي السِّ كِي أَ و بِحَكَّمت نه بهو في ا ور آ زرد ه بهوكر خلَّه ہاتھی کہ نذر کے لئے لایا تھا ان کوا پٹے ساتھ لے کر واپی س كا تعاقب كرنايا مِأ ...م الع بعد مد زاحیدر ترک کشم وا بكوغازي خانء حك اوربهرامرحك كندجراه خعبته سے شکست کھاکر راجرائی آیا ہوا تھا جلہ آئے۔ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے صلح کی گفتگر شیر وغ کی اور تصن خال مے فرزند کوسلیم شاہ سے صور میں ۔ ایم آیا سلیم شاہ نے بِخاں نیازی کوشہر ہیں لاکہ تشمه تسليم كرس تعنت خاب نبياري اس المركواييني للنيحكن الوقوع نهتمجها اورايك برنمن قاصدميرزاحيدري فكش اس سے صلح کا خواستگار ہوا۔میرزا نے بھی ا نیازی کا یہ فرود گاہ کشم<sub>یس</sub> کے علاقہ میں واقع ہے جبت خاں کیے اس *طرق*ل سے ال کشمہ اس سے جدا ہو کرسلیم شا ہ کی خدمت میں ، اپنیج سے کئے اور غازی خان جگ نے میرزاحید رکی ارفاقت اختیاری ۔ نے خواج عمل تمغل کو قاصد بناکر سلیمر شاہ کے یا س رواند ک تبرالمقدار زعفان بطور تحفه کے جمیعاً مرک<u>ے وہ</u> ہجری میں خواج<sup>ی</sup> عرشاہ کے دربارے وابس آیا اور اسی کے ہمراہ نہین نام ایک

سے تشمیر شال وارد ہوا شال اورُكثُبرالمقِدارزعفان قاصد كوعنايت سے اہل کشمیر کے عدر سے آگا ہ کیا اور پہ لشكر كووابس ملا ئے اورہے ہے ط لامنتلو() سے علی ہ کرکے ا

جلد بيما زم

گلائے حائیں اوراسی تقدہ کے رائج الوزیت سے ی<sup>ک</sup> معالیہ ائیں م الناكر حين ماكري كي جاكسرات عطاء كي حدر ترك خردج كى خرشكرمرزا حيد ركي خدمت مين أرما تحاعيدات ئىنتۇل اورمىڭدنىڭەراھ، ئى ئىن گەنتار بىوگىيا يىم بهيه و يورمبي جمع ۾ كااراه وكرك ی همراه منرار آ دمی تنقیم به مغلوں میں عبدالرحمٰن بشا بناده فکا ان وجرعلی وغیره حملی تعداوسات سوتھی مبرزاحیدر بام يذبر اخلا رمنا اورکهاکه سے نہیں لایا تھا یہ مکا نات و مرم کا نات جرسلطان زین العابدین آ مکانات کے عوض میں آگ يرزاا بيضامرا أورابل تشكراك فوش نه ہوا۔ میرزاحیدر خان پور میں اقامت پذیر ہوا اور ایک کشمیر پر فبخان کا ارا دہ کیا ۔ میرزانے اپنے برا درخہ روعبدالرحن میرزا کوجہ بیجد

، وبربہترگار تھا اینا وئی عہد مقرر کر کے تمامران بشکر سے بیعت رُاحبُدُراْس انتظام من بعد شخون کے اراوہ سے باہر نکلا۔ انفاق۔ وأسال برمحيط موا - ايل تشكير خوار ماجي كي تصير ك وس برزا کا وکیل ۱ وریا نی فسا و تفاتار کی کی وجهس*ت کچه نظر*ً د رزاحبدرکا قور حی مسمی شاہ نظرنا مل نے اس میں سے ایک تسریھ ا ورمیپزراحیدر کی آوا زمیرے کا وزن تک پنہی کہ تو نے غلطی کی میں فوراً اگہ تاریکی بیں کوئی تئیرمہ زاکے خو د لگ گیا پیھی منقول ہے کہ نے ہرزائی ران پرتیرہا را ایک دوسری روا وانتير تمحكسي دونهري حربه كانشان زخمرنتها مِلٌ عَلَى مِواكَّهُ ايكَ مَعْلِمَقتولَ زمين بريرًا مِن خواجه الحي نم کی مالیون سرآ ما ینے زا نوبیر رکھا ۔ بہرزا میں تھوڑی جان یا تی تھی اس نے میں کھولیں اور فوراً کھنڈا ہوگیا تمغل اندر کوٹ می طرف بھانے اہل تنے مہرزا کو ہیو ندخاک کیا اورمغلوں کے تعاقب میں روانہ ہوئے ی اندر کوئے میں حصار مند ہوکرتین روز برابر خیگ آز مائی کرتے رہے۔ ز محد خاں روجی نے تانیے کے سکے تو یوں میں بھرکر تو پوں ا رکر نا شروع کیاجس سے لوگ مقتول ہونے لگنے ۔مساۃ خاتنی م لی زوّجہ اور میرزا کی خوا ہرسیا ہ خانجی نے مغلوں سے کہا کہ جب ہی ونیاً سے جن کیسا توحیّات آزما ئے سے کیا فائڈہ ہے بہتر ہے کہ نعلوَ بِمغلوں نے اس *رائے سے* انفاق کیا اور امیرخان ملا لوصلَّح کے لئے اہل کشمیر کے یاس روانہ کیا ۔کشمیری بھی صلَّح بررانٹی ہوگئے ما مه لکھا جس میں بہ قسمراس امر کا ات*رار کیا کہ مغلول کو کسی طرح* كالزارية بنيجائيس مع مرزاحيدرنے دس سال حكومت كى . نازک شاہ تکا یا رسوم با دشاہ ہونا امیرزاحیدرترک سے قتل سے سرفلہ

تاريخ فرمشته

مل گئے اور اہل کشمہ نے مہزا کے توٹنگخا نہ میں داخل ہود کڑ چیزوں کوغارت کر نامنگروغے کیا ۔ میرزا سے اہل وعیال براحدر مع وليل خاج طافي كے عِمومًا اورخاصكر عبدي زينا بينے غليه حا نے رائے نام ناکزک شاہ کو یا دشا ، سا یا کیکن حقیقہ بناظما فی کا ڈککہ جانے لگا ہشتکہ چکسہ پسراھیے ہ ر کا مالک تنها اس خیال کی بنا دیر توشده بهنجه ی س بامپرنکل جانے کا ارا دہ کیا ۔اس اٹیال کی تفصیل پر ہے المخصى كمك كا فرزند متما اور قارى خال أكرجية عوام مين الحجيه حكم ن حتیقتاً اسے اس کی فرزندی سے ہم عجب اینے برا درهن حیکسد، اج فازی فاں جیک سے نام سے مشہور ہوا مختصریہ ت کی بنار پریه اراد ه کیا که کشهه بینے نکگر عیدی قرمناً ۔ وغازی خاں جا ولت خال جَكَ وا فرا و کے ہمراہ ٹنگار جک کے لاننے ا اوران سے کماکہ اگر کو و ندائے تو زبردستی واپس لائیں نیکر تے سے والیں ندا یا اور عیدی زینا کے یاس جلا گیا ہے یہ ی زینہ السيسه صلح كرنى اوربر كنة كونتها روكها وروغيره تتكريبك كيماكم عَ اوراس طرح یه فتنه فرو هوا -انس زمانه میں اہل تشمیر سے یں وید است اور میری رینا مع اپنے گردہ کے ۔ درم من طاکری مع آپنے چارگروہ تھے اول میری زینا مع آپنے گردہ کے ۔ درم من طاکری مع آپنے حام شید نشینوں کے دس کپوری امراض میں بہرام کیک ویوسف وغیو تھ جلدجها رم

مے میرگروہ غازی جات اجھے التي مني كالكاح يبن خان ولدملك ا تع مک ى خال جا 60615 مهری نگریننجکه جارى ريا \_ يا باخليل عيدى زينات ياس آيا اورطاله ب صلح بهواا وراس نفح

جلدجهارم

كما كم مرحمة مناسب نه تفاكه ته مغلول براعتمار كركے الى تشمير كو اپنے گوشا ل سے فراموش کر دیں غرضکہ الماضيل کی چرب زبانی سے صلح ہوگئی او یرزاحیدر بنگی کے را ستے سے کا بل اورخانم رنا تون کا منتخر روا نہ ہ وبعدتهي يدمعلوم بواكه بهبت فان سعليه طال اورشهر مرفتح كرنے كے لئے آرہے ہں اور برگذيا تقال بي بہنجا وسئے ایں ۔ جیدی زینا و حسین ماکر نی وہرام چا چک سیموں نے باہم اتفاق کرکے نیاز بول کے مسست خال نیازی کی زوجه می بی را بعه نے جی نه وارجنگ کی ا در علی چگ پر تلوار چلائی لیکین اخر کا رہیں ہاں ۔ میدخاں اور بی بی را بعہ سب سے سب اس حنگ میں کام آئے اور الك تشمير كأمياب وبأمراد وابس بهوئ امرائ كشمير في مفتولول كيجر ر شاہ سور کے پاس روانہ کرا دئے ۔ اس واقعے کے بعد خو و امرائے ت بید اُہو تی ان اِمبروں کے روگر وہ ہوگئے ۔ عیدی زبینا من حک بسرام حکب اور ابرا مهیم حک وغیروامرانے فَأَكَد **، مِن قِيام مَ**كِيا اور وولتِ حِكْ غَازاتی چِک صین ماکرِی اور سيدَاراَج دغیرہ عیدگا ہ میں مقیم ہوئے ۔ دوماہ کا مل اسی حالت پی گزرگئے اور دیف کیا ورفتی جگ اور ابراہیم چاک عیدی زینا سے جدا ہو کرد و لت چک ہے مل گئے وولت چک نے اپنے گروہ کے ساتھ عیدی زینا برحلہ کیا اور میدی نینا جنگ آنه مائی کئے بغیر مفرور ہوا۔ عیدی زینا گھوڑے سے گرااور سرے جا توریر سوار ہونے کا ارا د ، کرہی رہا تھاکہ جا فرسے یا نوں فی مطوکراس کے سینہ براگی ۔عیدی زیناموضع ساک میں بنہاں ہوگ اور وہیں اس نے دفات یا ئی اوراس می لاش سسری نگر من بقام موسی زینا پیو ندخاک کی گئی ۔ امرائے الکِ سمبر کے ثنا ہ شطرنج نا زک شاہ لومعزول کرکے خو و مہری کا دم بھرنے گئے۔

جلبجارة

یا پہھرشا ہ بن اعبدی زینا کا قدم در میان سے اُ تقیتے ہی وولت کے تازك اشاه التختكاه كووابس أاورمهات سلطنت یسے کھوڑا جراغ نىلى<mark>ق</mark>ىدېھرى مىي غازى خان اور دولت چا رے ملک میں مہ ے کی ہواخواہی کا دمرمھر۔ ، جاری روا اخر کا را یک زمینگدار کی تطبیعه سنجی -لمح ہوگئی ہتھی دولت چک. تمر نے اتنا ہڑا تجمع اپنے کرو کیو ل حجمع آ ے صلح پر راضي ہے کيوں آبس بيں جنگ آزمانی رقيع چلا گھااسی درمیان میں تبت کلاں کے ماشندوں نے حبر یت خاں تے برگنوں کے گوسفند وں کا سہ قبہ کیا دولت خر ہمیے جاب دید رحیک اور دیگراعیان لک کوا کے جاتے

جلد جمأرم وي

ہمراہ لارکی را ہسے تبت کلاں پرحلہ کرنے کے لئے روانہ کیا جعبہ ے ہمراہیوں میں تھا جلد سے جلد جدرو ى روانه ببواحبىپ نە کیا اور اینے چھوٹے بھائی دُرونش جِک حلم آور ہو درویش مک نے تنا فارکر کھتے غُرور ببولِ لِيُحُانُ مُفَرور ول مِين چاليس آ دي حركانات بٹ کر میراں ہوئے تھے گرفتار سے گئے ان قیدیوں حَدْ جَان کي امان مَالِي اور ايني آزا دي ے ہزار یارچہ بٹو بچاس کو تہ گائیں و و ینے کا بھی اقرار کیا لیکن ان کی ورزوار میں روانہ کیا اس سمے نسح ببغام ويآكه ابل تب واركمانى سے دنگ كر نے ن آہما تن سے خور بزی کی مؤمت نہیں آئے جبیب خاں۔

ل کی ط ٹ منتقل پروگیا اور موضع جا وراھوو بڑا گھڑا گرنے کی وج سے ایسا تباہ ہوا کہ تق واتع سے فازی فاس سے اراض تھا اس نے اس عہد و کو م انکار کیا غازی خاں نے ارا وہ کیا کہ نازک چاہے گوگرفتار کرلے

می اراو ہ کی اطلاع ہوگئی اور و مبیب خال کے پاس جلاگہ نعیل ش**اہ نے و و برس تکومت اکر نے کے بعد** و نی خاں مک ایک حکیجمع ہو۔ ں نے دوایہاہے اور اُس کا بھا بی حسین جا لوفییڈسٹنے رہاکر کے غازی خاں کا کام تمام کر دیر ساً زش کی اطلاع ہوئی اور اس نے لے کساکیہ معلما اور قضا ہ شہرکو درم ں جائیں گئے اوراگرا پیا نہ ہوگا توہم راہ فرار اِن ی عبد وہان کے غازی جگ فيكرخانه مس وال وبالماصب جآ اور غازی خاں نے بغا دیت کی ہمیتی خاں ح ے ساتھەان بوگور، <u>سے آ</u>ملاغازی خا<u>ں نے</u> حرآ متفاسلے بھے لئے روانہ کیا فریقین میں غون ریز لٹرانی ہوئی اور غازی فاں کھائی ملکہ اکترباہی وحمن سے اتھ میں کرفار ہوئے كوفتح ہوتی اور وہ كوہ مآمون كی طرمت چلا گيبا غا زی خاں جا نے بھی ووسیو سیوار ول کے سأتھ حربین کامفایلہ ک نس کما غازی خاں کا ایک است مال نَے کے تفاس کی طرف بڑھانیلیان کا اِ ترصیب،

یہنجا ا در اس نے فیلیان کی انگلیاں وانتوں کے بیچے وبالیہ اس کا سرش سے مداکر لیا یہ سرمیری خان۔ كحدته بإمون اس كوجا كيريس وبالكما بهرامرحك يتے فرزند ون اور سائمول کو ان باغي بها رئيون مين جا جيھيے غازي خان رگرلیاحا مے دوسہے اور دن بروانه ہوا اورجہ روز کال اس بات کی کوش کن تھاپہنچا و رہبراگیوں کو گرفتار کرکے بعد بہرام جیک کو گرفتا رکر سے سری نگر لایا جہاں اس کو بیالنبی دیدی گئی۔ اِسی دوران بیں شاہ ابوالمعالی جولا پورسے بھاگ کر کھاکہ ون کیے ہا تھ ہیں گرنتار ہوگیا تھا یا بہ زنجر موسف میک کے کا ندموں میسوار ببزيكلا اوركمال خات كمفكر كوابنا تبي خواه بناكر ميرزاحيذر تركب برخکمرائی کر۔ نے کاخوا ماں ہوا۔ شاہ ابوالمعانی رائجوری پہنچا اور

ى كالبك محروه ميى اس سية برّ - اندهما رمیں روانہ کروہا

اس نے ظلم وِجبر کو اپنا شعار بنا یا غازی جیک کی اس روش سے تمام رعایا کوا<del>س</del> غرت بیدا ہوگئی ۔اسی دوران میں اسے معلوم ہواکہ خو داس کا فرزند حید رِ جیک مِنَانَ حَكُومَتِ اپنے ماتھ میں لینے کاخداستگار کیے غازی چک نے اپنے کرم مخرصنیدا در بهادر بهت کوخلوت میں بلایا اوران سے کباکہ میں نے مناہی حی*د رچک مجھ سے بغا و ٹ کر ناچا ہتا ہے تم ہوگ اسے شہھاؤکہ اس خیا*لِ میال سے بازائے محرحنبید نے حیدر چک کو اپنے ایس بلایا اوراس سے سنحت مفتکو لرنے کے بعد کالیاں دیں حیدرجاک کو عصہ آیا اوراس نے محرصند کی کمرسنے زیردستی کعولا اور و بی خینه اس کے ننگه س بھونک دیا محد حدیث دوہ*س طعن*ڈ اہوگیا لوگوں نے حدر رک کو گئے۔ کر گرفتا ر کرلیا اور غازی خاں سمے حکم شے اس کونتل لرکے اس کا حبیرزین گڈہ میں واریہ آویزاں کر دیا حبید رچک کے ساتھا س کے نام بہی خوا دمجنی تاتیغ کر دے گئے ۔ مخلف بهجری میں میرزا نیران بها در ایک جرار نشکر! ور نوعد آنی اینے جمراه ك كرم بندوشان سيم آيا أورتين ماه لاله بورمي قيام ندير رما ميزاك ہمراہ نصرت چک ہے علا وہ کہکیروں کا ایک گڑوہ تیجی تنجا کیزان بہا در کو اسات کا امید وار بنالاکرکشہر کے باشنہ اس کا ساتھ دیں گے کیکن اُسی اثناء میں نصرت جک وغیرہ میکرزایسے منحرف ہو کرغازی خاں کے پاس چلے آئے اس سے قیران بہا در کے اراد ہ میں حلل بید ارموا ا دھوغازی خاں جک سے روانہ ہوگر کو را کو ط میں قیام پذیر ہوا اور بیا دول کا ایک نشکر براقوار کے مقابلے کے لئے روانہ کیا ۔میزراقیران شکست کھاکر دوریا کے قلعہ میں بیا مگزیز د ومہرے روزمر زانے بھرجنگ آز مائی کی سکن حربیت سے دوبار ومغلوب ہوکرراہ فراراَ ختیار کی اوراس کے اِتھیول پر قیمن کا قبضہ ہوگیا۔ صبّ شاه کی حکمرانی کویانچ سال کاز مانه گزرا اور غازی خاب نے اب اس شاہ شطر ننج کو تاج وشخت سے ہا لکل علی و کرکے اسپنے کو فازی شاہ سے خطاب سے مشہور کر کے ملک میں اپنے زام کا خطبہ وسکہ جاری کیا ۔ غازی سن ہ اغازی جک نے ثالم ان کشمر کے رسم ور واج سمے مطابق

شخت عکومت پر جلوس کر کے اپنے کو غازی شاہ کے خطاب سے مشہور کیا۔ غازی شاہ اس سے پیشتر ہی سے مرصٰ جذام میں متبلا تھا اس زیانے میں ہماری ای درجی شدت بڑور گئی اور آواز بالکل متغیر ہوگئی اور انگلیوں کا یہ حال متما کہ افکر گر جانے کے قریب ہوگئی تھیں دانتوں میں زخم پڑھئے تھے اور ور دئی وجے سے بیجد پریشان رہتا تھا۔ بریند میں جری میں فتح خاں چک اور لومبر وانکری غازی خاں سے

سر الله ہجری میں فتح خان چک اور لومہ وائلری عازی خان سے بدگان ہوکر کو ہتان میں بنا ہ گزین ہوئے اور فازی شاہ نے ابنے بھائی حین چک کو دو ہزار سوار وں کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ کیا ۔ یہ زانہ برن باری کا تصامر دی کی شدت سے وشمنوں کا ایک کثیر گروہ ہلاک ہوا اور لقیہ افراد کشتوار جلے گئے اور وہ ل پریشان ہوکر حین چک کے صفور میں ماضہ ہوئے ۔ حین چک نے ان کے عفو تقصیر کی فازی شاہ سے درخوامت ماضہ ہوئے ۔ حین چک نے ان کے عفو تقصیر کی فازی شاہ سے درخوامت کے سندن کرے اس مدان کی فازی شاہ سے درخوامت

طاصر ہوئے۔ یہ بین چاپ سے ان سے عمو تعصیہ ی عاری تنا وسے درخوا مرت کی اور فازی شا و نے ان کے جرابیم معا ن کر دیئے ۔

کی اور فازی شا و نے ان کے جرابیم معا ن کر دیئے ۔

کیا اور اپنے فرزند احد فان کو فتح فان چک و ناصر کنا تی و نیز ویگر امرائے ملک کیے ہمراہ تبت کلان کے فتح کرنے کے لئے روانہ کیا کشمیر کے امرائے پانچ کوس کی راہ کے کی اور فتح فان چک بغیر احد فان کی اجازت کے تبت بہتے کہ شہریں وافن ہوائی تبت نے جمال کی اجازت کے تبت بہتے کہ شہریں اوالی فتح فان تبات نے جمال کی اور فتح فان تبات نے جمال کسے کہ واپس آیا۔ احد فان نے مبال کسی کہ مار سے فتح فان تبات ہے ہمراہ لیتے جاؤ احد فان نے کہا کہ ہما کہ اس کے قول کا اعتبار نہ کیا اور فتح فان کو منزل پیرحیور کر نے و بانچ سوسواروں تباس کے قول کا اعتبار نہ کیا اور فتح فان کو منزل پیرحیور کر نے و بانچ سوسواروں کے احد فان و بیتے ہمراہ لیتے ہماؤ احد فان کے کہا کہ ہما کہ بیا احد فان و بیت مقابلہ نہ کر سکا اور راہ فرار اختیا رکر سے فتح فان کے بیاس بہتے گیا ۔ احد فان کے متبار فی تبار نہ کیا اور کا مقابلہ نہ کر سکا اور راہ فرار افتیا رکر سے فتح فان کے بیاس بہتے گیا ۔ احد فان کے متبار فی سے کہا کہ آج تم ہراول مشکر سے فتح فان کے بیاس بہتے گیا ۔ احد فان نے فتح فیاں کے بیاس بہتے گیا ۔ احد فان نے متبار فی کے فتح فان کے بیاس بہتے گیا ۔ احد فان نے فتح فان کے بیاس بہتے گیا ۔ احد فان نے فتح فان کے بیاس بہتے گیا ۔ احد فان نے فتح فان کے بیاس بہتے گیا ۔ احد فان نے فتح فان کے بیاس بیتے گیا ۔ احد فان نے فتح فان کے بیاس بیتے گیا ۔ احد فان نے فتح فیاں سے کہا کہ آج تم ہراول مشکر سے فتح فان کے سے کہا کہ آج تم ہراول مشکر سے فتح کے کہا کہا کہ بیا

حریف پرحلہ کروں فتح خاںنے بلا تا ل احدخاں کا ساخہ دیا اہل تبت وتیمن کامقابلہ کیا اور فتح خاب نے بڑی جوا منروی کے ساتھ تنہا وشمن سے مقابله کیا اور بہاں تک لڑا کہ میدان کارزار میں کام آیا ۔ غازی شاہاس واقع كوشكراين فرزندير بيدغفسيناك بواا وراسي وابس بلاسيا غازى شاه نے جسا کہ بعد میں بیان ہو گا چار برس حکومت کر کے عنان حکومت اپنے بھا پُتِّحبین شا ہ کے یا تھہ میں دیدی ۔ مین سناه امنین شاه فازی شاه کا برادر هنتی ہے سائے ہے ہوی میں غازی ثنا ہنے تت کلاں کی نتج کرنے کامصمہ اراد مگر کے سے سبفہ کبیا ۱ و ریکد کیا بر میں مقبھ ہوا ۔ مرض جذا مرکے غلبہ سعے نگازی شا ہ لحيسَ باللَّ بِهِ كار مِولْتَيْسِ غازيُ شاه نَے جِسروطلم كواپنا شعار بنايا اور متی رعا پاسسے روہیہ وصول کرنا مٹیہ وع کیا ۔ یا وشاہ کی اس روش سے سے منحرت ہوگئی اور اعیان لگ کے روگروہ ہو گئے نے غازی ثناً ، کے فرزندا حمدخاں کا ساخفہ دیا اور و ومہرا مارثناُ ، مِما ئى حسين جىك كابېي خوا ، ينا غارى شاه په اخبار ىنگرىمه ي نگروايس كا . ینے مِما بی حمین جاک پر بیحد مہر بان تھا اس کئے اسی کوا پناجانشین مقرر کمیا غازی شاہ کے وکلاو وزر احسین جیک کے استانہ پرجمع ہوکہ اس کے احکام کا یندره روز بعدغا زی ثنا ه نے اپنے تمامرمال واساً \* تنقسم کیا ایک حصدا پنے فرزند و ل کو دیا اور دلسراحص ت اس کے یاس بہنجا ویں شاین چک نے اس *کرت* سے غازی شا ہ کومنع کیا غازی شا ہ بھائی سنے ناراض ہو گئیا اوراب اس نے ارا د ہ کیا کہ بچائے حسین چک ئے اپنے فررندا حمدخاں کویا دشا ہ بنا کے حبین جک کواس وا قعہ کی اطلاع ہوئی اوراس نے احدخاں ولدفازی ثناو ابدال خان اور بیرویگراعیان ملک کو اینے حصنور میں طلب کیاا وران سے عهد وبیان کیا کہ یہ آمرا رحمین جگ کے مطبع رہیں۔غانی فان حکانی ترک کر کھ

ناومہ ویشمان ہوا اوراس نے اپنے خاصہ کے طاز مین اورمغلوں کوطلب کم وران کی ایک حمیمیت تبار کی سبین کیا۔ بھی قتال بیراً ما وہ ہوا لیکن شہر ا قصبات کے باشندے و آمیان میں آبڑے اور یہ فسا ذہریا نہ ہو سکاغاز کی تیکر ر ی نگر سے کو چ کر کے زئین یو رہیں مقیم ہوالیکن تین ما ہ سے بعد *حصر مہ*ی اُ وابس أياحبين چك كا يورا استقلال ہوگيا اوراس نے كشمير كامل أكينے بہی خواہوں میں تفتیم کیا ۔ سرعوری میں حین چک نے اپنے بڑے جھائی نشکر حک کو راجوری بی حکومت عطائی اور نوشهره اس عمی جاگیریں دیا لیکن اس تقیر و منطبیه سے ے ہی روز بعد معلوم ہواکہ شنکر جیک نے بغا و ت کربی ہے حسین جیک نكر كي مِأْكَه مُحْدِ ماكري كوعطائي إوراجِد خان فتح خان هاجه مسعوو و مأنك چكه ایک جرار لشکرے ہمرا ہ منگر جگ کی تا دیب کے لئے روانہ کیا شا ہی کشکر کو فرستأوه امرار کا استنقبال کیاا وران گومهی سهری مگر نے آیا ۔اس وا تعہ کے بعد صبین چک کومعلوم ہواکہ احد خاں مخدخا رَا مُکارِّ اللّٰ مِی اللّٰہِ اللّٰہِ ا ا ور نصرت جیک اس کوفتل کرنا جا بستنے ہیں حبیبن شاہ نے ارا دہ کیا کہ ان سازشیو لوگرفتار کرنے با وشا و کے اس ارا دہ کی خبران امیروں کو بھی ہو ئی اور یہ لوگ یوری جمعیت کے ساتھ حسین جک سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوے حسین مثاہ کومعلومہ ہوگیا کہ امرار کواس کے ارا د ہ سے اطلاع ہوگئی ہے اور نے ملک موندنی کوان امبیروں کے پاس نثیرا بط صلح طے کرنے کے لئے روانہ إكه تاكيههاميه إيك عُكِه جمع جوڭراس بات كاعبد وَيهان كرس كه ايك دومهيكو مان نه تینجامی گا۔ امر ای فدکور احدخال کے گھریں جمع ہوی اور راراوہ یا کہ احرخان کوجس نے جند روز سے حبین جک کونہیں ویکھا ہے یا دشاہ۔ ن يرب جائيں احدفال فے بيدا صرار سے بعد لودني بودند كيتم التحسين شأه كي ضرمت ميں حاضروا قاضي صبيب حوا عيات شهرمس مع محدُ ماكرى ك مِاضر موا اورد يوانغ من مرملس فورى منعقد مولى \_ رائكا وقت لا اورسيريتاه نے ماضر مجلس سے کہامیں آج رات منبورہ بجانا ماہتا ہوں جو کہ قاضی صاحب یا بن شاہیت ہیں آپ

بالاخانه يرتشرلف ركصين توبهة رمو كامب تجي تعورتني ويرك اصر ہوتا ہوں بیرامرا بالاخا نہ پر مہنیج اور حمین شاہ نے اپنے ملازموں کو بن شا ہ نے اس واقعے کے بعد علی فاں اور ارلشکرے ساتھ شکر جگ کے لئے ا جوری میں مقیم تھا روانہ کیا ۔ یہ امہر روانہ ہو ٹے اور شکر میک ٹروشکست كر كامياب وايس أن فان زال كا أفتدًار بيحد بره كيا اورسين ثنا ون ر دیا کہ تمام امرار وزانہ خان ز ماں کے آنتا نہ پر جامنری دیا کرین ۔ لا کا ایروں نے خان زمان کی طرف سے باوٹنا ہ کومیگا میں کیا گیا ہے اور اس نے خان زمان کی طرف سے باوٹنا ہ کومیگا ارا وہ کیا با وشاہ نے امروں کوخاں زماں سے ملاً قات کرنے کی مانعت كردى - خال زماب في اراد وكيا كم تبهر سے با بهرطام ك خان زمان ما ما ن سفرورست کرر ما تھا کرمین ماکری ایس کے یاس آیا اورخان زماں سے لبما ٹنہرکیوں کیچھوٹہ تنے ہوھین چک شکا رکو گیا ہوا ہے اوراس کا مکا ن خالی تحور تی ہمت کر وا ورحیین شا ہ کے مکان پر مل کرتمام اساب وخواین یراینا قبضہ کر ہو ۔خان زماں نے اس را ئے بیسے آنغا ق کیاا<sup>اور فت</sup>ے خا*ن جا* ولو ہروانکری کے ہمرا ہ حسین شاہ کے مکان پر گیا اور در وازے مِن آ لگا دی خَان زما ں نے اَرا د ہ کساکہ احد خاں ومحیّر ماکری ونصرت خاں کوقنہ نظا سے ہا ہر نکا لے۔مسو و جاک ہانگ وانگری نے جوزنداں کامحا فظ تھی۔ دیوانخائے میں یا نی بہا ڈیا اور سارے صحن میں کیچڑ کی وج سے قدم رشوار ہو کیا ۔ و ولت خاں جیک ترکش و کمان گئے ہو کے کھڑا تھا ہماورخا ولدخب ن زماں اس کی طرت بڑھا اور اس پر تلوار کا وارکیالیکن ٹا نرکش پریژی و ولت خان نےایک تیر پہا درخان کے گھوٹرے کی آنکھ میں ارا گھوٹا جراغ یا ہواا وربیا درخاں زمین برآر مامسعو دمانک نے پہا درخان کا مترکم کرلیا خان زمال حرکان کے ما طاتمامغور روگیااوسود مانگ نے اس کا تعاقب کر کے کرکھنار کر لیا اور حسین جا ، حضور میں نے گیاحیین شاہ کے حکم سے خان زماں کے کان ناک آور وست ویا کا تکر حبم دار پر او بزال کر دیا گیا ہے بن شا ہ نے مسعود جیک کو

اپنا فرزند کیاا ور اسے مبارز خاں کے خطاب سے سرفراز کرے پر گنہ نظل اس کو بطور جاگیر کے عطاکیا۔

س میں میں میں میں میں میں شاہ سے حکم سے احد خاں تصرت خاں اور محد ماکری ہے سے میروار نا بینا کر دیئے گئے۔ فیازی شاہ اس خبر کو منکر ہیمد غمناک

علاماتری ہر سنہ نہ دور کا بنیا تر دیا ہے۔ عادی دان کی بیرو سویا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے۔ ہوا اور چونکہ عرصہ سے بیمار تھا اس واقعہ کے اطلاع یا ہے ہی فرط رہے سے

فوت ہوا۔ خور سے ایک ایک انتہ

مرفئه ہجری میں لو دنی لوندنے حمین شاہ سے بیان کیا کیمبارزما یہ کہتا ہے کہ چونکہ یا دشا ہ نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے اس کئے مناسب ہج کہ خزانوں میں بھی مجھے اپنا شریک سمھمکرایک حصہ مجھے بھی عطا کرے ۔۔۔

حمین ثنا ، چک اس خبر کو شکر بیجد رخجید ، جواا ورایک روزمبارز خال کے مکان پر گیا اِ وراس کے طویلے میں بیشجار گھوڑے ویکھکر اورزیا وہ اس کی

مان جریں اور اس کا اس میں شاہ نے مبازر خاں کو نذر زندان کیا اور لک لوند ئی لونداس کا جانشین بنایا گیالیکن تھوڑے ہی زانے کے مبدیہ امریجی

چالیس بهزارخروار شانهی کی خیابنت کا مجرم بهوکر قید کر دیا گیا اور علی کو که اسس کا تا شقام بهوا -

کنے ہے۔ ہجری میں قاضی صبیب جومسلم و میذار اور سنی ضفی المذہب نص جمعہ کے روز جامع سنجد سے باہر نکلے اور زیارت قبور کے لئے وادی کوہ ماران

روانہ ہوئے یہ بیسف نامی ایک شیمی نے قاضی صاحب پرتلوار کا وار کہیا قاضی صاحب کا ہمرزخمی ہوگیا یوسف نے دوسرا وار کیا اور قاضی صاحب کی رکھ دوری و کنگور دیں میں اقتصاص نامجھن تعصیری مؤرمی مخرر وریذاس کوساست

انگلیاں کٹ کئیں اس وا تعہ کی نبا محض تعصب مَذَہبی عَنی ورنداس کوبیاست سے قطعاً تعلق نہ مُضامولا ٹا کما ل جو فاضی صاحب کے دایا دا ورشہر بیا لکو ٹ ر

کے بڑے فاضل مدرس تھے قامنی صاحب تھے ہمراہ تھے پوسف کٹیعکی دووار کرے کے فیرا ری ہوا جبین نناہ اگر چہ خو دیمی فیلیں تھالیکن اس نے یہ خبر

سنتے ہی چند سپا سبوں کو یو سعت کی گرفتاً ری سے سنتے روانہ کیا اور مجم قید خات میں بند کر دیا گیا ہے مین شاہ نے شہر کمے علمار طا یو سعت و طافیر وز وغیارہ تو

مے فتنوی طلب کیا ان شررگوں نے جواب دیا کہ ازرو مے سیار ں کرنا جا ٹنز ہے تامنی صاحب نے فرما یا کہ ہیں زندہ موں ا<sup>ہر</sup> ناجائزیے غرض کہ یوں ه نے خبمہ وخرگا و نصب کہ اما حین حک ری کے مکان پر قاصدوں کو آنا را مضدر وَز بعی کا ہم *مشرب خنا* کہا کہ<sup>م</sup>ن علما۔ ے فتوی کامقصو دیبرتھا ا جابنے ہے۔میرزامقیمرنے اسی محلس میں علمار کی توز الے کر ویا فتح خاب نے ان علما کو ؟ ارایا مین میک نے اپنی دختر کومع تفیس وبیش ءً قا صد وں شے ہمراہ طلال الدین محل پر اکسرباد ثناہ سے علىشاه غن ناحق محلئے ہیں قبل کرایا اور حکین چک کی و ختر کو اپنی زوجبیت میں

قبول کرنے سے اکنار کرکے عروس کوکشمیروائیں کر دیا ہے حبین جا خبر شکر بھار ہواا وراسے اسہال نَونی کی شدیدَ شکایت پیبدا ہوئی ۔ تین یا جا رہا ہ علیل رہا اس زما نے ہیں محد خاں نے یوس وره دیآکه سومنیور میں اینے با ہے کے پاس چلاجا ک ف چک کے روان ہوتے ہی تقبیر امرا بھی یکے بعد ویگر سے حیین شاہ سے علی ا ہوکرعلی خال کے گر دجمع ہوگئے جسین جک نے علی خاں کو بیر پینام دیا کہ فرمجعہ سے کیا گناہ سرز دہوا ہے میں نے تھا رے فرزند کو فاتسی خیال س رواند کیا اب ان امرا کا مجھ سے کنا رہ کر کا کسامعنی رکھتا ہے علی خاں نے جواب دیا کہ مبیرااس میں کو کئی قصیور نہیں سے ہرچیند ہیںان امرا كومنع كرّا ہوں كه تم سے على و ہو كرميرے گر د جبع نہ ہو ل كين يہ لوگ میری مانعت پرخیال نہیں کرتے آخر کارعلی خاں نے سونٹور سسے کو چ کیا اور سری نگریسے سانت کوس کے فاصلہ سیمقیم ہوا ملک کونرن کوندھجی <u>فرار</u>ی ہوکر علی خاں کے یاس آگیا صین جانے نے بنی شہر سے سفر کمیاا ور سری نگر سے ایک کوس سے فاصلے پر قیام نیریہ موا احدُ و مُحدٌ اکری تھی مین شاہ سے جدا ہوکر علی خال کی بارگا ہ میں کھا صر ہوگئے ۔ وولت چک سے ج حیین ثاہ کے مقرب دربار ہوں میں تھا اپنے ملیل فرازوا سے کما کہ تمام امرا ہم سے کنا رہ کش ہوکر علی خال کے گر دھی ہوگئے ہیں بہتر ہیں ہے لہ اب تاج وا باب شاہی جو ما ہراننزاع سے علی شا ہ کے یا س جرآ کے گا ا درحقیقی ہے روانہ کر دین حیین نثا ہ نے وولت جک ٹے مشورہ برعل کیاا ور پوسف جک کی معرفت اْنا تُه شاہی علی خاں سے یاس روانہ کرے ائسے یہ بیغام دیا کہ میراگنا ہ صَرِبْ اسی قدر ہے کہ اِس مرضٰ میں گر نتار ہوںِ اس وانتقع على بعد على خَال حسينَ شاه كى عيا وت سم لئے آيا اور دو نو گلے ملکرخوب ردھے حیین شا ہ نے عنان حکومت علی خان کے ہاتھ ہیں دیکھ غووزین یورمیں اقامت اختیار کی علی فال نے مخت چکومت پرحلوس کرے ا بینے کوعلی شاہ کے خطاب سے مشہور کیا اور کشمیر کاستنقل و مانروا ہوگیا

حیین نناه کا دکیل سلطنت فوت ہوا اوراس کی وفات کے نین ما ہ کے بعد حیین نناه کے خیازہ پر آیا بعد حیین نناه کے خیازہ پر آیا دور سر میں نند خاک کیا۔

جبران بازار سے ویب میو ندخاک کیا ۔ اسي اثناء ميں عارف نام ايك صوني ءِ ابينے كو شا وطهاسپ ، دِر ونش در حقیقت شبیعه مذہب کا یا بند تفااور تقیه کرے سنی ظائرکہ علی شا ہ والی کشمہ جو نو و بھی شیعی تھا شا ہ عارف کے تعمت مجھا اور اس قدراس کامختقر ہواکہ اپنی دختر کو نتا ہ عارف نے حالهٔ عقد میں ویدیا ۔ علی ثنا ہ نوروز چک واہرا نہیم جیک وغ ب امامید سے بیرو تھے ثناہ عارت کو صرات مهدی آخب الزماں ر کے اس قدرمقنقد ہوئے کہ شا ہ صاحب موصوف کوسیرہ کرنے <u>گگ</u>ے نے اراد ہ کما کہ غلی شا ہ کو معزول کرکے شاہ عارب کو با دشا ہ تی شًا ه پیراخیار شکه بحد رنجیده هوا به شاه عارف نے جوکم ى مشهور ومعروف تنص اس امر كى شهرت دى كه ميں كشمبرين قب ا ورصرت ایک ہی روز میں لاہور یا کسی دوسرے ملک کوروانہ وُں گا ۔اس خَبر کو شا بھے کرنے کے بعد ثنا ہ عارف رو یُوش ہو گھنے تا یہ وقفہ زمان عیت ہے اور تین دن نے بعد معلوم نشرفیان ملاح کو ویکرایک تشتی میں بینچے اور بارہ م قبام بذیر کے علی شاہ نے شاہ عارت کے تعاقب اپنے مل زموں کو روا کائما ٹا ہ صاحب گرفتار ہوکر با وشا ہ کے سامنے لا عے گئے اور ثاہی سے نظ مندکر وئے گئے ۔ ثنا ہ عارف بھرمفرور ہوئے اورام لوہ الیمان پر گرفتار کئے گئے علی شاہ نے آیک مِزَار اشرفیا ل اپنی دختر کے مہر کی شا ہ عارف سے وصول کر کے طلاق حاصل کر بی ۔ایک خ اثنًا وعارت كويا د شا ه سے مانگ ليا اوران كوتېت كلال كى طرب روائد کردیا ۔ علی *رانے و*الی تبت بھی مذہباً شبیعہ تھا اس نے شاہ مارٹ کی ہجیہ

وتکر بمرکی اور ثنا ہ صاحب کوتیت میں سکونت اختیا رکر نے ہ ے اپنی و قلر کا نکاح شا ہ عار ن کے سانٹھ کر دیا ۔ شا ہ صاحب ایک زما ر رہے اور اس کے بعداکیر ما ونٹا ہ سمے حسب الطلب ے منتحتے ہی نوٹ مو کئے ۔ ب ولدیوز وز چک علی شا ه کی خدمت میر لهاکه د وکیه نیج بیری جاگیرین اکرملل بید اکیا ہے آگرنم اسے کے تومیں اپنے گھوڑوں کا بیٹ جاک ٹرڈالوں کا علی شا ے تول کو کنا یہ میرمحمول کیا اورسمجھا کہ علی جیک خو داس کے کے ان کو مجراج روانہ کر دیا۔علی حک کراج ۔سے فراری ہو کرشین علی خا ر پنجا ب کے وَامن میں بنا و گزین ہونے کا اراوہ کیا۔ لاقات کے اتباییں نے رسمے زیا نہ کے موانق علی چک کی تعظیمہ نہ کی اورعلی چکہ وبار ، تشمه أوانس م ما يه ملى شاه- فاس كوگر فتأرهم ے زیا ہے کے بعد قبید خانہ ہے جا گا اور نوشہرہ میں مقیم ہوا علی نظاہ نے اس پر اشکرکشی کی اور اسپیرکرے اس کا خات، کر کویا ۔ من فی بیجری میں علی شا ، نے کہتوا ربیحلہ کرے ویاں سے حاکم کی وختركو الميني محل مين واصل كبيا ساسى ووران مين المعشقي وقاضي صدرالدين جلال اَلدِین محراکبر با وشاہ می بارگاہ <u>سے بطور قاصد علی شاہ ک</u>ے دربار میں ے اور علی شاہ نے اپنے براور زا وہ کی وختر کو شاہزا وہ سلیمرکی زوجت کے لئے متحب کر کے عروس کو مع بیش قیمت شحا گفت کے اکبر با واٹا ہ سمے حضور میں روانہ کیا اور ملک میں اکبری خطیہ وسکہ جاری کر دیا ۔اسی زمانے میں ا پوسٹ خاں ولد علی شا ہ نے مجار بہت کی *پوشش سے ابر اہیم خا*ں ولدغازی خا ا کو بلا با وشا **، کی منظوری طامسل کئے نہو کے تمل کر وادیا ۔ یوس**ف خا**ں اپنے** با پ کے خوت سے محتر بہت کے ہمراہ سری نگرسے فراری ہوکر با رہ مولہ میں مقیمہ ہوا۔ علی ثنا ہ اپنے فرز ند کے ان اوضاع واطوار سے باخوش ہوا

لیکن امیروں نے بوسف کے عفو تعقیدی با دشاہ سے درخواست کی اور علی شاہ افے بوسف چک کو سری نگر بلوالیا۔
مستشکہ بہری میں علی شاہ جال نگری کی سیر کے لئے اپنے ال وعیال کے ہمراہ اسی طرف گیا ۔ جدر خاں ولد محرشاہ جو سلطان زین العابدین کی سل سے تھاء صد سے گجرات میں مقیم تعاطلال الدین محراکبر با دشاہ نے گجرات کو فتح کیا اور حدر رخاں با دشاہ کے ہمراہ مہند وستان چلا آیا اور اس کے بعد نوشہرہ میں مقیم علی شاہ نے ایک کروہ کشیر لو ہر جا کی ہمراہی میں نوشہرہ روانہ کیا محرفاں مالی شاہ نے ایک کروہ کشیر لو ہر جا کی ہمراہی میں نوشہرہ روانہ کیا محرفاں مالی شاہ نے دوانہ کر می میں اس کے افتدار سے صدیبیدا ہوا اور اسے مقید کر کمے مع اس کے دام مکر میں گوات کرو تو اس کے جدر خاں اس کے دام مکر میں گرفتاں نے دیدر خیل اس کے دام مکر میں گرفتاں سے دوانہ کرو تو اس کے دام مکر میں گرفتاں ہوگیا اور اسانہ کو میر نے اس کو میر کیا ۔ می دوانہ کر دیا ۔ موضع جمایم میں پنجی کیا ۔ علی شاہ نے وقت اسلام خاں کو شاہ کر دیا ۔ موضع جمایم میں پنجی کیا ۔ علی شاہ نے اس کو مقال کیا اور براہ راست علی شاہ کے پاس پنجی گیا ۔ علی شاہ نے اس کو مقت اسلام خاں کو قبل کیا اور براہ راست علی شاہ کے پاس پنجی گیا ۔ علی شاہ نے اسلام خاں کو قبل کیل اور براہ راست علی شاہ کے پاس پنجی گیا ۔ علی شاہ نے اس کو مقال کیا ۔ علی شاہ نے پاس پنجی گیا ۔ علی شاہ نے اس کو مقال کو قبل کیا ۔ علی شاہ کے پاس پنجی گیا ۔ علی شاہ نے کو کھنا کے کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کے کھنا کو کھنا

اس خدمت کے صلہ میں محد خاں پر بڑی نوازش ومہر یانی فرمائی ملی ماکری وغیرہ جو حید رخاں کی بہی خواہی کا دم مجرتے تھے نظر بند کئے گئے۔ سنت ہے ہے میں کشمیہ بیس عظیم انشان قعط پڑا بیشار جانیں شدت کرسنگی سے ضایع ہوئیں۔

سے میں ایک مجاس معقد کی اور ملک کے علماء و فقراء کو طلب کیا ۔ صدیث مثر بعیث کی معتبر کتاب مشکورہ السامیر مجلس میں منگوائی کئی اور پاب فضایل توبر کے مطالعہ سے میں

بادشا ه نے موافق ارشا دنبوی صلی الله علیه واله واصحابه وسلم توبه کی ا وراس مج بعد نماز و تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو ا ۔عبا دت سے فراغت ماصل کر کیے ملی شاه نے چوگواں بازی کا ارا دہ کیا ۔ با دشاہ عید گاہ کے میدان میں چوگان باز

می ساہ مے چوفاں ہوری ہاروہ میں یہ ہوگ اور نین کا نوکدار کونہ اس کے شکم میں ا

س گیا اور علی شا ہ نے و فات یا ئی ۔ من شاہ |علی شاہ کی وفات سے بعداس کا بھائی ابدال خاں جکہ درزاوه يوسعن چک وَّانهُ كِيا اَورِ اينے چِا كو يه بپنڃام ديا كه آپ أئيں اور ا-الثبرتأج وتخت ماصرب آي خود عنان مكوم میں آپ کی اطاعت کروں ۔ایدال خاں نے جواپ ویا کہ میں ہم سى طرح كانفضان يتنجيه كاكواس كاولبال تمرير بهو كالتسيدم ہر پہنچے گیا ایداُل خاں نے مقابلہ کیا اور لڑائی میں کام آیا ۔ سید حلال خاں بھی اس حنگ میں قبل ہوا۔ ووسے لیے روز طابق ببوندخاك كياا وريوسعنه ۔ کے طریقیر۔ یا د و پاتین ماہ کے بعد سیدمیا رک خاں و ئے ہمت کوعبور کر کے بغا و ت کی پوسف شاہ ہے اپنے مقدم ً الع بمراه باغیوں کے مقابلے کے لئے روانہ کسامخر ماکری ن طلب کرنے ہمہ پور میں قبام کیا ر حربیت نمے مقالبے میں نہ مہر سکا موضع پر تھال دہر نمل نرسک برگزی میں حربیل میں واقع ہے بنا ہ گزیں ہوا۔ سدمبارگ نے یوسف نتا ہ کا تعاقب کیا

ا ورحنگ از مانی کے بعد بوسمن شاہ کو کوہستان اطراف کی طرف بھگا دیا ۔ يد مبارك منطفه وكامياب كشمه ميں داخل مروا اور على خال ولد بؤروز حكّ سے اُ بینے پاس طاکراس کونظ بندکر لیا۔ و قہ مک مے و ب حيد رخيك وتهتى حيك فغير خون كي وحبه سے بَهِني مرتب بنه آ. ان کوبید مُیارک خاں کے حضور میں لیے گئے مید ممارک نے ان امیروں کو نے کی احازت دی ان امیروں نے اثنا ئے راہ میں یہ کے یا شاہ کوطلب کرکے اسسے اپنا یا و شا ہ تسلیم کریں امرائے مذک سے جلّد یوسف شا ہ شکے یاس رواندکر سے اسے یہ پیغام دیا . بهمراسینے کر وار بربیجد نا وم وکشیان میں اور آپ کو اینا مالک تسلیم کرنے کے ب بیم خبرشکر بیجد پریشان ہوا اور علی خاں جا۔ في تنما فانقاه بالماسل من تيام كيا نے علی خاں جاپ کو پیغام و با کہ ہاڑی تامر کوششہ ں کا مقصد تکھداری آزادی ، ولد علی خاں چکب نے الینے باپ سے کہا کہ حیدر جا کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے علی خال نے فرز نڈکی تضیحت برعل نہ کیا اور اس تمے یا مس عِلاَگُها بو پیرهیک وغیره حید رخان کی مجلس میں موجو و تقے علی خاں چا ی پہنچا اورفوراً نظر مند کر دیا گیا ۔ان ایبروں نے یا ہم یہ طے سى دوران ميں يوست كشاه كاليور بنيليا اور شمينه بوبرحك كوتخت وناج كامالك تسليم كركما يهيه بوسف ثنا ایل بہنیا اور آئے ہی خواہوں کوہمراہ نے کر یا سے گزر تا ہوالاہور باخال شہر دی کھے دامن میں ہے ں مشہدی حلال الدین اکبر ہا دشاہ کے نامی امرامیں سے تھا۔ ب شاہ راجہ مان سکھ ہے ہمراہ نتھیورسیکری میں وارو ہواا ور اکبر بإدثا بحضور میں حاصر ہو کر طالب ا مدا د ہواً ۔غُرِشُ آشیا نی اکبر با دشا و غازی ہمیشا شہر فتح کرنے کئے خواہشمند تھے با د شاہ د کمی کو یہ بہا نہ کا تھ آیا اوراکیشاہ

بوسف شاه کوراجه مان سنگ<sub>ه</sub>ا ور سید بوسع<sup>ا</sup> ماں سہدی سے ہمراہ -<u>ځه و چېږي ي</u>ن په گروه سرې نگرروا نه موااس ز اينه ي لوېه ر وانہ کیاتا کہ امرائے کشمیرکو تو ہر گیگ سے برگشتہ کرکے اپینا ہی خوا ، تنا ہے ، یوسف شا ، سالگو کے پہنجا اور بلا یوسف خاں مشہدی ا در راجه مان سنگه کی مد و کے راجو ری پہنچکرشہریر قابض ہو گیا . ے شاہ راجری پر قبضہ کر نئے تھٹ تینجا ۔اس نے پوسف تشمیری کو پوسف شا ہ کے مقابلہ میں رواُ تنہ کیالیکن تشہیہ ی ، شا ہ کے بہی خواہوں میں واخل ہو گیا پوسف ت حاصل ہوئی ا ورحمونل کے راستہ سے جوسب سے زیا و ہ دنشواً گزا سون بور منی واکل ہوا ۔ لوسر میک نے ح ے ہے ہمراہ یوسٹ شاہ کے مفا کلہ میں و کناره اپنی فرووگاه تیارگی مجندر وزکے بعد ویقین میں نوزریز لڑا ئی بیُ اور پوئسٹ مثناہ اینٹے حریفؑ پیرغالب آیا ۔پوئسف شاہ فتح کمے بعد ری نگر روانہ ہوا بوہر چک نے قاضی موسی اور محرسا دت بحت کے اش**ا و**کی ملآزمت ماصل کی لیکن ما وشا ه ۱ ول تو ا<u>ح</u>ی*ی طسسرح* ری آ خرمیں بوسر کو قدر کر دیا ۔ پوسٹ شا ہ کواطمنان حاصل ہوااور ینے فرژند بعقہ ب فاں و نیز روسلف خال کشمہ ی کوغدہ جاگیریں عطا کرکے سے لوہہ جاک کونا بینا کر دیا برمث ہے ہجری بیں مس جاپ نے علی شہر چا مخرسعا دت بحت كواس كمّان بركه بدامير نيا و ت نيراً ما د ه ، خاِل جیک خو ف ز د ه هو گر موضع گهیتر کی طرف فرار ی ہوا ۔ پیسف علَّى خَال جِكَ جُرِيرِمن شاہ كا تيري تھا اپنے جاروں بھائيوں کے ہمراو زندا 🕝

بكلا اورصبيب خال حيك سے موضع كہينر ہيں جا ملا ۔ يہ امير بالا تفاق راجہ تبت ف اور محکُّر خاں وسمن کے ہاتھ ہیں گر فتا رہوکہ سیری بگر لائے محکّے ا وران کے ناک اور کان کا ٹ ڈالے گئے تصبیب خاں جک شہریں روبوش ہوگیآ موصفہ ہجری میں مبلال الدین محمد اکسر ہا وشاہ غازی نے کا بل سے معاودت کرتے ہوئے طلال آباد میں قیام فرایا ۔ باوشاہ وہلی نے میرزاطا سرخوبیش سیدخان مشہدی ومحدصالح عاقل كولمطور فاصدكشم رواية كيا -شاكهي فاصدباره وله ينجي اور عن شاه نے ان کا استشال کڑ کے باوشل کے فرمان کو بوسنہ ویا اُوڑ اسے آتھھ ں سے لگا یاا ور تفاصد مال کو شہریں لایا۔ پوسف شاہ نے اپنے فرزند حید رخاں اور شینج بعقوب کشمہ ی کؤمبیش قیمت تجا بین کے سابھ اکسر ہا وَشاہ کرنے کے بعد کشمہ واپس آئے ۔اسی سال سمس چک سے و ورکی اور کمنوار کی طرف فراری ہوکر میدر جک سے جا الا یوسف اس وا قعہ کی اطلاع ہو نئے اوراس نے ان پاغیوں پرنشکرکشی کر سےان کی جات لوبراً كننده كرويا - يوسف شا ومنطف و كاميا ب كشميه والس آيا -ن<mark>م 9 ب</mark>ریحری میں حیدرجک وسمس حک کهنوار سے ا گئے وشمن کے مقابلہ میں صف آرا بہوا یوسف شاہ حریف ک کے مہری نگر وابیس میا اور رائے کہنوار کی سفارش سے شمس *جکب کی خط* معاً ٹ کریے اُس کی جاگیرا سے مرحمت کی ۔حید رجک حدو وکشم<sub>یر ج</sub>سے کا کر ا راحِه مان شکھیے وامن میں بنا ہ گذین ہوا ۔ *ملاقیہ ہجری میں بعقوب خان ولد پوسٹ شا ، اخلاص واطا حت کے* اظهار کے لئے جلال الدّین محدٌ اکبر با وشاہ غازی کے دربار میں عاضر ہوا ۔عرش آشیانی اکٹر ہا دشا ہ فتنے گور سیکر تی سسے لا ہور سینھے اور میقوب خال نے اپنے بایب ہوسف شاہ

لِما كه ما دشاه كشمه تنشه لين لا نف كاارا ده ركهتي بن به يوسف شاه نے استقبال اوه کما ماس زمانے میں معلومہ ہوا کہ حکیم علی گیلانی بطورت صد در بار اکبری اخليل با باحبر کہ اگر تھماکبر ہا وشا ہے دربار میں حاصر ہو باخان تتصارب فرزند كوبا وشاه تسليمركرير کے خوف سے اپنی حاضر تی کومعرض اللیواتیں ڈوالدیا نو وانبیی کی اجازت دی ۔ ملال الدین محکداکسر با دشا کشم وشا وكوايك بهاينه ما خذايا يبرزا ونثاه قلى خاب اور راجه بعگو آن دانس كوكشمير كي مهم مرر وانه لرکے بارہ مولد میں قیام کیا یہ اکبری المراہو ر مرحد سے پہنچے اور اہل کشمہ نے مبند وس بی ۔ امرا کے اکبری یوسعٹ ، حاصر ہوئے اکبر با وشاہ نے اس صلح کو بیند نہ ک<sup>ا</sup> واُنهُ كما يعقب شاه كشمهه كا حكمران تمَّ و کر کھے اکبری فوج کے بروں تنے خود سمری بگرمیں بنیا وت کی بیغنوب شا<sup>ل</sup>ہ اند ، ضروری سمجھا اور کشم<sub>یر</sub>وائیں آیا اکیری شاہی نوج اخل ہو کر شہر کو تباہ کیا یعقوب شا منے کو ہستان میں بیاہ بیری میں میں میں میں میں ہے۔ بر بھر نے سری نگر می قبضر کرتے کشمیر ہیں اپنے عمال وحا کم مقریکے لیکن *چذر وزا کے بعد بعقو* ب شا ہ نے پراگند ہ لشکر جمع کرسے محرز فاسم کے مقابلہ مَں صف آرائی کی اس معرکہ میں اگر جداک شمنل مدوار میں ہوئے لین بی تفوب شاہ فلکست خوردہ فراری ہوا۔ قلیل مدت کے بعد بیقوب شاہ نے دوبارہ حلہ کیا اور محمد قاسم تعمد ارک میں بناہ گزین ہوگیا محکم قاسم اکبریا دشاہ کے حضور میں ایک عرضد انشرت روانہ کر کے امداد کا طلب گار ہواء ش اثنائی نے یوسعت فال مشہدی کو ما کہ کئنمیر متقرر کر کے محمد قاسم کے دربار میں طلب کر لیا یوسعت فال مشہدی کشمیر بہنا جا اور تیقوب شاہ محمد قاسم کے محاصرہ سے دست بردار موکر کو ہستان میں جا جہ با ورآخر کا راسے تسکین ودلاما دیکہ بیقوب شاہ کو بھی با دشاہ کے حصور میں بروانہ کر دیا۔ یوسعت و بیقوب اور اس تاریخ سے فائن میں داخل ہوکر بہا دی جاگیروار قرار پائے ہردہ بیدر ویسم امرائے اکبرشاہی میں داخل ہوکر بہا دی جاگیروار قرار پائے اور اس تاریخ سے فائن کشریر جو ہزار سال سے حکومت مہندو ستان سے آواد مقا اور اس تاریخ سے فائن اربی آگیا۔

## كبارهوال مقاله

ملابار کے مسلمان باد شاہوں کے مختصر طالایں

واضح بهوکه سلاطین المار کے مفعل حالات کسی تاریخ میں مرقوم نہیں ہیں میری اس تالیف کا ماخذ صرف کتاب شخفۃ المجابدین ہے بیں اسی کتا ہے مقدرے حالات اس فلک کے ہدئے ناظرین کرتا نہوں الا بار مہند وستان کا ایک صد ہے جو وکن کی جانب ر وبہ حبوب واقع ہے ۔ قتل دامراج کے واقعے سے قبل والیان الابار حکام بیجا نگر وکر ناٹک کے مطبع و فر انبروار رہے اور ہمیشہ نتحا گف و دہدا یا بھیج کر ان محالک کے حکام کو رضامند کر کے اپنے فک کی حفاظت میں مصروف رہے ۔ قدیم زبانہ میں طہور اسلام سے بیشتر اور اس کے بعد بھی بہو و و نسار کی درمیان دابطہ و نسار کی درمیان دابطہ و نسار کی درمیان دابطہ اس ملک میں آمدوشد کرتے د ہے جس کا منتجہ یہ ہوا اور بھی نصوری کی وجہ سے بال ملا بار اور ان سجار کے درمیان دابطہ اس محالے میں ناجہ وں نے متعل سکونت ما با ر میں انتخار مساحل میں انتخار میں دیا درمیان دابطہ وی دیں ہوا اور بھی نصاری و بہو دی ناجہ وں نے متعل سکونت ما با ر میں انتخار مساحل میں انتخار میں ناجہ وں نے متعل سکونت ما با ر میں انتخار مساحل میں انتخار میں ناجہ وں نے متعل سکونت ما با ر میں

بی ختصریه که ظهورا سلامه نک اس فک کی بهی حالت رہی ۔ منسلم جری کے بعاع بی وعجی مبلیا نوں کا ایک گر کے سامل کر بہنیج گئے ۔ملما نوں کا بیگر و وشہر کد نکلور وار د ہوا اس شهر کا حاکم حو کا ال عقل اور لیندید و اخلاق کامجیحه تھا سامری کے وم اور رعاماً میں بید ہرولدزیز منا ۔ ر<sup>ک</sup>ی گفتگو یا ہم ہو نے لگی سامری نے ان در ویشوں کے ے نبی کا نام نامی محدرسول اسر صلی الله علیه وسلم ہے۔ سامری نے با که بین نے میرو و و نصاری سے جواس وین کہ بیجد مخالف ہ<sup>ی</sup>ں یہ سا<u>ہے</u> لام عرب وعجمه بين خوب را لمج بهو گيآ ہے ليکن مجھيے البک م ے صاحب نے عوعلمہ و تقوی م*س سے بہتہ ع*ھے اسی ۔ انگذ انفتک کی کہ سامری کے دل تقريبه مب معظ ومتق الفر كانجى ذكراً يا سامري ـ ما کہ بیرمعجزہ تر نبوت کی یہ بہی ولیل ہے اُور اگریدِ اُعجاز ثبوت ہے اور المسيسيح وساحري سے کو ئی تعلق نہیں ہے تو تقین ہے کہ قرمر قریبر کے اِشدوں نے اسے ویکھا ہوگا۔ ہارے فہرکی رسم یہ ہے کہ جر ہے توار باب تملم د فترشاہی میں ' ب میرے آیا و احداد کئے عہد حکومت کھے ذکار دجودیں اتھیں و مَارِے قول کا صدق و کذیب تم پہ ظا ہرکر تا ہوں ۔ سامری نے اہل وضت طلب كيا اورحكم ويا كه خاتم أنَّ جهلي التُك مُليّه والله واصحابه وسُلم بحي زَمَا يُرْمباكِ كَا

وفرراجه كروبروسش كرس مامرى كے مكركا انتال كرا الله تھاکہ فلاں تاریخ یہ و نکھا گیا کہ چاند ووٹکڑ ہے ، ت ظاهر بيوني اوروه كلئه طبيبه برط حكرصد ق والي ١٠٠٠ أمان بيريا أ بأن طك مني توف سے اینا اسلام علانیہ ظاہر نه کیا اور ساران اجروں ا زبارت اسے فارغ ہنوکر ملابار واپس آئیں مسلمان ور ایش ارمای ۔ مح اور و ما ن قدمهٔ کاه شربینهای زیارت کر سی لبده کردهای **ا بوں کی والیسی سے بحد خوئش ہوا اوران کی منامہ ویکر ہ** چونکه علا نبیراس کامرکوانجام نه و سبکتا اس سعا لمه مین ایسه نه به آسونجی ا درخشیه ْ**طُور بِرَمُلْهَا مُونِ كُوزْاُو مَالَ وَبِي**رَانَ كُوحِكُمْ وِياكُهُ ابِنِي كَثَرِّ بِي الْمُرْسِ أَوْرَا أَدْ لِهاكه ا بمجه يرعبا وت الهي كامشوق غالب بهوچكا بيه بن ما ميتا مهول كه كوشهُ خلوت میں منتھ مخلوق سے کٹارہ عش مبوں اور خالق ٹی نیار مند، اینی عیک إ مربسر كرول جينكه السبي حالت بي تمرّ كو تبهر ما خدا الله منه أكا سوائع المهمّال ماتھ سامری کے حکمری تعبیل کا قرار کیا ۔راجہ ۔ الصور كبياجا ع كالداميرون كويا بناءكد الك نظرنه اتھا میں اور اگر حکام سے فرمیان اخلاف آپی<sub>د</sub> اہو ٹواس کی نزاع کی وجی<mark>ت</mark> مك تباه وويران درمون إلى ما ورايك دور ك ك لك يرتف يك

ے 'جمار پیسیہ کہ ہا دیثاہ کے قبل کرنے اوراس کے چیشہ خالفت ربانا اور اکر یا دشا مکسی معرکہ میں قبل ہوجائے توجہ بين اور أ وجود أفيد إر .. يُه كونى اميرايين سے كم مرتبه حاكم بير فوج كشي نهيں كرتا ا دُراس بِهِ بِشِبْرَ بِينَ كَهِ الرَّيْ عِنْدُ و مِينَ أَبِّي طَا بِالْ كَاطْرُزُ عَمَلِ مَا کہتے ہیں کہ سامری نے لک کو اپنے تمام امرا ریرتعتبیم کمیا بسجار المرمند بوا ا و رابنی تله ار کمرسے کھولکراس امیرکو وی ۔ اور اس سے کہا کہ اللها به كام بن تدريصنه مات نم اس تلوارسے فتح كر و تھے وہ مماري إور مقواري ا ولا دكى الكساسجيها جائية كا الورميرا بعد تم أورتهماري اولا ومي عبين علال ہوگا وہ بن مسب بن نام سے موسوم ہوگا۔ کو،اکه دیر، ننا ب مقداه ربیرعبا و ت اللی میں مشعقال میونا ہوں اس در سیان میں ایک ی نشان اس کونی میرست یاس نه آیسے ۔ الاکمین وربار کو به حکم دیجر راجر نو ولات کے تنت الله الأل يحيري إلا إن كه مركزوه مالك بن صبيب ليقي كشي مير مُنْهِ منظمه ردار بهوا الل با بارایک بیفتهٔ کے بعد مقدرہ عما ون گاہ را مبركو وإل موجود نه يإيا الل ملا بار ن بالانغاق كِمَاكُه سامِري آسان بيرهُ عِلَيْهِ ا ورووبار ہ نزول کے سے گا۔ بہی وجہ ہے کداہل فاربارسال ہیں ایک شب ما مری کی اس عبا رت گاه میں شن کرتے ہیں اور یا نی اور ایک جرار کھراون رکھ ویتے ہیں کہ اگر سامری اسمان سے زمیں پر ارترے نوپانی اور یا پویٹی اس کو موج د لیے۔ امرى سفرورياكر ابروائيلامبار ماخما بالشي مبندر فمندريد مين يتهجي مسافرون نحابكه شانه روزاس مقام برقبادم ادريهان سے بندرشج وارد بوسے اورسامري مظام يس متبلا بوا مراجه إنه الك بن حبيب اور دومرك ملمان بهرابهدون كوافي روبره

. بلایا ۱ وران سے کما کہ چونکہ ہما راارا و ہیہ ہے کہ لایا رمیں اسلامہ کو رائے *کریں رفاقت* ومروت كاتقاضا يديئ كرحميت اسلام كومنظور نظر ركه كروريا كي سفركي زحمت كوارا کروا ور تمراور نیزو بیگرملیان تنجارت کے لئے دریا کی راء سے اس ملک میں جا گو وہیںالینے مکانات نیا کرسکونت اختیار کرو تاکہ رفتہ رفتہ اس دین اسلامه کارواج جو اور با ثنه گان اد با راسلامه و بانی اسلام صلی ایند علیه وآله و فهم کے شیدائی ہوجائیں مسلما نوں نے راجہ کے حق ہیں و عائے نظیری اور کہا کہ تمعاری عدم موجو دگی میں ہما رااس ملک میں جاکہ اپنے مقاصد میں کا میا ب ہوتا بہت شکل لئے کہ طامار کے غرمسلم باشندے یہو د ونصاریٰ سے حبیت ر کہتے ہیں اور ہے دین ؛ مٰاہم ب کے سخت مخالف و دسمن ہیں ظام ہرہے کہ ت میں یہ ہم کوئسی طرح میں وہاں نہ رہنے دیں گئے ہاراآس فکٹ میں قد مررکھنا ہی دشوار کیے جہ جائے گہ ہم ٗہ ہاں توطن اختیار کریں ۔سامری نے سلما نوں کی گفتگوسٹکر تھوڑا غور کیا اورایک فرمان اپنے تلمی سے امرائے کا بار صمون کا روایهٔ کیا که سامری می مانب سے جو خدا ایمے حکمہ سے اس فت ، مبدا ہے لیکن عنقہ برب بھر تھما رہے دیدار سے بہرہ مند ہوگا تم ساب کومعلوم مكو بهيشه اينے پاس سبحه كرمبيرے نوشته و دستور العمل كے يا سندر مواوران ام سے سرمونتجا وزینہ کر وا ور بہتمجھے کہ دین و دنیا کی تمام سعا دیت انھیں وانین نے پر موقو ن ہے۔اس زانے بیں صداقت السعار مالک ) كا امك كرو وحس مين فلال الشخاص واحل بي ا ورتها **مرا فرا**د یں اور نبیک اعتقا وہیں برسم تجارت لا بار کا سفرکر دیے ہیں ۔این تاجرہ محالات سے مجھے یوری واتعنیت لیےاس گئے اپنا فریضہ مجھکہ میں اس گر ) تم سے مغارش کر تا ہوں تم کوچا ہئے کہ ان کے ور و د کو یا عث برکت سمجھارا کی ولتخريم كرواورمهما مدارى تلميح تنام تماركط بداهن وجره انجام وس كران بي عم ضرور کتوں عمے مہیا کرنے میں اس گرو ، کی بوری امدار وا عامنت کر و ہاس گرو و کو تمام دیگرجاعتوں سے جواس ملک میں برسم تجارت وار دیہوں بزرگ و بریر مجسکا بيحد مبالغه واصرار كمصساته ان كومجبور كروكه بهلشه اس نواح مي آمد وشدجاري طبيل

ملکدان کے ساتھا پیاسلوک کروکہ اس گروہ کو تھارے ملک میں سکونت اختار کرنے کا شون پیدا هوا اور به بزرگ اِ فراو ملابار مین آبا د هو کرم کا نات ومساجد تعمیه کرائین اور ا عَاتَ نَصْبُ كِرِينِ اس امرى كَا لَى بْكَبِيدَ الشِّتِ كُرُ وَكَهْ خُووالِ لِا بار ونيز وبْكِرَا تُوَا ا فران کوکسی قسم کی تکلیف به و سامری نے مذکو کو ہم بالا فرمان مسلما نوں کو دیا اوران سے کہا کہ میری موت ا درمیرے سفرکا مال کسی پرظا مہرنہ کرنا اورمیداید فربان حاکم کد بکلور کومینی ویزان است امیدہے کہ وہتھارے ساتھ ایسا سلوک کرے گاکہ تم بیور رامنی وخوش ہو گے۔ مری نے اپنا تام مال واسا پے سلمانوں کو تعتیمر کر دیا اور خر وجبت کی را ہ لی ا ور ندرشکریں بیوند خاک کر ویا گیا صحیح روایت بیاے کہ سامری نے حباب صلى السُّرَعَليه وَأَ لد *واصحا بدوسلم كم بابر*كت مبر مين معيز وشق العَهرخو و ايني أنكمون <u>س</u>ع دمکھا اور شخفین حال کے لئے تا مراطرات وجوانب میں اپنے معتبہ طاز میں روانہ کئے ن کے تعدمعلوم ہواکہ مرزمین عرب میں فتم المرتبین روحی فسدا ہ نے ﴿عُوىٰ نبوت كيا سِهِ ا ورشتَلُ القركو اَينے معزات مِيلُ ايك مبنِ دليلِ رسالت كي ہر فرایا ہے سامری اس خبر کو سنگر کشتی پر سوار ہوا اور زیارت جال ہا کما ل سے شنرت ہو کرمسلمان ہو گیا ۔ سامری نے بیت انٹر شریف کاطواف کیااور صب احار كَ سرور كائنات عليه الصلواة والسلام اينے لك كو وابس موا۔ مامرى الما نول کے گروہ کے ساتھ شہرطفار میں پہنچا اور مرض الموت میں علیل ہوکر راہی امری کا مزارا بُ تُک شہر مُذکو رمیں زیارت کا مخلابی ہے۔ بهر نوع جرروایت بھی صبح ہومنہا نوں کے اس محروہ میں جراحہ سے ہماہ ملا بار روائه بهوا متعايثه ب مالك اوران محے مبرادرا خيا في مالک بن ونيازاورَ ان کے سراورزاوے مالک بن عبی شامل تھے یہ گروہ سامری کا نوم اینے ساتھ کے کر ملا ہار منہجا اور حاکم شہر کد نکلور کو سامری کا خط بہنچا یا ۔ حاکم نے رِّعِم راحبہ کے خط تی تشاخت کی اور اَسے دیکھ کر سیکر عوش ہوا اور ان ا کہ سامری کہاں ہے اور کن مطالب کے لئے اس نے تھا رہے ہمراہ سفراختیا کیا ہے ۔ سکما نوں نے جواب و یا کہ سامری ہمارا ہم سفر نہ تھا اور نہ نہیں اس کی ّ جلد جها رصم جارجه

ہے ہے ورما سے شھے کے کنارے کئتی پرسوار ہور ہے تے ہم نے ، ترک وطّن کی ما بت سوال کیااس نے ہمار باشند کان ملا بار کاعقیده به تصاکه سامری زنده با لائے آسان حلاً اس فران کے پہنچتے ہی ملدہ کر شکلور ونیٹر و گیر ملا و ملا بار پر مے ورود کی غرض کا علم ہوا اوراس نے ملایار کے تا مرحکا مروعال ونشرایا ایک ير وانجات روايد كئے اجن كامضون يہ شماكه مالك بن حباب مع آئے مہرا، ئے ہیں یہ گروہ میں ق یکتا ہے سامری کا حکم سے کہ اس گروہ کے ساتھ اس تسمری رعایت کی جائے بشر خفس ان کی م*ندمت کو سعا*وت دارین سمجهکر سامری کے عمایات کا ام مالک بن صبیب نے معہ ویکڑ ملما نوں سے سب پہلے کہ بحل ت وبا غات تعمیه *و درست کر* یـ بن مبیب اینے عیال و فرزند ول سے ہماہ ملایا سے میشینر کو لم (کولین ۔ برگن میں وار دہو ا وراس مقام بر ممي كد نكلوركي طرح مساجد ومكانات وباغات كا يورانتظام كرك يال والمفال كو كولم مين جيورا اور خود بلي مارا دي مين وإر د ہو۔ حزفين وتغدريه حاليات وفاكنور وتنكور وكالفجروث رمین مانندریه با تیات کا بوراانتظام کر کے ہرمقام پر ماجر ومکانات و با غات کا بوراانتظام کر کے ہرمقام پر مرابع ماندال کر وصلت کر کے خود کو ا لما نوں کو آبا و کیا اوران کوصوم وصلو ۃ واواں نی وصی<u>ت ا</u>کر

ام ۸ جلدجماره

واپس آئے ، طابار کے اکثر سلمان شافعی المذہب ہیں اسسے قیاس مقا ہے کہ مالک بن حبیب وسامری وغیرہ تمام سلمان فروعات میں امام شافعی رحمن اللہ علیہ کے مقلد تھے ۔ عرضکہ رنتہ رفعۃ میلما نوں کی آمد وشداس ملک میں زیادہ ہوئی اور طابار

کے اکثر بِکام نے دین اسلام قبول کیا ۔ ہندر کو ، و دا بل وحبول وغیرہ سے راجاً فیا نے بھی حکام ملا بار کی تقلید کر کے عرب تا جروں کو سوامل دریا سر ساگن تعمیر کرانے کی اجازت وی اوران کو نوایت کے لقب سے جس نے معنی ضاونرا

تراہے ی اجارت وی اور آن کو تو ایک عنب سے بن سے سی مدورہ یعنی سامب وا قاکے ہیں مخاطب کیا۔ یہورو فصائہ می مسلما نوں کی اس غرت وہ قعنت سے آتش سے میں جلنے گئے اوران عاسدوں منے اہل اسلام کی عداوت

ا ایدر کے طور پر رائج ہونیکا تھا تھا انڈن نے خاموشی اختیار کی اوراظہار عداوت نذکر سکے ۔

سنٹ ہوئی تک اہل اسلام اپنے وشمنوں کی مثر سے محفوظ رہے لیکن اس سے بعد شا ہان دکن کی توت میں ضعف ہیدا ہواا وراہل فزگ کو شا ہ پر تکال کی طرف سے اجاز ت ہوئی کہ بچر مہند کے سواحل برفلیے تعرکر میں

میں بادر قاریہ میں جارکشتیاں پر تکال سے بندر قندریہ بر لنگرانداز ہوئیں اور تصانی تجار کا نیبکوٹ میں وار دہوے ۔ان بیٹگیزی تاجروں نے

ہویں، در تصری بورٹ ماہوں کے باشندوں کی طبیعت اوران کے اخلاق سے اس مقام کے حالات اور پہال کے باشندوں کی طبیعت اوران کے اخلاق سے مناس مصال کے بیٹرین کر کریں در

وا تغیبت احاصل کرکے آئینے لک کی را ہ بی ۔ مصنف ہجری میں یر تکال سے چوکشتاں کا بیکوٹ سر لنگدانداندوئر

اوراس مرتبہ نصاری نے اہل طابارے کہاکہ سلمانوں کو عرب تے سفر سے مانعت کر دی جائے ہم ان سے زائد تم کو منا فع سخارت ا داکریں گے۔

سامری نے نصرانیوں کی یہ درخواست قبول نہ کی اورنصاری نے کین دین میں میلما نوں پرجبر وظلم کر نا مشر و ع کے امامری نے عضبناک ہوکرنصاری کے

سیا اوں پہلبروسے کو ما سروح سیامامری سے سیبات ہور ساری ہے۔ قتل عام کا حکم دیا اور اہل ملا ہار سے ان کے مال واسا ب کوتباہ و تا راج کرڈالا

نتشر عالی مرتبه فرنگی قتل ہوئے اور بقیدا بنی جان بچا کر مبند رکوجی کو روانہ ہو گئے ۔ لوحی کا حاکم سامری کا دشمن اور اس کا بدخوا ہ نھاان*س راجبہ* نے نصانبوں کو بینا ہ و بمران كواینے ملک بیں آیا د ہونے كى اجازت دیا۔ نصاري سے حاكم كوچي عاز ت سے بندرگاہ کے قربیب ایک قلعہ تعہد کیا ا در س لروما اوراست اينا كليسا ننايا ية فلعه مذكور يهلاحصار بيني ج فرنگيون احل ترمرکیایی۔اسی و وران میں مندر کنور کے باشند وں نئے بھی نصاری بیا ا ورایل فرنگ نے بہاں بھی ایک ملعبہ تعمیہ کرکے آزا وی کے ماتھ مِل دسیا ہ مرج وسونٹھ کی تجارت نثیہ وع کی اور ے ۔ سامری ان وا تعایت کو شکر بید غضیناک ہوا اور اس کی کے بندر کوچی ہے تین را ما وُ ں کوفٹل کیاا وراس کے ملک کوئناہ کرتے بعیت مبهم پنهائی اور ویران شکل صاکم کنورنے بھی نئی رونش اختیار کی اور دریا<sub>ً</sub> نئ تجارت کا آغاز ہوا ۔ سامری کاغصہ ہزار کینازیا دہ ہوگیا آس نے اپنے تامرخزا نوں کوصرت لفکرکیا اور و یا تین مرتبًه کو چی پر اشکرکشی کی ۔ چے نکہ اہل فرنگ مرمزنیہ کوچی ت معین ہوتے تھے سامری اس پرغلہ نہ ماصل کر سکا اور مرمز شبہ نا کا مروایس آیا۔ بامری نے مصروحة و وکن و تجرات کے فرمانر واؤں وانہ کئے کہ اہل فرنگ مجھے اور میرے م مان پہنچارہ اں لیکن اپنے ذاتی نقصاً ن کامجھے زیا و مرخیال نہیں سے جا نگاہ صدمہ مجھے اس بات کا ہے کہ نصاری اہل اسلام کوطرح فانح سے آزار بہنجاتے ہیں میں یا وجوداس سے کہ مبند وہوں لیکن م حابت کواینا فرمن سجمة تا هول اوراینا روپیدا ور د ولت وإمدا دبيب منرف كيرتا بهون اور البينختي الوشع إلى اسلام كووشمنون سيصحفوط ر کھنے میں کو تا ہی نہیں کہ تا لیکن چونکہ شاہ پر تنگال مجھ لیے زیاد وطاقتور و وولت مندب اور مشه آلات خرب ومردان كارزارس طابار کے نصانبین كی

حمایت وا دا و کرتا رہتا ہے اور باوج دمو کہ آرائیوں کے بھی اس کی فوجی الی حالت میں کوئی خالی اسلام کی امداد کی صرورت میں آئی ہے آگر وشمنان اسلام کی تباہی پر کم جمت بنا باند ہ کر ساہ و آلات حرب بہاں روانہ کر وگے اور اعدائے وین کے تباہ کر نے میں پوری پوشش کر و گے تو بہاں روانہ کر وگے اور اعدائے وین کے تباہ کر نے میں پوری پوشش کر و گے تو ہوئے ہو مجابدین میں وافل ہو کر میدان حتہ ہیں شارع اسلام علیہ السلام کے روبر و برخو ہوئے ۔ سامری کے ان نامول نے انرکیا اور سب سے پیشیتر فارنسورغوری محدودہ ایس محدودہ وار کو مع پیرجها زوں کے جو ساہ وآلات و بھی حدودہ ایس کے میدان نام ایک عہدہ وار کو مع پیرجہا زوں کے جو ساہ وآلات و بھی دیو و سورت و کو وہ و وایل وجیول کی بندرگا ہوں سے بنیا بیت سنگر کا ختیاں میں ما مان حرب کے روانہ کیس ۔ مصر کے جہا زوں کے ہمراہ بندر حیول کو جوالی فرنگ کا اور اس کے بعد گھوات و دکن کے جہا زوں کے ہمراہ بندر حیول کو جوالی فرنگ کا وراس کے بعد گھوات و دکن کے جہا زوں کی ہمراہ بندر حیول کو جوالی فرنگ کا مرکز تھا روانہ ہوئے ۔ میا کیس کشتیاں سامری کی اور چذا جا ب بندر کو وہ ووائل کے بھی مصری جہا زوں کے بعد گھوات و دکن کے جہا زوں کی ہمراہ بندر حیول کو جوالی فرنگ کی مرکز تھا روانہ ہوئے ۔ میا تھوانہ کی ساتھ شالی حبال ہوئے ۔ میا تیا ہوئے ۔ میا تھوں کو میا تھوں کے ساتھ شالی حبال ہوئے ۔

کے مجی مصری جہاز وں کے ساتھ شال حباً ہوئے۔
الی فرنگ کی ایک مشی جو باہیوں سے معمورتھی گرفتار ہوئی اور سلمان جہاد سے فراغت حاصل کر کے مبدر ویو کی طون واپس ہوئے الی فرنگ اُن کے تعاقب میں وفعت وہاں پہنچ گئے اور حرایت کو لیے خبر با کر آبا وہ بہ فتال ہوئے۔
ماک ایا زحا کم مبدر ویو وابیر حبین نے مجبوراً خباک آز بائی شروع کر دی سکن کچے کاربراری نہ ہوئی اور حبلہ کشتیاں اہل مصر کی گرفتار ہوئیں اور سلمان شہید ہوئے الی فرنگ کامیاب اپنے مبدر گاہوں کو واپس ہوئے آسی اثناء میں سلیم ملطان شاہ روم سلاطین عور پر نالب آیا اوران کی سلمات ہے مہر موٹ کی باری مالموں کو واپس ہوئی ایسی مسلمان شہید ہوئی سامری کی عدم موج وگی میں رمضان مصافی ہوئی کیا دو گئی ہوئی ہوئی اور الی فرنگ کی عدم موج وگی میں رمضان مصافی ہوئی کیا تعبید کی عدم موج وگی میں رمضان مصافی ہوئی کیا تعبید اور اسے مسجد کو طاکر شہر کو تاخت و تاراج کر دیا لیکن ویگر باشدگان طا بار نے جامع مسجد کو طاکر شہر کو تاخت و تاراج کر دیا لیکن ویگر باشدگان طا بار نے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے فہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے فہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے فہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے فہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے فہر سے میں بناہ بی ۔ اہل فرنگ نے مبدر کو لم کے زمیندار وں سے صلح کرکے فرم سے

نصف کوس کے غاصلے پر ایک اتفاہ تعمیر کیا اور اپنی جمعیت کو فراہم کر کے اسی سال جسیا کہ مذکور ہوا یوسف عادل شاہ کی گا و دارہ ہر کر لیا سیوسف کا دل ہے بغدر کو ہر برقبضہ کر لیا سیوسف عادل شاہ ہیں گئی ہے گا و دہارہ ہر کر لیا لیکن ایک برت ہے بعد فر لیا میں اسی کی در نیا یا اور قلعے برفائی ہو گئی ہوں نے دہ ات کنٹیر یہ و نہ کر سیم حدمار کے حالی کو اپنا بند ہ زر نیا یا اور قلعے برفائی ہو گئی ۔ اہل فرنگ ہے ہی ہوری کوشش کی ۔ سامری یا وجہ داس کے کہ غیرسلم مما ایساس تھا یہ واقعات و یکھ کہ فرط رنج سے بھیا کہ موا اور دنیا ہے کوچ کر گیا۔

سلاف بہری میں سامری نے وفات یائی اور اس کا ممائی مسامری کا مانشین موا ۔اس حدید فرمانروانے اہل فرنگ سے صلح کرنی ۔ فرنگیوں نے راج کی اجازت سے کا لیکوٹ کے غربیب ایک نیامسارتعہ کرایا راحبہ نے ال فرنگ سے برعبد ویمان کیا کہ مرسال چارکشتیاں فلغل و رخبیل کی عرب کی سندر کا ہوں ر وانه کرنے رہی نصاری نے اول تواس عبد کو پوراکرنے کا اقرار کیا سکین حب قلعه طیا ر**جوگیا تواش تخ**ارت کومسد و وکر دیا اوراس طک کےمسلما نو*ں برجسر و*ظ تبهروع کیا - بهود بول کا وه گره ه جرشه ک<sup>د ب</sup>طورین آبا د متعا سامری کاضعف سلطنشا وكيفكرمسلما نون عي مخالفات بيراً ما ده بوكيا اوريية شما رسلمان شيسد بموشع - سامري اپنے حرکات سے نثر مریدہ ہوا اورسب سے پہلے اس نے کدیکلورکا سفرکیا اور بیودیاں وا بساتیاه و ربا دکیا که آن کا نام ونشان تک دنیایی با تی ندر یا به بیرو د کوتن م رنے کے بعد سامری نے سلما نوں کے ہمراہ کالیکوٹ کارخ کمیا اور فرنگیول کے صابحا محاصرہ کرکے بڑی محنت جاں فشانی کے بعد حصار مذکور کو فتح کر لیا ۔اس واقعے سے ال ملا بار کی حالت کیجه منبھلی اور وہ اپنی کشتیاں اہل فرنگ سے معاہدے گئے ہوئے بغیرعرب سے بندر گاہوں کور وانہ کرنے سکے. سن<mark>ا ہ</mark>ے ہجری میں اہل فرنگ نے حالیات کے عدو وہی میں حوکا لیکوٹ سے و وِکوس کے فاصلہ برآ با و تھے مصارتعم پرا یا اور ملا باری کشیتوں کی مزاحمت

رنے لگے اسی زمانے معنی عهد سروان نظام شاه بجری میں نصاری نے نبد دھیا ت

با مک محلعه ښایا اور ولول سئه رث پریه پریستری ا

ملاکور میں بھری معنی مباور شاہ تھرائی کے جرائی سندر السی بوٹن وہ ایا کے مباد کا ہوں ہوا ہے کے مباد کا انتظار ہوگا ۔

ہوں پر بھی نصرانیوں کا تیف ہوئیا۔ مسلم فیر ججری میں اہل فرنگ نے شہر کُند ٹھاور میں ایک عبدید **قلعہ تعمیر کی**ے

کامل غلیبه حاصل کر لمیا ۔ اس اثناء میں سلطان الیمان بن سلطان سلیم رومی نے اراو م کیا کہ فرنگیوں کو مہند وسٹان لی بندر گاہران سیم ارچ کر کے خو دان

ہنا در ہر قعضہ کرنے یہ

من الميك المرى من سلطان سليمان في الشيئة والمدينية الماكوسوجمارو

مے ہمراہ بندرگاہ عدن پرروائد کیاٹاکہ پہلے اسی شدرگاہ کو عور رآء واقع میے ۔ اپنے قبضے میں لائے اور بعداس کے ویکر شادین برق طروف او سر کرسے۔

سینمان باشا نے شخ فاری بن شنج داور کو آئی کرئے میں ری ، درن مرتفہ کیا اور بیدر تھا ، ویو کی جانب روا نہ جوا۔ یئان یاشا کے مناک بنا ڈائی نیکن فلہ

وآذوقه كى قلت كى وحبه سے اس مندر كو ه كى تشخير إن انبيرواتع بہوكى اور ليان باشا ،

بے نیل مرام طک روم کو وائیں گیا۔

اور ہر مندرگاہ میرفلعد تعمر کرایا ۔ سلطان کی آئی گئی شدر کر ہو تھے کیاا ورما کھیاتی نے اہل فرنگ کومغلوب کی کے اپنے لگے۔ گوان کی ضربہ معفوظ رکگ ان کردن میں اس میں میں کی کے اپنے لگے۔ ان کوان کی ضربہ معفوظ رکگ

عا کم کالیکوٹ راجہ سامری جس بابٹ شہورے کہ پینخس اسی امیر کی لڑھے نصاجس کوسا مری اول ہے اپنی تلوار عنابیت کی تھی! بی فرنگ کے غلبہ سے بہی

ریشان ہواا ور علی عاول شاہ ومرتضیٰ نظام شاہ کے پائن ڈاسد روانہ کر نے اہل فکر کے مقابلہ میں صف آ را ہوئران کواپنے معالک سے خارجے کر دینے کی اتبد عالی۔

سطی هم می با در می ساهری نشخ قلعه عالبات کامحاصره کیاآ در ملی عاول ومرتضی نظام شاه نیخ ریکننده و میدر کووه پر دھا وزکرا سامری نیخ والیات نفیف می ایک ایکا این سیاسا می ایک بازید

ركياً كيكن مُرَكِمَتَى نظام وعلى عا دل اين طازين كى الآست اعمال سع جبياك ذكو

ہوچکا بلاکسی کار براری کے واپس آئے اہل فرنگ کی عدا وت مسلما نول کے سَا غَدُا ورَرِّ عَلَيْ اورانصول في حيند جِها زعلِال الدين محدَّ اكبير با دشاه كے حومکه منظ ہے واپس ارہے تھے بندگاہ جدہ میں غارت کر کے سلما نول کی شخت توہن کی ۔ نے علی عاول شاہ کے مقبوضہ مندرگاہ قرابیٹن میں آگ لگا دی اور خكرارا ده كباكد به لحريق تجارت اس يريمي قبصنب كريں ملك التجار علی شیرازی ماکم مندر نے بچاس زی رتبہ فرنگیوں کو تہ تھنے کرے اس فتنے وكبيا - جلالَ الدين الكبريا وشأه تنهجهازول ك مرفقًا رہوجانے كے بعد سے نياور ررایع مو قوت کیا با د شاه نے اہل فرنگ . بدوسان کے جہاز وں کوروانڈ کرنا دیڈ ہ ودا نہ **نے توخو وکنار کمشی کر بی نسکین میرنِرا عبدالرصیم خان خانال دغیرہِ امراء** لیوں سے عبد نامه کر کے جهاز وں کو منا در عرب و عجم کی طرف روانه کرتے رہے ۔ فلنلیہ ہجری میں ہزرالدین مخدمہانگیر بالوشاء نے ال فرنگ کے دوسر لروه کوجوع**یّاندین ب**اشَندگان بر نگال سے منتلف اور ایک هبه ریندرگا هسورت من توطن کی احازت و ی پر فرنگیاں انگلیسی نے اپنی سکونت اضیار کی یہ لوگ عقایدیں ، رطفتے ہیں انکا عقبیدہ ہے کہ حضرت عبیلی علیہ السلام راکے بند واوراس کے رسول ہیں اورخدا ایک ہے جزن و فرز ندسے بالل یاک ہی آبل فرنگ کا با وشاہ ووسٹرا ہے یہ توگ شاہ پر تگال کی رَعایانہیں ہیں ۔ ونکه اس گروه کوانجی کالل اقتدارنهیں ہواہے اس ۔ م<sup>ن</sup>یے ہیں اور فربگیا بِ پر نگال *کے تشنہ خ*ون ہیں اور جہاں کہیں کہ ان کو پاتے ہیں مثل کر ڈالنے ہی نیکن اب نورالدین محکہ جہا نگیر ہا وشا می ھابیت میں آپینے مخالفین کے قرب وجواریں آبا دہیں ضداہی جانتا ہے کہ ان وونوں فربتی کا آیندہ

کبیاحال ہوگا ۔ شخفتہ المجاہرین میں مرتوم ہے کہ رعایائے ملا ہا راکٹر غیرسلم ہیں اوران کے قبائل کو نیار کہتے ہیں۔ عقد نیار سے ایک تا کا مراد ہے جوعورت کی گردن ہیں بانده دیاجا تا ہے اس کے بعد عورت ڈوراباند صنے والے اور اغیار سب کے بھا رہے ہوں اور ہردات وہ جداگانہ ملان ہیں رہتی ہے سجار ورنگریز ولو وار عام فرقے نیار یوں کی رسم کے پابند ہیں رہتی ہے سجار ورنگریز ولو وار عام فرقے نیار یوں کی رسم کے پابند ہیں ہیں واج میں قطعاً مختلف ہیں تھکرکے غیر سلم باشدوں کی ہیں صال ہے اس کے کہ بیرفرقہ قبل اسلام المانے کے اسی رسم کا پابند تھا اور ایک عورت سے گراتا تھا اور ایک عورت سے گراتا تھا اور وہ اپنی علامت در وازہ کے باہر حیور جاتا تھا تاکہ اگر شوہر ویگر آئے تو پاؤں اور نشان کو دیکھ کر واپس جائے۔ ان کہ کروں کا قاعدہ نشاکہ جب کسی گھریں ٹی اور نشان کو دیکھ کر واپس جائے۔ ان کہ کروں کا قاعدہ نشاکہ جب کسی گھریں ٹی ہی ہو بیوکر برا واز بلبنداس لڑی کے طلبگار کو آواز واز پر اسا وہ ہو کر برا واز بلبنداس لڑی کے طلبگار کو آواز فریدا ہو ور نہ فرید ہو گر کو المراد ور نہ فرید ہو گر کو قال کر ڈوالتے تھے ۔ مر سے کر گور سے کوئی اس وختر کا خوالم اس گیا تو فہوا لمراد ور نہ فرید ہو گر کر قالے تھے ۔ مر سے کر گور سے کہ کر قبل کر ڈوالتے تھے ۔ مر سے کر سے کہ کر قبل کر ڈوالتے تھے ۔ مر سے کر سے کر سے کر سے کوئی اس وختر کیا خوالم اس گیا تو فہوا لمراد ور نہ فرید ہور کی کے کوئی کر ڈوالتے تھے ۔ مر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کہ کوئی کر ڈوالتے تھے ۔ مر سے کر سے کر سے کوئی اس وختر کیا خوالم سے کر کر سے کر کوئی کی کر سے کر کوئی کر سے کر کے کوئی کر سے کر سے کر کوئی کر سے کر کوئی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کے کوئی کر کوئی کر کوئی کر کے کہ کر سے کر کوئی کی کوئی کی کوئی کر کوئی کی کوئی کر کوئی

مریب بی و س سر و است سے ۔ ملابار کے برجمنوں کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی گھر ہیں جند برا درائ حقی ہوتے۔ تو سرف بڑا بھائی شا وی کرتا ہے اس میں مصلحت یہ ہے کہ وار توں کی تعب دا و نہ بڑھے اوران میں تزاع و فسا د نہ ہونے پائے ۔ ویگر براوران غورو شاوی نہیں کرتے وُقر نیار کی عور توں کو اپنی خدمت گزاری کے لئے نوکر رکھ لیتے ہیں برجمنوں کے والدین میں جب کہمی کوئی مرتا ہے تو ایک سال کا مل ماتم کرکے نوحہ کرتے ہیں۔

اسی طرح نیار یوں میں یہ وسنٹور ہے کہ حب ان کی مائیں یا اموں یا ہراور بزرگ نوت ہوئے ہیں تو یہ طبقہ مجمی ایک سال ان کا ماتم کر تا ہے اور نیاری لذتوں سے کن کشیف میں میں ہیں۔

کناره کش رہتے ہیں <u>۔</u>

باشندگان طابار کے تین طبقے ہیں اعلیٰ اونی واوسط۔ اعلیٰ طبقہ کا کوئی فرداگرا دنیٰ طبقہ کے کشی خص سے بل جول کرتا ہے توجب تک عسل نہیں کرفسیت اکل و شریب اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے اوراگر آنفا ت سے قبل عسل خو ونومشس کرلیتا ہے تو جا کم اسے گرفتار کر کے طبقہ اونیٰ کے ہاتھ فروخت کر رتیا ہے اور یہ زرخرید بدنصیب تمام زندگی غلای میں بسرکر تا ہے سوااس کے کہ مجرم اکسی حکمہ مفرور ہوکررو بیش ہوجائے کہ کسی کواس کے حال سے واقفیت نہ ہو۔ اس طبح

ا ملی طبقے کے لئے اونی کے ساتھ کھانا یکانا نا جا بنر ہے اگر اعلیٰ طبقے کا کوئی فرداونی طبقے نے کسی ملازم کا پکا یا ہوا کہانا کہا لیتا ہے تو سراوری سے فارج سمجھاجا آہو۔ میرجعال الدین حمین انجو جرچاند بی بی سلطانہ والیدا حمد بھرکی ہن کاشق ہے اپنی فرمنگ میں کلھتا ہے کہ ملیبار برفتح اول وکسٹرانی اس ملک کا نام ہے جو دریا مے عمان کے ساحل بر اور وکن کے مشہور شہر بیجانگر کے قریب واقع

بے اہل ملا بار کار واج شرمناک ہے اور ابک عدرت منعدوشومر کی زوج ہوتی ب بن بابدوه ملوی فرات بن -بے جیساکہ امیر خسروه ملوی فرات بن او کعب خسته وخوارات بربے نیازی او کعب خسته وخوارات

با وبین کرخرابش ون لیباراست



NET TO BE ISSUED

## صحب المريخ تاريخ فرسف ته جاريم ام

|                 |                  |     | _    | 7                       |                |     |       |
|-----------------|------------------|-----|------|-------------------------|----------------|-----|-------|
| ميح             | غلط              | سطر | صفحه |                         | علط            | سطر | فيفحه |
| نددوزی          | زرد دوزی         | سرم | 44   | امیرون<br>سکندازقاره می | رامير          | 11  | ۲     |
| کیا             | کیں<br>تمراج نے  | ۲   | 49   |                         | سكندراور       | 44  | 51    |
| تمراج           | تمراج کے         | ٣   | 8    | مقرب خان گرد            | مقر <u>ظ</u> ل | "   | "     |
| ا ورسکنا وری    | اوروتنگنادی      |     | 41   | امن                     | اسی            | A   | مهما  |
| 2500            | اسى طع فى كوك    | ۲   | ۲۲   | ر عود                   | معسوير         | ۲   | 14    |
| اس کے           |                  | 70  | 11   | كاسوسيكة                | بو کے          | ۵   | 12    |
| تعلىر طوركل بيه | فلنه طور كل محير | ٤   | 43   | نرسون                   | ترسول          | 4   | 1A    |
| قلعنه وينكتي    | تلعهونيكني       | 14  | ı    | بنهاأ                   | بتحا           | ^   | مهرس  |
| بيندر كوني      | چند کوئی         | 4   | 24   | ينوا                    | بهو            | ۲.  | N     |
| قلعه جبره       |                  | 9   | 64   | أثخير                   | يمو<br>الجو    | منو | سود   |
|                 | سا دول           | 2   | 41   | چتر                     | الله والم      | 14  | AR    |
| آئے             |                  | 16  | u    | بليش ا                  | بشي            | 14  | 44    |
| بالإستے کوہ     | بالاشےكود        |     | M    | اس ۽                    | جن             | 44  | "     |
| قلعه كرور       | فلعتكر           | ۵   | "    | وركل                    | نوركل          | 4   | ربال. |
| عين الملك       | عين لك           |     | Apr  | باره                    | 1              | 14  | 44    |
| مارج            | ادج              | ۵   | 40   | اداليسے                 | آوازسے         | 1   | 44    |
| وواذوه المأم    | دروازه المام     | 10  | 14   | سيدان                   | اميان -        | 1.  | n     |
|                 |                  | ]   |      |                         |                |     |       |

| غلط يتح                | اسطر        | المتتحد | وسيحيح              | غلط           | سطر | صخ    |
|------------------------|-------------|---------|---------------------|---------------|-----|-------|
| سافرمزن برف أساعة ببزن | عا برفت     | "       | 12.6                | 22            | ^   | 4.    |
| ا بهتکر العلمه البنتگر | ه ا قلط     | 414     | اشابل               | تسابل         | 4   | 9m    |
| الملك حمزة الملك       | ۳۲ حملة     | سمهم    | بيوخبر              | يجرجبر        | ١٣  | 11    |
| ت جات                  | 12 12       | 410     | ا عناگ              | لنگ           | 1   | 96    |
| ین زبین پر             | 1 4         | 44.     |                     | انمک حلالی    | 1.  | 1     |
| ينهي بنجيتهي           | الانط المحت | معهم    | أنبوي               | ننوى          | 10  | 1.0   |
| ك ذكور النسطة ذكور     | ١٢ الما-    | pp.     | الله الله           | کیا<br>ئے نے  | `4  | 110   |
| ريس به اربان بورسير    | ۴ برمرنز    | عهام    | ريخ                 | ئے نے         |     | 119   |
| نی چرکسٹی              | ا پرک       | مهم     | کرست                |               | ri  | وموا  |
| یں موں ا               | 7 1         | 709     | محال                | تحال          | 10  | 144   |
| ده شاهی ساریدهٔ شاهی   | ۱۸ مریا     | 100     |                     |               |     | 178   |
| ویں انکونے دیں گے      |             | #       | مئدآسفے دو          |               | 19" | 17.6  |
| ب ایج تدارک            | سوا أحداركم | 104     | دعالي               | رياعا         | ۵۱  | كيماا |
| الم مح محم             | 6   11      | 100     | حوائج منروري        | جوائج حنروري  | 9   | 10.   |
| 1 6 1                  | 1           | 444     | دسینے<br>قلعہ کو کن | رية           | r,  | 100   |
| وا مرد                 | 7 9         | 446     | تلعه كوكن           | فلخركوه كن    | 19  | 140   |
| الما فاست              | ۲ مداقا     | 741     | سمنائي              | سحماتی        | 10  | 144   |
| يا ک                   | 7   7       | MAY     | 1 /                 |               |     | 149   |
| ر يغمل                 | ۲۲ طول      | 744     | نيخاك أروز كار      | يمتانى روزگار | 1   | 162   |
| ب فرائل اصاحب موش      | 4 صاص       | 791     | عبارت               | عبادت         |     | ja.   |
| وردكيا دواره ورودكيا   | ا دوبار     | 790     | ربوںگا              | 80%           | 4   | 144   |
| اور حضور               | is 11"      | مها نعط | سغز                 | سقر           | 14  | 197   |
| ہیں ایں کیں            | ا این       | سواا    | سليمان              | سليمن         | ۵   | 4.4   |
| فاتياها حيزبيرآايتها   |             | MA      | ن ج کے              | فوج کا        | 3.  | 7-4   |

i,

| ماکیح                | ثالظ           | سعر       | صعي     | فلمجيح                         | فلط                     | مطر            | تعفي    |
|----------------------|----------------|-----------|---------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| اسير                 | اسپير          | 14        | ۲۱۶     | عادل                           | ادل                     | ١٧             | 17/4    |
| بحرببي               | بورس           | 4         | ۱۸مایم  | امات س<br>زیمیر کیا            | آباك                    | 11             | مامومعو |
| مبيرو                | سير            | 4         | P+1     | ال بالنظار أن كا الأو          | اس فعاراده كيا          | 9""            | rra     |
| اينجأ تسبب           | اينجاب         | ماما      |         |                                | محدعل قطب               | 10             | مرام    |
| ندراو                | نذريار         | ,         | بالمائا | يرينيل مراهم                   |                         | 14             | العومع  |
| مركيا                | مركنه          | 1.        | r/24    | وريا                           | وريا                    |                | ستإله   |
| درگا و تی            | در کاتی        | 70        | 444     | <u>من</u><br>زن خاكان نشغ الما | ے<br>تفالنا کو شمثیلراک | 15 <b>36</b> . | MIM     |
| زلمه منه رنجتي       | رنده کئی       | 4         | ولابات  | تفاخا كالوزيشتم يلزك           | تغالنا كاشمثيلاك        | "              | 1       |
| عادالملك             | عمارالملك      | ra        | 440     | صأحب بمت اور                   | صان متيرمه<br>صاحب بهت  | 4              | בייקיק  |
| تنتظيم               | ننتظم          | jp        | 644     | فريب                           | قريب                    | 14             | بهماسم  |
| تنفظیم<br>پیداکرد—ے  | بيداكردى       | 10        | 4       |                                | فزارى                   | 14             | rra     |
| خدا وندكريم          | خداوند         | ţ,        | "       | ئاشا <i>لب</i> ىية             | شايشت                   | . 11           | يهرس    |
| شآتا                 | شآنا           | 70        | 446     | -                              | دوا باش                 | 9              | . وسو   |
| تمام سبإه كو         | تنام سياه كو   | 11        | MAA     | کم                             | Ã                       | سم             | ram     |
| قانض ارواح           | فابض ارواج     |           |         | ررمندو                         | رمنده                   | ٨              | 109     |
| مردانتي كيفلاف       | مروا بحثى خلات | 1         | 144     | کنگروں                         | کنگروں                  | 9              | 11      |
| فتح كوسك كحاداور     | +              | <b>j•</b> | 11      | آرام<br>پوشخا                  | قيام                    | ١,             | 344P    |
| متصروان إيوا اور     | •              |           |         | پوسخا '                        | يوحا                    | ,              | MAPE    |
| احدّا ولكسي نفا      |                |           |         | صوابدي                         | صوبايه                  | 4              | 344     |
| يرتونف مذكها جنكرينا |                |           |         | جرأت                           | چ ع                     | 12             | , MA4   |
| الجميء مرزاؤن سنك    |                |           |         | نذكور                          | فكوو                    | 44             | 4       |
| مغيث                 | مغيت           | ش         | ۲۱۵     | غلاث                           | خلات                    | 77             | 74      |
| فرستىك               | توست           | 14        | 27.     | جنا نير.                       | خبايته                  | 14             | r.4     |
| 1.51                 | اغزا           | 114       | ٦٣٢     | 9.5                            | <b></b>                 | pi,            | ירוא    |
| ,                    |                |           |         |                                |                         |                |         |

| محم              | bli                                   | سطر | صفخ  | 50              | 1.12              |      | 1 1000 |  |  |
|------------------|---------------------------------------|-----|------|-----------------|-------------------|------|--------|--|--|
| 2                |                                       |     |      |                 | فلط               | سطر  | صفخ    |  |  |
| ابراہیم<br>لنکاہ | براميم                                | ۲,  | 4417 |                 | كخ لئے            | 71   | SW.    |  |  |
| لنكاه ا          | النگاه                                | ۵   | 444  | اسکے            | اس نے             | 17   | 1      |  |  |
| ياليا            | بإليا                                 | 11  | 446  | • -             | بكرجياں           | 44   | 004    |  |  |
| تطام الدين حمد   | تطام الدين حمد                        | ۵   | ZW.  | موتونت          | وتزنن             | 194  | DDA    |  |  |
| برخشی            | تكيبنى                                |     |      | حواله           | حواكم             | ,    | 009    |  |  |
| فقد              | فعثبه                                 | 1   | 200  | 8               |                   | 450  | 04r    |  |  |
| ينال             | بنيا                                  | , , | 406  | 'ناصۇلدىي       | ناغوالدين         | ۳.   | 56.    |  |  |
| اعيان            | عمال                                  | j   | 44.  | "               | "                 | ٨    | 2      |  |  |
| علارالدين        | •                                     | 22  | 11   | موتي خال        | مولى خان          | 1904 | 369    |  |  |
| آزار دیی         |                                       | 4   | 444  | كيونك           | کیونگر            |      | 364    |  |  |
| میری             | بشى                                   | 4   | 12-  | ، موافق خاں     | مواق فال          | 15   | 244    |  |  |
| طاجی             | ر زاجی                                | ٣   | 44.  | (بالوس کي)      | <b>/</b> +        |      | 3 £ A  |  |  |
| کو<br>گدائئ      | 5                                     | ı   | 410  | مبراس برکی      | مهرداس بزك        | 9    | 4-0    |  |  |
|                  | المراني التي                          | ماد | 649  | وتدواره         | كوندوره           | J    | 470    |  |  |
| ادهر             | المقر                                 | ۲   | 2914 | تعالیز<br>پرگنے | تمانیسر<br>پرسخنے | مهم  | 474    |  |  |
| مزراحيدر         | مرزاحيد                               | 4   | 4.50 |                 | پرسے              | س    | 402    |  |  |
|                  | أزواج واعل                            | "   | 1-4  | . 19%           | 97                | 14   | "      |  |  |
| مشبدی            | سپیدی                                 | 1   | 19.  | نوديا           | ترويا             |      | 404    |  |  |
| شاہرے            | شاه برخ                               | 1.  | ٦٣٢  | 897             | Sir               |      | *      |  |  |
| 7                | 127                                   | ۲   | 144  | ا بیں           | اريب              | F    | 447    |  |  |
|                  |                                       | ~   | AMY  | ا بخالش         | المحامش           | 4    | 444    |  |  |
| البن يابت        | اجس بيت                               | 14  | AMA  | ا روا در        | ا ع               | 7    | 424    |  |  |
| C 20.5           | ا حوونوس                              | **  | VLAS | ليعرش حال       | الغريش ما ل       | iA   | "      |  |  |
|                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | }   | ~å   | ***             |                   | نس   |        |  |  |
|                  |                                       |     |      |                 |                   |      |        |  |  |

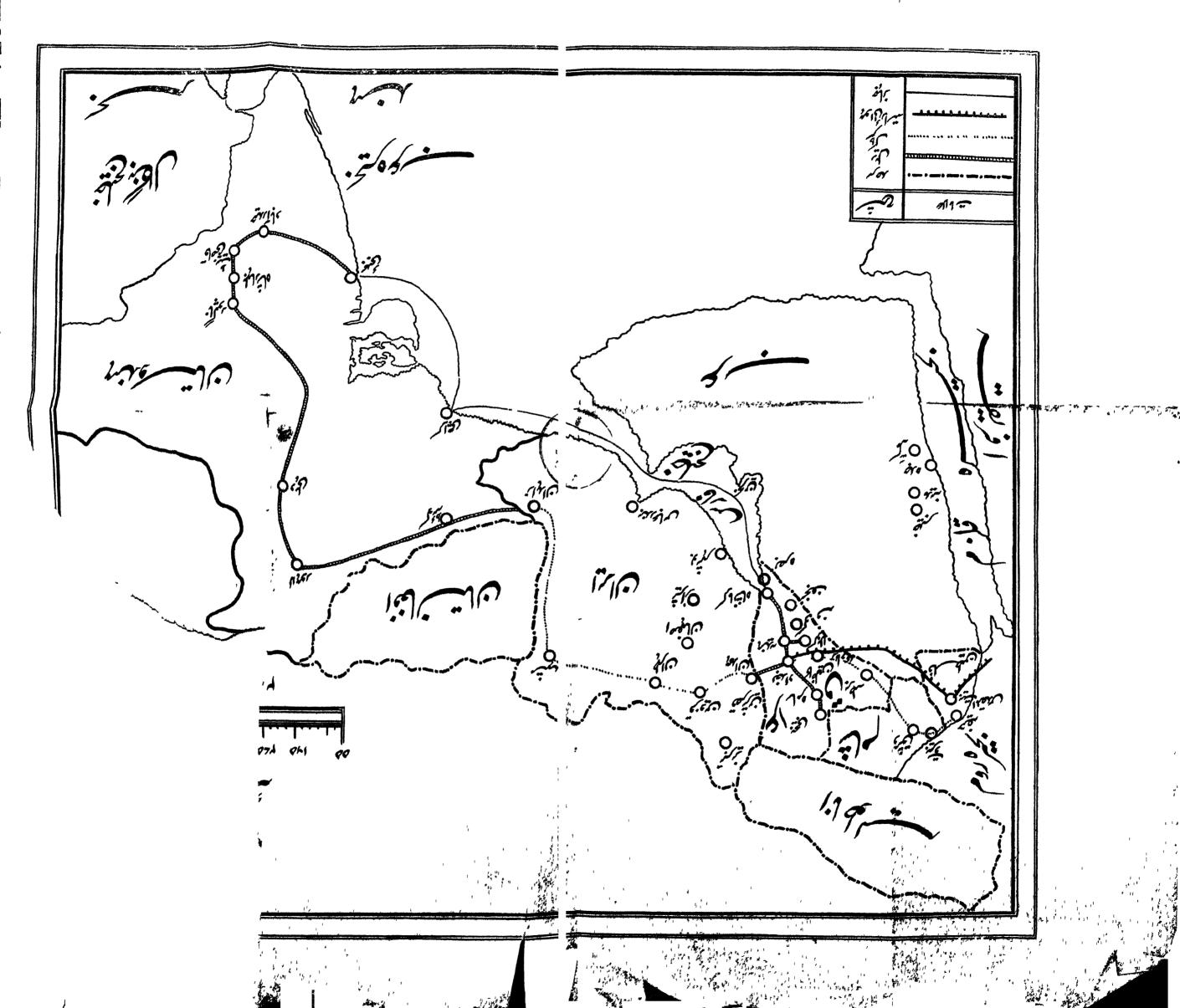